



Marfat.com

#### جمله جفوق محفوظ مين

مكنوبات امام رباني رحمتالته عليه

نام كتاب

مجردالف ثاني فينتخ احرسر مندى فاروقي رمتالسليه

مصنف:

مولانا محرسعيدا حرنفت بندى دمت الشطيه مائ طيب مان محددا النج بنش ديديد

مترجم

تاريخ اشاعت بأراول: ستمبر 2006ء

تاريخ اشاعت باردونم نسمى 2012ء

تغداد

چو مدرى غلام رسول

ناشر:

میان جوا درسول ،میان تنبرا درسول



بيمل محد اسلام آياد Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yah

٢١٠ يخش رود لاجور 37112941

رسال المنظمي دوكان تمبر 5 مكه مغر نيوار دوباز ادلا بهور المنظمي منظم ون 042-37239200 نيس 942-37239201



بوسف ماركيث غزنى سٹريث اردوبازارلا مور فون 042-37124354 فيکس 042-37352795

#### Marfat.com

## فهرست مضامين مكتوبات امام رتاني رحمة التدعليه أردوتر جمه دفتر اوّل حصه جهارم

| ٠٠١      |                                                   | _      |                                        |
|----------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| صفحه     | مضمون                                             | صفحه   | مضمون                                  |
| 702      | برابوبیں لیکن اس کی فس عقیت میں برابری ہے۔        |        | مکتوب نمبر (۲۲۱)                       |
|          | لبعض او قات تفرقه ظاہر کے بغیر طارہ ہیں۔          |        | فصائص و کمالات طریقہ نقشبندیہ کے بیان  |
|          | بندوں کے تین مے خاصة الله تعالیٰ کے لیے           | ror    |                                        |
|          | -Ut                                               |        | اس طرح کے بلند معارف کے اظہار کا سبب   |
| 4        | مشائخ طریقت کی بعض عبارات کے بارے                 | rar.   | -                                      |
| 24       | مين سوال وجواب                                    | *****  | ال طريقة كر طقة حفزت صديق اكبرين       |
|          | بيطريقة تمام باقي طريقول سے اقرب ہے               | : 3    | ابتداء كانتاء من درج مونے كمتعلق دو    |
| 4        | اس طریقه میں ابتداء میں طلاوت ادر وجدان -         |        | ل اوران کا جواب اوروسل عربان کے مرادی  |
| <u> </u> | اور انتاء میں بے مزگی اور فقدان ہے بخلاف          | reresa |                                        |
|          | ووسر عطر يقول كے-                                 | *      | ذاتی و صفاتی اور اسائی تجلیات کے       |
| ود       | اوراس طريقه مين ابتداء مين قرب وشه                |        | ر مناہی ہونے کے متعلق دو اعتراض اور ان |
| 60       | الم ہے۔ اور انتہاء میں بعد وحر مان ہے۔ اور اس معن | ۵۵     | وں کا جواب۔                            |
|          | . راز_                                            |        | جلى كے عن كابيان -                     |
| ركو      | اس طریقہ کے اکار نے احوال ومواجیا                 | 1      | أكرسوال كرس كدان تحليات كوذاتي كمر     |
| اور.     | احكام شرعيه كے تالح كيا ہے۔ اور اذوال             |        | متارے کہتے ہیں۔اس کاجواب الے۔          |
| 9        | معارف كوعلوم شرعيه كاغادم كروانا                  | 0      | جانا جاسي كاس مقام من وصل مطلوب مح     |
| اور      | مدير درگ ماع اور رقص كوجا ترجيس ركھتے             |        | ہے کیف و بے مثال ہے اس نہایت تک سینے   |
| . 14     | ورجرى طرف رُخ بيل كرتے-                           |        | والياس طريقه اور دوسر عطر يقول سيب     |
| بيل      | مم وہ تحلی واتی جو دوسروں کے لیے                  | ١,     | - مرايل<br>مرايل -                     |
| ار       | کی طرح تھوڑے سے وقت کے                            |        | سفردروطن اورخلوت درائجمن محمعتى-       |
|          | شمودار ہوتی ہے ان بزرگوں کو ہمیشہ کے              | القا   | تفرقہ اور عدم تفرقہ متنی کے حق میں مع  |

| مغ    | مضمون                                      | صغ     | مضمون                                         |
|-------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| -     |                                            |        |                                               |
|       | میر فقیرائے ذوق ہے محسوں کرتا ہے کہ کافر   | ;      | حاصل ہے۔                                      |
| 4     | فرنگ بھی اس سے کی مرتبے بہتر ہے اور اگر اس |        | اس طریقه میں بیری اور مُر بدی طریقوں          |
| * 5   | كى كوكى مخض دليل طلب كرية بي فقير دليل بيش |        | كے سكھانے اور سكھنے سے ہے۔ كلاہ اور فجرہ سے   |
| ***** | - Bor 17 20 10 3-                          |        | شيس-                                          |
|       | ال مضمون سے متعلق سوال وجواب بیرے          |        | متعدد پیر پکڑنے کے جواز کا بیان اور اس        |
| 19.46 | عائب ہونے کی صورت میں پیرے رابط عظیم       |        | بارے میں علماء بخارا شریف کا فتوی معنی پیر کا |
| PYE.  | تعت ہے۔                                    |        | یال ـ                                         |
|       | قرب قلوب کے باد جود قرب ابدان کو بھی       | 4      | اس طریقہ میں نفس امارہ کے مجامدات و           |
| 444   | مبيں کھونا جا ہے۔                          |        | ریاضات احکام شراید بجالانے اور روش سنت کی     |
| ð     | مکتوب نمبر (۲۲۳)                           | P4+    | پیروی کاالترام کرنے میں ہیں۔                  |
| ١,,   | اظماراحوال ادرائي بيركى خدمت               |        | ال طريق نقشهنديه من طالب كوچلانا شيخ مقتدا    |
|       | میں واقعات بیش کرنے پر اُبھارنے کے بیان    |        | کے تقرف سے داہمت ہے۔ اس کے تقرف کے            |
| 1     | من درمات میں رہے پر برمارے ا               |        |                                               |
| 1     | -U-                                        |        | بغير كام نبيل بنمآ ـ                          |
|       | مکتوب نمبر(۲۲۶)                            |        | به بزرگ جی طرح نبت عطا کرنے میں               |
|       | رعایت آ داب اور نصار کے ضرور سیے بیان      |        | قدرت رکھتے ہیں اسے چین لینے کی بھی قدرت       |
| ***** | -س-                                        |        | ر کھتے ہیں۔                                   |
|       | بررگوں نے فرمایا ہے جب وشمن میں نیکی اور   | 9      | اس طريقة تقشبنديين زياده ترافاده ادراستفاده   |
|       | نفيحت كى راه سے آئے تو اس كا دفع كرنا مشكل | *****  | ظاموشی میں ہے۔                                |
| LAL   | -c-tm                                      | 25.    | مکتوب نمبر (۲۲۲)                              |
|       | فقراورنامرادى اس كروه كاجمال مادريين       |        | خرابی احوال اورائے اعمال کو کم دیکھنے کے بیان |
|       | سيدكونين عليهالصاؤة السلام كالقدام-        | וציח   | عن-                                           |
| 8     | حق تعالی این کمال کرم سے بندوں کے          |        | ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ مرید صادق وہ ہے      |
|       | رزق كالغيل بن چكا بادر ميس اور تميس ان قكر |        | كيس مال تك يُرائيان لكف والاقرشة اس           |
| - 45  | سے فارغ کر دیا ہے۔ تو ایے متعلقین          | ****** | کوئی برائی صاور نہ ویکھے جے وہ کھے۔           |

| !  | _      |                                                        |        | الم دور دور ما المادر                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|    | صفحه   | مضمون                                                  | صغح    | مضمون                                                                  |
|    | MYA    | بیری سے تعلق رکھتے ہیں۔                                | *****  | كافم بعى اى كوالكرناط بيا-                                             |
|    |        | عارفین کاریامریدین کے اخلاص سے بہتر                    | MYD    | الشيخ في قومه كالنبي في أمَّته                                         |
|    | ,      | ہے۔اوراس کےراز کابیان اوراس سے دفع وہم                 | ľ      | اكار طريقت نے بعض مريدوں كو بعض                                        |
|    |        | -טואוט                                                 |        | مصلحوں کے پیش نظر مقام پیری تک مینجنے سے بل                            |
|    | ,      | مکتوب نمبر (۲۲۸)                                       |        | ایک شم کی اچازت دی ہے۔                                                 |
|    |        | ان نصائے کے بیان میں جومقام محیل اور تعلیم             |        | مکتوب نمبر (۲۲۵)                                                       |
|    | ۳۲۹    |                                                        |        | اس بیان میں کداس طریقہ کے ابتداء میں علاوہ                             |
|    |        | ال طريقه كام اردواصول يرب ايك شريعت                    |        | طالات ميتر آجاتے ہيں جودوسروں كونمايت ميں                              |
|    |        | براستقامت دوم فيخ طريقت كي نسبت ميں پيكي               |        | جا كرمتيرة تے بي اوراحوال كاظهوراس مخص كے                              |
|    | ,,,,,, | اوراسخكام-                                             | MAA    | كمالكومسترم بين-                                                       |
|    |        | اليخ كام كى فكركرنى جائية تاكه بوقت موت                |        | مکتوب نمبر(۲۲۱)                                                        |
|    |        | سلامتی ایمان نصیب موراس دفت اجازت نام                  | ju)    | اس بیان میں کرفرصت بہت تعوری ہے اور                                    |
|    | PZ+    | اورمریدین کھام ہیں آئیں گے۔                            | 742    |                                                                        |
|    | ,      | مکتوب نمبر (۲۲۹)                                       | 14     | الل الدسر مندشريف من جمع مون كابيان اور                                |
|    | .*     | اس بیان میں کہ مارا طریقہ حضرت                         | •      | حضرت شخ مجدّ وقدس سره كي خدمت ميس ان كي                                |
|    |        | خواجہ کا بی طریقہ ہے۔ اور ہماری نسبت بھی               | ****** | بتمعتیات                                                               |
|    |        | وی نبت ہے۔ لیکن اتن بات ہے کہ نبست کی                  |        | الل دعيال كى رضاجوكى كے ليے استے آب كو                                 |
|    |        | ا محيل يبت سے افكار جمع ہونے سے ہوتى                   | - 31   | بلااورمصيبت من ذالنا-                                                  |
| 8  | *****  |                                                        | ż      | معقل دور اعریش سے بہت بعید بات                                         |
|    |        | مین علاء الدولت نے فرمایا ہے جس قدر واسطے زیادہ مرد یک | •••••  | 10. kg 1                                                               |
|    | MI     | والحظے زیادہ ہوں سے راستہ ریادہ مردیب                  |        | دنیا ہے وفائی میں مشہور ہے اور اہل دنیا<br>مست و کمینکی میں مشہور ہیں۔ |
|    | T      | مکتوب نمبر (۲۳۰)                                       |        | مكتوب نمبر (۲۲۷)                                                       |
|    |        | امت بلندر كئ اور جو يحد حاصل مو چكا                    |        | ان نسائے اور مواعظ کے بیان میں جومقام                                  |
| Į. |        |                                                        |        |                                                                        |

| صغ   | مضمول                                            | • •    |                                                     |
|------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| سعحب | مون                                              | صفحه   | مسمون .                                             |
|      | ہے کہ اگر چہ یہ بات کفر ہے کہ کوئی ایے آ پ کواتا | 12°    | ہوائ پر کفایت نہ کرنے کے بیان میں۔                  |
|      | أونيا تصوركرنے لكے كداكروه يرجم اور ناراض بو     | ٠.     | خواجه نقشبندرهمة الله عليه فرمايا م كه              |
| **   | توساراجهان درتم برتم موجائيكن كياكياجائ          |        | جو بچھ دیکھا گیایا سُنا گیایا جانا گیا وہ سب غیرخدا |
|      | ممين تو مار ساراد سے بغير بى أو نجا بناديا كيا   |        | ہے وہ ذات تعالی اس سے وراء الواراء                  |
| MLL  | -                                                | ****** |                                                     |
|      | مكتوب نمبر (۲۲۲)                                 |        | مکتوب نمبر (۲۳۱)                                    |
| N .  | اس بيان من كه واجب تعالى كى حقيقت وجود           | ****** | درج ذیل سوالات کے جوابات میں:                       |
| 4    | محض ہے اور بجتی ذاتی کابیان اور مسن عسوف         |        | (۱) حصول اوروصول کے درمیان کیافرق ہے؟               |
|      | نفسه فقد عرف ربه كامعى اورا يركيد                | ,      | (۲) وواساء جوانبیاء کے مبادی کے تعلیّات             |
| ۳۷A  | المله نور السموات والارض كالمتخا-                | 17     | میں۔ کیاوہ ی اولیاء کے مبادی کے بھی تعینات ہیں یا   |
|      | صاحب نصوص كزد يك اعيان ثابته كابيان              | *****  | تهيں؟                                               |
|      | اور حضرت امام رئانی قدس سره کے فریک حقالق        | 1.     | (٣) وكر بحر سے كوں مع كياجاتا ہے طالاتكديد          |
| MZ9  | ممكنات                                           | 727204 | شوق و ذوق پيدا مونے كاباعث ہے؟                      |
| ** · | حضرت امام رباني عليه الرحمة اور اعيان            | 4      | حضور عليدالصاؤة والسلام كأعمل مبارك دومتم           |
| ዮሽ • | ئابتـــ<br>ا                                     |        | بألك بطورعبادت دوسرا بطريقة عرف وعادت               |
|      | تام المعرفت عارف جب معرت وجودتك                  | * .    | اول كى خالفت بدعت ہے۔دوسرے كے خالفت                 |
|      | رق کرنے کے بعد عدم صرف کے مقام میں               |        | بدعت تبيل _                                         |
| PAI  | نزول قرماتا بالخ-                                |        | مکتوب نمبر (۲۳۲)                                    |
|      | پن تاجاراس عارف کاشیطان کھی حس                   | AV.    | كيني ونياكي حقيقت اور اس كي روى مح                  |
| 3    | اسلام پیدا کرلیتا ہے۔ اور اس کانفس امارہ نفس ا   | .5.    | سازیوں کی قباحث کے بیان میں اور اس مینی دنیا        |
|      | مطمعت بن كرائي مولى تعالى سے راضى موجاتا         | rza    |                                                     |
| *    | ہے۔<br>یمی وہ مقام ہے جس سے متعلق حضور           | 47.0   | مکتوب نمبر (۲۳۳)                                    |
|      | مرور کا کات صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا   | PZY    |                                                     |
| -    |                                                  | 1 th   | حضرت خواجه احرار دحمة الله عليه فرمايا              |

| 7     |                                                                |        | مرست ملومات وقر أول مصديبات                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| مفحه  | مضمون                                                          | مغحد   | مضمون                                        |
| LV.   |                                                                |        | اسْلَم فَيْطَانِي -                          |
|       | شیخ می الدین بن عربی کے زویک حقائق ممکنات                      | 1      | بربات سليم شده بكران معارف سے صب             |
|       | میعلوم ومعارف کرسی بھی اہل اللہ نے ال کے                       | ****** | وافر حصرت امام مهدى كوحاصل بهوگا-            |
|       | متعلق لب كشائي تبين فر مائي _اشرف معارف اور                    |        | ممكنات بالذات شروفساد كاكل بين اوران من      |
|       | المل علوم میں سے ہیں۔ جو ہزار سال کے بعد                       |        | كمال حضرت ذات واجب تعالى كى طرف سے           |
| ***** | مصفه مود يرطبور بذير بوع ين                                    | MAY    | عاربيةُ آياتُوا ہے۔                          |
|       | مرسوسال کے بعداس است کے علماء میں سے                           | 1      | عدم صرف کے وجود صرف کے ساتھ ولکین            |
|       | منی کو بخد دمقرر کرتے ہیں خاص کر ہزار سال                      |        | ہونے کے متعلق سوال وجواب اور ایک اور سوال و  |
| MAZ   | گزرنے کے بعد۔                                                  |        | جواب متعلق باتصاف عدم كمعقول ثاني ہے وجود    |
|       | عارف تام المعرفت جب عروج ونزول ك                               | ****** | فارى كے ساتھ۔                                |
|       | مرات طے کرنے کے بعد عدم صرف میں مزول                           |        | ايك اورسوال وجواب جومفات هيقه كمرتبه         |
|       | فرماتا ہے۔ تو تمام كمالات اس من ظاہر ہوجاتے                    |        | ظلال میں ہونے سے متعلق ہے اور مرتبداصل میں   |
| MA    | -U*                                                            | MAT    | ان کے وجود کا شہوٹا۔                         |
|       | عدم كے وجود كا آئينہ ہونے سے متعلق ايك                         |        | من عرف نفسه فقد عرف ربه اور آیه              |
| ***** | سوال د جواب                                                    |        | كريمه الله نور السموات والارض كامتئ          |
|       | ان الهامات كوساوى شيطانى من سےنہ                               | ****** | من فسر القران برايه فقد كفر                  |
|       | مونے بلکہ علوم رہائی میں سے ہونے کی دلیل اور                   |        | مكنات كے اصول ادر زوات عدمات محض             |
|       | ان علوم کے اظمار کی وجد۔                                       |        | میں۔ اور ممکنات کے نقائص ان عدمات کے         |
|       |                                                                | Mr     | مقضى                                         |
|       | اس بیان میں کداس گروه کی محبت دینوی اور                        |        | حسن وفيح كمصدال كابيان اورتكاح على لافي      |
| 144   | أخروى سعادتون كابر ماييه-                                      | 4      | جائے والی خوبصورت عورتوں ادر لوغر اول کے لیے |
|       | اگر جہاں بھر کی تاریکیاں باطن میں ڈال دیں .<br>ای سیمیں کے تبد |        | آ رائش وزیبائش کے جواز کاسب۔                 |
|       | لیکن اس محبت کو قائم اور ثابت رکھیں تو کوئی غم نہیں            |        | اياكم والمردفان فيهم لونا كلون الله          |
|       | الم كرنا جا يد اور اكر بهارول كى مقدار مين                     | 10     | ما الدنيا و الآخرة الاضرتان.                 |

| صفحه                                    | مضمون                                           | صنحد      | مضمون                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|                                         | مکتوب نمبر (۲۳۸)                                | ,         | انوارواحوال دل من ڈالیں لیکن ایک بال برابراس          |
|                                         | اس میں کدوی بھائیوں کی تعداد زیادہ              |           | محت میں فرق ڈال دیں توبیر امر خرابی ہے۔               |
|                                         | بنانے میں بہت ی اُمیدیں ہیں۔ کین ایسانہ ہوکہ    |           | مکتوب نمبر(۲۳۱)                                       |
|                                         | مر يدول كے احوال بيرول كى ركاوب كا باعث         |           | بعض امرار کے بیان میں۔                                |
|                                         | بن جا سي اور جب اورخود ستاني مين جلا كردي-      |           | مميس ولايت موسوى من بايا اوروبال سے                   |
| +                                       | مر يدون كاموال بيرول كى ترقى كاباعث بنت         |           | محین کرولایت محدید فاصد کے دائرہ میں دافل کیا۔        |
| Mah                                     | ين ندكة تزل كا-                                 |           | اب بیں روز سے زیادہ دن ہورہے ہیں کہ مہیں              |
| ē.                                      | ي بھی جا ہے کہ مثلاً طریقہ قادر بیاور           | ******    | ائی کودیس رکھ کریرورش کردہاہے۔                        |
| LdL                                     | تقشبند سيمل فلط ملط شهوب                        |           | مكتوب نمبر (۲۳۷)                                      |
|                                         | مکتوب نمبر (۲۳۹)                                |           | روش سنت كى متابعت اورطريقة نقشبنديدكى                 |
| 1.0                                     | ان استفسارات کے جواب میں جو مکتوبات الیہ        | rar       | مرح کے بیان میں۔                                      |
| 1490                                    |                                                 | politic . | اسطريقه كاكاركواكرست كى بابتدى ك                      |
|                                         | احوال معصور مول احوال (خدانعالی) کے             |           | ساتھ احوال ومواجيد سے مشرف قرماتے ہيں توب             |
| ******                                  | ساتھ گرفتاری ہے۔<br>منام منام کی اوشد منام      | 3.<br>2   | أسي عظيم تعت جانع بين -اورا كراس بابندى من            |
|                                         | مخلص لوگوں کی لغزشیں معاقب ہیں۔                 | *****     | فور پاتے ہی تو احوال کو پیند جیس کرتے۔                |
| 1.0                                     | چوبھی مقبول ہوتا ہے بلاعقت اور بلاعقت بی        | 1         | مندوستان کے برہمن اور جو کی اور بونان                 |
|                                         | ہوتاہے۔<br>ہرکام میں استخارہ کرنا مستون ہے اور  |           | کے فلاسفہ تجلیات صوری اور علوم تو حیدی کا کافی        |
|                                         | استخاروں کی تعداداوران کے تیجہ کابیان۔          |           | جنه در کھتے ہیں۔ لیکن خرابی کے سوائیس کچھ عاصل<br>نبد |
|                                         | ای تبیلے میں وہ ادادیں جوروحانیت اکار           | :         | اس طریقہ سے مسلک رہے والے پر اولا                     |
|                                         | ے افعال اجمام کی طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں۔        |           | موافق آرا سے الل سنت و جماعت کے عقا کم کی             |
| L.d.                                    | جے دھمنوں کو بلاک کر تا اور دوستوں کی مدد کرتا۔ |           | دری لازم ہے۔ دومرے فرض واجب سنت اور                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | مکتوب نمبر (۲۲۰۰)                               | * , ,     | مستجاب كاعلم تنسر الدراج من علوم صوفيه كى             |
|                                         | اس راہ کی بے تہائی اور کلم طبیبہ کے بعض         | ****      | نوبت آئی ہے۔                                          |

|      |                                                                                                                         |        | 7-7-03/300/                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                   | صغحه   | مضمون                                        |
|      | مکتوب نمبر (۱۳۳۳)                                                                                                       |        | واكركے بيان على۔                             |
|      | اس خط کے جواب میں جو مکتوب الیہ نے اپنی                                                                                 | ,      | جو پھرويدو دائش من آئے تني كرنے كے           |
| ۵+۱  | خرابی احوال کے بارے میں تریمیا تھا۔                                                                                     | 192    |                                              |
|      | مكتوب نمبر (۲۲۵)                                                                                                        |        | دوسری تقیمت بہے کہ شریعت پراستقامت ہو        |
|      | ان استفسارات كے جواب من جو كمتوب اليه                                                                                   |        | ادرائ احوال كواصول شرعيد كماته مطابق لكها    |
| 0+r  |                                                                                                                         | ·····  | -26                                          |
| 7    | ذكر اللمان لقلقه وذكر القلب وسوسه وذكر الروح                                                                            |        | مكتوب نمبر (۱۲۲۱)                            |
| ·    | شرك وذكرالسركفر-                                                                                                        | ****** |                                              |
|      | حضرت امام غزالی ابوعلی سینا کی تکفیر کے قائل                                                                            |        | مكتوب نمبر (۱۳۲)                             |
| 500  | -Ut                                                                                                                     | 19A    | بعض موالات كے جواب میں۔                      |
| ;    | مکتوب نمبر (۲۲۲)                                                                                                        |        | ان بات كاجواب كدائم دات كرماتح فنل           |
|      | اس مقام کے حصول کے بیان میں جس کا                                                                                       | •      | كب تك موتا ہے۔ اور اس سے كتى مقدار على       |
|      | مير تعمان اميدواراور فتظرتما-                                                                                           | X      | محاب دور موت بين اور في دا شات كس مديك بين   |
| ×-   | مكتوب نمبر (۲۲۷)                                                                                                        | ž.     | اور اس کلمہ سے مقد مقدار میں جاب دور ہوتے    |
|      | اس بیان میں کرفن تعالی کے وجود پردلیل بھی                                                                               |        | -U!                                          |
| ۵۰۵  | خوداس کا ایناوجود ہے۔                                                                                                   |        | مكتوب نمبر (۱۲۳۳)                            |
|      | . عرفت ربي يفسخ العزائم لابل عرفت                                                                                       |        | طريقة تعشيند بياضياد كرف كارغيب من ادر       |
|      | العزائم بربى                                                                                                            | 799    | اس بيان من كرفنا كي بغيرا ظلاص ميترنبيس آتا- |
|      | مكتوب نمبر (۱۲۸)                                                                                                        |        | اس بلندطریقہ کے اکار کی عادات کا             |
|      | اس بیان میں کدانبیاء کی متابعت کرنے                                                                                     |        | יאַט-                                        |
|      | والے کاملین کوانیاء کے تمام کمالات سے حصہ                                                                               | - 1    | ماسوا الله کے نفوش ان اکا بر کے باطن سے      |
|      | ملاہے۔اورکوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ تک نبیل                                                                              |        | اسطرح دائل موجائے ہیں کراکر برار می تکلف     |
| +    | عربی سکتا ۔ اور اس ہات کی شختین کی جملی ذاتی جو اس کے سکتا ۔ اور اس ہات کی شختین کی جملی ذاتی جو اس کے ساتھ مخصوص ہے مس | 1      | کے ساتھ حاضر کرنا جاہیں تو حاضر میں          |
|      | ٥ الم محضرت عليدالسلام في سائه مسائه مصول م                                                                             | **     | ہوتے اور ان اکابر کے لیے جل ذاتی دائی ہے     |

| ***     | •                                                        | T      |                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| تعقحه ا | مضمون                                                    | صفحہ   | مضمون                                                                                   |
|         | اور بيصفت حضرت محمد حضرت ابراجيم حضرت                    | P+0    | معتی ہے۔                                                                                |
| 1****   | تو ح علیم السلام کارب ہے۔                                |        | مكتوب نمبر (۲۲۹)                                                                        |
| -       | حضرات میں نبوت کے بوجھ کے حال                            |        | سيدالا وٌلين والآخرين عليه الصلوة والسلام ك                                             |
|         | یں اور حضرت علی ولایت کے پوچھ کے اور                     |        | فضائل کے بیان میں۔                                                                      |
|         | حضرت ذوالنورين دونوں طرف کے بوجھ کے                      |        | مکتوب نمبر (۲۵۰)                                                                        |
| OII     | مال ہیں۔                                                 | ۵+۹    | استفسارات کے جواب میں۔                                                                  |
|         | اس وجد كے بيان ميں كد حضور عليد السلام كو                | 4      | نبت اگر چه جهالت اور جرت تک لی جاتی                                                     |
|         | حضرت ابراجيم عليه السلام كى ملت كى متابعت كا             |        | ہے۔ لیکن اچھی ہے۔                                                                       |
| ******  | تحكم كيون ديا كيا-                                       | ,      | زاددرا طرى موجودگى يس اس زمانديس ج                                                      |
|         | اكثر ملاك صوفيه كي حضرت على رضى اللدعنه                  | •      | کے لیے جانا قرض ہے یا تہیں؟ اور اس کا                                                   |
| *****   | کے طرف منسوب ہوئے کی دجہ۔                                | ****** | چواپ_                                                                                   |
|         | خضرات سیخین کے ان کمالات کا بیان جو                      |        | مکتوب نمبر (۲۵۱)                                                                        |
| ******  | كالات يوت كي مشايد بيل-                                  |        | خلفائے واشدین کے فضائل اور                                                              |
|         | حضرت على رضى الله عنه كااسم مبارك وروازه                 |        | حضرات شیخین کے نضائل اور حضرت امیر کے                                                   |
|         | جنت پرشیت ہے۔                                            |        | بعض خصائص اور تمام صحابه کرام کی تعظیم کے                                               |
| ******  | جنت میں داخلہ حضرات شخین کی رائے اور<br>ح                |        | بیان میں۔ اور ان کی باہمی الزائیوں کی سی ح                                              |
|         | تجویز ہے ہوگا۔<br>حضرت مہدی موعود بھی نسبت نقشیند ہیہ یر | - 1    | توجیهات کے بیان میں۔<br>شیخہ میں انقد سے ان                                             |
| ۵۱۳     | موں کے۔ اوراس نبیت کی محیل کریں کے                       |        | حضرات شخین انبیاء سالقین کے درمیان                                                      |
|         | مقام اقطاب ابدال اور اوتاد کی تربیت                      |        | حضرت ابراہیم اور حضرت موی کے ساتھ متاسبت                                                |
| ,       | حصرت على رضى الله عنه كى الداد كي سيرد كى كى             |        | ر کھتے ہیں اور ڈوالنورین حضرت توح کے ساتھ اور حضرت علی حضرت علی علیہم الصلوق والسلام کے |
| ۵۱۵     |                                                          |        | الماته مناسبت ركمة بين-                                                                 |
| ,       | قطب الاقطاب كائر حصرت على رضى الله عنه                   |        | خلفاء اربعہ کے تغیبات کے مبادی صفہ                                                      |
| ۵۱۵     |                                                          | ***    | العلم ہے۔                                                                               |
|         |                                                          |        | J. 1-0-                                                                                 |

|        |                                               | _          | جرست موبات وسراول مصريبات                      |
|--------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                                         | مغحد       | مضمون                                          |
|        | مكتوب نمبر(۲۵۵)                               |            | صحابہ کرام رضی الله عنهم کی بزرگی اور شان کا   |
| arr    | روش سنت كزئده كرتے كے بيان مل-                | ·····      | بيان ـ                                         |
|        | حضرت امام مُبدى مدينه كے كے ايك عالم          |            | حضرت على رضى الله عنه سے لڑنے والے خطا         |
|        | کے آل کا تھم صادر فریا کیں گے جوآپ کے بارے    | רום        | _ <u></u>                                      |
| *      | میں زبان طعن دراز کرے گا۔                     | *****      | مسى بقى صحافي كوكالى دية واللي كالتقم          |
|        | مكتوب شمبر (۲۵۱)                              |            | لفظ بُور كى قاويل جوبعض فقيها سے حضرت امير     |
|        | قطب قطب الاقطاب غوث اور خليفه                 | 012        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          |
|        | کے معنی کا بیان _اور اس صدیث کی تحقیق لــــو  |            | حضرت امير معاويدادران كے ساتھيوں كے            |
|        | اتزن ایسمان ابسی بکر مع ایسان امتی            | ڊاھ<br>ڊاھ |                                                |
| ara    | الرجع                                         |            | مکتوب نمبر (۲۵۲)                               |
| `      | . صاحب فتوحات كميرًم ات بيل دمه ا من          | ori        | ابتنفهارات سے جواب میں۔                        |
| ۲۲۵    | قرية مومنة او كا فرة الا و فيها قطب.          |            | مکتوب بمبر (۲۵۳)                               |
|        | عارف كامعامله ال مقام كويني جاتا ہے كه        |            | سوالات کے جواب اور اس راہ کی بے تہا ی          |
|        | أ كالم جهيئة من تمام كزشته كمالات حاصل كرليتا | *****      | کے بیان میں۔                                   |
|        | ہے اور فقیر کے زویک ایک لمحد میں سابقہ        |            | شیخ ادریس کے اس قول کا جواب کہ میں             |
|        | كمالات سے زيادہ كمالات حاصل كر ليتا           |            | اگر جانب زمین کی طرف و کھٹا ہوں تو زمین        |
|        |                                               |            | مجھےنظر نبیں آتی۔ اور ای طرح آسان عرش          |
|        | فرعون مر ذود کے ہاتھ سے تل ہو نیوالے          | $ \cdot $  | اوركرى إلى كويمى تبين ناتا ـ اور اسلام رضا     |
|        | تمام بچوں کی استعدا دحضرت مومیٰ علیہ السلام   |            | اوراطمینان کے مقام کا بیان۔ نیز ایک سالک       |
| [ ]    | کی طرف منتقل کر دی گئی اور اس کے راز کا       | -          | کے قول کا بیان کہ میں تمیں سال دورج کی پرستاؤ  |
| 012    | ایمان-                                        | : ,        | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          |
|        | مريد بھی چيروں کے کمالات کا ذرايعہ بنتے       |            | مكتوب نمبر (۱۵۲)                               |
| ****** | - <i>U</i>                                    | - 1        | . رساله میدء و معاد کی عبارت کے متعلق بعض<br>ر |
|        | ۵۲ وفات کے بعد ولایت کے سلب ہو جانے           | "          | سوالات كوچواب.                                 |

| صفحه     | مضمون                                         | صغح   | مضمون                                             |
|----------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|          | عشرہ انسانی اور عالم خلق کے عالم امر برافضلیت |       | كابيان جبيها كر بحجات ميں مذكور يم محر جإراشخاص   |
|          | کے بیان میں۔اور عضر خاک کے کمالات اور ہر      | . \   |                                                   |
| ۵۳۵      | مقام کے متاسب علوم غربید کے بیان میں۔         |       | مستورات کی بیعت کا تھم اور تحوست                  |
|          | فهو سبحاته وراء الوراء ثم وراء                |       | ايام كا بيان ـ اور ايّام الله والعبادُ عبادُ الله |
|          | الوراء                                        | ۵۲۸   | كى تتحقيق _                                       |
|          | اس مقام میں ایک سالک نے کہا ہے کہ میں         |       | مكتوب نمبر (۲۵۷)                                  |
|          | تىس سال روح كوخدا تھة ركر كے اس كى يرسنش      | ***** | طريق كابطريقه اجمال بيان-                         |
| ******   | كرتاريا , ' - إ                               |       | مکتوب نمبر (۱۹۸)                                  |
|          | تواس قول كالمجيم معن تبين كمادلياء كي ابتداء  | ۵۳۰   | حق تعالی کی اقربیت کے بیان میں۔                   |
| . ****** | انبیاء کی نہایت ہے۔                           |       | مکتوب نمبر (۲۵۹)                                  |
|          | عام صوفى اور بيم مقصد عالم فرائض توضاكع       | ,     | ارسال دسل كرام اور بهادى چونى پرديخ               |
|          | كرت بي اور تواقل كورواج دي من كوشش            |       | والے کے خصوصی علم اور زماند فتر ت کے مشرکین اور   |
|          | كرت بين مبين جائة كراكك قرض كاادا كرنا        |       | وارالحرب من اطفال مشركين كابيان أورسر زمين        |
| ۵۳۹      | 77.00740                                      |       | مندوستان مين بعثت انبياء اور ويكر تحقيقات كا      |
|          | اگرچه تمام فرائض قرب اصلی عطا کرتے ہیں        | ۳۱۵   | אַנטֹב                                            |
| ۵۵۰      | 1 2 0 0 0                                     |       | بہاڑی چوٹی میں عرکز ارتے والے اس محض              |
|          | فضأئل تماز اورعالم خلق كى عالم امر كى نضيات   |       | کے بارے میں جس کودعوت انبیاء نہ پیکی ہو           |
| *****    | אאוט-                                         |       | تريديد اور اشاعره اور صاحب فتوحات اور خاص         |
|          | جس عارف کوجی امرے مناسبت زیادہ                | opr   |                                                   |
|          | موكى اس كا فدم كمالات ولايت ش زياده           |       | مکتوب نمبر (۲۲۰).                                 |
|          | آ مے بردھا ہوگا۔ اور جے عالم خلق سے مناسبت    |       | حضرت امام ربانی قدس سره کے طریقہ کے               |
|          | زیادہ ہوگی اس کا قدم کمالات نبوت میں آ کے     | 1     | بیان میں جس کے ساتھ آپ متازیں اور ولایت           |
|          | ہوگا۔<br>شرح صدرحاصل ہونے کے بحد تقس مطمعتہ   |       | مغری اور ولایت گیری اور ولایت عکیا کے بیان        |
|          | مر مدوحا ال موت على معتد                      |       | من اور نبوت کی ولایت یر افضلیت ادر لطا گف         |

| _      |                                           |       | بر المراد |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ   | مضمول                                     | صغحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | وه قطب ارشاد جو كمالات فرديت كالبحى جامح  | ا۵۵   | کے کمالات کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ہو نہایت بی نادرالوجود ہے۔ زمانہائے دراز  |       | نبوت کے کمالات طبقہ محابہ میں زیادہ پائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | گزرنے کے بعد ایما موتی ظهور قرماتا ہے اور |       | جاتے تصاور تابعین اور تع تابعین میں تکیل مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ایمان اور رشد ومعرفت اس کے راستہ سے آتی   |       | میں۔ان کے بعد کمالات ٹبوت رو پوٹ ہو گئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * **** | ٠                                         |       | ایک ہرارسال کررئے کے بعد میددولت ازمر تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | اس بات کی تفصیل کہ کون اس سے              | sar   | تازه بوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | فيض ياب بوتا بادركون اس كفيض سے مردم      |       | ان علوم كابيان جوكمالات بوت سے مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *****  | رہتاہے۔                                   |       | ر کھتے ہیں اور ان علوم کابیان جو کمالات ولایت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | مكتوب نمبر (۲۲۱)                          | ۵۵۳   | مناسب ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | فضائل نماز اور اس کے همن میں اس کے        |       | اس بلندطر يقه نعشبنديه كانيج بخارا شريف اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۵۵    | كمالات مخصوصه كے بيان ميں۔                |       | سمرفند سے لایا گیا۔اس سرزمین مندوستان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | بدده کمال ہے جوہزار برس کے بعد من وجود    | sar   | يثرب وبطحاكي خاك مصال كربونيا كميا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | من تشریف لایا ہے۔ اور وہ آخیر ہے۔ جواولیت |       | اس راه من جلنا إن إن صفات وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 474    | كرنگ يلى برام بوائے۔                      |       | شیخ مقتدا کی محبت و عقیدت کے ساتھ مربوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | طريقت اور حقيقت شريعت كي خادم بين اور     | ••••• | <u>-</u> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | نبوت ولایت سے بہر حال افضل ہے اگر چداس    | ,     | اس طرح تعشیند بیمی زیرے مردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFG    | تى كى ولايت عى بو_                        |       | يحي بوز فع جوان اوراد ميزعروا في سب براير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | مکتوب نمبر (۲۲۲)                          | مدد   | - <del>ال</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | اس بیان ش که ماراار تباطقی ہے اور ماری    | ٠     | ال سلسلے كالور بدايت ال كوريدين مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | نبت انعكاى ـ ال من قرب وبعد في الكورن     |       | بواسطهاور بالواسطهاوركي واسطول سياس وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ארם    | منيس پڙتا۔                                | .     | . تك جارى رے گا۔ جب تك ال محصوص طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | . ` مکتوب نمبر (۲۲۳)                      |       | ميس كوكى تبدئي واقع شهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,      | نماز کے فضائل اور ان معارف کے بیان میں    |       | احكام اجتهاديدامور محديثيس بيل بلكدوين<br>كاضول من سينيل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | جوكعبريانى سے علق ركھتے ہيں۔              | rac   | كاضول من سے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | • •                                       |       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Γ  | *     | •                                              |      |                                             |
|----|-------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| -  | صفحه  |                                                | صفحه | مضمون                                       |
|    |       | حضرت خواجه باقى اللداجمة الله عليه سيكها اور   |      | حقائق اللى مرادان كى عظمت وكبريائى كے       |
|    |       | طامل کیا۔ آپ نے تھوڑے عرصہ میں اس              |      | يرد ، بن اور حقائق اللي كالمجھ صند آخرت كے  |
| 1  | 949   | نا قابل كونسبت نقشبَند ميرتك رئيجاديا          | מצכ  | صے سے چھ تھے۔ ہوتا ہے۔                      |
|    |       | عظندوں برِفرض اولین عقا کد کی درتی ہے          |      | مكتوب نمبر (۲۲۳)                            |
|    | :     | عقیدہ (۱) اللہ تعالی اپنی دانت مقدس کے         |      | اس بیان میں کہ اپنے معالمے کو جیرت اور      |
|    |       | ساتھ موجود ہے۔ادر تمام اشیاء اس کی ایجاد سے    |      | جہالت تک لے جانا جا ہے۔ اور بعض مشار تے     |
| ۵  | ۷٠    | وجودش آئی۔                                     | 1    | ایک دا تع کابیان اوراس کی تعبیر۔            |
|    | ••••• | عقيده ع صفة العلم كابيان-                      |      | مكتوب نمبر (۲۲۵)                            |
| 1. | ···   | صفيد الكلام اورصفة التكوين كابيان -            |      | اس بیان میں کہ عزامت اور خلوت مثنی کی       |
|    |       | عقيده سوه ذات تعالى بى شے میں طول ہیں          |      | صورت میں مسلمانوں کے حقوق پامال تبین ہونے   |
| b  | ۳2    | كر سكتى اور ندكونى شےاس میں علول كرسكتى ہے۔    | ۲۲۵  | جا مبیں ۔اور حقوق کا بیان ۔                 |
|    |       | عقيده (٣)إحاطهاورقرب اورمعتيت حل تعالى         |      | دعا کی قبولیت کے شرائط۔                     |
|    |       | كابران _احاطه اورقرب على كا قائل بونا متشابهات |      | خلوت اغمارے جاہیے نہ کردوستوں               |
|    |       | ی تاویل میں داخل نے اور ہم ان کی تاویل کے      | ۷۲۵  |                                             |
| þ, | ۳۱    | قائل نبيس-                                     |      | خلوت تشینی کے لیے تیت درست مولی             |
|    |       | . ادًا تم الْفَقَر فَهُو اللَّهُ كَامِئُ.      |      | عاہے اور جمعتیت باطن کواینا مقصود قرار دینا |
| -  | ••••• | قول اناالی ہے کیامرادہے۔                       | Ara  | طامعے۔                                      |
| ,  | ,     | عقيده (١٧) إس كي ذات اورصفات مين تغيرو         |      | مکتوب نمبر (۲:۲۱)                           |
|    |       | تىدل كى چھرتنجائش ہيں۔                         |      | آرا سے اہل سنت کے موافق بعض عقا کدادررد     |
|    |       | عقيره (۵) وه ذات عني مطلق ہے                   |      | فلاسغہ اور طریقہ نقشیندیہ کے کمالات کے بیان |
|    |       | وات من بھی اور مقات میں بھی اور افعال          |      | <u>م</u> ن                                  |
|    |       | میں بھی ۔۔                                     |      | اس فقير نے اس طريقه بيس الف و با اور        |
|    |       | عقیده (۲) وه دات تعالی تمام صفات               | - 1  | اس راہ کے حروف بھی کا سبق اور نہایت کے      |
| L  |       |                                                |      | ہدایت میں درج ہونے کی دولت اور سفر در وطن   |

| 7 |             |                                                                            |        | ر سن مویات دسر اول مستریان                                                    |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه        | مضمون                                                                      | مغحه   | ا مضمون                                                                       |
|   |             | عقيده (۱۰) الله تعالی خير وشر دونول کااراده                                | 020    | عص اور حدوث کے نشانات سے سرترہ ہے                                             |
|   |             | قرماتا ہے اور دونوں کا خالق ہے۔ لیکن خبرے                                  |        | صفات كى عينيت اور غيريت كابيان اوراس                                          |
|   |             | راضی اور شرے راضی نہیں۔ اور معزلہ کے                                       |        | سئله مين تفصيل غراب-                                                          |
|   |             | ند بهب کا بیان اور کسب اور خلق کے درمیان                                   |        | عقيده (2) الله تعالى قديم اوراز لى باور                                       |
|   | ۱۸۵         | فرق_                                                                       |        | اس کے غیر کو قدم اور از آیت حاصل نہیں۔ اور شخ                                 |
|   |             | ایک معین وفت تک کے اعمال پر ہمیشد کی                                       | 04     | این العربی ارواح کاملین کے قدم کا قائل ہے۔                                    |
| İ |             | جزابالكل موافق ومطابق جزابي كاوجه كا                                       |        | عقيده (٨) الله تعالى قادر مخارب شائب                                          |
|   | •••••       | יאַט                                                                       |        | ایجاب و بے بی سے منزہ ہے۔ اور فلاسفہ کے                                       |
|   |             | بہشت میں داخل ہونا ایمان پر موتوف ہے۔                                      |        | ند بب كارد _ حضرت عيلى عليد السلام كى بعثت ك                                  |
|   |             | اورايمان اس كافضل باوردوزخ ميس جاتا كفركى                                  |        | وفت افلاطون كاقول _                                                           |
|   |             | وجدے ہوگا۔ ادر كفرخوائش نفسانى سے بيدا ہوتا                                |        | شيخ محى الدين ابن العربي كي عبارات ايجاب                                      |
| 6 | 244         | - <del></del>                                                              | 52A    | كوظا بركرتي بين-                                                              |
|   |             | عقيده (۱۱) آخرت مين مومنون كوالله تعالى                                    |        | منتخ محى الدين ابن عربي كمتعلق حصرت المام                                     |
|   | ••••••<br>· | کی رویت بے جہت اور بے کیف حاصل ہوگی۔                                       | ****** | رتانی قدس سرهٔ کاعقبیره-                                                      |
|   |             | مسئله رويت ميں شيخ محى الدين ابن الغربي كا                                 | -      | عقيده (٩) تمام مكنات جوابر بول يا اعراض                                       |
|   |             | شريب                                                                       |        | عقول مون يا نفوس افلاك مون ياعناصرسب قادر                                     |
|   | .           | عقیده (۱۲) بعثت انبیاء الل جہاں کے لیے                                     |        | مخار ذات کی ایجاد سے عدم سے وجود میں آئے                                      |
| þ | /۸۳         | رحمت ہے۔                                                                   | •      | میں۔اورائے وجوداور بقاش اس ڈات سحانہ کے                                       |
|   |             | اس مسئلہ نے متعلق سوال وجواب اور بعثت                                      | 029    | צוליים.                                                                       |
|   |             | انبیاء کے فوائد کا بیان۔                                                   |        | اغياء عليهم الصلوات والتسليمات اسياب كي                                       |
|   |             | عقول انسانی احکام شرعیه کی شناخت اور                                       |        | رعایت فراتے ہیں۔اور برکام کواللہ تعالی کے سپرد                                |
|   | ٨٣          | اشیاء کے حسن وقع کے دریافت کرنے میں تصفیہ<br>استاء کے میں وقعید میں        |        | الرقيل-                                                                       |
|   |             | اورتز کیہ کے باوجود کائی جیں ہیں۔<br>ملحد اور بے دین لوگوں کا روجو تکلیفات | ۸۰     | اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں جس<br>طرح کہ بتاتص لوگوں کا گمان ہے۔ |
| L | l           | عد اور ہے دیا و دل ہ رر دو سیا                                             | //**   | ייי על איני איני איני איני איני איני איני אינ                                 |

| صفحہ               | بمظمول                                                                                | صفحه         | مضمون                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    | كفركے خصائص ولواز مات سے اظہار بیزاری                                                 | ۵۸۵          | شرعيه كے مكريں -ان پرمعترض ہيں-                                           |
|                    |                                                                                       |              | انبياء عليم الصلوقة والتسليمات كياج تقادكو                                |
|                    | اس اظهار بيزاري كااد في اوراعلى درجه                                                  |              | جائز قرار دینااوراس میں خطااجتھادی پر قائم رہے                            |
|                    | فرقہ شیعہ کا اس تمری کے معنی میں غلطی کھا جانا                                        | ۲۸۵          | بغير خطااجتها دى كوجائز ركهنا_                                            |
|                    | كوكى عقنداس بات كوجائز تتليم بين كرسكنا كه                                            |              | عقيده (١١٠ ما ) كافرول اور يحصافرمان                                      |
|                    | حضور کے صحابہ کرام حضور کے اہلیت کے دشمن                                              |              | مومنوں کے لیےعذاب قبرت ہے۔اورقبر میں محرو                                 |
| 44****             | יופט -                                                                                |              | تكيركاسوال كرنائجي برحق بيا-                                              |
|                    | حضرت ايراجيم عليه الصلوة والسلام في جو                                                |              | عقيده (١٥) قيامت كااني تمام تفسيلات                                       |
|                    | بزرگ اورشان بال اس كاسب يى تقاركة پ                                                   | ۵۸۷          | كماته أناير ق ہے۔                                                         |
|                    | نے اللہ تعالی کے وشمنوں سے بیزاری کا اعلان                                            |              | عقيده (١٦) حماب ميزان ادر بل صراط حق                                      |
| ۳۹۵                | فرمایا _اوران سے کنارہ شی اختیاری -                                                   | ۸۸۵          |                                                                           |
|                    | ال فقيرى نظر من رضائے خداد عى كے حصول                                                 | j.<br>T      | عقیده (۱۷) بهشت اور دوزخ ایل وقت                                          |
| *****              | کے لیے اس بیزاری کے برایرکوئی کام بیں۔                                                |              | موجود ہیں۔ قیامت کے روز محاسبہ کے بعد ایک                                 |
|                    | حق تعالی کو کفرو کافری سے ذاتی عداوت ہے                                               |              | مروہ کو پہشت میں اور ایک کو دوز خ میں لے                                  |
| ,                  | الندا آخرت من كافرول كورحت سے يحصن                                                    | *****        | جائيں ہے۔                                                                 |
| ******             | نصيب شيس بوگا-                                                                        |              | صاحب نصوص كبتاب انجام كارسب كو                                            |
|                    | حديث سيقت رحتى عضى كامعنى -اس مسلم                                                    |              | الله كى رحمت شائل ہو جائے كى ادر إس كے                                    |
| مهود               | 440.0000                                                                              | -<br>Educate | قول كارد ـ                                                                |
| <i>\rightarrow</i> | ایک مخص کے حال کابیان جوقریب الرک                                                     |              | عقیدہ (۱۸) ملائکہ خدا تعالی کے بندے                                       |
| A8A                | تقااور حضرت مجدد وعليدالرجمة كى اس كے حال بر                                          | ۵9+          | بین اور گنا بول سے معضوم ۔                                                |
| 7 10               | الوچر ما باز باز کرد ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ اور                                         |              | عقیده (۱۹) دین اس چیز سے متعلق تقدیق                                      |
|                    | ان مسلمانوں کی نماز جنازہ کا جواز جوابمان<br>سے احدوثا کے کی سوم کرم تکرید میں ترون ک |              | بلبی ہے عبادت کے جوہدایت ادر تو اتر کے ساتھ<br>بہنے                       |
| 1                  | کے باجودائل کفر کی رسوم کے مرکز مرکز کی ہوتے ہیں۔<br>فقیر کے نزدیک دوزخ کا عذاب جاہے  | 047 I        | المرات التي التي كان الما كان الما كان كان كان كان كان كان كان كان كان كا |
| خساء               |                                                                                       |              | اس تقدیق کی علامت کفر اور ادر کافری اور                                   |

|    | _     |                                                                         |       | رست متوبات دفتر اول مصديبهارم                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|    | سفحه  |                                                                         | سنحد  | مضمون                                            |
|    | •     | على كرم الله وجهه برفضيات تو اكثر علمائ البلسات                         |       | مجھ وقت کے لیے ہو جا ہے ہمیشہ کے لیے گفر         |
|    |       | اس پر ہیں کہ سخین کے بعد قضیات میں مہلے                                 |       | اور صفات کفر اور اہل کہائر کے ساتھ مخصوص         |
|    | ***** | حصرت عمّان ميں _ مجرج صرت على رضى الله عنهما _                          | 'A9Y  | ا                                                |
|    |       | حضرت امام اعظم رضى الله عنه كول من                                      |       | اس مسئلہ ہے متعلق سوال وجواب اور مسلمان          |
|    |       | عالامات السنة تفضيل الشيخين و محبة                                      |       | كوعمر اقل كرنے والے كاتھم۔                       |
|    | ,     | النحسين كي مرادكابيان.                                                  |       | ايمان كرزياده اوركم مون كي تحقيق                 |
|    |       | اس فدكوره ترتيب سے افضليت كے منكر كا                                    |       | ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی تحقیق اوراس        |
|    | 4+1   |                                                                         |       | مستله مين غداوب علماء كي تفصيل - اوراس مستله مين |
|    | -     | حضورني اكرم على الله عليه وسلم كوجو تكليف                               |       | امام اعظم كوفى رحمة الله عليه كے قربب ير جو      |
|    |       | طفائے راشدین کی ہے ادبی کے ذریعہ چینی ہے                                | ۸۹۵   | اعتراضات کے محے ہیںان کارڈ۔                      |
|    |       | ووای طرح کی ہے جوآب کوحضرت امام حسن و                                   |       | امام اعظم رحمة الله علية قرمات بي اتامون ها      |
|    |       | امام حسین کی بے ادبی کے در بعہ بھی ہے۔ یہاں                             |       | اورامام شافعی رحمة الله عليه قرمات بي اناموس ان  |
|    |       | انضلیت ہے مرادخداتعالی کے ہاں کثرت تواب                                 |       | شاء الله تعالى في الحقيقت ان دونول يزركول من     |
|    |       | كاعتبار سے بدندكه فضائل ومناقب كے ظہور                                  | ***** | نزاع لفظی ہے۔                                    |
|    | ۱+۲   | کی کثرت کے متی ہے۔                                                      |       | عقيره (٢٠) اولياء الله كى كرامات في جي           |
|    |       | المام احدرهمة الله عليه في مايا مع فضائل                                |       | مجر واور كرامت كے درميان قرق -                   |
|    |       | کے متعلق روایات جس قدر حصرت علی سے متعلق                                |       | عقيده (۲۱) خلفائ راشدين رضي الليمنيم             |
| ľ  | 101   | -0" 10"0 = 00 0 0001                                                    |       | من انضلیت کی ترتیب ان کی خلافت کی ترتیب          |
|    | •     | و و المحض المق ہے جو تمام خلفائے راشدین کو                              |       |                                                  |
|    | ***** | مرتبے میں برابرجائے۔                                                    | I.    | مشخين رضى الله تعالى عنهما كى افضليت             |
|    |       | صاحب فتوحات کمیہ کے اس قول کی مراد کا                                   |       | صحابداور تابعین کے اجماع سے ٹابت ہو چی           |
|    |       | ۲ بیان که خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت کا                               |       |                                                  |
| Ι, | ,     | سبب ان کی عمر می تعین -<br>علامہ تعماز انی رحمة الله علیہ نے قر مایا ہے | 1     | ليكن حضرت عثمان عنى رضى الله عندكي حضرت          |
| L  |       | ، علامہ ماران رمة الله معيد عراق ب                                      |       |                                                  |

|    | صفح        | مضمون                                                                             | صغحہ         | مضمون                                                                                          |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | ,          | ركوع ادر محدة من اطمينان كولمحوظ ركهنا                                            | . *          | كر صحابه كرام من جو جھڑے واقع جوتے وہ                                                          |
|    |            | یا قرض ہے یا واجب۔ اور قومہ میں سیدھا                                             | n            | ظافت میں زاع کے باعث نبیں تھے بلکہ خطا                                                         |
|    |            | . کھڑا ہونے کی شکل میں طمانیت کی اوا لیکی جو                                      | *****        | اجتهادی کی بنار تھے۔                                                                           |
| .  |            | فرض با واجب یا سنت ہے۔ اور ای طرح                                                 |              | مارى حضرت على رضى الله بعند بست جنگ                                                            |
| .  | *****      | طله پیس ۔                                                                         |              | كرف والول سے كوكى آشاكى تبيس بلكه بيروه                                                        |
|    |            | تمازيس بنده تظركهان به مطاوراس كوائدكا                                            |              | مقام ہے۔ جہاں ہم کورنج محسوس ہوتا ہے۔ لیکن                                                     |
| 1. |            | יווט-                                                                             |              | چونکہ جنگ کرنے والے بھی حضور کے صحاب ہیں                                                       |
|    |            | ان دواعقادی اور عملی پرول کوحاصل کرنے                                             | <b>4+</b> 12 | -21                                                                                            |
|    |            | كے بعد طریقہ صوفیہ میں سلوک اختیار كرے۔كى                                         |              | حضرت على رضى الله عنه حق ير منصے اور ال                                                        |
|    |            | زائد چرکو حاصل کرنے کے لیے تبین بلکہ اس                                           |              | کے خالف خطار اس سے زیادہ کھے کہنا تامناسب                                                      |
|    |            | ایقین کو عاصل کرنے کے لیے جو تشکیک مشکک                                           |              |                                                                                                |
| l' | 1+6  <br>- | ے زال نہ ہو۔                                                                      |              | دری عقا کد کے بعداحکام نقیمہ کے سیجنے سے                                                       |
|    |            | طریقه صوفیه پی سلوک سے مقصود میریس                                                |              | مجمی جارہ نبیں نیزاس علم کے مطابق عمل کرتا بھی                                                 |
|    |            | کے نیمی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کیا جائے۔<br>سے سے دور میں مصدرت میں           | l i          | ضروری ہے۔                                                                                      |
| ٠  |            | کیونکہ لہر واحب میں داخل ہے۔ حسی صورتوں<br>من من سے مند میں داختہ اللہ میں کر کرا |              | فضائل نمازسب فضائل وضونها يت درى اور                                                           |
|    |            | اور اتوار کے مشاہرہ میں کیا تقصان ہے کہ کوئی                                      | *****        | کال طریقه پرکرنا چاہیے۔                                                                        |
|    |            | موفيه كي طريقول من سي طريقة تعشيند ميدكو                                          | ******       | مسی بھی مستھب امر کومعمولی خیال نہ کریں۔<br>اگر میں میں میں اللہ میں افعال معلم میں د          |
| -  |            | اختیار کرنا بہت اچھا اور بہتر ہے اور اس بہتری کی                                  |              | اگرتمام دنیا کے مقابلہ میں ایسانعل معلوم ہوجو<br>خدا تعالی کو بہند ہے اور اس کے مطابق عمل نصیب |
|    | 4+4        | -21                                                                               | ******       | عدر عال و پسر ہے اور اس سے عابل ال سیب<br>بوجائے توریفیمت ہے۔                                  |
|    |            | حضرت خواجه باقى الله دهمة الله عليه كالش                                          |              | اس كا اجتمام بونا جائي كركن بمي                                                                |
|    |            | كال كودُاعثا جس في كمانا شروع كرت وقت                                             |              | قرض تماز ہے جماعت ادا شہ ہو۔ بلکہ امام                                                         |
| ,  | 8444       | ملتدا وازمات يسم الله كي تعي                                                      | ı            | کے ساتھ سیمبیر اول بھی فوت تہیں ہونی                                                           |
|    | /          | حضرت خواجه تقشيند دهمة الله عليه علماء                                            | ******       | وا ہے۔                                                                                         |

|    |      |                                                                                       | -      | برست منوبات وسراول خصه ببهارم                        |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|    | صفحه | مضمول                                                                                 | مغحه   | مضمون                                                |
|    |      | مكتوب بمبر (۲۲۷)                                                                      |        | بخارا كوجع كر كے حضرت امير كلال رحمة الله عليه كى    |
| i  |      | اس بیان میں کہ اللہ تعالی نے جن اسرارو                                                |        | خانقاہ میں لے گئے تا کہ انہیں ذکر جرسے ت             |
|    |      | وقائق کے ساتھ حضرت امام ربانی قدس سرہ                                                 |        | کریں۔<br>'                                           |
|    |      | كونوازا ہے اس كاتھوڑا ساحته بھى ظاہر ہيں                                              |        | وه احوال ومواجير جوخلاف شرع كامول ير                 |
|    | •    | كيا جا سكا_ بلكه رمز و اشاره سے بھى اس                                                | ,      | مرتب ہوں فقیر کے نزویک استدرائ میں واخل              |
|    |      | بارے میں چھیں کہا جاسکا۔ اور میااسرار و                                               |        | موں۔ائل استدراج كواحوال ومواجيدميسرآت                |
| ۱, |      | معارف سینہ نبوت ہے اخذ کیے گئے ہیں۔اور                                                | ·<br>! | ہیں۔ بوتان کے حکما اور ہندوستان برہمن اور جوگی       |
|    |      | بلند شان والے ملائکہ بھی اس دولت میں                                                  | *****  | بھی اس معنی میں شریک ہیں۔                            |
|    | 4+9  | شريك بين - `                                                                          |        | صدق احوال كى علامت بيه ب كرايك تووه علوم             |
|    | :    | الو ہررہ وضی اللہ عند قرات میں میں نے                                                 |        | شرعیہ کے موافق ہول۔ دوسرے صاحب اجوال                 |
|    |      | رسول غداصلی الله علیه وسلم سے دوسم کے علم حاصل                                        | *****  | امور محرب كارتكاب نے بختا ہو۔                        |
|    | 414  | کےائے۔                                                                                |        | اس بات كوجان ليس كرساع اوروتص                        |
|    |      | طريقت كى بركات اس وقت تك فالنس موتى                                                   | *****  | فى الحقيقت لبوولعب من داخل بين -                     |
|    |      | رجتی ہے۔ جب تک اس میں کوئی بدعت بیدانہ                                                | . i    | اس امر کابیان که خدا تعالی کے ارشادو                 |
|    | •    | -31                                                                                   | j      | من الساس من يشترى لهو الجديث ــــ                    |
|    | Ì    | مکتوب نمبر (۲۲۸)                                                                      |        | مراد صحابه كرام تابعين عظام ادر فقباع ذوالاحرام      |
|    |      | اس بیان میں کہ وہلم جووراشت انبیاء                                                    |        | كُنْقِل كِمطابق كانا بجانا ہے۔                       |
| 1  |      | ہے کون نمائے۔ اور صدیث علماء أمتى                                                     |        | مل وحرمت كے بارہ من صوفيه كاعمل جحت                  |
|    |      | کانبیاء نبی اسرائیل شماعلاسے کون                                                      | - 1    | المبين - اس مقام برامام ابوطنيفه امام ابويوسف اور    |
|    |      | ے غلاء مراد ہیں۔ اور اس بیان میں کے علم<br>سے علاء مراد ہیں۔ اور اس بیان میں کے علم   |        | امام محمد كاقول دركار بيدنه كمابو بكر شكى ادرابوالحن |
|    |      | ۲ انرار جو دراشت کے طور پر ایمی باقی ہے وہ<br>سرار جو دراشت کے طور پر ایمی باقی ہے وہ | ŀ      | ا نوري کامل -                                        |
|    |      | ان امرار کے علاوہ جن کوادلیاء اُمت نے                                                 | I      | ال وقت کے خام صوفیوں نے اپنے بیروں                   |
|    |      | بیان کیا ہے۔<br>ملک میں میں جسم میں استر                                              | -      | كالكوبهاندينا كررتص وسرودكودين وملت كوقرار           |
| L  |      | عالم وارث وہ ہے جے دونوں فتم                                                          | · ·    | المراجع المراجعة                                     |

| صفحہ  | مضمون                                      | صبحہ       | مضمون                                         |
|-------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|       | کفراور جبل مقام ولایت کے مناسب ہے          | 4          | كے علوم سے حضر ملا ہو۔نہ كدوه عالم جس كوايك   |
|       | اوراسلام ومعرفت مرتبه نبوت سے مناسبت رکھتے |            | نوع سے تو حصر ملا ہوا مگر دوسری نوع سے نہ ملا |
|       |                                            | All        | _97                                           |
|       | منصوره حل التول كفرت بدين الله والكفر      | **         | ایک جماعت نے کمالات نبوت تک                   |
| ***** | واجب الخ                                   |            | تارسائی کے باعث کہا ہے۔الولایة افسل           |
| ייור  | سوال و جواب _                              |            | من السنبوة اورابك دوسرى يماعت في ال           |
|       | انبیاء کرام نے بیتمام بزرگ اور بلندی       |            | کی توجیہ ہوں کی ہے کہ بی کی ولایت اس کی       |
|       | شان جو پائی ہے راہ نبوت سے پائی ہے شرراہ   | •          | نبوت سے افضل ہے۔ان دوتوں گروہوں نے            |
| ***** | ولايت ہے۔ تمت بالخير۔                      |            | حقیقت نبوت سے ناوا تفیت کی بناء پر غائب پر    |
|       | و صلى الله تعالى على جير خلقه و            | Air        | تحم لگایا ہے۔                                 |
|       | تور عرشه سيدنا و مولانا محمد و اله و       | ******     | صحو کوسکر پرترج بخلاف بعض مشارم کے            |
|       | اصحاب اجمعين برحمتك يا ارحم                | 1.<br>1. 1 |                                               |
|       | الراحمين.                                  | :          |                                               |

**ተ**ተተ

# أردونز جمه مكنوبات حصه جهارم (۴)

وفر اول بشر الله الوصل الرجيم مكتوب نم (۲۲۱)

سيدسين ما تك بورى كى طرف صادر فرمايا:

طریقتہ علیہ تفتیندریک نصوصیتوں اور کمالات کے بیان میں لینی اس طریق کے اضل ہونے اور ووروں کی انتہا اس کی ابتدا میں مندرج ہونے اور اس طریق کے انتہا کے بیان میں۔ اور سفر در وطمن اور خلوت درائج من اور سکوک پر جذبہ کے مقدم ہونے کے بیان میں ۔ اور اس بیان میں کہ اس طریق میں سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ اور بیطریقہ موصل الی اللہ طریقوں میں سب سے اقر ب ہے اور بیطریقہ ایسا ہے کہ اس کی ابتدا عیں صلاوت اور وجدان ہے۔ اور انتہا میں بیمز کی اور فقدان ہے۔ اور انتہا میں بیمز کی اور فقدان ہے وادر انتہا میں بیمز کی اور فقدان ہے۔ اور انتہا میں بیمز کی اور فقدان کے جونا اُمیدی کے لوازم سے ہے۔ اور الیے بی اس طریق کے ابتداء میں قرب و جمود ہے اور انتہا میں قرب و جمود ہے اور انتہا میں اور اور وقت و معرفق کو علوم دی کی اعام قرار دیا ہے اور اس طریقہ میں بیری و بر بیری طریقت کے سکھنے اور سکھانے پر ہے ندصرف کلا وقتی میں اور اس طریقہ میں انداز می کرنے نے سے سے اور اس طریق میں انداز میں میں اور اس طریق میں سالک کا سلوک شخ مقدا کے تقرف میں تھارے اور جس طرح ہے بین میں اور اس طریق میں سالک کا سلوک شخ مقدا کے تقرف میں خصرے اور جس طرح ہے بین کی طرح ہے ہیں۔ اور اس تقادہ خاموق میں میں کہ اور استفادہ خاموق میں میں کہ کا خامور کی تھیں اور اس طریق میں دیا وہ تر افادہ اور استفادہ خاموق میں ہے۔ اور اس می ہے ہے۔ اور استفادہ خاموق میں ہے۔

اَلْ حَمَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَيْهُمُ اَجْمَعِيْنَ٥ عَلَيْهُمُ اَجْمَعِيْنَ٥

میرے وزیر بھائی اسیادٹ بناہ میرسید حسین نے دور بڑے ہوؤں کوفر اموش نہ کیا ہوگا۔اوراس طریقہ عکیہ کے آ داب کی رعایت کی جومشار کے کرام کے تمام طریقوں سے کی وجہ سے متاز ہے۔ ہاتھ سے نہ دیا ہوگا۔ چونکہ آپ کو ملا قات کی فرصت کم ملی۔اس لیے مطلب کو مذنظر دکھ کراس طریقہ علیہ کی بعض خصوصیتوں اور کمالات کو علوم بلندومعارف ارجمند کے خمن میں لکھتا ہے۔

اگر چەمعلوم ہے کہ اس میم کے علوم و معارف کا سمجھنا بالنعل سننے والوں کے فہموں سے بعید ہے لیکن ایسے معارف اختیار کرنا دو وجہ سے ہے۔ ایک میر کہ سننے والے کو ان علوم کو استعداد ہے اگر چہ اس کو بالفعل دور از کار وکھائی ویتے ہیں۔ دوسر سے میر کہ اگر چہ طاہر میں تخاطب لعین ہے۔ لیکن حقیقت میں مخاطب وہ شخص ہے جو اس معاملہ سے واقف ہے۔ اکسٹیف لِلصَّادِ بِ ( تکوار مار نے والے کے لیے ہے) مثل مشہور ہے۔

اے برادر!اس بلندطریق کے سرطقہ حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ ہیں جوانبیا علیہم الصلوق والسّلام
کے بعد تحقیقی طور پرتمام بن آ دم ہے افضل ہیں۔اورای اعتبار ہے اس طریق کے بزرگ داروں کی عبارتوں میں
آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں ہے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد فاص حضور اور آگا ہی ہے
بینہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت اور حضور ہے۔ جوتمام آگا ہوں سے بڑھ کر ہے۔اوراس طریق ہیں
نہایت اس کے ابتدا میں مندری ہے۔

حضرت خواج نقشبند فقدس من في فرمايا ب كه بم نبايت كوابندا من درج كرت بيل ع قياس كن كلتان من بهارمرا

میرے باغ کی رعنائی سے میری بہار کا اعرازہ کرلو۔

اورا گرکوئی ہو چھے کہ جب دوسروں کی انتہاان کے ابتداء میں مندرج ہوئی تو پھران کی انتہا کیا ہوگی۔ نیز جب دوسروں کی انتہا ان کے ابتداء میں مندرج ہوئی تو پھران کی انتہا کیا ہوگا۔ فار کے انتہا کہ انتہا کیا ہوگا۔ حالاں کہ لیکس وَ دَاءُ الْعُبَادَانِ قَرُیَةً وَرُمِنَ مَهُمَا مِن کَمْ اِللَّ مَنْ اللَّهُ ال

اس طریقہ علیہ کی نہایت اگر میسر ہو جائے وصل عربانی ہے۔ جس کے حاصل ہونے کی علامت مطلوب
کے حاصل ہونے سے نا اُمیدی کا حاصل ہونا ہے۔ پس اس سے بچھ لے۔ کیونکہ ہمارا کلام وہ اشارات ہیں جن کو خواص بلکہ اخص میں سے بہت تھوڑ ہے بچھتے ہیں۔ اس اعلیٰ دولت کے حاصل ہونے کی علامت اس واسطے بیان کی خواص بلکہ اخص میں سے بہت تھوڑ ہے بچھتے ہیں۔ اس اعلیٰ دولت کے حاصل ہونے کی علامت اس واسطے بیان کی ہے کہ اس گروہ میں سے بعض نے وصل عربانی کا دم مارا ہے۔ اور بعض مطلوب کے حاصل ہونے سے نا اُمیدی کے قائل ہوئے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دولتوں کا بچتے ہونا ان کے بیش کیا جائے تو نز دیک ہے ان کے بچتے ہونے وہ کو بھتے۔

ضدّین خیال کریں۔اورمحالات کی شم سے جانیں۔وہ جماعت جووصل کا دعویٰ کرتی ہے۔ یاس کوحر مان جانی ہے۔اور وہ گروہ جو یاس کے مرمی ہے وصل کوئین فضل خیال کرتا ہے۔ بیسب پچھاس بلند مرتبہ تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔

عاصل کلام بیہ کہ اس عالی مقام کا ایک پرتوان کے باطن پر جیکا ہے۔ جس کوبعض نے وصل خیال کیا ہے اور بیتفاوت ہرا یک گروہ کی استعداد سے بیدا ہوتی ہے۔ ایک گروہ کی استعداد کے مناسب وصل ہے اور دوسر ہے گروہ کی استعداد کے مناسب یاس۔

اس حقیر کے نزدیک وصل کی استعداد ہے یاس کی استعداد بہت اچھی ہے۔ اگر چہوش ویاس ایک دوسرے کے لازم وطروم ہیں۔ اس جواب سے دوسرے اعتراض کا جواب بھی روش ہوگیا۔ کیونکہ وصل مطلق اور ہے اور وصل عریاں اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وصل عریا ٹی ہے ہماری مراد بیہ کہ ججاب سب کے سب اُٹھ جا کیں ۔ اور تمام رکاوٹیس دور ہوجا کیں اور چونکہ ہرشم کی تجلیا ت اور ختلف شم کے ظہورات بہت بڑے اور قو کی جاب ہیں۔ اس لیے ان سب تجلیات وظہورات سے گزر جانا اور آگے بڑھنا ضروری ہے۔ خواہ یہ جبی و ظہورا مکائی آگینوں میں ہونے میں دونوں برابر ظہورا مکائی آگینوں میں ہونے میں دونوں برابر بیں۔ اور اگر کی فرق ہے اور وہ طالب کی نظر سے خارج ہیں۔

اگر او چین کدائی بیان سے لازم آتا ہے کہ تجلیات کی نہایت ہے۔ حالا نکہ مشاک طریقت نے تصری کی ہے کہ تجلیات کی بہنیا میں مشال طور پر واقع ہو۔ اس تقدیر پر حضرت ذات تک پہنینا میٹر نہیں ہے۔ اور وصل عریا فی حاصل مفات میں سیر مفصل طور پر واقع ہو۔ اس تقدیر پر حضرت ذات تک پہنینا میٹر نہیں ہے۔ اور وصل عریا فی حاصل نہیں۔ بلکہ حضرت ذات تک پہنینا اساوصفات کو جمل طور پر کرنے سے وابستہ ہے۔ ایس اس وجہ سے جباتیات کی نہایت ہوگی۔ اور اگر کہا جائے کہ تحلیات ذات یہ کہی ہے نہایت کہا ہے۔ چنا نچہ مولو لی جامی قدس مرہ نے شرح کہا اس کی تقریل کی ہوات ہے۔ کہ تو اس کا جواب ہے ہے کہ وہ تجاتیات ذات میں اس کی تقریل کی ہے۔ اور کہا بارہ ہے جو تجابیات کے مارہ اء ہے۔ خواہ و تجابیات صفاتی ہوں خواہ ذاتی۔ جو دوسر سے بی تو کہ اس مقام میں تجابی کی اطلاق جائز نہیں ۔ اس لیے ججابی تکے مارہ اء ہے۔ خواہ و تجابیات صفاتی ہوں خواہ ذاتی۔ کہور سے جو دوسر سے اس مقام میں تجابی کی کا اطلاق جائز نہیں۔ اس لیے ججابی تکے مارہ اء ہے۔ خواہ و تجابیات صفاتی ہوں خواہ ذاتی۔ تیر سے بیا چوتھ مرتب میں ہو۔ جہاں تک کہ اللہ تعالی جا ہے۔ اور یہاں سب مراتب ساقط ہو گئے ہیں اور تمام میں اس سے جو تیں اور تمام میافت طے ہو تھی ہے۔ و

اوراگریہ پوچیس کران تجلیّات کوذاتی کس اعتبارے کہاجاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تجلیّات اگر معانی زائدہ کے ملاحظہ سے بیں تو تجلیّات واراگر غیرزائدہ معانی کے مُلاحظہ سے بیں تو تجلیات ذات

ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ وحدت کے ظہور کو جو تعین اوّل ہے۔اور ذات پر زائد بیں ہے۔ بزرگوں نے تحلّی ذات کہا ہے۔اور ہمارا مطلب حصرت ذات تعالی ونقتری ہے جہاں معانی کے ملاحظہ کو ہرگز گئجائش ہیں ہے۔خواہ وہ معانی زائد ہوں یاغیرزائد۔ کیونکہ معانی سب کے سب مجمل طور پر طے ہوکر حضرت ذات تعالیٰ تک وصول میسر ہوا ہے۔ اورجانا جائے کے وصل اس مقام میں مطلب کی طرح بچگون ہے۔ اوروہ اتصال جس کوعقل مجھ سکےوہ بحث سے خارج ہے اور اس جناب یاک کے لائق تہیں ہے۔ کیونکہ چون کو پیجون کی طرف کوئی راہ جیس ہے کا يَحْمِلُ عَطَا يَا الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَاهُ "إِدْتَاه كَعَطَيْو لَكُواً كِي كَاوَنْ أَتَّا الْكَعْ بَيل - "

اتصالے بے تکیف بے قیاس ست رب الناس رابا جان ناس الله تعالى كولوكول كى جان ب بكيف اورب قياس اتصال ب-

اس طریقہ علیہ کے مشارکے میں ہے کسی نے اپی نہایت کی خرجیں دی ہے۔ سب نے اپنے طریق کے ابتدا کی نسبت کہاہے کہ نہایت ای میں مندرج ہے۔ جب ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا کی ہوئی ہو۔ تو ان کی نہایت بھی ای بدایت کے مناسب ہوتی جا ہے۔ اور وہی ہے۔ جس کے ظاہر کرنے سے اس فقیر نے امتیاز حاصل

بردر پیرزن بیاید تو اے خواجہ سبلت کمن ا مے خواجہ اگر بردھیا کے درواز و پر بادشاہ تشریف لائے تو تھے غصے میں آ کرائی ڈاڑھی ہیں تو چی

لِلَّهِ مُبْعَانَهُ الْمَحْمُدُ وَالْمِنَّةُ عَلَى ذَلِكَ -اس بات زِاللَّهُ كَاحِراوراس كااحسان -اے برادر!ال طریق سے اور دوسرے طریقوں سے اس نہایت کے واصل بہت ہی تھوڑے بین اگران كافراد كى تعداد طابركرين تونزدىك بكرنزدىك لوك دورى اختياركرين اور بعيدون كا تكاري توسيح تعجب اى نہیں۔ بیسب بھاللدتعالی کے حبیب علیات کے صدقہ سے نہایت النہایت تک کمال وصول کے سبب سے ہے۔ اوراس طریقہ علیہ کی خصوصیتوں میں سے ایک سفر در وطن ہے۔ جوسیر افسی سے مراد ہے۔ اگرچہ سیر انعسی مشائخ کے تمام طریقوں میں ثابت ہے۔ لیکن وہ سیر سیراً فاقی کے قطع کرنے کے بعد نہایت میں میسر ہوتا ہے۔اوراس طربی میں ابتدااس سیرے ہے۔اورسیرا قاتی ای سیر کے حمن میں قطع ہوجاتا ہے۔ لی اس سیر کا منتاجوابتدا مس حاصل ہوتا ہے۔ابتدا میں انتہا کا مندرج ہوتا ہے اور دوسرا خاصہ خلوت درائجمن ہے۔جوسفر دروطن پر متفرع ومرتب ہے۔ جب سفر در وطن میسر ہو جائے۔خلوت در ایجمن اس کے سمن میں میسر ہو جائے گا۔ پس الجمن كاتفرقه سنر دروطن كے خلوت خانه می تفرقه میں ڈالٹا۔اورا قاق كاتفرقه ءائنس كے جمرہ میں راہ جيں يا تا۔ بيہ خلوت دراجین اگر چه دوسر مطریقوں کے ملتیوں کو حاصل ہے لیکن اس طریق میں چونکہ ابتدائی میں متیر ہو

جاتی ہے اس لیے اس طریق کے فاصوں میں ہے۔

اور جانا جاہے کہ خلوت درائجمن اس تقدیر پر ہے کہ وطن کے خلوت خانہ کے دروازوں کو بند کیا ہواور تمام سوراخوں کومسدُ ودکر دیا ہو لیعنی انجمن تفرقہ میں کی کی طرف متوجّہ نہ ہو۔ادر متعکم ونخاطب نہ ہونہ ہے کہ آ ڈھا نے اور جواس کو تکلف کے ساتھ بریکا رکر ہے۔ کیونکہ یہ بات اس طریق کے منافی ہے۔

ا براور! میرب حیلہ و تکلّف ابتدا اور وسط ہی میں ہے۔ اور انتہا میں اس میم کا حیلہ و تکلف در کا رئیس ہے۔ میں تفرقہ میں جمعیت ہے۔ اور انتہا میں اس سے کوئی میر گمان نہ کرے کہ نتہی میں تفرقہ و عدم تفرقہ مطلق طور پر مساوی ہیں۔ ایسانہیں ہے۔ بلکہ تفرقہ و عدم تفرقہ اس کے باطن کے نفس جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مطابر کو باطن کے ساتھ جمع کر لے اور طاہر سے بھی تفرقہ کو دفع کر دے تو بھر بہت ہی بہتر اور مطابر سے بھی تفرقہ کو دفع کر دے تو بھر بہت ہی بہتر اور مطابر سے بھی تفرقہ کو دفع کر دے تو بھر بہت ہی بہتر اور مطابر سے بھی تفرقہ کو دفع کر دے تو بھر بہت ہی بہتر اور مطابعہ میں۔

الله تعالی این نی تناب کوامر کرتا ہوا قرما تاہے۔ وَاذْکُرِ السّمَ رَبِّکُ وَ تَبَسُّلُ اِلْیَهِ تَبُیّدُلاً. "أینے رب کانام یادکراور سب سے تو ڈکراس سے جوڑ۔

جاننا چاہیے کہ بعض او قات طاہر کے قفر قد سے چارہ نہیں ہوتا۔ تا کہ خلق کے حقوق ادا ہوں۔ پس تفرقہ طاہر بھی بعض او قات اچھاہے۔ لیکن تفرقہ باطن کی وقت میں جائز نہیں۔ کیونکہ وہ خالص حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ پس مسلمان بندوں سے تین جھے خدائے تعالیٰ کے لیے مقرر ہوئے۔ باطن سب کا سب اور ظاہر سے ایک نصف۔ اور ظاہر کا دوسر انصف خلق کے حقوق ادا کرنے میں جونکہ حق تعالیٰ کے ایم میں ان حقوق کے ادا کرنے میں چونکہ حق تعالیٰ کے امرکی ہجا آوری ہے اس لیے وہ دوسر انصف بھی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

اِلَيْهِ لِيَوْجِعُ الْآمُرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ٥ سبكام اى كى طرف لوشا ہے۔ پس اى كى عبادت كر اور اى پرتوكل كر اور تيرا رب اس سے جوتم منافا نہم

اوراس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سیرکی ابتداعالم امرے ہے۔ برخلاف اکثر دوسرے طریقوں کے کہان کے میرکی ابتداعالم خلق سے ہے۔ اوراس طریق میں سلوک کی منزلیں جذبہ کے مراتب طے کرنے کے من میں خلع ہوجاتی ہیں۔ اور عالم خلق کا سیر عالم امر کے سیر میں مثیر ہوجاتا ہے۔ پس اگراس اعتبار سے بھی کہیں کہاں طریق میں انتہا ابتدا میں درج ہے تو مخجائش رکھتا ہے۔ پس معلوم ہُوا کہ ابتدا کا سیراس طریق میں انتہا کے سیر میں مندرج ہے تہ ہے کہ انتہا سے ابتدا کی سیر کے لیے اُتر آتے ہیں۔ اور نہایت کا سیرتمام کرنے میں انتہا کے سیر میں مندرج ہے تہ ہے کہ انتہا سے ابتدا کی سیر کے لیے اُتر آتے ہیں۔ اور نہایت کا سیرتمام کرنے

ل سورة مؤل باره تارك الذي الدي الدي الدي الدي الدي الم

کے بعد بدائت کامیر کرتے ہیں۔

اس مضمون ہے اس مخص کا خیال باطل ہو گیا جو ریہ کہتا ہے کہ اس طریق کہ انہا دوسرے مشائح کا طریقوں کی ابتدائے۔

اورا گرکوئی کیے کہ اس طریقہ کے بعض مشائ کی عبارتوں میں واقع ہے کہ اساوصفات میں ان کاسیران کی نبیت کے تمام ہوئ کے بعد واقع ہوتا ہے۔ پس درست ہوا کہ ان کی نبیایت دومروں کی ہدایت ہے کیونکہ اساء وصفات کا سیرتج کیات ذاتیہ کے سیرکی نبیت عین ابتدا ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا سیرا ساوصفات میں تجابیات ذاتیہ کے سیرکی نبیت عین ابتدا ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا سیرا ساوصفات میں تجابیات ذاتیہ کے سیرکے اور نبین ہے۔ بلکہ ای سیرکے من میں وہ سیر بھی واقع ہوجا تا ہے۔

> خورشیدند مجرم ار کے بینا نیست سورج کا کیاتصورا گرکوئی خودی نابینا ہو۔

ہاں اگر کوئی طالب کسی ناتھ کے ہاتھ پڑجائے تو طریق کا کیا گناہ ہے اور طالب کا کیا تصور۔ کیونکہ حقیقت میں اس طریق کا رہبر موصل ہے۔ نفس طریق اوراس راہ میں ابتدا میں صلاوت و وجدان ہے اورانہا میں بیمزگی اور خیران جونا اُمیڈی کے لواز مات میں سے ہے۔ برخلاف و وسرے طریقوں کے کہ ابتدا میں بے مزگی اور فقدان رکھتے ہیں اورانہا میں صلاوت و وجدان اورائیس اس طریق کے ابتدا میں قرب و تہود ہے اورانہا میں بعد وحرمان ۔ برخلاف دوسرے مشارکے کرام کے طریقوں کے۔

پس اس مضمون سے طریقوں کے قرق کو قیاس کرنا جاہیئے۔اور اس بلند طریق کی بزرگی کو معلوم کرنا جاہیئے کیونکہ قرب و شہُو داور حلاوت و وجدان دور کی اور مجبور کی سے خبر دیتے ہیں۔اور بُعد وحر مان اور بیحلا وتی اور فقدان نہایت قرب سے خبر دیتے ہیں۔ عظمندلوگ اس بات کس بیجھتے ہیں۔

اں بھید کی شرح میں اس قدر بیان کیاجاتا ہے کہ کی شخص کے لیے اپنے نفس سے زیادہ تر اپنے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔اور قرب وشہوداور حلاوت و وجدان اس کے لیے اپنے نفس کے تن میں مفقو دہیں اور اپنے غیر کی چیز نہیں ہے۔اور قرب وشہوداور حلاوت و وجدان اس کے لیے اپنے نفس کے تن میں مفقو دہیں اور اپنے غیر کی نبیت جس سے بری نگی رکھتا ہے۔ بیر سبتیں موجود ہیں۔ فالْ عَاقِلُ تَکِفْیَةِ الْاِشَادَة ' پس نظمند کے لیے ایک بی اشارہ کافی ہے۔

اوراس طرح طریقه عکیه کے بررگواروں نے احوال ومواجید کواحکام ترعیہ کے تالے کیا ہے اوراذواق و

معارف كوعلوم ويدية كاخادم بتايا ہے۔

احکام شرعیہ کے قیمی موتیوں کو بچوں کی طرح وجدو حال کے اخروث و مطفہ کے عوض ہاتھ سے بیل دیتے ۔ اورصوفیہ کے کلمات سکریہ پرمغرورومفتون بیں ہوتے ۔ اوران کے احوال کو جوشری ممنوعات اورسنت سدیہ کے خلاف اعتبار کرنے سے حاصل ہوں ۔ قبول نہیں کرتے ۔ اور نہیں انہیں چاہتے جیں یہی وجہ ہے کہ ساع ورقص کو پیند نہیں کرتے ۔ اور نہیں کرتے ۔ ان کا حال دائی ہے اور ان کا وقت استمراری ۔ وہ کہتی ذاتی جودوسروں کو برق خاطف کی طرف توجہ نہیں کرتے ۔ ان کا حال دائی ہے اور ان کا وقت استمراری ۔ وہ کہتی ذاتی جودوسروں کو برق خاطف کی طرح ہے ۔ ان کے لیے دائی ہے ۔ اور وہ حضور جس کے بیجھے غیبت ہو۔ ان بردگواروں کے بیجے اعتبار ہے ۔ بلکہ ان کا معاملہ حضور تو تی ہے ۔ اور وہ حضور جس کے بیجھے غیبت ہو۔ ان بردگواروں کے بیجے کہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

صفرت خواجہ احرار قدس مرہ نے فر مایا ہے کہ اس طریقہ غلب کے خواجگان قدس مرہ ہرادئی واعلیٰ کے ماتھ نسبت نہیں رکھتے ان کا کام اس ہے بلندر ہے۔ اور اس طریق میں پیری ومریدی طریقہ کے تعلم وتعلیم پر موقوف ہے مصرف کلاہ و شجرہ پر جومشار کے کے اکثر طریقوں میں مروی ہے۔ جنی کہ ان میں ہے متافرین نے پیری ومریدی کو کلاہ و شجرہ پر شخصر کر دیا ہے۔ بی وجہ ہے کہ پیرکا تعدد تجویز نہیں کرتے اور طریق سکھانے والے کو مُرشد کہتے ہیں پیرٹیس جانے ۔ اور آ واب پیری کے اس کے تن میں مد نظر نہیں رکھتے۔ بیان کی برسی جہالت اور ناوانی ہے نہیں جانے کہ ان کے مشار کے نے پر تعلیم اور پیرصحت کو بھی پیر کہا ہے۔ اور پیرکا تعدد تجویز فر مایا ہے۔ بلکہ پیر اول کی حین حیات میں اگر طالب اپنی ہوایت کی اور جگہ دیکھے تو اس کو جائز ہے کہ پہلے پیر کے انکار کے بغیر و دسرے پیرکوان تنیار کرے۔

حضرت خواد نقشبند قدى مره ئے اسبات كى تجويز كے ليے على بخارا سے اسبات كافتوى درست فرمایا تھا۔ ہاں اگر ایک بیر سے فرقہ ارادت لیا ہوتو پھر دوسرے سے فرقہ ارادت نہ لے۔اور اگر لے تو تیرک كا فرقہ لے۔ مراس سے بیلازم نیس آتا كه دوسرا بیر برگزنه پکڑے۔ بلك روائے كه فرقہ ازادت ایک نے لے۔اور طریقت کی تعلیم دوسرے سے اور صحبت تیسرے کے ساتھ رکھے۔ اور اگر میتیوں دولتیں ایک ہی سے میسر ہو جاکیں تو زہے قسمت ونعت اور جاکزہے کہ مشارکے مععد دہ سے تعلیم وصحبت کا استفادہ کرے۔

نقشبندید عجب قافله سالار اند که برانداز رو بنیال بحم قافله را

نقشندى بزرگ عجيب قافله مالارين كه بوشيده بوشيده قافل ورم تك وينياد سي يال-

بیرزرگوارجس طرح نبیت کے عطا کرنے پرکائل طافت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب صادق کو حضور د آگاہی بخش دیتے ہیں۔ ای طرح نبیت کے سلب کرنے میں بھی ہُوری طافت رکھتے ہیں اور ایک ہی کو حضور د آگاہی بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے ہودیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے مضب اور ایٹے اولیائے کرام کے خضب سے بچائے ہیں۔

ل معلوم بواد لى الله كانقرف كرناير فى بياا

س اولیاءالله کی قدرت وطافت کے مظرامام ریائی کے ان کلمات کاغور سے مطالعہ کریں۔

اوزاس طریقہ میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ فاموثی میں ہے۔ ان ہزرگواروں نے قرمایا ہے کہ جس کو ہماری فاموثی سے نفع حاصل نہ ہوا۔ وہ ہمارے کلام سے کیا نفع حاصل کرے گا۔ اوراس فاموثی کوانہوں نے تکلف کے ساتھ اختیار نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لوازم اور ضرور بیات نے ہے۔ کیونکہ ان ہزرگواروں کی توجہ ابتدائی سے احدیث مجردہ کی طرف ہے۔ اوراسم وصفت سے سوائے ذات سے پھی نہیں چاہتے اور معلوم ہے کہ اس توجہ کے مناسب اوراس مقام کے موافق فاموثی اور گزگا ہوتا ہے۔ مَنْ عَوَفَ اللّه سُحلٌ لِسَانَهُ (جس نے اللّه کُلُ اللّه کُلُ لِسَانَهُ (جس نے اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ لِسَانَهُ (جس نے اللّه کُلُ اللّهُ کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُ اللّه کُلُهُ اللّهُ کُلُ اللّه کُلُ

اب، مماس تفتكولالله كي حراوراب كرصبيب كي صلوة برشم كرتے بيں الكي مند لله رَبِ العلميْنَ وَ الطّاهِرِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ...... وَ الصَّلُوٰ الصَّلُوٰ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ وَ اللهِ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ...... "مَمَامُ تَعْرِيْشِ اللهُ رَبِ العالمين كيلي بين اور حصرت سيّد المرسلين اور آپ كي آل پاك برصلوة "مَمَامُ تَعْرِيْشِ اللهُ رَبِ العالمين كيلي بين اور حصرت سيّد المرسلين اور آپ كي آل پاك برصلوة

### مکتوب نمبر (۲۲۲)

خواجه محداش فاللي كاطرف صادر قرمايا:

احوال کی خرابی اور اینے حسنات کو کم دیکھنا اور مہم رکھنا اور اس دیدقصور کا ولایت کے کمالات کے ساتھ جمع ہوئے بلکہ اس دید کا ان کمالات کا اثر ہوئے اور اس کے مناسب بیان میں۔

یا اللہ تو ہم کواپی رضا مندی کی توفیق پخش۔اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اپنی طاعت بر ثابت قدم رکھے۔ الله م وقفنا لمرضاتك و تبننا على طساعتك بسخر مة سيد الاوليان والاجريث بسخر مة سيد الاوليات والاجريث عليه وعلى اله المسلوات والاجريث عليه وعلى اله المسلوات والتسليمات

س يسيدالطا تفد صرت جنيد بغدادي رضى الله تعالى عنه كامقوله بــــ

ہیں۔ اپنے کا تب شال کوان کے لکھنے کا زیادہ منتق پاتا ہے۔ اور معلوم کرتا ہے کہ اس کا کا تب شال ہمیشہ اپنے کا م میں مصروف ہے۔ اور کا تب یمین معطل و برکار ہے اور وائی طرف کے ممل نا مے کو خالی اور سفید اور ہائیں طرف کے ممل نامہ کو بھر اہوا اور سیاہ جانتا ہے۔ رحمت کے سواا ہے کوئی امید نہیں اور منفرت کے سواکوئی و سیانہیں جانتا۔ اکس لُھُ ہم مَعُ فِورَ تُک اَوُ مَسَعُ مِنُ ذُنُوبِی مِنْ عَمَلِی ہے۔ اور جھے اپنے عمل کی نبعت تیری رحمت پر وَرَجُمَتُک اَدُ جی عِنْدِی مِنْ عَمَلِی ہے۔ اور جھے اپنے عمل کی نبعت تیری رحمت پر

زياده أميدي

اس کے حال کے مواقق ہے۔

عجب معاملہ ہے کہت تعالی کے نیوض وواراوات جو بہیشہ کمال اور بھیل کے درجوں میں فاکف اوروارو
ہیں وہ اس ویر نصور کی تائید کرتے ہیں۔ اوراس عیب بنی کوتقویت دیتے ہیں۔ اور بجائے غرور کے منقصت زیادہ
کرتے ہیں اور بجائے رفعت و تکبر کے تواضع اور فروتی کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایک ہی وقت میں کمالات ولایت
ہے بھی مشرف ہے اور دیر قصور ہے بھی موصوف ہے۔ یہ فقیر جس قدر بلند جاتا ہے۔ اُسی قدر زیادہ نے آپ
کود کھیا ہے۔ بلکہ وہی او پر جاتا زیادہ نے دیکھنے کا سبب ہوا ہے۔ دانا اس بات کا بقین کریں یا نہ کریں۔ اور اگر اس
بات کا جمید معلوم کریں۔ تو بھر شاید یقین کر لیں۔

سوال: ان دومتنا فی باتوں کے جمع ہونے کا کیاسر ہے۔اور ایک متنا فی کوؤ جود دوسرے متنافی کے وجود کا کیوں سد سری

وهكتوب جوبرادرم خواجه محمرطا بركم ماته آب نے بھيجاتھا۔ رابط كا عاصل ہونا جو يُوري مناسبت يرجني ہے۔غیبت کے زمانہ میں بڑی نعت مجھیں اور مواقع کے دُور ہونے تک لوں کے قرب پر کفایت کریں۔اور اس قرب کے باوجود بدنوں کے قرب کی خواہش کو ہاتھ سے نددیں۔ کیونکہ پوری نعمت اس قرب پر موقوف ہے۔ خواجہ اولیں قرنی رحمة الله علیہ كوبا وجود قرب قلبى كے چونكه قرب بدنی حاصل ندہوا۔ال ليك ان لوكوں میں سے ادفیٰ آ دمی کے در ہے کو بھی تہیں بہنچا۔ جن کو قرب بدنی حاصل تھا۔ یمی دجہ ہے کہ اس کا سونے کا بہاڑ خرج كرناان كے ایك سیر بحر جوفرج كرنے كے برابرتيں ہوتا۔ يس محبت كے برابركوئى جيز تہيں ہے۔ والسلام۔

### مکتوب نمبر (۲۲۳)

احوال وواقعات كوش بزركوارك خدمت مي ظاہركرنے كى ترغيب ميں خواجہ جمال الدين حسين كولاني كى طرف صادر قرمايات:

برادرم خواجہ جمال الدین حسین نے مدّت سے اسے احوال کی کیفیت سے اطلاع جیس وی۔ آپ نے تهیں سُنا کہ مشارح کم کروریا اس مرید کو جو تین روز تک اپنے احوال دوا تعات کواپنے تیج کی خدمت میں عرض نہ كرے۔كفِ ما فرماتے ہيں۔ خِرجو پھے ہوا ہوا۔ پھر ايبانہ كريں۔ اور جو پھے ظاہر ہوتارہے لکھتے رہا كريں۔ میرے برزگ بھائی کا مبارک آتا نیمیت مجھیں اور ان کی خدمنت و دلجوئی میں کوشش کریں۔اور ان کی بررگ صحبت کوبراعزیز جانیں۔ بع

> داديم ترازع مقصودنشال بم نے بچے متصود کے خزانے کانشان بتادیا ہے۔ والسلام مكنوب تمبر (۲۲۴)

آ داب کی رعایت کرنے اور آزار کے طن کے وور کرنے میں جس کا وہم ہوا تھا۔اور احتیاط کاامر کرنے اور تعلیم طریقت کے بارہ میں تاکید کرنے۔ اور نقر کی تنی اور نامرادی برداشت . كرنے ۔ اور بعض ان تصبحتوں اور تنبيبوں كے بيان ميں جواس كمتوب كى بيتت يرمكا يار محدقد يم ك طرف لكيس مير محمد تعمان بدشتى ك طرف لكها:

مير ب سعادت مند بهائي ليتي سيادت پناه مير محمد تعمان كا مكتوب شريف وصول بهوا ـ ان مقد مات كا ممون جوا ب نے تر تب دیے تھے۔اوران شکوک کا مطلب جوا ب نے لکھے تھے۔واضح ہوالوگ آپ کوز ماند کا

ل تعبور في كالل

عاقل کہتے ہیں۔ پھراس میں کی باتیں اس محض کے ساتھ جس سے چارہ نہیں ہے درمیان لانی کیا مناسب ہیں۔
جب کہ اس سے قطع نہیں کر سکتے اور مفارقت نہیں حاصل کر سکتے ۔ باوجودان باتوں کے خیال نہ کریں کہ اس می کی باتوں سے فقیر کے دل میں کی قتم کا غیار آیا ہوجی کا انجام آزار ہو۔ چہ جائے کہ بیزاری کی فو بت پہنچے۔ آپ کی خوبیاں نظر کے سامنے ہیں اور آپ کی لغزشیں اعتبار سے ساقط ہیں۔ کی طرح آپ نے دل کو پر بیثان نہ رکھیں ۔ اور کی وجہ سے آزار واقع نہیں ہے۔ اور آزار کسے متصور ہو۔

جب کہ آزار کا موجب منتمی ہے۔ وہ امور جو بشریت کے لحاظ سے بھول چوک سے سرز دہوں مواخذہ کے لائق نہیں ہیں۔ آزار کا موجب منتمی ہے۔ وہ امور جو بشریت کے لحاظ سے بھول چوک سے سرز دہوں مواخذہ کے لائق نہیں ہیں۔ آزار کا وہم دل سے دور کر کے طریقت کی تعلیم دینے اور طالیوں کے فائدہ یہ نی ساسرگرم رہیں۔

اور استخاروں کا تھم اس امرکی تاکید کے لیے ہے نہ کہ اس امرکی نفی کے لیے۔ کیونکہ جب شیطان تعین اور نفس برترین اس مسکین کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر بردی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چا ہے ایسانہ ہو کہ کر وحیلہ برترین اس مسکین کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر بردی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چا ہیا ایسانہ ہو کہ کر وحیلہ برترین اس مسکین کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر بردی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چا ہی ایسانہ ہو کہ کر وحیلہ برترین اس مسکین کی گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر بردی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چا ہے ایسانہ ہو کہ کر وحیلہ برائی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چا ہے ایسانہ ہو کہ کر وحیل

اور ہزرگواروں نے فرمایا ہے کہ وشمن کھین جب طاعت ونفیحت کے رستہ ہے آئے تو اُس کا دفع کرنا بہت مشکل ہے ۔ پس بمیشہ روتے اور التجا کرتے رہیں۔ اور بڑی عاجزی وزاری کے ساتھ حق تعالی ہے دُعاما تگتے رہیں کہ اس راہ ہے آپ کی خرابی اور استدراج مطلوب نہ ہو۔ استقامت کا طریق یہی ہے جوسعادت ابدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

دوسرے بیامرے کے فقرونا مرادی اس گروہ کا جمال اور حضرت سید الکوئیں النظافی کی افتد اہے۔ حضرت میں الکوئیں النظیم کے فقرونا مرادی اس گروزی کا ذمہ دار ہو اسے اور ہم کواور آپ کواس فکر ورز دّ دے فارغ ہو کر دیا ہے۔ جس قدر آ دمی زیادہ ہوں گے اس فقر رزق زیادہ ہوگا۔ آپ جمعیت کے ساتھ تی تعالی کی رضامندی حاصل کرنے میں متوجہ ہوں۔ اور متعلقین کا خم تی تعالی کے کرم کے حوالہ کردیں باتی ملاقات کے وقت۔ بعض یاروں نے اس طرف آئے متھ طاہر کیا کہ ابھی تک آ زار کا وہم میر کے دل میں متمکن ہے اس

کے تاکیداور مبالغہ سے لکھا گیاہے کہ آزار کے وہم کو دُور کر دیں۔ دوسرے بیرکہ ایک خط مُلا یار محرفتہ بمی کی طرف لکھا تھا جو پیروضیحتوں پڑشمل تھا۔ طاہر ہی ہوتا ہے کہ

اس خط کامضمون اس کی طبیعت کے موافق نہیں آیا۔ کیونکہ اس کا جواب نہیں دیا۔ اور دعا تک نہیں کی اُسے پسند نہ آئے تو نہ آئے۔ وہ لوگ جواس فقیر کے ساتھ نسبت، دکھتے ہیں۔ اگر اُن کی غلطی اور خطا کوانہیں نہ جالائے اور حق کو باطل ہے عُدانہ کر بے تو اپنے ذخہ ہے مس طرح بری ہوگا اور آخرت میں کیا منہ دکھائے گا۔ آپ اس سے کہہ دیں۔

من آنچه شرط بلاغ است باتو میگویم تو خواه از مختم بید میر و خواه ملال میں شرطِ بہلغ کے تحت ۔۔۔۔۔۔ یہ کہ دہ اہوں تو خواہ میری باتوں نے قسیحت گیر ہوخواہ ملال کر۔ جاننا جا ہے کہ شخ بننے اور تن کی طرف فلق کود کوت کرنے کا مقام بہت ہی عالی ہے آپ نے سُنا ہوگا کہ اکشینے نے فیے قو مِیم کاکٹیسی فی اُمَّتِه ۔'' شخ آئی توم میں ایسا ہے جسے نی اپنی اُمّت میں۔''ہر بے سروسامان کو اس بلند مرتبہ سے کیا مناسبت ہے۔

ہر گدائے مرد میدان کے شود بعثہ آخر سلیمان کے شود

ہرگداگرمردمیدان بیں ہوسکا۔ مجھرآ خرسلیمان کیے بن سکا ہے۔

احوال ومقامات كامفضل علم بهونا اورمشابدات وتحبّيات كى حقيقت كالبيجانا ـ اوركشوف والهامات كالمحاصل مونا ـ اوركشوف والهامات كالمحاصل بونا ـ اورواقعات كى تعبير كاظاهر بونا ـ السبلندمقام كيلواز مات ہے ۔ وَبِدُو نِهَا خَـرُطُ الْفَتَاد ـ "اوران كے بغير بِ فائد ورنے وَ تَكليف ہے۔"
"اوران كے بغير بِ فائده رئے وَ تكليف ہے۔"

رویں سیر بہت کے کہ اور ہوت کے ہزرگوارقد س مہم بعض مُر بدوں کو پیشتر اس کے کہ وہ مقام شیخی تک عاصل کلام ہیہ کہ طریقت کے ہزرگوارقد س مہم بعض مُر بدوں کو پیشتر اس کے کہ وہ مقام شیخی تک کی پہنچیں مسلمت اور بہتری کے لیے ایک تئم کی اجازت دے دیتے ہیں۔اورائیک طرح تجویز فرماتے ہیں کہ طالبون کو طریقہ دکھا کیں تا کہ احوال وواقعات پراطلاع یا کیں۔

اس می تجویز میں شخ مقد اکولاذم ہے کہ اس مر یرنجازکواں کا م ش بڑی احتیاط ہے کا م کرنے کا تھم کرے اور تاکید کے ساتھ کرے اور تاکید کے ساتھ ان کا ناقس ہونا طا ہر کردے۔ اس صورت میں اگر شخ حق کے طاہر کرنے میں سستی کرے تو خیانت ہے۔ اور اگر مرید کو وہ با تیں بُری معلوم ہوں تو بدقست ہے۔ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالی کی رضا مندی شخ کی رضا مندی سے وابستہ ہے۔ اور آگر میں معلوم ہوں تو بدقست ہے۔ کیا نہیں جانتا کہ حق تعالی کی رضا مندی شخ کی رضا مندی سے وابستہ ہے۔ اس پر کیا بلا آپڑی وہ نہیں جھتا کہ ہم سے قطع کرنا اُس کو کہاں تک پہنچادے گا۔ اور اگر ہم سے قطع کرے گا تو اور کس سے جا ملے گا۔ اور اگر نعوذ باللہ اس تھم کا کو کی امر اس کے دل میں راہ پاگیا ہو۔ تو بوق قف اس کو کہددیں کہ تو بدو استعقار کریں اور حق تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرے کہاں ابتا و فقتہ تھیم میں اس کو جہددیں کہ تو بدو استعقار کریں اور حق تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کرے کہاں ابتا و فقتہ تھیم میں اس کو جتال نہ کرے اور اس خطر تاک بلاو آنے مائٹ میں اس کو گرفتار نہ

ا امام سیوطی رحمة الله علیه نے الدوروائمتشر و میں فر مایا کہ اس روایت کودیکی نے ابورافع سے باسندروایت کیا نیزامام سیوطی نے جامع صغیر میں ان الفاظ سے ذکر کیا۔ اشخ فی الملہ کالنبی فی استہ اور ابن النجار نے ابورافع سے بایں الفاظ آت کیا الشخ فی بیتہ کالنبی فی استہ یا در ہے کہ اس حدیث کوزیا وہ سے ذیا وہ ضعیف کہا جاسکتا موضوعات میں شار کرتا درست نہیں اا استخ فی بیتہ کالنبی فی استہ یا در است نہیں اللہ کی رضا مندی مرشد کال کی رضا مندی سے وابستہ ہے اور خدا تعالی کی تارائسگی شیخ کال کی نارائسگی پرموقوف ہے۔ جولوگ شیخ کال کی نارائسگی پرموقوف ہے۔ جولوگ شیخ کال کو نارائسگی برموقوف

کرے۔

الله تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ یاروں کی اس بے بروائی اور اضطراب سے کی قتم کا غیار اور آزنقیر کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اس سب سے اُمیدوار ہے کہ تمام کا موں کا انجام بخیر ہوگا۔ اور باقی احوال و اوضاع کو برادر سعاوت مندمولانا صالح محمد مفصل بیان کریں کے اور آب بنض شہوں کے مقام کو ان سے دریافت کرلیں گے۔ و السّکلام علی من اتّب ع الْهُ دی و الْتُورَة مُتَابِعَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَ السَّلام عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَ السَّلام عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَ السَّلام بوائ محصل برجس نے بدایت کاراستا اختیار کیا اور حضرت مصطفی الله کی متابعت کو لازم پرا۔

#### مکتوب نمبر (۲۲۵)

ملاً طا مرلا موري كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ وہ احوال جودوسروں کونہایت میں مُتیسر ہوتے ہیں۔اس طریقہ علیہ کے ابتدا میں مُتیسر ہوجاتے ہیں۔اس طریقہ علیہ کے لوازم مُتیسر ہوجاتے ہیں۔لیکن ہدایت میں نہایت مندرج ہونے کے طریق پر جواس طریقہ علیہ کے لوازم سے جواراس شم کے احوال کو ابتدا میں طاہر ہونا اس بات کو مستاز منہیں ہے کہ ایسے احوال والے کو کا کی مستاز منہیں ہے کہ ایسے احوال والے کو کا کی کا کہ کا جازت و بروین ۔اور اس کے مناسب بیان میں۔

نَحْمَدُه وَنُصَلِي عَلَى نَبِيّهِ وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ الْكُوَامِ "مَمَ الله كَاحَرُ لَتَ بَيل اورال ك بى اورا بى ق آل بزرگ وار پرصلون وسلام بھیج بیں۔

آپ کے شریف خط پے در پے پہنچے۔طالبوں کی ترقی اور ان کی الند اداور جمعتیت کا حال پڑھ کر بہت ہی خوشی حال ہوئی۔

ماس کام بہ ہے کہ چونکہ اس طریق میں نہایت ابتدا میں مندری ہے۔ اس لیے اس طریقہ علیہ کے مبتد یوں کو ابتدا میں اس سے کہ چونکہ اس طریق میں جوملتہ یوں کے احوال کے ساتھ یہاں تک مشابہ ہوتے ہیں کہ ان دونوں شم کے احوال کے درمیان سوائے عارف کے جس کی نظر بصیرت تیز ہو کرکوئی فرق نہیں کرسکا۔ پس اس کا ظرے احوال کے حاصل ہونے کا پچھا عثبار نہیں ہے۔ ایسے احوال والے کو طریقہ سکھانے کی اجازت شدویتی والے ہے۔ کیونکہ اس صورت میں طابوں کے ضرد کی نسبت اس کا ابتا ہو اضر رہے۔ ممکن ہے کمال کا خیال کر کے ترتی سے ذک جائے۔ یا جاہ وریاست کے حاصل ہوئے سے جو مقام ارشاد کے لیے ضروری ہے فقتہ میں ہوئے۔ کیونکہ اس کا فضال مادہ بھی اپنے کفر کی حالت پر ہے۔ اور اس کا ترکی نہیں ہوا ہے خیر جو پچھ ہوا سوہ وا۔ جن لوگوں کو کیونکہ اس کا فضال میں ایسے کافر کی حالت کے سے جو مقام ارشاد کے لیے خرج و پچھ ہوا سوہ وا۔ جن لوگوں کو کونکہ اس کا فضال میں بیات کونکہ اس کا فیارت کمال پر بھی نہیں ہے۔ اجمی بہت

کام در پیش ہے اس متم کے احوال جو ابتدا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بدایت میں نہایت مندرج ہونے کی قتم سے ہیں۔ اور جو سیحتیں مناسب جانیں عمل میں لا ہیں۔ اور ان کے نقص بران کواطلاع بخشیں۔ اور چونکہ آپ نے ان کو ہیں۔ اور جو سیحتیں مناسب جانیں عمل میں لا ہیں۔ اور ان کے نقص بران کواطلاع بخشیں۔ اور چونکہ آپ نے ان کو ان کو ان کو سیحتا نے سے ان کو مع نہ کریں۔ شاید آپ کی توجہ کی برکت سے مقام ارشاد کی حقیق میں ہے۔ مقام ارشاد کی حقیق میں ہے۔

دوسرے یہ ہے کہ جب آپ نے اس عظیم القدر کام کوشروع کیا ہے تو مبارک ہے۔ اس کام میں بڑی سعی دکوشش بچالا کیں۔اور بڑے سرگرم رہیں تا کہ طالبوں کی زیادہ سے زیادہ ترقی کا باعث ہو۔ و السّاکام ۔

### مکنوب نمبر (۲۲۲)

اس بیان میں کے زیرگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس برمرت ہے اور اس کے مناسب امور کے بیان اپنے حقیقی بھائی میاں شیخ محمد مود دو کی طرف کھا ہے:۔

میرے دریمائی! کا خط بینی کرخوشی کا موجب ہوا۔ اے بھائی اللہ تعالی ہم کواورتم کوتو بیل وے۔ زندگی میرے دریمائی! کا خط بینی کرخوشی کا موجب ہوا۔ اے بھائی اللہ تعالی ہم کواورتم کوتو بیل وے۔ زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے۔ اور ہمیشہ کاعذاب اس پر آئے والا ہے۔ بڑے افسوس کی ہات ہے کہ کوئی اس فرصت کو بیہودہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ کارنج والم خریدے۔

وبہورہ ورسے مالی الوگ وردور سے دنیاوی اسباب کوچھوڑ کرمحورو ملتے کی طرح آرہے ہیں۔اورتم اسپے کھر کی وردور سے ہوائی الوگ وردور سے دنیاوی اسباب کوچھوڑ کرمحورو ملتے کی طرح آرہے ہیں۔اورتم اسپے کھر کی دولت کی قدر نہ جان کر دنیا کمینی کی طلب میں بڑے مزے سے باہر دوڑ رہے ہواور بڑے شوق سے اس کے دولت کی قدر نہ جان کر دنیا کمینی کی طلب میں بڑے مزے سے باہر دوڑ رہے ہواور بڑے شوق

عاصل كرتے كے خوابال مو:

حیاایمان کی شاخ ہے

ٱلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ

صديث الي عليه الصلوة والسلام ي-

اے بھائی! اہل اللہ کا اس طرح اکھا ہوتا۔ اور اس طرح للہ فی اللہ کی جمعیت جوآج ہر ہند میں میشر ہے۔ اگر تمام جہان کے گرد بھروتو بھی معلوم نہیں کہ اس دولت کا سوال (۱۰۰) حصہ بھی کہیں یا سکو۔ اور اس ماجراو کیفیت کا کچھے حصہ حاصل کرسکو تم نے اس دولت کو مفت ہاتھ سے کھودیا اور قیمتی موتیوں کو چھوڑ کر بچول کی طرح افروٹ ومظتہ پر کفایت کی ربع

شرمست بادا برارشرمت بادا تهمین برار بارشرم کرنی جا ہے۔

اے بھائی! آیندہ وفت تک ثابد فرصت نددیں۔اور اگردیں بھی تو اس مسم کے اجتماع کو قائم ندر ہے

ل بخارى وسلم شريف بروايت ايو بريرة وضى الله تعالى عنه

دیں۔ تو بھر کیاعلاج ہوگا۔ اور کس طرح تدارک ہوسکےگا۔ اور کس چیز سے تلائی عاصل ہوگا۔ تم نے خطاک ہے اور غلط سمجھے ہو۔ چرب وشیریل تقول پر فریفتہ نہ ہوجاؤ اور قیمتی اور آراستہ کپڑوں پر دھوکہ نہ کھاجاؤ۔ ان کا نتیجہ دنیاو آخرت میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ نیں۔ اہل وعیال کی رضا مندی کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا اور آخرت کاعذاب اختیار کرنا عقل دوراندیش ہے ڈور ہے۔ حق تعالی تم کو عقل دے اور آگاہ کردے۔

اے بھائی! وُنیا بے وفائی میں ضرب المثل ہے۔ اور اہل وُنیا خست اور کمینہ بن میں مشہور ہیں۔ پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی فیمتی عمر کواس بے وفا اور کمینی کے لیے خرج کرے: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاعُ قاصد کا کام تھم پہنچادینا ہے۔ والسلام

#### مکتوب تمبر (۲۲۷)

بعض ان بندونسائے کے بیان میں جومقام شیخی اور کمیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملا طاہر لا ہوری کی طرف لکھا ہے:

اَلْتَ مُدُدُ لِللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى " تَمَام تَعْرِيْسِ الله كَ لِي بَين اورائ ك يركز يده بندول پرسلام مو-" آپ كا مكتوب تُريف بَيْجادِ خُوثَى كاموجب مواداور يارول كے الله اداور حلاوت كا حال پڑھكرنہا يت بى فرحت حاصل موئى۔

اے بھائی ! حق تعالی نے آپ کو بیہ منصب عطافر مایا ہے اس نعت کا شکر پوری طرح اداکریں اور محافظت کریں کہ کوئی ایساام صادر نہ ہو جو تلوقات کی نفرت کا باعث ہو۔ کیونکہ اس میں بڑی خرابی ہے۔ خلق کی نفرت اس ملائمتی کر دہ کے حال کے مناسب ہے جن کا دعوت اور شیخی ہے کچھ داسط نہیں ہے بلکہ ملامت کا مقام شیخی کے مقام کے بر خلاف ہے۔ ایسانہ کہ ان دونوں مقام کوآپی میں ملادیں اور عین شیخی میں ملامت کی آرز وکریں کہ بیبورے تلم کی بات ہے۔ اور مربیدوں کی نظر میں اپنے آپ کو تجمل لیمنی رعب و داب ہے آراستہ پیراستہ رکھیں۔ اور مربیدوں کی نظر میں اپنے آپ کو تجمل لیمنی رعب و داب ہے آراستہ پیراستہ رکھیں۔ اور مربیدوں کے ساتھ کڑے سے اور افادہ اور اس اختیار نہ کریں کہ خفت اور سبکی کا موجب ہے اور افادہ اور استفادہ کے منافی ہے۔ اور صدود شرعیہ کی تابعداری کے دعوی کے مخالف ہے۔

ایک بزرگ نے قرمایا ہے کہ رِیاءُ الْعَسارِ فِیسُنَ خَیسٌ مِنْ اِخْتَلاصِ الْمُویدِینَ ۔''عارفوں کاریا مریدوں کے افلاص سے بہتر ہے۔'' کیوں کہ عارفوں کا ریا طالبوں کے دلوں کا حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف کھنچے کے لیے ہوتا ہے۔ پس ضرور مریدوں کے اظام سے بہتر ہوگا۔ اور ٹیز عارفوں کے ایکال طالبوں کے لیے اعمال بالبوں کے لیے اعمال بالبوں کے ایکال بالبوں کے لیے اعمال بیارف خود ممل نہ کریں قوطالب محروم رہیں گے۔ پس عارف اس واسطے

ریا کرتے ہیں۔ تا کہ طالب ان کی اقتد اکریں۔ بیدیاعین اخلاص ہے۔ بلکہ اُس اخلاص ہے بہتر ہے جواپے نفع کر لیریو۔

اں بات ہے کوئی فتص میدگمان نہ کرے کہ عارفوں کے عمل محض طالبوں کی تقلید کے لیے ہیں۔اور عارفوں کو عمل کی حاجت تہیں فعوذ باللہ منہا بیالحاد و زند قد ہے۔ بلکہ عارف اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ماتھ برابر ہیں۔اوراعمال کے بجالانے سے کی کوچارہ ہیں ہے۔

عاصل کلام بیہ ہے کہ بسا اوقات عارفوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مرتظر ہوتا ہے جوتقلید پروابستہ ہے۔ اس اعتبارے اس کوریا کہتے ہیں۔

غرض قول وفعل میں بڑی محافظت کریں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ فساد و ہنگامہ کے دریے ہیں۔ کوئی ایسا کام سرز دنہ ہوتے پائے جو اس مقام کے منافی ہو۔اور جابل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کا موقع مل جائے۔اور حضرت حق تعالیٰ سے استقامت طلب کرتے رہا کریں۔

دوسرے یہ ہے کہ آپ نے مشائخ کی نسبتوں کے حاصل ہونے کے بارہ بیں لکھا تھا۔اس کی وجہ کی دفعہ رُو بُرو آپ سے بیان ہو چکی ہے۔اس کے سوااور پچھنہ بھیں کہ اس میں خیریت نہیں ہے اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔والسمال م۔

#### کتوب نمبر(۲۲۸)

بعض نصیحتوں کے بیان میں جومقام بھیل اور تعلیم طریقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے مناسب امور کے بیان میں میرنجمان کی طرف لکھا۔

میرے بھائی سیادت پٹاہ کا مکتوب پہنچا۔خوش کا باعث ہوا۔اے بھائی کی دفعہ آپ کو کہا گیا ہے کہاں طریق کا مدار دواصولوں پرہے۔

ایک شریعت پراس مدتک استفامت اختیاد کرنی که اس کے چھوٹے چھوٹے آ داب کے ترک پر بھی راضی ندہوں۔

دوسرے شیخ طریقت کی محبت اورا خلاص پراس طرح رائخ اور ثابت قدم ہوں کہ اس پر کسی تنم کا اعتراض نہ کریں۔ بلکہ اس کے تمام حرکات دسکنات مرید کی نظر میں زیبااور مجبوب دکھائی دیں۔

خدا محفوظ رکھے کہان امور میں ہے جوان دواصلوں کے متعلق ہیں کسی امر میں ظل واقع نہ ہواورا گراللہ کی مبریانی ہے یہ دواصل درست ہو گئے۔ تو دنیا و آخرت کی سعادت تقدِ دفت ہے۔ اور بھی بہت کی تعین اور وصیتیں آپ کے کانوں تک پہنچ بھی ہیں۔ان کو مدنظر رکھنے میں بڑی احتیاط کریں اور بڑی عاجزی اور زاری ہے وصیتیں آپ کے کانوں تک پہنچ بھی ہیں۔ان کو مدنظر رکھنے میں بڑی احتیاط کریں اور بڑی عاجزی اور زاری سے

بہلی کوتا ہیوں کو تدارک کریں۔اور رمضان شریف کے اخیر عشرہ کا اعتکاف جوایک دفعہ آپ ہے ترک ہو گیا تھا۔ اس کی قضا کی بیت پڑائ ذی الجے کے عشرہ بین اعتکاف بیٹھیں تا کہ اس بیت ہے سنت پر عمل کرسکیں۔اورائ عشرہ اعتکاف بیٹھیں اعتکاف بین گریں وازاری اور بجز دنیاز ہے اپٹی تقصیروں اور بکوتا ہیوں کی غدرخوا ہی کریں فقیر بھی ان شاءاللہ اس عشرہ میں آپ کی مدد کرے گا۔

اجازت نامہ کے لکھے میں جوآب ان قدر مبالغاور کوشش کررہے ہیں۔ اسے آپ کا مقصود کیا ہے۔

طریقہ تعلیم کرنے کی اجازت جوآپ کودی گئی ہے اگروہ کائی تمیں ہے تو اجازت نامہ کیا کرے گا۔ بیلازم تمیں کہ جو پھودل میں گررنے کی اجازت کو اسطے کوشش کرنے لگ جا تیں ۔ گئی ایک با تیں دل میں گررتی ہیں جن کا ترک کرنا

مہر اور مناسب ہوتا ہے ۔ فنس بڑا صدی ہے جس امر گوا ختیار کرتا ہے۔ اس کے پورا کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے
اور اس کے جن و باطل ہونے کا لحاظ تمیں کرتا ۔ یہ چند با تیں آپ کی خاطر کھی گئی ہیں جن تعالیٰ آپ کو تعقود ۔ معالیٰ صاحب اپنے کام کا فکر کرتا جاتا کہ جہاں ہے ایمان سلامت لے جا تیں۔ اجازت نامہ اور مرا یہ کھی کام خیل کرتا ہے۔ تاکہ جہاں ہے ایمان سلامت لے جا تیں۔ اجازت نامہ اور مرا پر پھھکام خیل آپ کی طلب ہے آجائے تو اس کو طریقہ سکھا دیں شدید کے طریقت کی تعلیم کو اپنے کام کا اصل خیال کریں اور اپنے معاملہ کو اس کے تالی بناوی کہ اس میں سراسر ضرر اور خسارہ ہے۔

#### مکتوب (۲۲۹)

ميرزا صام الدين احد كي طرف صا درقر مايا\_

اس بیان میں کہ ہمارا طریق بعینہ حضرت ایستان قدس سرو کا طریق ہے اور ہماری نسبت وہی نسبت ہے۔ لیکن صناعت کا کامل ہونڈ اور نسبت کا تمام ہونا بہت سے فکروں کے ملئے اور بہت ک

نظروں کے بےدر بے آئے ہموقوف ہے۔

تمام تعریفی الله تعالی کے لیے بیں اور اُس کے

التحدمد لِلهِ وسكلام على عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفْ ط

برگزیده بندول برسمنام مو-

آپ كى كمتوب شريف جواپي مخلص مشاق كے نام كھے ہوئے انتے ہے وَربِ بَا فَيْ كَر بِرَى خُوْقَ اور زیادہ میں اسلام اللہ میں مشاق کے نام لکھے ہوئے انتے ہوئے اللہ تعالی آپ کو ہماری طرف سے زیادہ محبت كا باعث ہوئے۔ جَنزَ الْحُدُ اللهُ مُسبُحَانَ عَنَا خَيْرَ الْجَزَ آءِ۔ اللہ تعالی آپ کو ہماری طرف سے جزائے فیردے۔''

مجمل طور پربعض شبہات اور تر دیدات جوآب نے لکھے تھے۔اُن کا جواب یہ ہے کہ ہماراطریق وہی معفرت ہی کی شریف نسبت معفرت ہی کی شریف نسبت

ہے۔اس طریق ہے بڑھ کرعالی اور کونساطریق ہے۔اور اس نسبت سے زیادہ بہتر اور مناسب اور کوئی نسبت ہے كركوني اس كواختيار كرے۔

اصل بات ریہ ہے کہ ہرصناعت کی تھیل اور ہرنبیت کی تیم مختلف فکروں کے ملنے اور بہت ی نظروں کے ہے ذریے آئے پر منحصر ہے۔ مثلاً وہ تحوجوسیو میہ کے زمانہ میں تھی۔ وہ اب متاخرین کے نکروں کے ملنے ہے دو چند زیادہ ہوگئی ہے۔اور بیلم بہت کامل اور صاف ہوگیا ہے۔ طالال کہ بیروبی سیبو میر کی نحو ہے جس کومتاخرین کے فكرون في بملي كي نسبت زياده آراسته بيراستدكرديا ي-

ينتخ علاوالدوله قدس سرة كامقوله آب كمبارك كانون تك يبنجا بوكا - انهون في مايا كهوا سطهاور و سلے جس قدرزیادہ ہوں اُس قدررستدزیادہ نزد بک اورروش ہوگا۔

اس نبست عكيه براس ملى زيادتى نے جوآ رائلى اور بيرائلى كے طور بر بيدا موكى ہے بہت لوكوں كوتخيلات ميں ڈال رکھاہے۔اصل مناظر يہى ہے جس ميں تكفف اور بنادث كودش ہيں۔

آب اس فقير كے متوبات اور رسالوں كوديكيس كداس طريق كواصحاب كرام رضى الله عنهم كاطريق ثابت كيا ہے۔اوراس نسبت كوسب نسبتوں سے برور مدلل بنان كيا ہے۔اوراس طريق عالى اور اس طريق كے برر کواروں کی تعریف اور مدح اس طرح بر کی ہے کہ اس بررگ خاندان کے خلفا میں نے کسی کواس کا سوال حقبہ بیان کرنے کی تو میں عاصل ہیں اور نیز می تقیر روز مر واور نشست و برخاست میں اس طریق کے آ داب ولوازم کی رعایت بورے طور پر کرتا ہے۔ اور مر مو مخالفت اور ٹی بات کو پہند تہیں کرتا بڑے تجب کی بات ہے کہ آ ب نے میر سب منز تظرانداز کرد نے بیں اور اگر بالفرض آزار کے دنوں میں بعض باروں کی نسبت کلمہ و کلام میں کوئی تامناسب بات كى كى مواورة پى نظر مى آئى مو يو جربى تعب ب كرة باس مى باتون كايقين كريسة بين اورصرف سن كرة بے سے باہر ہوجائے ہیں اگر حسن طن ہے تو كيا اى جماعت سے خصوص ہے يا شايد ميں ہى حسن طن كے

الغرض اگر گفت وشنود بر بی مدار بے۔ تو بھر چھلخوروں کے ہاتھ سے ظامی ناممکن ہے اور اخلاص کی كوتى توقع بيل ہے۔ آب گفت وشنيد سے درگز ركرين اور گزشته اموركويا ديس ندلائيں۔ تاكدا خلاص متعكور مواور يُراني كلفت رفع بوجائے۔

آب نے لکھاتھا کہ حضرات بیرزادوں کی تربیت کا وقت آگیا ہے۔ اور حضرت ایشاں قدس سرہ کی وصتيت كويا ودلايا تقال

اے میرے مخدوم و مرم! اس میں خادموں کی سعادت ہے کہ اپنے مخدوم زادوں کی خدمت ہے ، کامیاب ہوں کیکن اس مُدّ ت میں معلومند رکاوٹوں کے باعث ظاہری خدمت سے دُورر ہا۔ اور وصّیت کے وقت کے آنے کا انظار کرتار ہا۔اوراب اگر آپ جانے ہیں کہ کوئی مائے جیں ہے اور گفت وشنود کا رسہ بند ہو گیا ہے۔ تو فرما کیں تا کہ بندہ چندروز آکراس خدمت میں مشغول رہے اورا گراچی طرح لاحظہ کرتا ہے تو جانیا ہے کہ اس کام میں صرف وصیت کا تھم پر بجالا نامقصود ہے ورشہ آپ کی ظاہری باطنی تربیت اُن کے لیے کافی ہے کسی اور کی حاجت نہیں۔

دوسرے بیہ کہ برادرم مولانا عبداللطیف فرماتے تھے کہ میاں تھ تھے کے بڑے تخدوم زادہ کی ظاہری تعلیم وتربیت کو اپنے فرماتے ہے کہ برات کو سندفر مایا ہے۔ اس بات کو سندفر مایا ہے۔ اوراگر وہ اپنی نارسائی کے باعث اس بارہ میں کچھ خیال کرے تو خبر۔ گرا ب کیے تجویز کرتے ہیں۔ جھے اس بات کا ڈرہے کہ ایسانہ ہو کہیں جماعتی کا آزار کسی اور جگہ میرات کرجائے۔

#### مکتوب نمبر (۲۲۴)

شخ بوسف برکی کی طرف صادر فرمایا:

ہمت باندر کھنے اور اس چیز پر جو حاصل ہو کفایت نہ کرنے میں بلکہ جو پہیم معلوم ومشہود ہواس کی فی

كرف اورمعبود بيون ويجكون ك ثابت كرف من جود يدودانش سے باہر ہے۔

تمام تعریقی الله تعالی کے لیے بیں اور اُس کے

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ

يركز بدويندول يرسلام بوي

اصطفع ط

آب كے بررگ احوال مياں بابونے آب كے كہنے كے مطابق بنائے اوران كى حقیقت در يافت فرمائى .

اس ليے چنر كلے لكھے جاتے ہیں۔

میرے مخدوم! اس تتم کے احوال ابتدائی مراتب میں اس راہ کے مُبتد یوں کو بہت حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا پچھا عتبار نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی تھی کرتے ہیں۔وصل کیااور نہایت کوئی۔ شعر:

كَيُفَ الْوُصُولُ إِلَى سُعادَ وَ دُونَهَا قُدُلُهَا فَسُلَالً الْسَجْبَسَالِ وَدُونَهُنَّ خَيُّوُفَ

سعاد معتوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اوران کے درمیان نشیب وفراز داتع ہیں۔

الله تعالیٰ بے کیف اور بے کل ہے۔ اور جو یکھ دیدہ وانش اور شہود و مکاشفہ میں آئے اس کا غیر ہے وہ تن سیانہ وتعالیٰ اس سے ورا والوارء ہے۔ آپ اس را ہ کے جوز ومویز (معمولی چیز وں) پر بچوں کی طرح ہر گر قریفتہ نہ ہوجا کیں۔ اور نہایت کو یا لینے پر مغرور تہ ہوں۔ اور احوال وواقعات کو ناتھ مشائے کے یاس طاہر نہ کریں۔

کونکہ بیا پی سمجھ کے موافق تھوڑ ہے کو بہت خیال کرتے ہیں اور بدایت کونہایت شار کرتے ہیں۔ پس طالب مستعد اپنے کمال کے خیال میں پڑجا تا ہے اور اس کی طلب نیس فتور آجا تا ہے۔ شیخ کامل کی تلاش کرنی جا ہے۔ اور اپنے باطنی امراض کاعلاج اس ہے کرانا چاہیے۔ اور جب تک شیخ کامل نہ ملے چاہیے کہ ان احوال کو لا کے نیچے لا کرنی کریں اور معبود برحق کو جو بیجون اور نیچگون ہے اثبات کریں۔

حضرت خواجد نقش بندقد س سره فرنایا ہے کہ جو پچھ دیکھا گیا اور سنا گیا اور جانا گیا ہے سب اس کاغیر ہے کہ دلا ہے اس کی نفی بھی کریں کہ وہ حق تعالی وراءالوراء ہے۔اور ہے کہ دلا ہے اس کی نفی بھی کریں کہ وہ حق تعالی وراءالوراء ہے۔اور اثبات کی جانب میں کم مستلظے کے تکلم کے سوا پچھ ہاتھ میں نہ ہو۔اس طریقت کے ہزرگواروں کا طریق بہی ہے۔ اثبات کی جانب میں اتباع المه کا کہ والتو کہ مسلل مہواً س پر جو ہدایت کی راہ پر جلا والسّارم علی میں اتباع المه کا کہ والتو کی داہ پر جلا

سلام ہوائی پر جو ہدایت ی راہ پر جلا اور خفرت مصطفے علیہ کی مثابعت کو لازم پکڑا وَالسَّلامُ عَلَى مِنِ اتَّبَعَ الْهُلاَى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْماتُ اتَمُهَا وَاكْمَلُهَا.

### مکتوب نمبر (۱۲۲۱)

مير محدنعمان كى طرف صادر قرمايا:

چنارسوالوں کے جواب میں جوآپ سے کیے تھے اور جن میں بو چھا گیاتھا کہ وصول اور محصول کے درمیان کیافرق ہے۔ اور وہ اسا جوا نبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اولیا کے درمیان کیافرق ہے۔ اور آپ سے بوچھا کے تعینات کے مُبادی بھی وہی اسم ہیں یانہیں۔ اور اگر ہیں تو کیافرق ہے۔ اور آپ سے بوچھا گیاتھا کہ مشارکے نقش بندید و کر جر ہے منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے حالال کہ ذوق وشوق بخشا ہے۔ اور چیزوں سے جوآ مخضرت کے ذمانہ میں نتھیں۔ مثلاً لباس فر جی اور شال اور مراویل سے کیوں منظم میں کرتے ہیں کہ میں مشلال ایس فر جی اور شال اور مراویل سے کیوں منظم میں کرتے۔

ہم الله كى حدكرتے بين اور نى اور أس كى آل برز ركوار برصلوة والسلام بيجة بين -

نَحَمَدُه وَنُصَلِّى عَلَى نَبِيَّه وَ نُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الْكِرَامِ

ہ ہے دومکتوبٹریف پے در ہے پہنچے۔ پہلامکتوبٹوسوزش اور اضطراب کی خبر دیتا تھا۔ لیکن دوسرا مکتوب اس سے ملائم اور شوق وسرگری ہے بھراہوا تھا۔

میرے دوست آپ نے اس وقت جب کہ میر سعد الدین روانہ ہوئے خطر کا جواب طلب کیا بندہ اس وقت یہاں تک بے دماغ اور مغبوض تھا کہ اپنے ہاتھ سے خطر نہ لکھ سکتا تھا۔ مولانا یا رحمہ جدید کو لکھنے کے لیے کہا۔ بے دماغی کے وقت اگر کوئی نا مناسب کلمہ لکھا گیا ہوتو معاف فرما ئیں آپ کوچاہیے کہ تھوڑی می بات ہے نہ بگڑ جائیں اور معاملہ کو درہم برہم شکریں۔خدانہ کرے کہ کی قتم کا از الہ درمیان ہویار بخش وڑوگر دانی کے باعث کچھ لكهاجائي-بالاكرنفيحت كطور برلكهاجائة خوش عال مونا جابيئ

آب كے دوسرے خطنے بہت بى خوش كيا۔ حرارت ہركام ميں دركار ہے۔ يومردكى اور افسردكى وشمنول کے نصیب ہو۔

آب نے لکھاتھا کہ حصول اور وصول کے درمیان جوفرق ہے وہ بھے منہیں آتا۔

اے بھائی احصول باوجود بعد کے منصور ہے اور وصول منعدرو دشوار کے عفقا کو جب ہم صورت مخصوصہ ہے تعبق رکرتے ہیں تو کہ سکتے ہیں کہ عنقا ہماری قوت مدد کہ میں حاصل ہے۔ لیکن عنقا تک وصول ثابت مہیں ہے۔ کیوں کہ ظلیت جومرتبہ تاتی میں اس سے کے ظہور ہے مراد ہے۔ اس سے کے حصول کی منافی نہیں ہے۔ کیکن شے کاؤ صول ظلیت کی تاب نہیں لاسکتا۔ پس دونون کے درمیابی فرق معلوم ہو گیا۔

اور نیز آب نے بوچھاتھا کہ وہ اساجوانبیا علیم الصلوق والسلام کے تغیبات کامیدء ہیں وہی اسااولیا کے تعینات کا بھی مبدء ہیں یا انہیں اور اگر ہیں تو کیا فرق ہے۔

اے عزیر ! انبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام کے تعیبات کے مبادی ان اساکے کلتیات ہیں اور اولیاء کے تعیبات کے میادی ان اساکی جزئیات ہیں جوان کلیات کے تحت ہیں مندرج ہیں۔اور ان اساکی جزئیات سے مرادوہی اساء ہیں جو قیود میں سے کی فید کے ساتھ ماخوذ ہیں۔جیسے کئی شے کیساتھ ارادہ بے قید اور ارادہ مقید ہوتا ہے۔اور چونکہ اولیا کوانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث ترقی واقع ہوتی ہے۔اس لیےاس قید کوؤور کر کے مطلق كى ساتھ ل جائے گا۔ فقير نے اس فرق كواسيخ بعض كمتوبات ميں مفصل ذكر كيا ہے۔ وہاں سے ملاحظ كركيل ۔

نیرا ب نے یو چھاتھا کہذکر جبر سے منع کرتے ہیں کہ بدعت ہے حالال کہ ذوق وشوق بخشاہے۔اور ا أور چیزوں سے جوآ تخضرت علیه آلدالصافی والسلام کے زمانہ میں بتھیں مثل لباس فرتی اور شال اور سراویل سے كيول منع تبين كرتے۔

مين اعتدوم! أتخضرت عليك كالمل دوطرح يرب- ايك عبادت كطريق يردوسراع ف اورعادت کے طور پر۔وہ عمل جوعبادت کے طریق پرہاس کے خلاف کرنا بدعت منکرہ جانتا ہوں اوراس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ بید مین میں نئی بات ہے اور وہ مردود نے اور وہ علی جوعرف وعادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو بدعت منکرہ ہیں جانتا۔اور نہ ہی اس کے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ وہ دین سے علق ہیں رکھتا۔ اس کا ہونایا نہ ہونا عرف و عادت پر بنی ہے نہ کہ دین و غذ نہب پر یک کیونکہ بعض شیروں کا عرف بعض دوسرے شیروں کے عرف کے برخلاف ہے۔ اور ایسے ہی ایک شیر میں زمانوں کے تقاوت کے اعتبارے عرف میں تفاوت طاہر ہے۔البت عادی سقت کومت تظرر کھنا بھی بہت سے قائدوں اور سعادتوں کو موجب ہے۔

الله تعالى بم كواور آپ كوحفرت سيد الرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم الصلوة والسلام كى متابعت بر البهدة ما بحد من عليه وعليهم الصلوة والسلام كى متابعت بر تا بت قدم ركھے۔

نَبَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى مُتَابَعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى تَابِعِى الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى تَابِعِى كُلِّ مِنَ الصَّلُواتِ أَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسِيلُمَاتِ اكْمَلُهَا.

# مکنوب نمبر (۲۳۲)

ونیا کمینی کی حقیقت اور اس کی روی زیبائش کی ٹرائی اور اس کمینی دنیا کی محبت کے دُور کرنے کے علی حقیقت اور اس کی روی زیبائش کی ٹرائی اور اس کمینی دنیا کی محبت کے دُور کرنے کے علی جاور مناسب امور کے بیان میں خان خاتا اس کی طرف صادر فرمایا:

حصرت می مناز دارای کاردی المرسین المر

حُبُ الدُّنيَا رَاسُ كُلِّ خَطِيئةٍ وَاللَّهُ الدُّنيَا رَاسُ كُلِّ خَطِيئةٍ

مشہور اور مانی ہوئی ہات ہے۔ اور چونکہ علاج ضد سے ہوتا ہے اس کیے اس کمینی دنیا کی محبت دور کرنے کا علاج امور آخرت میں رغبت کرنے اور شریعت روشن کے احکام کے موافق اعمال صالحہ بجالانے پر وابستہ ہے۔ جن تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پانچ بلکہ جار چیز ول پر مجھر کیا ہے اور قرما باہے:

دنیا کی زندگی تھیل کود اور زینت اور ہاہم فخر کرنا اور مال واولا دمیں زیادتی کرناہے۔ إِنَّهُمَا الْحَيواةُ الْدُنْيَسَا وَلَهُوَّ وَزِيْنَةٌ وَ الْمُوَالِ تَفَاخَرٌ ابَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْامُوَالِ

ر بیں جب عمل صالحہ میں مشغول ہوں تو جز واعظم احب وابو ہی کم ہونے لگتا ہے۔ اور ریشم اور جاندی مونے کے استعمال سے جن پرعمرہ اعلی زیب وزینت کا مدار ہے پر ہیز کرنے نگے ہیں اور دوسر اجز و جوزینت ہے اکا لید کے زو کا میں اور دوسر اجز و جوزینت ہے زائل ہونے لگتا ہے اور جب یقین ہوجائے کہ اللہ کے فرد میک فضیلت ویزرگی پر ہیزگاری اور تقوی سے ہے نہ کہ

ا زرین اور بینی نے شعب الایمان میں روایت کی مفتلو ہ شریف۔ اس مورو جدید بار و ۱۷۵۔ سے سورو حشر یار د ۱۸ حسب ونسب سے ۔ تو فخر کرنے سے باز آتے ہیں۔ اور جب جانیں کہ مال واولا دخل تعالیٰ کے ذکر ہے مانع ہیں اور اس کی بارگاہ سے روکتے ہیں۔ اور جب جانیں کہ مال واولا دخل تعالیٰ کے ذکر سے مانع ہیں اور اس کی بارگاہ سے روکتے ہیں۔ تو ان کے زیادہ زیادہ حاصل کرنے سے کوتائی کرنے اور ان کے بروحانے کو معیوب جانے ہیں۔ غرض

مَا اَتَلَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُّوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا كَيُلا يَضُرُّكُمُ شَيْءٌ

جو کھرسول تہارے پاس الیااس کو پکر اواور جس سے اس نے منع کیا ہے ہث جاؤتا کہ

مميس كوئى جير ضررندد

ر داديم تراز سيخ مقصود نثان

مااگر نه رسیدیم تو شاید بری و مقصد کانشان تا ما ما ما که تا نیم مجنوع میکند و در تا میکندی بر

ہم نے کجھے ٹرانہ مقصود کانشان بتادیا ہے۔ اگرہم ہیں بھتے سکے قوشاید تو ہی بھتے جائے۔ ،

ہاقی مقصود ہیہ کہ میاں شخ عبدالمومن بزرگ زادہ بیں اور تخصیل علوم سے فارغ ہو کر طریقہ صوفیہ کا سلوک فرماتے ہیں اور سلوک کے میں اور سلوک کے میں اور سلوک فرمانی از قتم اہل و سلوک فرمان و ہے اختیار تا چار کردیتی ہے۔ اس فقیر نے اس ناچار گی اور پریشانی کو دُور کرنے کے لیے آپ کی جناب کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے:

مَنَ دَقَّ بَابَ الْكَرِيْمِ الْفَتَحُ . . . مِثَلَ عَكِرٍ؟ مِثَلُ مَالُهُا

جس نے کریم کا دروازہ کھنگھٹایا وہ کشادہ حال ہوگیا۔والسلام

#### مكتوب تمبر (۱۲۳۳)

بعض عده عده صحول كے بيان مين عالى جناب في فريد كي طرف لكها:

الله تعالی ہم کواور آپ کواس چیز پرجس کو آپ کے جدیر رکوار میلیک لائے ہیں ثابت قدم رکھے۔ تَبْسَنَا اللّه وَإِيّاكُمْ عَلَى مَا جَآءَ بِهِ خَدَدُكُمْ الْأَمْ جَدُدُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ جَدُدُكُمُ الْأَمْ جَدُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالصّدَابِهِ مِنَ الصّلُواتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ وَاصْحَابِهِ مِنَ الصّلُواتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التّشلِيمَاتِ اَكْمَلُهَا.

حضرت خواجہ قد ک مرہ کے عرال اللہ کے دنوں میں دیا جا مرازادہ تھا کہ آپ کی خدمت

ال اس صاف ظاہرے کہ حضرت امام دیائی رضی اللہ عند مجلس عرائی میں شرکت کرتے تھے اور سر ہندشر بیف سے الل آتے تھے۔
اگر دیسٹر اور اس طرح کی مجلس میں شریک ہونا بدھت ہوتا تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے ماجین عرب خور فرما کیں۔ یا درہے کہ عرب کی اصل حدیث سے بھی ٹابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی تبور پر تشریف لے جاتے اور فاتح شریف پڑھتے اور خلفائے راشد بن کا بھی بھی معمول دیا کمائی النفیر اکیر للرازی۔

عالی میں بھی پنچے کہ ای اثنا میں کوچ کی خبر پھیل گئے۔ اس لیے تو قف کر کے چند ٹوٹے بھوٹے کلموں سے آپ کو ہر تکلیف دی گئی ہے۔ فقیر خواہ حضور میں ہوخواہ تیبت میں ہردم آپ کے لیے دُعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مناسب اور نالائق امر سے سلامت رکھے۔ بعض اوقات خبر خواہی کا غلبہ اس ہات پر آ مادہ کرتا ہے کہ لِلّہ ان کی خدمت کوافقیار کر کے ان چیز وال سے جو آپ کی بلند درگاہ کے لائق نہیں تا کید و مبالغہ کے ساتھ آپ کوان سے شخط مناسب میں نا اہلوں کو خدر ہے۔ لیکن جانتا ہے کہ سب احمیدیں حاصل نہیں ہوتیں نا چار آپ کے تن میں غائبانہ وعاسے تر زبان رہتا ہے۔ شاید تیول ہوجائے۔

حضرت خواجه احرار قدس سرهٔ اپنی بزرگ اور کلانی کی نسبت فرمایا کرتے ہے کہ جرچند میہ کفر ہے کہ کوئی ایسا بڑا ہو جائے کہ اگروہ برہم ہو جائے تو تمام جہان برہم ہو جائے۔لیکن کیا کیا جائے کہ ہم کو ہماری مصلحت کے بغیر کردارہ ا

آج اس می بررگ اور کلائی نزدیک ہے کہ آپ کی جناب کے بارہ میں صادق آئے۔ کیونکہ آپ کا خاوقات کے آرام میں ہیں اور مخلوقات آپ کے آلے میں۔ یہی دجہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے دُعائے خیر بارش کی طرف برس رہی ہے۔ جوعام مخلوقات کوفا کدہ مندہ۔ پھرافسوں ہے کہ باوجوداس قدر کلائی اور بزرگی کے دانہ خشخاش کے برابر خالی جگہرہ جائے۔ اور بیدانہ خشخاش دوستوں اور خیر خواہوں کے دل پر بڑا ہماری ہوجے ہے۔ مہر بانی فرما کران کواس ہوجھ سے بلکا کریں۔ مقت ہوئی ہے کہ اس خیر خواہ نے اس بات کی نسبت کی خیرس کھا کہ ایسانہ ہو کہ کراروم بالخہ کرال معلوم ہو۔۔

یار نازک بدن زبار ہوا ہے رنجد ہمچوگل برگ ز آسیب صبائے رنجد

میرایارنازک بدن ہے ہوا کے بوجھ سے بھی رنجیدہ ہوتا ہے جس طرح پھول کا پہتہ بادصیا کے آسیب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔

محسول كرتاب-

لیکن دوئی سے دورمعلوم ہوا کہ آپ سے دل کے ناراض ہونے کالحاظ کرکے فاموش رہے۔ مافظہ وظیفہ تو دُعا گفتن است و بس دافظہ وظیفہ تو دُعا گفتن است و بس در بند آل مُباش کہ نفنید یا شنید

اے حافظہ تیراد ظیفہ مرف ہیہ کہ دعا کرتا ہے۔ اس نگریس ندیرا کہ منتا ہے یا نہیں سُنا۔ کھ مدت سے ترمین شریفین (کہ قدائے تعالی ان کوآ فات سے محفوظ رکھے) کہ زیارت کا ارادہ وشوق پیدا ہوا۔ اور اس سفر کا باعث بہی خوا بش ہے۔ اور چونکہ بیارادہ آپ کے صلاح مشورے اور رضا مندی پر وابستہ

تھا۔اس لیے کوچ کی خبرس کودہ ارادہ ملتو ی ہوگیا:

مہتری ای بات میں ہے جواللہ تعالی کرے۔

ٱلْخَيْرُ فِي مَاصَنَعَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ ا

والسلام

## یکتوب نمبر (۲۲۳۷)

حقائق کو جائے والے معارف بیجائے والے عالم ربانی عارف سُحاتی مخدوم زادہ کلاں لیعنی شخ محمہ صادق (خدا اُن کوملامت اور باقی رکھے اوراعلی مقصود تک بہنچائے ) کی طرف صادر فرمایا:

ال بیان میں کرواجب الوجود کی حقیقت وجود تھی ہے جو ہر چیز و کمال کا خشاہ ۔ اور ممکنات کی حقیقیتی عدمات ہیں جو ہر شرفتق کا مبدء ہیں۔ اور مَنْ عَبرَ فَ نَفْسَه و فَقَدْ عَرَفَ دَبّه کے معنی میں اور حجتی ذاتی کے بیان میں جو تمام نہتوں اور اعتبارے بلندے ۔ اور آیت کریمہ اکسله فور السمون تو و الا وضی کے تاویلی معنوں اور اس لیے مناسب بیان میں مح ان سوالات و جوابات کے جواس مقام کی توضی کے متعلق ہیں۔ اور مع تنبیجات کے جواس مطلب کی تلخیص کے لاکتی ہیں۔ اور مع تنبیجات کے جواس مطلب کی تلخیص

بسم الله الرّحمن الرّحيم ط.

خداوند بیجون کی جراور پنجیسر رہنما کے در ود کے بعد میرے فرزند کو معلوم ہو کہ تن سجانہ کی حقیقت وجود کش ہے کہ اور کوئی امر اس کے ساتھ ملا ہوائیس ہے۔ اور وہ وجود تعالی ہر چیز و کمال کا منشا اور ہر گسن و جمال کا مبداء ہے۔ اور جزئی حقیق اور بسیط ہے۔ جس کی طرف ترکیب کو ہرگز راہ نہیں ہے نہ وہ نی طور پر نہ خار ہی طور پر۔ اور حقیقت کے اعتبار ہے اس کا تصور جس آتا کا کیا ہے۔ اور وجود وابت تعالی پر ازرو ہے مواطات کے حمول ہے نہ ازرو ہے احتیقات کے گئی ائر نہیں ہے۔ کیونکہ تمام مبین فی الحقیقت کے گئی ائر ٹریس ہے۔ کیونکہ تمام مبین فی الحقیقت کے گئی ائر ٹریس ہے۔ کیونکہ تمام مبین فی الحقیقت کے گئی ائر آرو ہے اور اس طل ہے۔ اور اس اقطام و گئی ہوئی ہیں اور جود خاص کے ظلوں میں سے ایک ظل ہے۔ اور اس طل ہے مراد متر تا اس مراد تر اس مراد تر اللہ تعالی مو جود تعالی و تقدی کا ظہور ہے۔ اور اس طل کے افراد میں سے اولی واقد مواشر ف وہ وہ وہ ہوں میں صفرت و جود تعالی و تقدی کا ظہور ہے۔ اور اس طل کے افراد میں سے اولی واقد مواشر ف وہ وہ وہ وہ وہ کہ کہ اللہ تعالی مؤ جو د کے اور اس طل کے مرتب میں اللہ تعالی مؤ جو د دور کی عقیت کے قائل ہیں اور میں مواملت کے ہور میں اس فرق کی حقیقت سے قائل ہیں اور میں مواملت کے مرتب میں اللہ تعالی وہ جو د کی عقیت سے قائل ہیں اور میں مور تیا ہے کہ ایک گروہ نے جو وجود کی عقیت کے قائل ہیں اور مور تی کے تائی وہ کور کے اور اس سے جود انہیں کیا۔ حمل احتیقاتی اور حمل مواملت دونوں اس مور تیا کی مرتب میں اور مور تیا ہوں کے اور اس می کھند انہیں کیا۔ حمل احتیقاتی اور حمل مواملت دونوں

كوايك بى مرتبه ميں ثابت كيا ہے۔ اور حمل اختقاق كے سے كرنے ميں بے جا تكلف اور حيلہ كے تاح ہوئے ہیں۔ اور حق وہی ہے جومیں نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے ٹابت و تحقیق کیا ہے۔ اور سیاصالت وظلیت تمام حقیقی صفات کی اصالت وظلتیت کی طرح ہے۔ کیونکہ ہر مرتبہ اصالت میں جواجمال اور غیب الغیب کا مقام ہے۔ان صفات کاحمل كرنامواطات كطريق يرب نداهنقاق كطريق يربي الله تعالى عِلْم كرسكت بي اور الله تعالى عِلْم نہیں کہہ سکتے ۔ کیونکہ تمل اشتقاق میں مغائزت کا ہونا ضروری ہے ٔاگر چہ بالاعتبار ہی ہو۔اوروہ یہاں بالکل مفقو د ہے کیونکہ مغائرے ظائیت کے مرتبول میں ہوتی ہے۔اوراس جگہ کوئی ظلّیت نہیں۔ کیونکہ وہ تغین اوّل سے کی درے برتر ہے۔اس کے کہ بیس اس تعین میں اجمالی طور پر محوظ ہیں اور اس مقام میں اشیامی سے کی شے کا کسی طرح كاملاحظة بين بهاور مرتبه ل مين جواس اجمال كي تفصيل ب- حمل احتقاق صادق ب نهمل مواصلات \_ کیکن ان صفات کی عمیتیت اس مرتبه میں وجود تعالی کی عمیتیت کی فرع ہے جو ہر خیر د کمال کا میدءاور حسن و جمال کا منشاء ہے۔اوراس فقیرنے کمایوں اور رسالوں میں جس جگہ وجود کی عینیت کی نفی کی ہے۔اس سے وجودظلی مراد ر کھنا جاہیے۔ جومل اختفاق کا سی کرنے والا ہے اور ریدو جودظلی بھی آثار خارجیہ کا مبدء ہے کی وہ ماہیمیں جو مراتب موجودات میں سے ہرمرتبہ میں اس وجود کے ساتھ متصف ہون خار جید ہول گی ۔

يس صفات هيفه بهي موجودات خارجيه بونكي اورمكنات بهي خارج مين موجود بول كي-

ا \_ فرزند! اس پوشیده سرتر کوشن که کمالات داشیر حضرت ذات تعالی کے مرتبہ میں حضرت ذات کاعین میں۔ مثلاً علم کی صفت اس مقام میں حضرت ذات کا عین ہے۔ اور ایسے ہی قدرت اور ارواہ اور تمام صفات کا جمال ہے۔اور نیز اس مقام میں حضرت ذات بتامهم ہے اور ایسے ہی بتامہ قدرت ہے نہ رہے کرحضرت ذات کا بعض علم ہےادر بعض قدرنت کیونکہ و ہاں بعض ہونا اور جزو بننا محال ہےاور ان کمالات نے جو کو باحضرت ذات تعالی وتفترس ایی وحداتیت کی ای اجهالی صرافت بریاقی ہے بعد از ان اس مقام میں کوئی الی چیز نبیس رہی جواس تقصیل میں داخل نہ ہوئی ہو۔اور تتمیز نہ ہوئی ہو۔ بلکہ تمام وہ کمالات جن میں سے ہرایک ذات تعالیٰ کاعین ہے مرتبهم میں آئی ہیں۔اوران مفصلہ کمالات نے دوسرے مرتبہ میں وجودظتی پیدا کر کے صفات نام حاصل کیا ہے۔اور حضرت ذات کے ساتھ جواُن کا اصل ہے قیام پیدا کیا ہے۔اوراعیان ٹابتہ صاحب نصوص علیہ الرحمة كے زويك الى مفقله كمالات سے مراو ہے۔ جنہوں نے خانه علم ميں وجود على حاصل كيا ہے۔ اور فقير كے نزد یک ممکنات کی حقائق عدم محض ہیں۔جو بمع ان کمالات کے جوان میں منعکس ہوئے ہیں۔ ہرشرونقص کا مبدء

بربات تفصیل جائت ہے گوٹ ہوٹ سے سنتا جا ہے۔ خدا تھے ہذایت دے۔

جان کے کہ عدم وجود کے مقائل ہے اور اس کی تقیق ہے۔ پس عدم بالذات ہر شرفتھ کا منشا بلکہ ہر شرو فقص کا منشا بلکہ ہر شرو مال کا عین ہے۔ اور جس طرح حضرت و جود اصل اصاح میں ہوگا۔ جس نے وجود حرجہ استال علی ہر خیر و کمال کا عین ہے۔ اور جس طرح حضرت و جود اصل کا اصل مقام علی ذات تعالیٰ پر اختیقاق کے طراح ہی پر تحول آئیں ہے۔ اس مرتبہ علی اس باہیت کو معدوم آئیں کہ سکتے بلکہ وہ عدم محض ماہیت عدم پر اختیقاق کے طور پر محمول آئیں ہے۔ اس مرتبہ علی اس باہیت کو معدوم آئیں کہ سکتے بلکہ وہ عدم محض ہوجاتی علی کے مرتبوں علی کہ جس کے ساتھ ماہیت عدمیہ نے تعلق پایا ہے اس باہیت کو جزئیات عدم ہے۔ اور تفصیل علی کے مرتبوں علی کہ جس کے ساتھ ماہیت عدمیہ نے اور عدم کا مفہوم کہ کو بااس ایمالیہ عدمیہ باہیت ہے مختر کے اور اس باہیت عدمیہ باہیت عدمیہ باہیت سے مختر کے اور اس باہیت عدمیہ کرتب ہی اور اللہ ہوگیا۔ جسے کہ وجود کی جانب علی اختیاق کے علم علی ہر شر دوسر سے شرح جود کی جانب علی اختیاق کے علم علی ہر شر دوسر سے شرح جود کی جانب علی انہاں کے علم علی ہر شر دوسر سے شرح ہو ہو تیر فیر و کہ اور ایک دوسر سے فساد سے الگ ہوگیا۔ جسے کہ وجود کی جانب علی دوسر سے فیر سے جرایک کمال سے الگ اور ہر خیر مرحب کی علیہ صور تھی ہا ہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ مدر سے شرح مور تیس ہم میں ہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ مدر سے خراجہ جوشر و نقائص سے ہرا یک کمال ان نقائص عدمیہ علی سے ہرایک کمال ان نقائص عدمیہ علی سے ہرایک کمال سے مراد ہیں بھی میں اور ایس میں صور قبی ہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ مدر اس میں مواجب اور ایک دوسر سے کی علیہ صور تھی ہا ہم مل جل گئی ہیں۔ اور وہ دہیں۔ اور وہ کمال سے ان عرصول وہ واد ہیں۔ اور وہ کمال سے ان عرصول وہ اور وہ وہ اور وہ کمال سے ان عرصول کی جانب ہیں۔ سے ان کی مائیت ہیں۔

پس اعیان ٹابتدائ فقیر کے زدیک ان عد مات اور کمالات سے مراد ہے جوایک دومرے کے ساتھ باہم مل جل گئے ہیں۔اور جب قادر مخارجات شانہ نے چاہا ان عدمیہ ماہیات کوجمع اُن کے لوازم اور وجو ڈیدظلال کے کمالات کے جوان میں حضرت علم میں منعکس ہوکر ممکنات کی ماہیات نام پایا ہے۔اس وجودظی کے رنگ میں کہ موجودات خارجیہ بنایا اور آٹار خارجیہ کا مبدء کردیا۔

جانتا جا بنا جا ہے کہ صور علمید کا جوممکنات کے اعیان ٹابتہ اور ان کی ماہیّات سے مراد ہیں۔ رنگ دار کرنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ صور علمیہ نے خانہ کم سے نکل کروجود خارجی پیدا کیا ہے۔ کیونکہ یہ محال ہے اور جہل کو مستاز منہیں۔

تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا

بلکہ ان معنوں میں ہے کہ مکنات نے قارج میں ان صور علمیہ کے مطابق وجود پیدا کیا ہے اور وجود علمی کے سوائے اس وجود علمی کے موافق وجود قارجی حاصل کیا ہے۔ جیسے کاریگر نجاز تخت کی صورت کی فیمن تھ ورکر کے فارج میں اس کا اختر اع کرتا ہے۔ اس صورت میں تخت کی وہ ذہیہ صورت جو حقیقت میں اس تخت کی ماہیت ہے۔ اس نجار کے فار علم سے ہا ہر نہیں نکلی۔ بلکہ فارج میں اس تخت نے اس صورت ذہیہ کے مطابق وجود بیدا کیا

ئى قائىم \_

جاننا جا بيكر برعدم نے كمالات وجوديہ كے ظلال ميں نے الك ظل كر ساتھ جواس كے مقابل ہے اوراس میں منعکس اور مصبغ ہے۔ خارج میں وجود دی پیدا کیا ہے۔ بخلاف عدم صرف ایک کہ وہ ان ظلال سے متاثرہ نبیں ہوا۔اوران کارنگ نبیں پکڑا۔اوروہ کیےرنگ پکڑے جب کہوہ ظلال کے مقابل نہیں ہے۔اگر مقابلہ ركها ہے تو حضرت وجود ہے صرف ركھتا ہے۔

يس عارف تام المعرون جب معزت وجود سرتى كركيدم صرف كے مقام ميں زول كرتا ہے تو اس کے دسلہ سے میں مرم بھی اس حضرت ہے انصباغ بیدا کر کے مزین و محسن ہوجا تا ہے۔ اس وقت اس عارف کے تمام عدم کے مراتب نے جوفی الحقیقت اس کی تمام اجمالی اور تفصیلی مراتب ذاتیہ بیں۔ حسن وخیریت پیدا کی ہے۔اور کمال حاصل کیا ہے۔اور میرخیریت جوتمام ذاتیہ اس سیرایت کرتی ہے اس متم کے عارف سے مخصوص ہے۔اوراس کے غیر کے لیے اگر خیریت نے سیرایت کی ہے۔ تووہ اس کے اعدام ذاتیہ کے بعض تفصیلیہ مراتب تك بى محصر بى بالمحاظ اختلاف درجات كاس كے تمام تفصيلى مراتب ميں پھيلى ہوئى ہے۔ اور بيتم اخير بھی نادر الوجود ہے۔ کیکن عدم کے مرتبہ اجمال میں جوشر ونقص کا عین ہے اس عارف کے سوااور کسی نے خیریت کی یو ہیں بإنى اورنه بى حسن كاكوئى رنگ پيداكيا ب-

پس ناجارا بسے عارف کا جو خیریت نام سے متصف ہے شیطان بھی حسنِ اسلام پیدا کر لیتا ہے اوراس کا لغس اماره مطمعنه ہوکرا ہے مولیٰ سے راضی ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین علیہ ولیہم الصلوٰۃ والعسیامات

میراشیطان بھی مسلمان ہو گیاہے۔

المُ اللَّهُ شَيْطَانِي اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللّ يس كوتى غازى غرامس سے مبقت بيس كرتا۔ اور شيطان جيسے كوفير كى طرف ولالت بيس كرتا۔ سَجان الله! وه معارف جوال فقير حقير سے باراده و بے تکلف ظاہر بور ہے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ

جمع ہوکران کی تصویر میں کوشش کریں تو معلوم ہیں کے متیر ہوسکے فقیر کا یقین ہے کہ ان معارف کا بہت ساخصہ

و حضرت مبدى موقود عليه الرضوان كي نصيب بوكا \_\_\_

اكر يادشاه بدو چير زن بیاید تو اے خواجہ سیلت کمن

اكرباد شاه بزهميا كدرواز بريآجائة واحواجهة وسدسان كيمونجهاني وازهى نهوج

ل مسلم شريف بروايت حضرت عبدالله بن مسعودوض الله تعالى عنه ا

يس كياسير رك اور بايركت عوه الله تعالى جوببتريداكرنے والا باور الله تعالی كی حمد ہے جوتمام جہانوں کا یا گنے والا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللُّهُ أَحُسَنُ الْخَنالِقِيْنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ٥

لیس ٹابت ہوا کہ ذوات ممکنات عدمات بیں کہ وجودی کمالات کے ظلال نے ان میں منعکس ہوکران کو مزین کردیا ہے۔ پس ناچار ممکنات بالذات ہرشر وفساد کا ماوی اور ہرشر وتقص کی جائے پناہ ہوئیں۔اور ہرخیر و کمال جوان من آراستداور پوشیده فرمایا ہے وه عاری ہے جو صرت وجود سے جو خرم من ہے فائز ہوا ہے۔

مَا الْمَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآ جُوكِمْ بِطَالَى يَنْجُوهُ اللَّهُ كَا طُرف سے ہواور اَصَابَكَ مِنُ سَيِّنَةٍ فَمِنُ نَفْسِكَ جِحَجِي رالَى يَنْجُوه تير كُنس ہے۔

ال مضمون كى شائد ہے۔ اور جب خداوند تعالى كے فنل سے ميد مدخليد باجاتى ہے۔ اور اسے كمالات كو تعيك اى طرف ديكما بي توابية آپ كوتر كفن معلوم كرتا بادر فالص نقص جانبا ب- ادركوني كمال اينة آپ میں مشاہدہ میں کرتا۔اگر چہ انعکاس کے طریق پر ہو۔اُس محف کی طرح جو کہ نظا ہواوراُس نے عاریت کا لباس بہنا ہو۔اور بید بیدعاریت اس براس قدرغالب آجائے کہ وہ انسینے خیال میں اپناسارالباس اس لباس کے مالک کا منتجے۔ تو بالضرور وہ محض اینے آپ کو ذوق میں نظامعلوم کرے گا۔ اگر چدعادیت درمیان واسطہ ہے اس دید کا

صاحب مقام عبريت ب مشرف بوتا ب جوتمام كمالات ولايت ب برتر ب-

منتبيه بيغيروشرادرتقص وكمال كالجتاع جودر حقيقت وجود وعدم كالجتاع بيبية تقيصين كالتما ہے کہ تو اس کو محال جائے کیونکہ وجود صرف کی تقیض عدم صرف ہے۔ اور ان ظلی مراتب نے جس طرح وجود کی جانب میں اصل کی بلندی سے تنزلات کی پستی میں زول فر مایا ہے۔ای طرح عدم کی جانب میں بھی ان ظلی مراتب نے عدم صرف کی بستی سے اُدیر کی طرف عروج کیا ہے۔ان کا اجہاع عناصر متفادہ کے اجہاع کی طرح ے كە برايك كے ضدي غلب اورتيزى كوتو ژكران كوجى قرمايا بــــ

فَسُبُحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ النظُّلُمَةِ وَالنُّورِ ﴿ لَيْ إِلَّا عِلَى عِوهِ ذَاتٍ حِمْ فَ الرُّعِر فَ اورثور كويح

اگر کہاجائے کہ تونے اوپر عدم صرف کے لیے جی وجود صرف کے ساتھ جواس کی ضدیم صبخ اور منگ دار مون كالحكم كياب- إلى اجماع تقييمين بيداموا

ال کے جواب میں میں کہنا ہوں کہ دونقیقوں کا جمع ہونا ایک کل میں محال ہے۔ لیکن ایک نقیض کا دوسر كفيض كے ساتھ قيام كرنا اور ايك دوسرے سے متصف ہونا محال نہيں ہے جيسے كہ معقول والوں تے كہاہے

ع بارهٔ ۵ مورة النساء ۱۲ ا

کروجود کے کہ وجود معدوم ہے اور وجود کا عدم کے ساتھ متصف ہونا محال نہیں ہے ہیں اگر عدم موجود ہو۔ اور وجود

کے ساتھ رنگا جائے۔ تو بحال ہوگا۔ تو اس کے جواب علی مئیں کہتا ہوں کہ عدم کے منہوم کو محقولات ٹانیہ ہے کہا

ہے لیکن اگر عدم کے افراد عیں سے کوئی فرد وجود ہے متصف ہوجائے تو کیا قساد ہے۔ جس طرح محقول والوں نے
وجود کے بارہ عیں اشکال کے طریق پر کہا ہے کہ وجود کوچا ہے کہ واجب الوجود تعالیٰ کی ذات کا عین ندہو۔ کیوں کہ
وجود محقولات ٹانیہ ہے ہو وجود خارتی نہیں رکھتا۔ اور واجب الوجود کی ذات خارج علی موجود ہے ہی عین ند
ہوگا اور اس کے جواب عیں انہوں نے کہا ہے کہ وجود کا مفہوم محقولات ٹانیہ ہے ہے نہ کہائی جزئیات۔ ہیں اس
کی جزئیات عیں ہے جزئی وجود خارتی کے منافی ندہوگی۔ اور ہوسکتا ہے کہ خارج علی موجود ہے۔
موال: پہلی تحقیق ہے معلوم ہوا کہ صفات حقیقہ کا وجود ظال کے مرتبوں علی ہے اور مر تبداصل عیں ان کا کوئی
وجود حاصل نہیں ہے۔ یہ بات انہ می شکر اللہ تعالی شعبیم کی رائے کے تخالف ہے۔ کیونکہ وہ صفات کو کی وقت
وجود حاصل نہیں ہے۔ یہ بات انہ می شکر اللہ تعالی شعبیم کی رائے کے تخالف ہے۔ کیونکہ وہ صفات کو کی وقت
خواب: اس کا بیہ کہ کہ ان بیان سے الفکا کے بچواز لازم نہیں آتا۔ کیونکہ میٹل اس اصل کے لازم ہے۔ ہی

حاصل کلام بیہ کہ وہ عارف جس کی توجہ کا قبلہ احدیت ذات ہے۔اورا ساءوصفات میں سے پچھا کی کے مذافر ہیں ہے۔اور اساءوصفات میں دات تعالی ہی کو پا تا ہے۔اور صفات سے پچھا کو ظاہمیں ہوتا نہ ہی کہ صفات اس کے مذافر نہیں ہیں۔ بس حضرت ذات تعالی و تقدی سے صفات کا الگ ہوتا نہ ہی عارف کے ملاحظہ کے اعتبار سے تابت ہوا۔اور نہی حقیقت امر کے اعتبار ہے۔تا کہ اہل سنت و جماعت کے مخالف ہو۔ فاقیم ۔

اس بيان سے:

مَنُ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ ' جَسِنَ الْمِحْ الْمُحْ ُ الْمُحْدُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِ

، موكا جودا جب تعالى وبقترس كى حقيقت بادر چونكه ميزوراً سان اورز من من ظلال كرواسطه سے باس ليان وہم كرنے والوں كے وہم كودُ وركرنے كے ليے جو بيواسطہ بھتے ہيں۔اس نور كے ليے مثال بيان كى اور اس طرح

مَثَلُ نُورِهِ لَكَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

الى أخرالاً ينة الكريمة تاكرواسطول كاثبوت بوجائے اوراس أيت كريمه كے تاويلى معنے مقصل طورير ان شاء الله تعالى سنى اور جكه نير لكضي جائيس كي كيونكه اس مين سجن كى بهت مجال بريد اور ميكتوب اس كي تفصيل كي منجائش بين ركهنا اوربيه جونهم نے كہا ہے كما يت كرئيمه كے بيتاويلي معنے بين باس ليے كها ہے كہ تقبيري معنے تقل و

جس نے قرآن کی تقبیرا پی رائے سے کی وہ

مَنُ \* فَقَدُ كَفَرَانَ بِرَايِهِ فَقَدُ كَفَرَ

تم نے سنا ہوگا۔اور تاویل میں سے صرف اختال کافی ہے۔ بشر طیکہ کتاب وسیت کے مخالف مدہویں ثابت ہوا کہ ممکنات کے ذوات واصول عدمات ہیں۔اوران کی ناقص اورر ذیل صفات ان عدمات کی مقتضے ہیں جوقا در مختار جل سلظانہ کے ایجادے وجود میں آئی ہیں۔ اور صفات کا ملدان میں حضرت وجود تعالی کے کمالات کے ظل سے عاریت کے طور پر ہیں جوانعکاس کے طریق پرظہور یا کر قادر مختار جل شانہ کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں۔ اوراشیا کے حسن وقع کا مصداق میہ ہے کہ جو چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے ذریعہ و وسیلہ ہے۔وہ حسن ہے اگر چد بظاہر اچھی دکھائی نددے۔اور جو چیز دنیا ہے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے لیے دسیلہ و ذریعہ ہے وہ بیج ہے اگر چہ بظاہر حسن وخوب دکھائی دے۔اور حلاوت وطراوت سے ظاہر ہو۔ دنیا کی مزخر فات یعنی بے ہودہ زیب وزينت كالمبمى حال ہے۔ يمي وجہ ہے كه شريعت مصطفوى على صاحبها الصلوٰة والسلام والتحية ميں امر دوں سے ليعني بدريشون اور برياني عورتول كحسن اور دنياوي زيب وزينت كي طرف رغبت وخوابش يفظر كرنامنع فرمايا كميا ہے کیونکہ بیان وطراوت مقتصیات عدم سے ہے جو ہرفساد کا تل ہے۔اور اگر حسن و جمال کا غشا کمالات وجود بیر

لے سورہ تورئیارہ ۱۸

ع ال مصمون كي احاديث ترندي ابودا و دُمه زالغردوس بروايت حضرت ابو بريره اوراين عياس رضي الله عنه بيس موجود بين .. ٣ ردّالخارش ٢ قال في الهندية والغلام اذ ابلغ مبلغ الرجال: لم يكن صيحا افتحكمه حكمه جان و ان كان صبيحا فحكمه حكم النساء و هو عورة من قرئه الى قدره لا يحل النظر اليه عن شهوة ـ "ليني بحرض ردول كے مقام كوچھ جائے اور خوبصورت نہ موتوال كا علم مروول كا باورا كرتے اور خوبصورت بوتو و ورتوں كے علم من باورس کے کریاؤں تک اس کے کی بھی حصہ جم کوشہوت ہے دیکھناروائیں۔

ہوتے تواں ہے منع نہ فرماتے۔ گراس سبب ہے کہ اصل کے ہوتے قل کی طرف توجہ کرنا کراہے۔ یہ نع استحسانی ہے۔ نہ وجو بی برخلاف پہلی منع کے۔ بیں وہ حن جو دنیا کے مظاہر جیلہ میں ظاہر ہے وہ اس ذات تعالی کے حسن ظلال نہیں ہے۔ بلکہ لوازم عدم ہے ہے۔ جس نے حسن کی مجاورت کے باعث ظاہر میں حسن بیدا کر لیا ہے اور حقیقت میں قتیج و ناتھ ہے۔ جس طرح زہر کوشکر کے غلاف میں رکھیں۔ اور نج است کو زرے مندھیں۔ اور یہ جو منطورت جو رتوں اور لونڈ یوں ہے تی عاصل کرنے کا حکم فر مایا ہے۔ وہ اولا دیے حاصل کرنے اور نسل کے باقی رکھنے کے لیے ہے جو انتظام عالم کے باقی رکھنے کے لیے مطلوب ہے۔

پی بعض صوفیہ جومظام جملہ اور عمدہ عمدہ نفوں میں اس خیال سے گرفتار ہیں کہ بیت و جمال حضرت و اجہال حضرت و اجہال حضرت واجب الوجود تعالیٰ کے کمالات سے مستعار ہے جوان مظام میں ظام رہوا ہے۔ اور اس گرفتاری اور تعلق کو نیک اور بہتر سمجھتے ہیں۔ بلکہ راہ وصول تصور کرتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک ان کے برخلاف صادق و ثابت ہوا ہے۔ چنا نچاس فتم کا تھوڑا سامضمون اوپر فدکور ہو چکا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے بعض اپنے مطلب چنا نچاس تول کو بطور سند بیش کرتے ہیں جو کہا گیا ہے کہ:

تم بے ریشوں سے بچو کیونکہ ان میں رنگ ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ کی طرح۔

کلی سکی الله ان کوشیدی دال دیا ہے اور بیس جانے کہ بیتول ان کی طلب کے منافی ہے اور اس فقیر کی معرفت کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ کلی تحذیر لایا گیا ہے۔ جس سے ان کی طرف توجہ کرنے سے ان کوشتے کیا میں اس فقیر کی معرفت کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ کلی تحذیر لایا گیا ہے۔ جس سے ان کی طرف توجہ کرنے سے ان کوشتے کیا میں ان کر مایا ہے کہ ان کا حسن حق سبحان کے حسن و جمال کے مضابہ اور ماغذ ہے نہ کہ بعید اُس کا حسن ۔ تاکہ لطحی میں نہ پڑجا کیں۔

د نیاو آخرت دوسوئنیں ہیں لینی دوعور تنیں جو ایک مرد کے نکاح میں ہوں اگر ایک راضی ہو المُحْضَرَث عليه الصّلَوْة والسلام حَدْقُر ما يا بِهِ مَسَا السَّدُنْيَسَا وَالْاَحِسَرَةُ إِلَّا صَسَوْتَسَانِ إِنْ مَسَا السَّدُنْيَسَا وَالْاَحِسَرَةُ إِلَّا صَسَوْتَسَانِ إِنْ وَصَلَيْ اللَّهُ حَوى وَطَيْبَ الْاَحُوى وَ الْعُمَا سَنِ حَطَبَ الْاَحُوى

ايَّاكُمُ وَالْمُرُدُفَانَّ فِيهِمُ لَوْنًا كَلُونِ اللَّهِ

اس مدیث میں بھی اس امرکی تقری کے کہ دنیا واکٹون و جمال ایک دوسرے کا تقیق اور ضد
ہے اور مقرر ہے کہ دنیا وی کئون تا پہند ہے اور کئون افروی پہند ہیں شرو نیا وی کئون کے لازم ہوگا۔ اور فیر کئون افروس کے لازم ہوگا۔ اور فیر کئون کے لازم ہوگا۔ اور فیر کئون کے لازم ہوگا۔ اور فیر کئون کے لازم ہوگا اور دوسرے کا خشاہ جودہ ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک وجہ سے دنیا کے ساتھ میں اشریا کی بیل وجہ کے لواظ ہے تیج ہیں۔ اور دوسری کے دنیا کے ساتھ میں اشریا کی اوجہ کے لواظ ہے تیج ہیں۔ اور دوسری کے اعتبار ہے دوس اور ان ہر دوجہ کے درمیان اور ہرایک کے دن وقتی کے درمیان تیز کرنا علم شریعت پر موقوف ہے۔

. تودوسری ناراض

الله نتعالى قرما تابي:

جو چھدسول تمہارے پاس لائے اس کو پکڑلو۔ اور جس سے تع کرے اس سے بہت جاؤ۔ مَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِ كُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

صدیث میں آیا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے حضرت تن سجانہ نے اس پر نظر نہیں کی اور اس پر حق تعالیٰ کاغضب ہے۔

سیسب کھاں کی قباحت اور شرارت اور فساد کے باعث ہے جوعدم کے مقتضیات ہے۔ جوہر شرو فساد کا ماوی ہے۔ دنیاوی کسن و جمال اور اس کی حلاوت وطراوت رستہ میں بھیکے ہوئے کوڑے کرکٹ کی طرح بیں۔ اور منظور نظر نہیں بیں۔ وہ آخرت کا جمال ہی ہے جونظر کے لاکن اور حق تعالی کے زدیک بہندیدہ ہے۔ بیں۔ اور منظور نظر نہیں بیں۔ وہ آخرت کا جمال ہی ہے جونظر کے لاکن اور حق تعالی کے زدیک بہندیدہ ہے۔ اللہ تعالی دنیا واروں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

يُسريُسُدُونَ عَرُضَ البَّدُنِكَ وَاللَّهُ يُوِيدُ وَه وَيَا كَا مَالُ وَاسِهِ عِاجِح بَيْ اور اللهُ الْاَخِوَةَ اللَّهُ مَ صَغِيرِ البَّدُنِكَ الْمَارِيَ الْمُولِ مِن عَيْرِكُروك اور اللهُ اللَّهُمُ صَغِيرِ البَّدُنِكَ المَارِيَ الْمُولِ مِن عَيْرِكُروك اور اللهُمُ صَغِيرِ البَّدُنِكَ المَارِيَ المُولِ مِن عَيْرِكُ مِن اللَّهُ مَ صَغِيرِ البَّدُنِكَ المَارِيَ اللَّهُ ال

أكمل صلوة وسلام جو

ل سوره حشر باره ۱۸

کوئی زمین پر چلنے والانہیں جس کو وہ اس کی بیٹائی ہے بیٹک میرا بیٹائی ہے بکڑنے والانہیں ہے۔ بیٹک میرا رب صراط متقم پر ہے۔

وَمَا <sup>عَل</sup>ِمِنُ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ اخِذًا بِنَا صِيَتِهَا رِ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

كوان معنے پر شاہد لاتا ہے۔ ہاں جوكوئي وحدت وجود كے سواظم نديائے۔وہ ال فتم كى باتول سے كيول

کناره کر ہے۔

اور جو پھوائ فقیر پر طاہر کیا گیاہے وہ بہہے کہ ممکنات کی ماہتیں بمع اُن کے کمالات وجود سے جوان میں منعکس ہوکران سے لگی بین عدمات بیں جیسے کہ فقل طور پر گزر چکا۔

اللدتعالى بى حق ظاهر كرتا اوروبى راه راست

. وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ يُحِقُّ الْحَقُّ وَهُوَ يَهُدِى

کی بدایت دیتا ہے۔

السبيل

اے فرزند! بیعلوم ومعارف جن کی نسبت کسی اہل اللہ نے ہی صراحت سے اور نہ ہی اسارہ سے گفتگو کی ہے۔ برد ہے اعلیٰ معارف اور ایمل علوم ہیں۔ جو ہزار سال کے بعد ظہور ہیں آئے ہیں اور واجب تعالیٰ وممکنات کی حقیقت کو جیسے کی ممکن اور لائق ہے بیان فر مایا۔ اور جو نہ ہی کتاب وسنت کی مخالفت رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی اہل حق کے اقوال کے مخالف ہیں۔

معلوم موتا ہے کہ تخضرت اللہ اس معالی جوآب نے گویاتعلیم کے لیے فرمائی ہے۔ اللّٰهُ م اردَا حَقَائِقَ الْاَشْيَآءِ كَمَاهِي بِاللّٰهُ وَاشْيا كَى حَقِيقَيْن كما حقد وكھا۔

ختائق ہے مراد میں حقائق ہیں جوان علوم کے حمن میں بیان ہوئے ہیں۔اور جو کہ مقام عبودیت کے مناسب ہیں۔اور جو کہ مقام عبودیت کے مناسب ہیں۔اور جو کہ مقام عبودیت کے مناسب ہیں۔اور جو کہ تقص و ذلت وانکسار پر جو بندگی کے حال کے مناسب ہے دلالت کرتی ہیں۔بندہ عاجز جو ایٹ آپ کواپنے مولائے قادر کاعین جانے کمال بے ادبی ہے۔

اے فرزندا یہ وہ وقت ہے جب کہ پہلی اُمتوں میں سے ایک ظلمت ہے جرے وقت میں اُولوالعزم بیفیر مبعوث ہوتا تھا۔ اور ٹی شریعت کوزندہ کرتا تھا۔ اور اس امت میں جو خیر الام ہے اور اس امت کا بیغیر خاتم الرسل مثلاث ہے۔ اس کے علاء کو انبیائے ٹی امرائیل کا مرتبہ ویا ہے۔ اور علا کے وجود کے ساتھ انبیا کے وجود سے کفایت کی ہے۔ اس واسطے ہر صدی کے بعد اس اُمت کے علامی سے ایک مجد دِ مقرر سے میں۔ تاکہ

ال مورة موديا رواا

ا ال روایت کوام غزال نے علق مصنفون اور صفرت شاہ بدائق محدث دباوی نے مداری المدیوت میں ذکر کیا ہے۔ سابخاری شریف میں ہے العلماء ورثۃ الانویا واور نتو حات کیے میں ہے ان علماء حدوالامۃ کا نبیا و تی اسرائیل۔ سل ابوداؤد شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مفکو قاما جلزدوم

شریعت کوزندہ کرئے۔ خاص کر ہزار سال کے لعد جو کہ اولو العزم پیٹیبر کے پیدا ہوئے کا وقت ہے اور پیٹیبریراس وقت کفایت نہیں کی ہے۔ اس طرح اُس وقت ایک تام المعرفت عالم وعارف درکارہے جو گزشتہ امتوں کے اولوالعزم پیٹیبر کے قائم مقام ہو۔۔

> فیض رُوح القدی ار باز مدد فرماید دیگرال نیز کنند آنچه مسیحا می کرد! رُوح القدی کافیض اگراب بھی مدد کرے تو دوسرے بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو حضرت سے علیہ السلام کرتے ہتے۔

اے فرزنداوجودِ صرف عدم صرف کے مقابل ہے۔اوراوپر گزر چکا کہ وجودِ مرف واجب الوجود تعالی و
تقدی کی حقیقت اور ہر خیر دکمال کا عین ہے۔اگر چہ بیٹیت بھی خواہ اجمال کے طور پر بی ہواس مقام بیں گنجائش
خیس کھتی۔ کیونکہ ظلیت کی آئیزش کھتی ہے۔اور عدم جوصرف اس وجود کے مقابل ہے وہ عدم ہے جس کی ظرف
کسی نسبت اور اضافت نے راہ نہیں پایا۔اور وہ ہر شرونقص کا عین ہے۔اگر چہ بیٹیت بھی وہاں گنجائش نہیں
کسی نسبت اور اضافت کی اُورکھتی ہے۔

اورمعلوم ہے کہ کی شے کا ظہور پُورے طور پراس شے کے حقیقی مقابل میں ظاہر ہوتا ہے: وَ بِضِيدَ هَا تَنَبَيَّنُ الْاَشْيَآءُ

المحق كرامت كنه كاراند كونكه كناه كارى مزست افزائي كے محق بيں۔

جانا جا ہے کہ تام المرفت عارف جب وق کے مقامات اور زول کے سرات کو مقامات اور زول کے سرات کو مقام اسائی و کرنے کے بعد عدم صرف میں زول فرمائے گا اور صرت وجود گی آئیند داری کرے گا۔ تو اس وقت تمام اسائی و صفاتی کمالات اس میں ظہور با کیں گے۔ اور مقصل طور پر سب کوا سے لطائف کے ساتھ ظاہر کرے گا کہ مقام ایمال جن کا متضمن ہے اور بیدولت اس کے سواکسی دوسرے کو میسرف نہیں ہے اور بید داری ایک فیمتی لباس ہے جو اس کے قد پر سیا ہوا ہے۔ اس تفصیل نے اگر چہ حضرت علم کے خزید میں صورت حاصل کی ہے۔ لیکن وہ آئیند داری مرجبہ میں ہے۔ اور اس عارف کا آئیند مرجبہ خارج میں ہے۔ سے خارج میں تمام کمالات کو طاہر کیا

سوال: مرآ جیت عدم کے کیامعنے ہیں۔ اور عدم کو جولائے کف ہے کس اعتبارے وجود کا آئینہ کہا ہے؟
جواب: عدم باعتبار خارج کے لاشے تحف ہے۔ لیکن اس نے علم میں اختیاز پیدا کی ہے بلکہ وجود ذینی کے ثابت کرنے والوں کے زد کیک اس نے وجود علی بھی حاصل کیا ہے۔ اور اس کو وجود کا آئینہ اس اعتبارے کہا ہے کہ مردبہ عدم میں ہر تفق وشر ارت جو وجود ہے جواس کی نقیض ہے ثابت ہو ضرور مسلوب ہوگا۔ اور ہر کمال جومرتبہ عدم میں مراب ہو۔ وہ حضرت وجود میں شبت ہوگا۔ پس ناچار عدم کمالات وجود کی کے ظہور کا سبب ہوا۔ اور آئینہ مونے کے ہمیں معنے ہیں اس کے سوااور معنے کے نہیں :

يس مجھ لے كيونكه بيرباريك مطلب ہے اور اللہ تعالى الهام كرنے والا ہے فَافْهَمْ فَإِنَّهُ كَفِيْقٌ وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ المُلْهِمُ

اے فرز دایہ جو معارف کھے گئے ہیں امید ہے کہ رہمائی الہا مات ہوں گے جن میں ہرگز شیطانی
وروسوں کی آمیز شہیں ہے۔ اور اس مطلب پر دلیل ہے کہ جب فقیران علوم کے لکھنے کے در بے ہوا اور اللہ
تعالیٰ کی پاک پارگاہ میں التجا کی تو دیکھا کہ گویا ملا تکہ کرام علی دبینا وعلیم الصلاۃ والسلام اس مقام کے کردونوا آسیطان کو دفع کر ہتے ہیں۔ اور اس مکان کے گردیمیں آئے ویت ہواللہ میہ شیطان کو دفع کر ہتے ہیں۔ اور اس مکان کے گردیمیں آئے ویت ہواللہ میہ میہ میتون کا خلاج کر ماجلی درجہ کی شکر گزاری ہے۔ اس لیے اس فیمت عظم کے طاہر کرنے کی
چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی فیمت و کہا تا جب اور خود بین کے گھان ہے پاک ہوگی۔ اور خود بین کے گھان کے ہو سکے جب
درایری کی۔ آمید ہے کہ بیات عجب اور خود بین کے گھان ہے پاک ہوگی۔ اور خود بین کے گھان کے ہو سکے جب
کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اپنا ذاتی تعمل و شرارت ہروقت اپنی آ تکھوں نے سامنے ہے۔ اور کما الات سب اللہ
تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں:

اَلْحَمُهُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اَوَّلاً وَ الْحِرَا وَالصَّلُوةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ دَآئِمًا وَ سَرُمَدًا وَ عَلَى اللهِ الْكَرَامِ وَاَصْحَابِهِ الْعِنظَامِ وَالسَّلامُ عَلَى مَآئِرِ مَنِ اتَبَعَ الْهُدِي وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّ عَلَيْهِ الْهُدِي وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّ عَلَيْهِ وَعَلَي وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِي عَلَيْهِ وَعَلَي إِلَيهِ السَّلَامُ عَلَى مَآئِرِ مَنِ اتَبَعَ وَعَلَي اللهِ السَّلَامُ عَلَى مَآئِرِ مَنِ اتَبَعَهَ المُصْطَفِي عَلَيْهِ وَعَلَي اللهِ السَّلَامُ اللهِ الْمَاكِمَةُ اللهِ الْمُعْلَامِ وَالْتَسُلِيمَاتُ

اقل آخر میں اللہ رب العالمین کی تھ ہے اور
ال کے رسول اور اس کی آل بزرگوار اور
اصحاب عظام پر جمیشہ صلوۃ و سلام ہو۔
اور سلام ہوائن سب برجو ہدایت کے رستہ پر
طے۔ اور حضرت مصطفی علیت کی متابعت کو
لازم پکڑا۔

# مکتوب نمبر (۲۳۵)

اس بیان میں کداس طاکفہ کی بجب دنیاد آخرت کی سعادت کا سم مایہ ہادرادکام شرعتہ کے بہا

لانے اور باطنی جمعیت کے حاصل کرنے کی قویش اس بحبت کا شرہ ہے۔ اور اس کے مناسب بیان

میں مُلا عبدالغفور سم قدی اور حاتی بیگ فرکن اور خواج شرف کا بلی کی طرف صادر فر مایا ہے:
حمد وصلوت اور دکوات کے بعد دوستان حقیق اور مشا قان تحقیق کو معلوم شریف ہو کہ آپ کے مکتوبات شریفہ جو فرط محبت اور کمال اشتیاق ہے جرے ہوئے شخان کے چکھنے نے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی آپ کو اس کو اس محبت برجان فرش حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی آپ کو ایس محبت برجابت قدم رکھے۔ اس محبت کو دنیا اور آخرت کی سعادت کا سم مایہ جان کرتی سبحان و تعالی ہے اس بو نا ای دوئی کا شمرہ ہے۔ اگر تمام جہان جنتی ظامتیں اور کدور تیں باطن میں گرادیں کین اس محبت کو قائم رکھیں تو بھی سے اور اگر تمام بہاڑوں کے برابر انو اروا حوال کو باطن میں دور کردیں۔ تو سوائے خرابی کے کھنہ جانا چاہیئے۔ اور اس کے برابر بھی دور کردیں۔ تو سوائے خرابی کے کھنہ جانا چاہیئے۔ اور اس کی کو استدران شاد کردیں گین اس محبت سے بال کے برابر بھی دور کردیں۔ تو سوائے خرابی کے کھنہ جانا چاہیئے۔ اور اس کی کو استدران شاد کرنا جا ہا ہے۔ اس مردشتہ کو منہ و طابح کرا ہے کام میں متوجہ رہیں اور قدیتی بحرکو بیانا جاہیے۔ اس مردشتہ کو منہ و طابح کرا ہیں اور قدیتی بحرکو بیانا کو استدران شاد کرنا جاہا ہے۔ اس مردشتہ کو منہ و طابح کرا ہیا ہے۔ اس مردشتہ کو منہ و طابح کو رہ کرا ہے کام میں متوجہ رہیں اور قدیتی بحرکو بیانا کو استدران شاد کرنا ہوا ہے۔ اس مردشتہ کو منہ و طابح کرا ہے کام میں متوجہ رہیں اور قدیتی بحرکو بیانا کو استدران شاد کرنا ہوا ہے۔ اس مردشتہ کو منہ و طابح کرا دیا گیا میں متوجہ رہیں اور قدیتی بحرکور بیا گور کرا ہوں میں مناک دیرکر ہیں۔ تو سوائے خرابی کے کھند جو انکار و کاموں میں مناک دیرکر ہیں۔ تو سوائے خرابی اور قدیل کی میں متوجہ رہیں اور قدیتی بحرکور بی کور کر دیں۔ تو سوائے کر کرا ہو

ہمہ اندر زان یو این است کہ تو طفل و خانہ رنگین است میری ساری تھیجت کی ہے کرتو بجے ہور مکان رنگین اورخوشما ہے اور سماام ہوآ ب پر اور اُن سب پر جو ہدایت کے راہ پر علے اور حصرت مصطفے علیہ کی متابعت کولازم پکڑا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى سَآئِرِ مَنِ اتَّبِعَ الْهُدِى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ عَلْى الِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسُلِيْمَاتِ اَكْمَلُهَا

### مکتوب نمبر (۲۳۲)

من آل حاکم کہ ایر نو بہاری کند از لطف بر من قطرہ باری اگر برروید از نن صد ز بانم چو سبزہ شکر لطفش کے نوائم میں دہ فاک بول کنور بہار کا بادل لطف وہر بائی ہے جھ پریس رہا ہے۔
اگر میر ہے تن پرسوز بائیں بھی آگ آئیں تو پھر بھی میں بڑے کی طرح اس کی مہر بانی کا شکر کیسے اور کرسکا ہوں ۔
اداکر سکتا ہوں ۔

دوسرے میرکہ ہے کہ فرزند عزیر جمر سعید نے جوابیے مکتوب میں اپنے احوال کو ظاہر کیا تھا 'بہت تھیک بیں۔اور خصوضیت کے ساتھ ماروں میں سے کم کسی کو حاصل ہوئے بیں۔اُمیدہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی ولایت خاصہ ہے مشرف فرمائے گا۔اور فرزندی محمد معصوم بالذات اس دولت کے قابل ہے۔ حضرت حق سجانہ و تعالی اینے حبیب اللہ کے مدیقے توت سے تعل میں لائے۔

## مكتوب نمبر (۲۳۷)

سنت سدید علی صاحبها الصلوة والتخید کی تابعداری پرترغیب دینے اور طریقه علیه تقتیند بیرقدس الله تعالی اسراریم کی مدح میں محمد طالب بیا تکی کی طرف صادر قرمایا:

الله تعالی ہم کواور آپ کو حضرت مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شریعت حقہ کے سیدھے راستہ پر ٹابت قدم رکھے۔ ثَبَّتَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى جَادَّةِ الشَّرِيْعَةِ السَّرِيْعَةِ السَّحَقَّةِ السَّمَصُطِفُويَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا السَّحَقَّةِ الْمُصُطِفُويَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا السَّلَامُ وَالتَّجِيَةُ وَالِهِ الْكِرَامُ السَّلَامُ وَالتَّجِيَةُ وَالِهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةُ وَالِهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةُ وَالِهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةُ وَالِهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةَ وَالِهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةَ وَالِهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةَ وَاللهِ الْكِرَامُ وَالتَّجِيةَ وَاللهِ الْكِرَامُ وَالتَّبِيءَةُ وَاللهِ الْكِرَامُ وَالتَّبِيءَةُ وَاللهِ الْكِرَامُ وَالتَّبِيءَ اللهِ الْمُعَامِ قَامِ اللهِ الْمُعَامِ قَامِ اللهِ الْمُعَامِ قَامِ الْمُعَامِ قَامِ اللهِ الْمُعَامِقُ اللهِ الْمُعَامِقُ اللهِ الْمُعَلَّمُ قَامِ اللهِ الْمُعَامِقُ اللهِ اللهِ الْمُعَلَّمُ قَامِ اللّهُ 
میرے سعادت مند بھائی! طریقہ علیہ نقشیند یہ قدی سرہم کے بزرگواروں نے سنت سدیہ کولازم پکڑا
ہےاور عربیت پر عمل اختیار کیا ہے۔ اگر اس النزام اور اختیار کے ساتھ ان کواحوال ومواجید ہے مشرف کرادیں تو
ان کونمت عظیم جانے بیں۔ اور اگر احوال ومواجید تو ان کی بخش گراس النزام اور اختیار بی فقور معلوم کریں تو ان
احوال کو پہند نہیں کرتے ۔ اور ان مواجید کونہیں چاہتے۔ اور اس فقور بیں اپنی سرا سرخرا بی جانے بیں۔ کیزنکہ
ہموں اور ہندو جو گیوں اور یونانی فلاسفہ کو حید کی بہت شم کی نجلیات صوری اور مکا شفات مثالی ہوئی بیں۔
بہموں اور ہندو جو گیوں اور یونانی فلاسفہ کو حید کی بہت شم کی نجلیات صوری اور مکا شفات مثالی ہوئی بیں۔
لیکن سوائے خرابی اور رسوائی کے ان سے پھی نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ اور سوائے بُعد وحر مان کے ان کے ہاتھ پھی نتی سال سال میں اور سرموان کے خالی کے صل سے ان بزرگواروں کی ارا دت کے سلک میں
دخال کیا ہے تو چاہیئے کہ ان کی متابعت کولازم پکڑیں اور سرموان کی مخالفت نہ کریں۔ تا کہ ان کے کموائی درست
فائدہ مند اور برخودار ہوں۔ اول اپنے عقایہ کوائل سنت و جماعت کش ہم اللہ تعالیٰ کے عقایہ کے موائی درست

دوسرے فرض دسنت وواجب دمندوب وحلال وحرام و محروه ومشتر کاعلم جوفقه میں مذکور ہے حاصل کریں اوراس علم کے موافق عمل درست کریں۔

تیسرے درہے پرعلوم موفیہ کی ٹوبت پہنچتی ہے جب تک وہ دو کمپر درست نہ کرلیں عالم قدی میں اڑانا محال ہے۔ اور اگر ان دوکا موں کے حاصل ہونے کے بغیر احوال ومواجید میسر ہوں تو ان میں اپنی سر اسر خرابی جانی جا ہے۔ اور ایسے احوال ومواجیدے پناہ مانگنی جا ہے ہے۔

> کارای است غیرای ہمدیجے! ۔ امل کام بی ہے باتی سب بی ہے۔ رسول کا کام تھم پہنیاد یا ہے۔

مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ

برادرم میاں شخ داؤر دہاں آئے ہوئے ہیں۔ان کی صحبت کوغیمت جائیں اور جونفیحت اور دلالت کریں بجالا ئیں۔ کیونکہ دہ ان بزرگواروں کے مُریدوں کی صحبت میں بہت مرت دہے ہیں۔اور انہیں ان کا راہ و روش معلوم ہو چکا ہے۔ اُس جگہ کے اُن باروں کو جو میر تعمان کے ذریعے اس طریقہ عُلیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ چاہیے کہ مشار الیہ (شخ داؤر) کی صحبت کوغیمت جائیں۔اور حلقہ میں ایک ہی جگہ بیٹھیں۔اور ایک دوسری میں فانی ہوں تا کہ جمعتیت حاصل ہو۔اور معاملہ ترتی پائے۔اور مکتوب کا مطالعہ کیا کریں کہ بہت فائدہ مندہ معروری میں داور نی مقصود نشان

ہم نے بچے مخ مقصود کانشان بتاریا ہے۔

ادرسلام ہنوائی مخص پر جوہدایت کی راہ پر چلا اور حضرت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کولازم پکڑا۔

- وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهَالِي وَالْتَرْمَ مُتَابِعَةَ الْمُصَطَفَّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ مُتَابِعَةَ الْمُصَطَفِّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى الِيهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ أَتَمُهَا وَاكْمَلُهَا.

# مکتوب نمبر (۲۳۸)

ميرنعمان كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ بھائیوں لینی دوستوں کے زیادہ ہونے میں بہت ی امیدیں ہیں۔اوراس امرکی عمید میں کہ بھائیوں لین دوستوں کے زیادہ ہونے میں بہت ی امیدیں ہیں کہ ایبا نہ ہوکہ مریدوں کے احوال و معارف پیروں کے تو قف اور نجب کا موجب بن جا کی اوراس بیان میں کہ مریدوں کے احوال حیا کاموجب بنے جا ہیں۔ تا کہ ترقیات پردا غب

الله رب العالمين كى حمد ب اورسيد المرسلين اور ان كى آل بإك وطاير برصلوة وسلام بو-

ٱلْحَمُدِ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ آجُمَعِينَ٥

آئیکا مکتوب شریف جوخواجہ رخی کی خدمت کار کے ہمراہ ارسادل کیا تھا' بھٹنے کرنہایت ہی خوشی کا باعث ہوا اور چونکہ آپ کے مربیروں کے احوال مفصل طور پر درج تنے۔اس لیے خوشی پر خوشی حاصل ہوئی۔ کیونکہ بھائیوں کے زیادہ ہونے مین:

اينے دين بھائيوں كوزيادہ بناؤ۔

اَكُثِرُ وِا إِخُوَانَكُمْ فِي الدِّينِ

کے بموجب بہت بہت اُمیدیں ہیں۔اور آیت کرید:

متیرے باز وکو تیرے بھائی ہے تو ی کریں گے۔

السَنَشُدُ عَضَدَكَ بِأَخِيك

بھی ای مضمون کی موید ہے۔لین چاہیے کہ اپنے احوال واعمال منظور بظر ہوں اور اپنی حرکت وسکون محوظ ہو۔ ایسانہ ہو کہ مریدوں کی ترقیاں بیروں کے توقف کا باعث بن جائیں۔ اور مستر شدوں اور مریدوں کی گر مجوشی مُر شدوں کے گھر میں سروی ڈال دے۔اس بات نے بہت ڈرتے رہنا جا ہیے۔اور مریدوں کے احوال ومقامات كوشيرو ببركى طرح جانناجا بيراورأن برفخرومباجات ندكرنا جابيات أكدابيانه بوكداس وجدي مجب غرور كادرواز وكل جائيربلكه جامية كد:

الكحيّاء على شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَان اللهِ مَان اللهِ مَان اللهِ مَان اللهِ مَان اللهِ مَان اللهُ اللهُ مَان اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ اللهُ مُن 
کے موافق سویدوں کی تر قیال شرمندگی و خیالت کا باعث ہوں۔اور طالبوں کی گرمی عبرت کا موجب ے ۔ اور جامیے کہاہے اعمال کو قاصر اور اپن تیت کوکوتاہ مجھیں۔ اور حال و قال کی زبان کلمہے تر رہے۔ اگر چہ آپ کے پہندیدہ اطوارے اُمید ہے کہ آپ اس طرح معاملہ کریں گے۔ تاکرایانہ ہوکہ طالبوں کی توجہ کی سر گرمی میں سردی پڑجائے۔ کیونکہ مقصودان دونوں حالتوں کا جمع کرنا ہے۔صرف ایک ہی کے فکر میں لگارہنا قصور میں

خواجدری وسیداحدکوآپ کی خدمت میں حاضرر بنا جائے ۔اورآپان کے حال پر پورے طورے سے توجه فرماتے رہیں۔میرعبداللطیف نے بھی اگر توجہ کی تو بتی پائی ہو۔ تو اس کی بھی مدوکریں۔ تا کہ استفامت حاصل

آب نے لکھاتھا کہ بعض طالب طریقہ قادر ریکی التماس کرتے ہیں۔ جاہیے کہ طریقہ تقش بندیہ کے سوا اور کوئی طریقته کسی کونه سکھا ئیں۔تا که دوطریقے ہاہم مل نہ جائیں۔ ہاں اگر کلاہ تیجزہ طلب کریں۔اور استخارہ کی اجازت دیں تومرید بتالیں۔

آب پر اور آب کے تمام دوستوں برسلام ہو۔اور نیز ان تمام پر جوہدایت کے داستہ پر حطينه اورحضرت مصطفي الله عليهوا لهوسكم كى متابعث كولا زم پكڑا۔

وَالسُّلَامُ عَسَلَيْسَكُسمُ وَعَسَلَى سَسَآيُهِ أصحابكم وآخبابكم وعلى سآير مَسِنِ اتَّبِعَ الْهُسُداى وَالْتَسزَمَ مُتَسابَعَةَ الممضطفر عكيب وعكى الصلوة وَالسَّلامُ أَتَمَّهَا وَ أَكُمَلُهَا

\*\*\*

ي يخارى وسلم محكوة وشريف

ل باروامن خلق سور وتصعن ١١

## مكتوب تمبر (۱۹۲۹)

ملااحر بركى كى طرف أس كے اس خط كے جواب ميں جواس نے لكھا تھا اور اس ميں چندسوال استفسار

495

الله رب العالمين كے ليے حمد ہے۔ اورسيد الرسلين ادرأن كي آل واصحاب بإك برصلوة

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّاوَةُ وَالسُّه لامُ عَلْمَ سَيَدِ الْمُوسُلِيُنَ وَالِهِ وَ أَصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ أَجْمَعِيْنَ.

آب كا مكتوب كراى جوازرون يخشفقت ومهر مانى ارسال كيا تقاراس كمضمون كامطالعه كركي بدى خوشى حاصل موتى أني في كلها تقا كداحوال كاعرض كرنا احوال كاندازه بربالخ

ميرے تغروم إحوال كے حاصل ہونے سے مقصود ميہ ہے كہول احوال يعنى كے پھيرنے والے (اللہ) کے ساتھ گرفتاری اور تعلق حاصل ہوجائے۔ جب بیگرفتاری حاصل ہوتو پھر اگر احوال حاصل ہوں یا نہ ہوں کچھ

آپ نے لکھاتھا کہ حضور میں ترکور ہواتھا کہ آپ کے فق میں ہم نے بہت تخم ریزی کی اگ میر \_ے مخدوم! واقعی ای طرح ہے۔ لیکن تمرات کاظہور زندگی اور مرنے کے بعد بے شارز مانوں کے كُرْريْنِي رِمُوتُوفْ بِهِ - أَبُشِرُ وَ اللا تَعْجِلُ بِهِ (خُوشَ بُواور جلدى تركر)

مولانا محرصال كے مقوله كى نسبت آپ نے لكھاتھا۔ چونكه مولانا فدكون حاضر ند يتے تاكه ان كى مرادىجى جائے اس کیے اس مقول سے معترض نہوا کیکن خبر ہے کی طرح کا فکردل میں ندلا کیں اور بادنی کی نسبت جو آب نے لکھاتھا سودوستوں کی خطائیں معاف ہیں دل میں پچھاکراند بیشہ نہ کریں۔

آب نے اسے احوال کی نسبت تفتیش کی تھی۔اللہ تعالیٰ کی حداور اس کا احسان ہے کہ آب مقبولوں میں

جوقبول كيا كياوه بلاعلت قبول كيا كيا-

قَبِلَ مَنْ قَبِلَ بِلَا عِلْةٍ آب نے لکھاتھا کہ دوی زادے آئے تھا کہ ذکر کی تلقین حاصل کریں۔انچ

میرے مخدوم! استخارہ برکام میں مستون ومبارک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے مکن ہے کہ استخارہ کے بعد خواب یا واقعہ یا بیداری میں ایساامر ظاہر ہو۔جواس کام کے کرنے یانہ کرنے پر درست کرے۔ بلکہ استخارہ کے بعددل كى طرف رجوع كرنى جا ہے۔ اگراس كام كى طرف يہلے سے زيادہ توجہ ہے تواس كام كرنے يردلالت ركھا بنے۔اوراگرتوجہ ای قدر ب جس قدر کہ پہلے تھی اور پھی مجھی ہوئی۔تب بھی منع نہیں ہے اس صورت میں استخارہ کو دوبارہ سہ بارہ کرے۔ تاکہ توجہ کی زیادتی مغہوم ہوجائے۔ استخارہ کے تکرار کی نہایت سات مرتبہ تک ہے۔ اوراگر استخارہ کے اداکر نے کے بعد پہلی توجہ میں نقصان مغہوم ہیں تو منع پر دلالت ہے اس صورت میں بھی اگر استخارہ کر کے تجانش ہے۔ بلکہ ہر تقدیر پر استخارہ کو کر دکرنا بہت بہتر اور مناسب ہے۔ اوراس امر کے کرنے بیانہ کرنے میں احتیاط ہے۔

رسالہ میڈومعاد کی اس عبارت کے معنے جواس جسد کے بیان میں کھی گئی ہے۔ جوڑوح سے مکتسب ہے آب نے پوچھی تھی۔

میرے نخدوم!اروح کا ایسے افعال کا اختیار کرنا اور کرگز رہا جواجسام کے افعال کے مناسب ہیں جیسے کہ دشمنوں کا ہلاک کرنا اور دوستوں کی مدد کرنا کے غیرہ وغیرہ ای تئم ہے ہے۔

ظالموں کے فتہ ہے آپ نے اس طلب کیا تھا۔ ش تعالیٰ نے آپ کواور آپ کے اہل بیت کو بلکہ آپ
کی جگہ کوان طالموں کی شرارت سے محفوظ رکھا ہے۔ فاطر جمع ہوکر تق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف متوجہ رہیں اور
امید ہے کہاس حفظ کو کی خاص وقت تک معین نہیں کر ہے گ

الناق رَبَّكَ وَأَسِعُ الْمَغْفِرَةِ تَعِلَاتِ مِن الْمَغْفِرَةِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ الله

ليكن أس جكه كرية والون كونفيحت كرين كمسلمانون كى بهترى اور خير خوابى كى وضع كونه بدليل-

الله تعالى قرما تاہے:

الله تعالى كى قوم كى حالت نبيس بدلتا جب تك وه ابنى حالت كوخود نه بدلا كيس-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْغَيَّرُ مَابِقُوْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ

#### مكتوب نمبر (۲۲۴)

شخ يوسف بركى كى طرف صادر قرمايا:

اس راستدى بنهاي اوركلم طيند لآولة إلا الله كيمن قائدون كي بيان من

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اللَّهِ كَاتِم إوراس كير رَّبيه وبندول ير

اصْطَفْے دہ رسالہ جو آب کے خبریت کے انجام والے احوال پر شامل تھا 'پہنچااوراس کا مطالعہ خوشی کا باعث ہوا

بع درعش چنی بوانجیها باشد

عشق من ال طرح كے بہت تيجب الكيز كام ہوتے ہيں

مَ إِرومَ مَا تَطْلِكُم فَ الْمِيرِ ورَعز يَارو ١٣٥

ل معلوم بوا كراولياء الله كى روس مدكرتى بين ١٢ ع سورة والنَّم باره مما عطبكم

لین چاہوال ہے گر ارکول احوال نے مشرف قربا کے بیٹانے والے (اللہ) تک پہنچنا چاہے کہ وہاں سراسر جہالت و نا دانی ہے۔ بعد از اں اگر معرفت ہے مشرف قربا کیں تو زے دولت و سعادت ۔ غرض جو پھھ دید ورانش میں آئے نقی کے قائل ہے۔ خواہ کڑت میں وصدت کا مشاہرہ ہی ہو۔ کیونکہ اس وصدت کی کڑت میں محبی کشر نہیں ہے۔ جو پچھ دکھائی و بتا ہے اس وصدت کا بھی و مثال ہے نہ بڈ اے خود وصدت پس اس و قت آپ کے مال کے مناسب کلہ طیبہ کا اللہ کا ذکر اور تکر ارہے۔ اس صدت کے دید و دانش میں بھی نہیں ۔ وار جرت میں و جہالت میں ڈال دے۔ اور معاملہ کوفا تک پینچا دے۔ جب تک جہل و جرت میں نہینچیں۔ فنا نصیب نہیں ہوتی جس کو آپ نے نصور کیا ہے۔ اس فنا کوعدم تے بیر کرتے ہیں۔ ندفا ہے۔ اور جب جہل تک ہینچا کے بعد موتی ہوتی ۔ بہلاقدم اس راہ میں رکھا جائے گا۔ وصل کہاں اور انسال کس کے لیے۔ فنا حاصل ہوگی ۔ تب پہلاقدم اس راہ میں رکھا جائے گا۔ وصل کہاں اور انسال کس کے لیے۔

كَيُفَ الْوُصُولُ إِلْى سُعَادُ وَ دُونُهَا كَيُفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

سعادمعثوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے جب کداس کے اور میرے درمیان بہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب وفراز واقع ہیں۔

آب كاحوال درست بي ليكن ان كررنالازم ب-

اورسلام ہوا سخص پر جوہدایت کے داہ پر چلا اور حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی متابعت کولازم کیڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ النَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الهِ مِنَ الصَّلُواتِ وَالتَّسُلِيُمَاتِ

دوسری تھیجت بیہ کہ پٹر بیت پراستقامت اختیار کریں اور اپنے احوال کوعلوم واُصول شرعیہ کے مطابق درست کریں۔اگر عیاد اباللہ کسی قول وقعل میں شریعت کا خلاف پیدا ہوتو اس میں اپنی خرابی مجھنی جا ہیں۔ استفامت والوں کا بھی طریق ہے۔والسلام

# مکتوب نمبر (۲۲۲)

بعض یاروں کی تق کے بیان میں مولانا محمد صالح کی طرف تکھا:

میرے سعادت مند بھائی کوتھ وصلو ق کے بعد معلوم ہو کہ ان حدود کے احوال تھ کے لائق ہیں اوراس میرے سب یارخوش وخرم ہیں۔ بالخصوص مولانا محمد میں ان دنوں اللہ تعالی کی عنایت سے ولایت خاصہ کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اوراسم جزئی ہے اسم گئی کے ساتھ کمتی ہوئے باوجوداس کے نظر فوق کی جانب رکھتے ہیں۔ وہاں سے نصیب وافر حاصل کر کے ثنا بدرجوع کی طرف میلان کریں:

الله تعالی جس کو جاہتا ہے اپنی رحمت ہے فاص کرتا ہے

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ (پ. سوره بقره)

میمی کھی کھی اینے اور اُن دوستوں کے احوال جوطریقہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لکھتے رہا کریں۔اور چندروز ای جگہ استفامت اختیار کریں۔والسّلام

### . مكتوب نمبر (۲۲۲)

بعض سوالوں کے جواب میں ملا بدلیج الدین کی طرف صادر قرمایا:

حمد وصلوۃ کے بعد میرے عزیز بھائی کومعلوم ہوکہ درولیش کمال نے آپ کا کمتوب شریف پہنچایا۔ بڑی خوتی کا موجب ہوا۔ آپ نے جواپے اعمال کوقاصر اور نیتوں کوکوتا ہے بچھنے کے بارہ میں لکھا ہوا تھا۔واضح ہوا۔ حق تعالیٰ سے التجاہے کہ اس دید کوزیا دہ کرے۔اور اس الہام کو کمال تک پہنچائے۔ کیونکہ اس راہ میں بیدوٹوں دولتیں اصل مقصود میں سے بیں۔

آپ نے لکھااور دریافت کیا تھا کہ اسم ذات کا شغل کہاں تک ہے۔اور اس مبارک شغل کی مدادمت سے کس قدر پر دے دُور ہوتے ہیں۔اور نفی وا ثبات کی نہایت کہاں تک ہے۔اور اس کلم متبر کہ سے کیا وسعت حاصل ہوتی ہے اور کس قدر جاب دور ہوتے ہیں۔

جانناچاہے کہ ذکر ہے تر ادغفلت کا دُورکرنا ہے۔اور چونکہ طاہر کوغفلت سے جارہ نہیں ہے۔خواہ ابتدا میں ہوخواہ انتہا میں ۔اس لیے طاہر ہروفت ذکر کامختاج ہے۔

صاصل کلام بیہ کے بعض اوقات ذکراسم ذات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکرنی وا ثبات مناسب ہوتا ہے۔ باتی رہا معاملہ باطن کا۔ وہاں بھی جب تک بالکل غفلت دُور نہ ہوجائے۔ جب تک ذکر کرنے سے چار ہوئیں اس قدر ہے کہ ابتدا میں بید دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآ ان مجید کی تلاوت اگر قرآ ان مجید کی تلاوت اگر قرآ ان مجید کی تلاوت متوسط کے حال کے مناسب ہے۔ اور نماز نو افل کا ادا کر ناختی کے حال کے مناسب ہے۔

جانتاجا ہے کہ حضرت ذات کا وہ حضور جواساد صفات کے ملاحظہ ہے ہو۔اگر چہ دائی ہو۔احدیت مجردّہ کی طرف توجہ کرنے والوں کے نز دیک عفلت میں داخل ہے۔اس عفلت کو بھی وُ ورکرتا جا ہے اور وراء الوراکی طرف جانا جا ہے۔۔

ياره الم سوره بقره

فراق دوست اگراندک است اندک نیست درون دیده اگرینم موست بسیار است

دوست کافراق اگر تھوڑا سابھی ہوتو تھوڑ انہیں ہے آ تکھیں اگر آ دھابال بھی پڑجائے تو بہت ہے آپ نے ان واقعات کی نسبت جوظا ہر ہوتے ہیں لکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی جواب میں بہی لکھا تھا کہ میں میں اس کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ منظر رہیں اور کام کرتے جا کمیں ۔۔۔
میبشرات ہیں ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ منظر رہیں اور کام کرتے جا کمیں ۔۔۔

وَوَتَ بَيْلَ آيَا عِلَى سَعَادَوَ دُونُهُا كَيُفَ الْوُصِولُ إلى سُعَادَوَ دُونُهَا قُسلَسلُ الْسِجِبَسالِ وَدُونَهُنَّ خَيُونَ

سعاد معتوقہ تک پہنچنا کس طرح ممکن کے جب کہ اس کے اور میر کے درمیان بہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب وفراز واقع ہیں۔والمسلام

## مكتوب تمبر (۲۲۲۳)

طريقة عليه نعشبندي ترغيب من مُلا الوب محتب كاطرف صادر فرمايا:

حروصالوۃ اور تبلیخ دعوات کے بعد میرے معزز بھائی کومعلوم ہو کہ کی دفعہ آپ نے اپنے متعد خطوں میں السیمتیں طلب فرمائی تھیں۔ لیکن جب بار باریبی طلب آپ کی طرف سے ظبور میں آئی۔ اس بنا پر چند ٹو نے بچوٹے فقر رہے تکھے جائے ہیں ان کوغور سے میں۔ اور جان کیں کہ جو کچھ طالب کے لیے ضروری ہے اور اس کے ماتھ مکلف ہے وہ اوامر کا بجالا نا اور ٹواہی ہے ہے جانا ہے۔ آپت کریمہ:

جو چھر رسول تہارے پاس لایا اس کو پکڑ لو۔ اور جس سے اس تے تہمیں منع کیا ہے اس میث جاؤ۔ المَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا

اسمطلب يرشابد إدرجب طالب كواخلاص كوهم ب:

الله الدِينُ الْخَالِصُ فَرِدارد مِن عَالَص الله الدِينُ الْخَالِصُ

اوروہ بغیر فنا کے حاصل نہیں ہوتا۔اور محبت ذاتیہ کے سواہ صفور نہیں اس لیے طریق صوفیہ کاسلوک بھی جس سے فنا اور محبت ذاتیہ حاصل ہوتی ہے۔ ضروری ہے۔ تاکہ اظلام کی حقیقت ہاتھ آئے۔اور چونکہ صوفیہ کے طریقے کمال و تکیل کے مرتبوں میں اصالہ متفاوت ہیں۔اس لیے ایسے طریق کا اختیار کرتا جس میں سنت سدیہ کہ متابعت زیادہ الا زم اوراح کام شرعتہ کے بجالانے کے ذیادہ موافق ہو۔ بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔اوروہ طریقہ مشاکخ نقشہند یہ قدس مرہم کا طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اس طریق میں سنت کو لازم پکڑا ہے اور

ין יפנפנת בונהיון

ل مورة حشر ماره قدم الله

بدعت سے اجتناب فرمایا ہے۔ جہاں تک ہوسکے رخصت پڑمل کرنا پیندنہیں کرتے۔ اگر چہ بظاہراس کا نفع باطن میں معلوم کریں۔اورعز بیت پڑل کرنانہیں چھوڑتے اگر چہ بطاہرا ک کو باطن میں مصرجا نیں۔انہوں نے احوال و مواجید کواحکام ترعیہ کے تالع کیا ہے۔اور ذوق ومعارف کوعلوم دعینہ کا خادم جانتے ہیں۔احکام ترعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجدوحال کے جوزومویز کے بدلے ہاتھ ہے بین دیتے۔اورصوفیہ کی بے فائدہ باتوں پر مغرور دمفتون تبیل ہوتے ۔ نص کوچھوڑ کرفص میں کی طرف خواہش تبیں کرتے۔ ادر فتو حات مدینہ کوچھوڑ کرفتو حات مكيه كى طرف التقات نبيل كرتے \_ يهى وجه بے كمان كا حال ذائى اور ان كا وقت استمرارى بے ماسوكى الله كے قش ان کے باطن سے اس طرح محوج وجائے بیں کداگر ماسوی کے حاضر کرنے میں ہزار سال تک تو قف کریں تو بھی ميسرنه ہو۔اوروہ بني ذاتي جودوسروں كے ليے برق كى طرح ہے۔ان بزرگواروں كے ليے دائى ہے۔اوروہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ان عزیزوں کے نزد یک اعتبارے ساقط ہے:

اُن کوؤ کرے عافل نہیں کرتی۔

ع رِجَالٌ لا تُلْهِيهِم تِجَارَةٌ و لا بَيْعٌ عَنْ وواليهمرد بيل كم تجارت اورخريد وفروضت ذِكُرِ اللَّهِ ٥

ال کے حال کا بیان ہے۔

اس کےعلاوہ ان کاطریق سبطریقوں سے قرب اور ضرور موصل ہے۔ اور دوسرول کی نہایت ان کی ہدایت میں درج ہے۔اوران کی نسبت جوحفرت صدیق رضی اللہ عند کی طرف منسوب ہے۔تمام مشام نے کی تسبتول سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ہر کی کافیم ان بزرگوار کے قداق تک نہیں بہنچا۔ بلکمکن ہے کہ اس طریقہ علیہ کے كم بمت لوك بهي ان كيعض كمالات عنا تكاركرين

قاصر ے گر کند ایس طا کفدرا طعن قصور حاش نشد که برازم بزبان این گله را! كونى كوتاه اعريش اكراس كرده أنت بنديه براعتراض كرية كرتاديه بين توبركز أن كله زبان بر حبيل لاسكتا\_

شاعرعرب قرماتا يبصعرن

اُولئِكَ ابْمَآءِ يُ فَحِمُنِنَي بِمِثْلِهِمُ إِذَا جُمُعُتُنَا يَنَاجُ رِيْرُ الْمَجَامِعُ .

ميرك أباءوا جدادتويه بين توجي ان كي شل لي حجد جالس منعقد مول .

المعنى سے كتاب نصول الكم كى طرف الثاره ب جوشت اين فرنى وتمة الله عليه بك معركة الاراء تعنيف ٢١١ ש שנו לני ונואו حضرت خواجه احرار قدس مره نے فرمایا ہے کہ اس سلسلہ عالیہ کے مشائ قدس مرہم ہرز در اق اور رقاص (فریب کرنے والے اور قص کرنے والے) کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے ان کا کارخانہ بلند ہے ۔
حیف باشد شرح او اندر جہال ہم چو رانے عشق باید در نہاں لیک گفتم و صف او تارہ برند بیش از ان کرفوت حسرت آل خور ند اس کی شرح جہاں میں نہیں ہو کتی اور وہ رازعشق کی طرح پوشیدہ ہے ۔ لیکن میں نے اس کی شرح جہاں میں نہیں ہو کتی اور وہ رازعشق کی طرح پوشیدہ ہے ۔ لیکن میں نے اس کی صفت بیان کی ہے تا کہ لوگ اس کا مراغ لگائیں اس سے قبل کو ہاتھ سے نکل جاتے کے بعد اس کی صفت بیان کی ہے تا کہ لوگ اس کا مراغ لگائیں اس سے قبل کو ہاتھ سے نکل جاتے کے بعد

اگران بزرگواروں کے خصائص و کمالات میں دفتر وں کے دفتر تکھے جائیں۔ تو دریائے بے نہایت سے قطرہ کی طرح ہیں۔ سے

دادیم تر از گئج مقصود نشان ہم نے تجمے تیج مقصود کانشان بتلادیا ہے

اورسلام ہواک فیخص پر جو ہدایت کے داستہ پر جلا۔ اور حضرت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کولازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَة الْمُصْطَفِّرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الله مُتَابَعَة الْمُصْطَفِّرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الله الصَّلُواتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسُلِيْمَاتِ الصَّلُواتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسُلِيْمَاتِ

# مکنوب نمبر (۲۲۲۲)

محدصائح کولائی کی طرف اُس کے اُس خط کے جواب میں جواس نے اپنے حال کی فرائی کے بیان میں تحریر کیا تھا'

صادرفرمايا:

میر ب معادت مند بھائی خواجہ محمد صالح کا مکتوب شریف پہنچا جوآ پ نے اپنے احوال کی خرابی کی فیست کھا ہوا تھا' اُمید ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔اوراس خرابی کی نہایت اس کتوب میں جوانہی دنوں میں میر بے فرز ندارشد کے نام لکھا ہے۔ورج ہو چکی ہے۔وہاں ہے معلوم کرلیں۔اگرآ پ جانے ہیں کہ آ پ کا وہاں چندروز رہنایاروں کی جمعیت کا باعث ہے۔ تو بہتر ہے کہ چندروز وہاں تھم ہیں۔ یہ فقیر بھی عنقریب معنرت ویلی کے منز کا ارادہ رکھتا ہے۔اکثر استخار بے اورتو جہات اس منز کا باعث ہیں۔اور بید مقام میر بے فرز ندارشد کو عنایت فر مایا ہے اوران کی ولایت میں بیشا ہے۔

وہ یار جوطر یقہ علیہ میں داخل ہوئے ہیں خاص کرمیر سیدمر تضلی ومولنا شکر اللہ اور میر سید نظام بہت بہت دعاؤں ہے مخصوص ہیں۔فرزندی خواجہ محمرصادق اور سب بھائی آپ کواور تمام یاروں کوسلام ودُعا کہتے ہیں۔

### مکتوب نمبر (۲۲۵)

مُلَا محمر صالح کی طرف بعض استفساروں کے جواب میں لکھاہے: حمد وصلوٰۃ وتبلیغ دعوابت کے بعد واضح ہو کہ مکتوب شریف جو قاصد کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا اور ہڑی

آپ نے لکھاتھا کہ ذکر نفی وا ثبات اکیس عدد تک پہنچایا ہے نے لیکن پینٹی نہیں ہوسکتی اور غیبت بھی بھی بھی بھی بھی طاہر ہوتی ہے۔ میر ے مجبت آٹار' ذکر کرنے میں طاہرا کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے جس کے باعث اس عدد پر کوئی نتیجہ مشر تب نہیں ہوا۔ روبرو اِن شاءاللہ دریافت کرلیں گے۔

دوسرے آپ نے اس قول کے معنے دریافت کیے تضاور لکھاتھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ایٹ تعالیٰ عنہ فی ایٹ کے اس کو تمام کر کے فرمایا کہ:

زبان کا ذکر بکوائ اور قلب کا ذکر وسوسداور روح کا ذکر شرک اورسر کا ذکر کفر ہے۔ ذِكُرُ الِللَّسَانِ لَقُلَقَةً وَذِكُرُ الْقَلْبِ وَسُوسَةً وَذِكُرالرُّوحُ شِرْكُ وَذِكُرُ السَّرِكُفُرٌ السِّرِ كُفُرٌ

کیونکہ جنب ذکر ڈاکراور ندکور کی خبر دینے والا ہے خواہ کوئی ذکر ہو۔اوراصل مقصود ندکور میں ذکرو ڈاکر کا فنا ہونا ہے۔اس لیے ذکر کرلقلقہ ووسوسہ وشرک و کفر فر مایا ہے

بہرچہ از دوست و ایائی چہ کفرآل حرف وچہ ایہاں
بہرچہ ازراہ وا افتی چہ دشت آل حرف وچہ زیا
جس چیز کے باعث تم دوست سے دور ہوجاؤ وہ جا ہے کفر ہوجا ہے ایمان یکسال ہے۔ اور جس
چیز سے تم رائے ہے بحک جاؤ اس کی ایمائی اور برائی برابر ہے۔

لیکن ذکر کے لئے ان ناموں کا عارض ہونا فنا و بقا کے حاصل ہوئے سے پہلے جاننا چاہیے۔ کیونکہ بقا کے حاصل ہوئے سے پہلے جاننا چاہیے۔ کیونکہ بقا کے حاصل ہونے کے بعد ذاکر کا وجود اور ذکر کا ثبوت اس نے قدموم نیں ہے۔ اگر اس میں پچھ پوشیدگی رہی ہو۔ تو حضور میں دریافت فرمالیں گے۔ کیونکہ تحریر کا حوصلہ تنگ ہے تو اس قول کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا خاص کرکام کے تمام ہونے کے بعد اچھائیں ہے۔

دوسرااستفسارية فاكرة ب في الماتها كرف الوسعيدايوالخيرف ايوعلى سينا مقصود يردليل طلب كي هي

اوراس نے جواب میں لکھا تھا کہ گفر حقیقی میں آ جااور اسملام مجازی سے نکل جا۔اور شیخ ابوسعید نے عین القصاۃ کی طرف لکھا کراگر میں لا کھیرس تک عبادت کرنا تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو مجھے ابوعلی سینا کے اس کلمہ سے حاصل ہوا عین القصاۃ نے لکھا کراگر آپ سبجھتے تو اس بے جارہ کی طرح مطعون و ملام کیوں ہوتے۔

جانا جا ہے کہ ترقیق دوئی کے بالکل دُور ہوجانے اور کشرت کے کل طور پر جھپ جانے ہے مراد ہے جو کا کا مقام ہے۔ اور اس کفر حقیق کے اور اسلام حقیق کا مقام ہے جو بقاکا کل ہے کفر حقیق کو اسلام حقیق سے نبیت دیا کا مقام ہے۔ اور دیا کہ مقالید کے کہد دیا اور لکھ دیا ہے۔ حقیقت میں اس کو کفر حقیق ہے بھی کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اس نے صرف از روئے علم و تقلید کے کہد دیا اور لکھ دیا ہے بلکہ اس کو تو اسلام بجازی ہے بھی خطاوا فر حاصل نہ ہوا۔ اس نے صرف از روئے علم و تقلید کے کہد یا اور لکھ دیا ہے بلکہ اس کو تو اسلام بجازی ہے بھی خط دا فر حاصل نہ ہوا۔ اور فلفی بھیڑوں میں عمر بسر کر دی۔ امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعلیم اس کے منافی و خالف ہیں۔ نیز شخ ابوسعیہ عین القضاق اس کی تعلیم میں اس کے بہت مقدم ہے وہ اس کی طرف کیا گھے اگر پچھ شبہ باتی رہا ہو تو حضور میں آ کر دریا دے فرمالیس گے۔ والسلام۔

## مکتوب نمبر (۲۲۷)

مير محد تعمان كي طرف صادر قرمايا:

اس مقام کے حاصل ہونے کے بیان میں جو کمال و بھیل کے مرجوں میں متوقع اور جس کی انتظار رہی ہے اور اس بے اور جس کی انتظار رہی ہے اور اس بے توفیق کی وجہ کے بیان میں جوبعض اوقات طاری ہوجاتی ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله رب العالمين كى حمد هيه اور حضرت سيد المرسلين اورأن كى آل واصحاب بإك برصلوة و

ٱلْتَحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَيْدِ الْمُوْمَلِيْنَ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ الطَّاهِرُيْنَ آجُمَعِيْنَ

ملام ہو۔

آپ کے کم قرب شریف کے بعد دیگرے صادر ہوئے۔ بڑی خوشی عاصل ہوئی۔ ان حدود کی طرف جانے والاکوئی نہ لاتا کہ ہرا بیک کا جواب الگ الگ کھا جاتا۔ امید ہے کہ معذور قرمادیں گے۔ اس کم قوب کے پہنچنے کے بعد جو میر داد کے ہمراہ ارسال کیا تھا۔ ایک دن من کی نماز کے بعد دوستوں کے حلقہ میں جیٹھا تھا کہ بیخواستہ آپ کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ اور بقایا آٹار جونظر میں آتے تھے ان کے دور کرنے کے در پے ہوا۔ اور وہ قلمتیں آپ کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ اور بقایا آٹار جونظر میں آتے تھے ان کے دور کرنے کے در پے ہوا۔ اور وہ قلمتیں

اور کدور تیں جو مسوس ہور ہی تھیں ان کے دفع کرنے میں کوشش کرنے لگا۔ یہاں کہ آپ کے کمال کا ہلال بدر کامل بن گیا۔اور جو پچھ ہدایت کے آفاب میں امانت رکھا تھا سب اس بدر میں منعکس ہوا تی کہ کمال کی جانب میں پچھ متوقع اور منتظر ندر ہا:

سوائے اس کے کہ ظرف وسیع ہوجائے اور اپی وسعت کے موافق مجھ حاصل کرے۔ إِلَّا أَنْ يُتَسِعَ الطَّرُفُ وَيَاخُذُ بِقَدُرِ وُسُعَتِهِ شَيْئًا فَشَيْتًا

اور بہت دیر تک ال معنے کے مثالیہ صورت نظر میں رہی۔ یہاں تک کہ وہ یقین جوصد ق کا مصداق ہے ماصل ہوا۔ الجمد للہ سبحانہ علیٰ ذا لک

اس دولت کا حاصل ہونا اس واقع کوتاویل ہے جوآپ نے دیکھا تھا۔اوراس کے حاصل ہونے کے لیے بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ سوال کیا تھا۔اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ آپ کا قرض سب کا سب اوا ہوگیا۔اوروعدہ پوراہوا۔اب امیدوار ہے کہ اس کمائی کے اندازہ پر پھیل حاصل ہوگی۔اوراس طرف کے دشت و صحرا آپ کے وجود شریف سے منور ہوں گے۔

آپ نے اپنی بے تو فیق کی نبیت لکھا تھا۔ ظاہر اُس کا سبب قبض کی زیارت ہے اور چوں کہ آپ کی قبض مفرط اور دیر کے بعد دُور ہوئے والی ہے۔ اس کا ستبب بھی سبب کے انداز ہ کے موافق طویل ہوگا۔ اس حال میں تکلیف کے ساتھ آپ اعمال بجالاتے اور عبادات کرتے رہیں۔ اور تممل اور بناوٹ کے ساتھ اس پر آمادہ دہیں۔

دوسرے بیہ کہ اس سال میں بہت علوم بلنداور معارف ارجمند ظہور میں آئے ہیں۔ان میں اسے دومسودہ کوا خوند مولا تا مجدا میں ہمراہ لائے ہیں۔ان میں ایک مسودہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کی ایک مسودہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کی ایک مسودہ ہمارے کے وقت لکھا گیا ہے۔
ان بعض رہا عیوں کی شرح کے علی میں ہے جو فیروز آبادی دوستوں کی قرائت سے کے وقت لکھا گیا ہے۔
اس رسالہ میں تو حید آ میز علوم ان رہا عیوں کے متاسب درج ہوئے ہیں۔اور علما اور وحدت و جود کے قائل صوفیہ کے درمیان تطبق دی ہے۔ اور اس طرح تحریر ہوا ہے کہ فریقین کہ فرائ لفظ کی طرف را جع ہوئی ہوئے ہوئی ہے۔ اور دوسرامسودہ وہ مکتوب ہے جو قرز عری اور شدی کی طرف پڑے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
تے۔اور دوسرامسودہ وہ مکتوب ہو جائے گا میں علوم کس در جبکہ بلند ہیں۔اگر کوئی امر ان سے رہ جائے تو دریا فت کرلیں۔

# مکتوب نمبر (۲۲۷)

عرفان بناه مرزاحهام الدين احد كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کرفن تعالی کے وجود یا ک پراس کا ایناد جود یا ک عی دلیل ہے نہ کداس کا ماسوا۔اور

اس کے مناسب بیان میں۔

میں نے اپنے رب کو ارادوں کے توڑنے سے نہیں بہچانا کی ارادوں کے توڑنے کوایٹے رب کے ساتھ بہجان لیا ہے۔ عَوَفْتُ بِفَسُخِ الْعَزَائِمِ لَابَلُ عَرَفْتُ فَسُخَ الْعَزَائِمِ بِرَبِّى

کیونکہ وہ آن تعالیٰ اپنے ماسوائے پردلیل ہےنہ کہ برتکس۔اس لیے کہ دلیل اپنے مدلول سے اظہر ہوتی ہے۔اور حق تعالیٰ سے بڑھ کراور کوئی چیز اظہر ہے۔ کیونکہ تمام اشیاءای سے ظاہر ہوئی ہیں۔ پس وہ اپنی ذات اور اپنے ماسوئی پردلیل ہے۔ای واسطے میں کہتا ہوں کہ:

میں نے اللہ تعالیٰ کواللہ ہی کے ساتھ پہچاٹا اور اشیاء کواس کے ساتھ پہچاٹا۔

عَرَفْتُ رَبِّى بِرَبِّى وَعَرَفْتُ الْاشْيَآءَ بِهِ تَعَالَى0

پس برہان اس جگرتی ہے اور اکثر کے خیال میں اِئی ہے اور تفاوت نظر کے تفاوت سے ہے۔ اور اختلاف بلحا فامنظر کے ہے۔ بلکہ وہاں استدلال اور برہان کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ تق سجا نہ کے وجود میں کوئی وشیدگی اور اس کے ظہور میں کوئی شک وشہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام بدیجات سے زیادہ روشن ہے۔ اور یہ بات سوائے اُس مختص کے کہ س کے دل میں مرض اور اُس کی آئے تھوں پر پردہ ہوکی پر پوشیدہ نہیں ہے اور تمام اشیا حواس طاہری نے موس جی ۔ اور ضروری طور پر معلوم ہے کہ ان سب کا وجوداً می ذات پاک کی طرف سے ہو مطلوب میں معزمین ہے۔

اورسلام ہوآ ب پراوراُن سب پر جوہدایت پر علے اور حضرت مصطفاصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی متابعت کولازم پکڑا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى صَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدِي وَالْتَزَمَّ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّرِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعَلَامُ آتَمُهَا وَ وَعَلَى الِهِ الْعَلَامُ وَالسَّلَامُ آتَمُهَا وَ اكْمَلُهَا

\_ بربان کی بیے کہ علت معلول کی طرف دلیل پکڑیں اور دائی بیے کے معلول سے علت کی ظرف دلیل پکڑیں۔

# مکتوب نمبر (۲۲۸)

عالى جناب مرزاحهام الدين احد كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کرانبیائے علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کوان کے تمام کمالات سے بطریق تعجیت کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہے۔ اور اس بیان میں کہ کوئی ولی نبی کے مرتبہ کوئیوں پہنچ سکتا۔ اور اس امرکی تحقیق میں کہ کھی ذاتی جو آنحضرت تابیق سے تصوص ہے کم معنی سے ہے۔

اوراس كے متاسب بيان ميں:

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کواس طرف مدایت کی اگروہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہر گر مدایت نہ کرتا تو ہم ہر گر مدایت نہ برات نہ بات کے بیٹ ہارے دب کے دسول تن کے ساتھا آئے ہیں اُن پراور ان کے تابعداروں اور مددگاروں اور ان کے اسرار کے خزانچیوں پراللہ تعالیٰ کی طرف سے مساؤۃ وسلام ہو۔

انبیائے علیم الصلوۃ والسلام کے کامل تابعدار کمال متابعت اور زیادہ محنت کے باعث بلکہ محض عنایت و بخشش سے اپنے متبوع انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور پُورے طور پر ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ فرق کے متبوع انبیاہ وں اور متبوعوں کے درمیان سوائے اصالت اور تبقیت اور اولتیت اور آخریت کے کچے فرق مبیل رہتا۔ باوجوداس امر کے کوئی تابعدادا اگر چے افضل الرسل کے تابعدادوں سے ہو کی نی کے مرتبہ کواگر چہ وہ مما ما مبیاء سے کم درجہ کا ہوئیں پہنے مکا اس کی تابعدادوں سے ہو کی نی کے مرتبہ کواگر چہ وہ مما اسلاء سے کم درجہ کا ہوئیس پہنے مکا ما مبیل وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جوانبیا علیم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں ان کا سر ہمیشہ اس پنج بر کے شیخے دہتا ہے جو تمام اصل سے ہیں۔ اور تمام اعلیٰ واسٹل اس کا سبب سے کہ تمام انبیا اور ان کے اور باب کے تعینات اس اصل کے طلال کے مقامات سے اپنے اپنے درجہ کے موافق امتوں اور اسل کے طلال کے مقامات سے اپنے اپنے درجہ کے موافق ہیں۔ پیراصل وظل کے درمیان کی طرح مساوات ہو گئی ہے۔

الله تعالى فرما تاب:

ل سوره اعراف باره ولوانا

یے شک ہمارے مرسل بندوں کے لیے ہمارا وعدہ ہو چکا کہوہ فتحیاب ہیں اور ہمارا مہی نشکر

وعرہ ہو چہ ب عالب ہے۔ اُولَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرُسَلِيُنَ ٥ أَنَّهُمُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ٥ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ٥ وَإِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ٥

اور یہ جو کہتے ہیں کہ بخلی ذاتی جو تمام انبیاء علیم الصلاۃ والسّلام کے درمیان حضرت خاتم الرسل مے مخصوص ہے۔ اورآ مخضرت علیقہ کے کامل تابعداروں کو بھی اس بخلی ہے حصہ حاصل ہے۔ وہ اس معنے کا طاق نے نہیں ہے کہ بخلی فا است نبیل ہے کہ بنان کے کالموں کو نصیب ہے۔ حاشا و کلا کہ کوئی اس سے یہ مطلب تصور کرے۔ کیونکہ اس میں اولیا کی انبیاء پر زیارت ہے بلکہ ان بخلی کا حاشا و کلا کہ کوئی اس سے یہ مطلب تصور کرے۔ کیونکہ اس میں اولیا کی انبیاء پر زیارت ہے بلکہ ان بخلی کا مخصرت علیقہ ہے کہ خضرت علیقہ سے کہ خضرت علیقہ سے کہ مناس ہوتا آئے مخضرت علیقہ کی طفیل کی مقبل اور جو جیت سے ہے۔ لیدی انبیاء علیم الصلاۃ و والسلام کو اس بخلی کا حاصل ہوتا آئے مخضرت علیقہ کی طفیل کی تابعداری کے سبب سے انبیاء علیم الصلاۃ و والسلام کو اس بھی کی حادم سبب سے انبیاء علیم الصلاۃ و السلام کو اس بھی کی حادم سبب سے انبیاء علیم الصلاۃ و السلام کی مناس میں خوردہ کھانے والے اور جلیس طفیلی اور خادم کی خوردہ کھانے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس میں خوردہ کھانے والے اور جلیس طفیلی اور خادم کی خوردہ کھانے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس میتا میں خوردہ کھانے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔ اس میتا میں قدم افور کی کھان خات ہے۔

اس شبہ کی تختیق میں اس نقیر نے اپنے مکتوبات اور رسالوں میں کی تنم کی وجہیں ذکر کی ہیں۔اور حق وہی ہے جو میں نے اللہ تعالی کے نظل سے اس سود و میں تحقیق کیا ہے۔

آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر چر تمام انبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کو آتخضرت اللیظیۃ کی طفیل اس تحتی ہے کا مل حصہ حاصل ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہاں ولایت خاصہ نے ان کی امتوں کے اولیا بیس الرنبیس کیا ہے۔ اور اس بخل سے وافر حصّہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جب ان کی اصلوں میں بیدوات طفیلی اور انعکاس ہوتو فروع میں مسل انعکس کے طریق پر کیا ہینچے۔ اس معنے کا مصداق کشف صرتے ہے نداستدلال عقلی۔

ادر میے جو پہلے ندکورہ ہوا ہے کہ کائل تا بعدار کمال متابعت کے سبب اپ متبوعوں کے کمالات جذب کر لیتے ہیں مرادان سے متبوعوں کے اصلیہ کمالات ہیں نہ کہ مطلقا تا کہ تنافض پیدا نہ ہو۔ بلکہ بیلوگ انبیاء میں سے اپنے ہرا یک بی گخصوصہ ولایت سے بہر ور ہوئے ہیں۔اور سب امتوں کے درمیان بھی اُمت تا بعداری کے سبب اس جی سے خصوصہ ولایت سے بہر ور ہوئے ہیں۔اور سب امتوں کے درمیان بھی اُمت تا بعداری کے سبب اس جی سبب اس جی سے دوراس دولت عظم سے مشرف ہے۔ بھی وجہ ہے کہ بیامت خیرالائم ہے۔اوراس اُمت کے علمانی امرائیل کی طرح ہیں:

ل مورة والصافات بإره٢٢

ذلِكَ فَنْ لَلْهُ يُوْتِيهِ مَن يَّشَآءُ ط يالله تعالى كافتل ب بن كوچا بها بخشا وَ اللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمُ ع

دل نے جاہا کہ اس ولایت خاصہ کے پھونشائل و خصائص لکھے۔لیکن و نت کی تنگی نے مدونہ کی اور کاغذ نے کوتا ہی کی۔اللہ تعالیٰ کی عنایت سے علوم و معارف بھاری ہادل کی طرح برس رہے ہیں۔اور جیب غریب اسرار پراطلاع بخش رہے ہیں۔اس راز کے محرم اپنی اپنی استعداد کے موافق میرے بزرگوار فرزند ہیں۔اور دوسرے دوست چندروز حضور میں ہیں اور چندروز غیبت میں۔ای واسطے کہتے ہیں کہ ولی ہر چندولی ہو صحابی کے در ہے کو نہیں پہنچا۔

آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق حدسے بڑھ کر ہے۔ مجیفہ گرامی جواس حقیر کے نامز دفر مایا تھا اس کے پہنچنے سے مشرف ہوا۔ا تمال کو قاصر دیکھتا بڑی بھاری تھت ہے۔لیکن توسط احوال تمام امور میں اچھا ہے۔ افر اطاتفریط کی طرح حداعتدال سے ہاہر ہے۔

اورمنام موآب براوران سب برجوبدایت بر حلے اور خصرت مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم کی متابعت کولازم پکرا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَا يُرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَّى وَالْتَزَمَّ مُتَابَعَةَ الْمُصطَفِّحِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيمَاتُ وَ

### مکتوب نمبر (۲۲۹)

ميرزاداراب كي طرف صادر قرمايا:

حضرت سید المرسلین والآخرین کی متابعت کے فضائل اور اس پر متر تبد کمالات اور اس کے ساتھ مخصوص مراتب کے بیان میں۔

الشفتالي كي حداوراس كے برگزيده بندول بر

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اللَّهِ مُلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ ا

آ خرت کی نجات اور بمیشہ کی خلاصی حفرت سید الاولین والا خرین اللظ کی متابعت پر وابستہ ہے۔
آپ بن کی متابعت سے تن تعالی کی محبوبیت کے مقام میں پہنچتے ہیں۔ اور آپ بنی کی متابعت سے تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور آپ بنی کی متابعت سے تجلی ذات سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور آپ بنی کی متابعت سے مرتبہ عبد بتت میں جو کمال کے مراتب سے او پر اور مقام محبوبیت کے حاصل ہونے کے بعد ہے مرفر از فر ماتے ہیں۔ اور آپ کے کال تابعد اروں کو بنی امرائیل کے پینمبروں کی طرح فرماتے ہیں۔ اور آپ کی متابعت کی آرز و کرتے ہیں۔ اور آگر موٹی علیہ الصلوق والسلام آپ

کن ماند میں زندہ ہوتے تو آپ ہی کی تابعد اری کرتے۔ اور عیمی اور اللہ کنازل ہونے اور حضرت حبیب اللہ اللہ اللہ کی متابعت کے سبب خیر الامم ہوئی ہے۔ اور اس کی متابعت کے سبب خیر الامم ہوئی ہے۔ اور اس میں ہے اکثر اہل جنت ہیں۔ قیامت کے دن آپ کی تابعد اری کی بدولت تمام اُمتوں سے پہلے آپ کی اُمتی بہشت میں جا کیں گے۔ اور نازونعت حاصل کریں گے۔ پس آپ کولا ذم ہے کہ اُخضرت ملی اللہ علیہ وعلی اخولنہ وسلم کی متابعت اور سنت کولازم پکڑیں اور شریعت حقہ کے موافق اعمال ہجالا میں۔

دوسرسے سیرکی اساعیل کی سفارش کرتا ہے جومعارف آگاہ حاجی عبدالحق کے دوستوں میں سے ہے۔

والستلام\_

## مکتوب نمبر (۲۵۰)

بعض استفساروں کے حل میں مُلاَ احمد برکی کی طرف صادر فرمایا: بسم اللّذالرحمٰن الرحیم

جمدوسلوة اور بلغ دعوات كے بعدواضح بوكداس طرف كفقراك إحوال داد ضاع حمد كالك بيل اور

آب كى عافتيت كل تعالى في مطلوب ومستول ب-

آپ کا متوب شریف صادر ہوا۔ آپ نے لکھاتھا کہ وہ ذوق وخوشی جواول حاصل تھی۔ اب اپ آپ شی نہیں پاتا۔ اور اس بات کو اپنا سزل جانا ہے سومیر ہے ہمائی کو معلوم ہو کہ پہلی حالت اہل وجد وساع کی طرح تھی۔ جس میں جد کو کا مل دخل تھا۔ اور جو حالت اب حاصل ہوئی ہے اس میں جد کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کا زیادہ ترتعلق قلب وروح کے ساتھ ہے۔ اس معنیٰ کا بیان کرنا تفصیل جا ہتا ہے حاصل بیر کہ دوسری حالت پہلی حالت سے کئی مرتبہ برد ھر ہے۔ اور ذوق کا نہ پانا اور خوشی کا دور ہونا ' ذوق وخوشی کے پانے سے برتر ہے۔ کیونکہ نبیت جس قدر جہالت اور جیرت میں ترتی کرے اور جمدے دور تر ہو۔ ای قدر اصل اور مقصود حاصل ہونے کے نزد کی ترت ہے۔ اس لیے کہ اس مقام میں بحر و جہل کے سوا کسی اور چیز کی تخیائش نہیں ہے۔ جہل کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور بحر کا نام ادارک رکھتے ہیں۔

آپ نے لکھاتھا کہ اس سبت کی وہ تا ٹیر جو پہلے تھی اب نہیں رہی۔ ہاں تا ٹیر جسدی نہیں رہی کی تا ٹیر روی زیادہ تر حاصل ہوگئی ہے۔ لیکن ہرایک شخص اس کا ادراک نہیں کرسکتا۔ لیکن کیا کیا جائے آپ کی صحبت اس فقیر کے ستھ بہت کم ہوئی ہے۔ اور علوم و معارف خاصہ بہت کم ندکور ہوئے ہیں۔ شاید اللہ تعالی کو منظور ہوگا کہ دوبارہ محبت حاصل ہو۔ اور پھر چندروز باہم استھے دہیں۔

نيزآب في دريافت كياتها كه باوجودزادوراطه كاس زمانه من معظمه جانا فرض بها بيس؟

میرے تخدوم! اس بارہ میں نقد کی روایتوں میں بہت اختلاف ہے۔ اور اس مسئلہ میں مختار نقیہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ کا نتو کی ہے جواس نے کہا ہے کہ اگر داستہ میں اس اور عدم ہلاک کا ظن غالب ہے تو اس کی فرضیت فابت ہے ور نہیں ۔ لیکن میشر طوج وب اوا کی شرط ہے نہ کہ نفس وجوب کی ۔ کما ہواا تیجے ۔ لیس اس صورت میں جج کی وصیت واجب نہیں ہوتی ۔ چونکہ وقت نے موافقت نہ کی ۔ اس لیے آپ کے دومر ہے استفساروں کے جواب کو کی دومر ہے استفساروں کے جواب کو کی دومر ہے متقوب پر موقوف رکھا۔ والسلام

### مکتونب نمبر (۲۵۱)

مولا نامحمراشرف كي طرف صادر فرمايا:

خلفائے راشدین کے نصائل اور حصر ات شیخین کی نصیلت اور حصر ست امیر کے بعض خاصوں اور اصحاب کرام علیم الرضوان کی تعظیم وتو تیر اور ان کے درمیانی جھڑوں اور لڑائیوں کو ممل سی پر حمل کرنے اور اُس کے متعلق بیان میں کرنے اور اُس کے متعلق بیان میں

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اور حضرت فاروق مراتب کے اختلاف کے موافق نبوت محصلی اللہ علیہ والدوسلم کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور حضرت امیر حضرت عیا علیہ السلام کی مناسبت اور جانب ولایت کے فلیہ کے باعث ولایت تھے گی کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں اور حضرت ذکا النورین کو برزخیت کے اعتبار ہے جم داول فر مایا ہے۔ اور ہوسکتا ہے کہ اس اعتبار ہے بھی ان کو کو برزخیت کے اعتبار ہے بھی ان کو خرزخیت کے اعتبار ہے بھی ان کو کو برزخیت کے اعتبار ہے بھی ان کو کہ برزخیت کے اعتبار ہے بھی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ والے ہیں۔ اس لیے حضرت موئی علیہ السلام وسلم کے بعد باقی تمام انبیا کے درمیان ان میں اتم والمل ہے اور ان کی کتاب قرآن مجید تمام نازل شدہ کتابوں سے بہتر ہے۔ ای واسطے ان کی امت گزشتہ امتوں کی نسبت زیادہ بہشت میں جائے گی۔ اگر چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت تمام شریعتوں اور ملتوں سے افضل والمل ہے۔ بہن وجہ ہے کہ تمام بیٹیم رون میں سے علیہ السلام اور ان کی ملت کی متابعت کا امرکیا گیا ہے۔ آیت کریمہ:

النَّهُم أوْحَيْثَ مَ اللَّهُ كَ مَلَّت الراجيم عَرى طرف وى بينى كرملت ابراجيم الراجيم المراجيم المراجد الم

ال مضمون کی شاہر ہے اور حضرت مہدی موعود کہ اس کا رب بھی صفت العلم ہے حضرت امیر کی طرح مضرت امیر کی طرح مضرت عیسی علیہ السلام کا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے سرپر مصرت عیسی علیہ السلام کا حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے سرپر ہے۔ ہواور دوسرا قدم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے سرپر۔

جائے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند بر چہ اُستاد ازل گفت ہماں میگویم

مجھے اسندے بیجے طوطی کی طرح رکھا گیاہے جو کہ اُستاداز ل نے کہا میں وہی کہتا ہوں۔

کیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان کہ اس گفتگو میں علائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے ساتھ موافق ہوں ۔اور ان کے اجماع سے متفق ہون ۔ان کے استدلالی علم کوجھ پر کشفی اور اجمالی کوفعیلی کیا ہے۔

ال فقیر کو جب تک کہ مقام نبوت کے کمالات تک اپنے نبی کی متابعت میں نہ بہنچایا۔اور کمالات سے
پوراحقہ عطانہ فرمایا تھا۔ تب تک شیخین کے فضائل پر کشف کے طور پراطلاع نہ بخشی تھی۔اور تقلید کے سوائے کوئی
داون و کھا انتہا

لِها لَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا وَمَ الله تَعَالَى بَمَ كُومِ ايت ندويا تو بم بمى وكا أكر الله تعالى بم كومِ ايت ندويا تو بم بمى مول مول موايت نديات نديات نديات بينك مارے دب كى رسول مقالے بين ساتھ آئے ہيں۔

اَلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي هَانَا لِهِلْدَا وَمَا كُنَّا لِهَالَا وَمَا كُنَّا لِهَا لَهُ اللَّهُ لَقَدُ جَآءَ تُ لِنَّهُ تَعْدَى لَوُلَا اللَّهُ لَقَدُ جَآءَ تُ ثُولُولُ اللَّهُ لَقَدُ جَآءَ تُ ثُولُولُ وَبِنَا بِالْحِقِي طِ

ایک دن کی خف نے بیان کیا کہ کھا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے دل بیں گزرا کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہا کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیت ہوں گی۔ توجہتام کے بعد طاہر ہوا کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو ہزر گوار دن کی رائے اور تجویز ہے ہوگا کہ گویا حضرت صدیق عبہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کرا عدر لے جاتے ہیں۔ اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نور سے جمرا ہوئے۔

اس حقیر کی نظر میں حضرت شیخین کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان علیحدہ شان اور الگ درجہ ہے گویا یہ دونوں کسی کے ساتھ مشار کت نہیں رکھتے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بیغیبر علیہ السلام کے ساتھ گویا ہم خانہ ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف علو وسفل لیتنی بائدی اور پستی کا ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی حضرت صدیق کی مطاب کی اور پستی کا ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی حضرت صدیق ہمسرائی حضرت میں۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئحضرت کے ساتھ ہمسرائی یا ہم شہر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں۔ بھراولیائے اُمت کا وہاں کیا دائل ہے۔

ب سور ممل پاره۱۸

اين بس كەرسىدزۇور بانگ جرسم!

يىكانى ہے كدورے منى كى وازسناكى دى رہے۔

میلوگ کمالات سینی رضی الله عندے کیا حاصل کریں۔ میدونوں بزرگوارا بی بزرگی و کلانی کی وجہ سے انبياء عليم الصلوة والسّلام عن معدوداوران كے فضائل كے ساتھ موصوف بين-

حضرت ني ملى الله عليه وآله وملم في فرمايا ب

الوُ كَانَ بَعْدِى نَبِى لَكَانَ عُمَرٌ اللهِ عَمْرُ الرمير عَيْجِ وَلَى بَى مِوتَالُوالبِهُ عَمْرُمُوتا

ا ما مغز الى " نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عند کی ماہم پُری کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر

في معابر كي من كما كه

آج نوحصے علم فوت ہو گیا۔

مَاتَ تِسُِعَةُ اَعُشَارِ الْعِلْمِ

جب بعض میں اس معنے کے بچھنے میں تو قف دیکھا تو کہا کہ میری مراد کم سے کم باللہ ہے نہ کم میش و نفاس۔ حضرت صديق رضى الله عنه كى نسبت كيابيان كياجائے جب كه حضرت عمر رضى الله عنه كى تمام نيكيال ان كى ايك يكى كے برابر بیں جیسے كرمجر صادق ملى الله عليه وآله وسلم نے اس كى نسبت خبر دى ہے۔ اور وہ انحطاط ليمنى كى جوحفرت فاروق كوحفرت مديق ہے ہاں انحطاط وكى سے زيادہ ہے۔ جوحفرت صديق كوحفرت يغيرعليه وعلى ألدالصلوة والسلام سے بہرقیاس كرنا جائيے كددوسروں كاحضرت صديق سے انحطاط كس قدر موكا۔اور حضرات مجین طموت کے بعد بھی پنجمبر ضداصلی الله علیہ وآ لہ وسلم سے عُدانہ ہوئے اوران كاحشر بھی كیجا موكا جيے كرفر مايا ہے۔ يس ان كى فضليت قربيت كے باعث موكى۔

ميلل البصاعت يعنى بروسامان ان كمالات كوكيابيان كرف اوران كوفضائل كيا ظاهركرك ورہ کی کیا طاقت کہ آسان کی نسبت گفتگوکرے۔اور قطرہ کی کیا مجال کہ بحرعمان کی بات زبان پر لائے۔

أن اوليائے جود عوت خلق كى طرف راجع بي اورولايت و دعوت كى دونوں طرفوں سے حصدر كھے ہيں۔ اورتا بعين اورتع تابعين من علائع جبيدين في كشف ميح كفورأاورا خبارصا وقداورة الرمتابعد يعينين رضی اللہ عنہم کے کمالات کو دریا فت کیا ہے۔ اور ان کے فضائل کو پہیان کر ان کے افضل ہونے کا تھم دیا ہے۔ اور اس پراجماع کیا ہے اور اُس کشف کوجواس اجماع کے برخلاف ظاہر ہو علطی خیال کر کے اُس کا کیجھا عتبار نہیں کیا ہے۔اور کس طرح ایسے کشف کا اعتبار کیا جائے جب کے صدراوّل میں ان کی افضیلت سے جو چکی ہے۔ چنانچہ امام بخارى رحمة اللهنة المن عرف دوايت كي

ل رندى شريف ابويعلى طبراني عامم اورابوهيم

قَالَ كُنَّا فِى زَمَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ مَتَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَانَعُدِلُ بِابِى مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَانَعُدِلُ بِابِى النَّي عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَتُرك اَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَتُرك اَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَاللهِ وَسَنَلَمَ لَا نَفَاضِلُه بَيْنَهُمُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَنَلَمَ لَا نَفَاضِلُه بَيْنَهُمُ

این عمر رضی الله عنمانے قرمایا کہ ہم نی سلی الله علیہ وا کہ وسلم کے ذمانہ میں کسی کو ابو بر حجم عرصلی علیہ وا کہ وسلم کے ذمانہ میں کسی کو ابو بر حجم نی سلی کھر عثمان کے برابر نہیں سمجھتے ہتھے۔ پھر نی سلی الله علیہ وا کہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیے ہتھے۔ بیٹی اُن کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ ذیتے ہتھے۔

اورالودادُ در حمد الشعليه كي ايك روايت على حيد قال كُنّا نَقُولُ وَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَى آفَضَلُ أُمَّةِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَى آفَضَلُ أُمَّةِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ بَعُدُه وَابُوبُكُو ثُمَّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ طَعُمُو ثُمَّ عُمْمَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ط

اہن عمرض اللہ عنمانے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زعدگی میں کہا کرتے ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل ابو بکر طبی پھر عمر عمر بھر عمر اللہ تعالی عنہ م

اورجنہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے انفل ہے وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے
ایس جن کو کمالات نبوت سے زیادہ حقہ حاصل نبیں ہے۔ اور آپ کی نظر میں آیا ہوگا کہ فقیر نے اپنے بعض
رسالوں میں شخقیق کی ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اگر چہ اس نبی کی ولایت ہو۔ اور یہی تق ہے اور جس نے
اس کے برخلاف کہاوہ مقام نبوت کے کمالات سے جامل ہے۔ جیسے کہ او برگز رچکا۔

اور آپ کومعلوم ہے کہ اولیا کے تمام سلسوں کے درمیان سلسلہ علیہ تقشیند بید حضرت صدین کی طرف منسوب ہے۔ پس سحو کی نسبت ان جس عالب ہوگی اور ان کی دعوت اتم ہوگی۔ اور حضرت صدین رضی اللہ عنہ کے کمالات ان پر ظاہر ہوں گے۔ ناچار ان کی نسبت تمام سلسلوں کی نسبتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ دوسروں کو ان کے کمالات کا کیا پیتہ اور ان کے معاملہ کی حقیقت کی کیا خبر۔ بیس نبیس کہتا کہ تمام مشارک فقشیند یہ اس معاملہ جس برابر بیس ۔ ہرگز ایسانہیں ہے۔ بلکہ اگر ہزادوں بیس سے ایک بھی اس صفت کا بل جائے تو غیمت ہے میرا خیال ہے کہ حصرت مہدی موعود جو والایت کی انکملیت کے لیے مقرر ہیں ان کو یہ نبیت عاصل ہوگی۔ اور اس سلسہ علیہ کی تیم و جیمیل فرما کمیں گا کہ بہت کی نبیت اس نبیت علیہ سے بیتے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باتی سب میکیل فرما کمیں گے۔ کیونکہ تمام والایتوں کی نبیت اس نبیت علیہ سے اور یہ والایت حضرت صدیق کی طرف منسوب والایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصر حاصل ہے۔ اور یہ والایت حضرت صدیق کی طرف منسوب موسف کے باعث ان کمالات سے وافر حصر کی تیان ہو چکا۔ مع

بيبي تفاوت رواز كياست تالكجا د کھردونوں راستوں میں کس قدر فرق ہے

اے بھائی ! چونکہ حضرت امیر رضی للدعنہ ولایت محمدی علی صاحبا الصلوة والسلام کا بوجھ أنھانے والے ہیں اس لیے اقطاب واہدال واوتاد (جواولیائے عزلت میں سے ہیں۔اور کمالات ولایت کی جانب ان میں غالب ہے) کے مقام کی تربیت حضرت امیر رضی الشرعنہ کی ایداد <sup>ک</sup> واعانت کے سپر دہے۔

قطب الاقطاب ليني قطب مدار كاسر حضرت امير رضى الله عنه كے قدم كے نيجے ہے۔قطب مداراتي كى حمايت ورعايت سےاپيغ ضروري اموركوسرانجام كرتا اور مداريت سيعبده برا بوتا ہے۔حضرت فاطمه اوراما مين بھی اس مقام میں جضرت امیر رضی اللہ تعالی عنبم کے ساتھ شریک ہیں۔

يادر كهنا جابية كربيغير عليه السلام والسلام كاصحاب رضى الله تعالى عنهم سب كي سب بزرك بين اور

سب كوبزركى سے ياد كرنا جا بيئے۔

و خطيب رحمة الله عليه في حضرت الس صى الله عنه بدوايت كى م كرسول التوافيظة في مايام: الله تعالی نے مجھے پیند فرمایا اور میرے کیے اصحاب کو بیند کیا اور ان میں سے بعض کو ميرے كيے رشتہ وار اور مدد كار يستد كياني جس شخص نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا۔ان کوالٹدنغانی نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے حق میں جھے ایڈا دی اس کواللہ

إِنَّ اللَّهَ اَنْحَتَارَنِي وَاَنْحَتَارَكِي اَصْحَاباً وَٱخْتَارَلِي مِنْهُمُ أَصْهَارًا وَّ أَنْصَارًا فَمَنّ حَـفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظَهُ اللَّهُ وَمَنِّ أَذَا نِي فِيُهِمُ أَذَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ط

مدوايت كى م كرفر مايا رسول التوليك في كد: طبراني في حضرات ابن عباس رضي الله عند جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ مَنْ مُسبُ أَصْحَابِى فَعَلَيْهِ لِعُنَةُ اللَّهِ تعالی اورفرشتوں اور تمام آ دمیوں کی لعنت ہے۔ وَالْمُلْئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ طَ

تعالی نے ایڈ ادی۔

اوراين عدى في معرمت عائشرض الله تعالى عنها يدوايت كى م كدرسول الله الله في في ماياكه: میری اُمت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو إِنَّ أَشْسَرَارَ أُمِّتِسَى أَجْسَرَءُ هُسَمُ عَلَّى. مير ساصحاب يروكيرين-

اور ان لڑئی جھکڑوں کو جوان کے ذرمیان واقع ہوئے ہیں۔ تیک محمل برمحمول کرنا جا ہے۔ اور ہواؤ

ا اولیاء کرام کی مدد کا اتکار کرتے والے صفرت امام ریانی رضی انٹد عند کے اس عقیدہ پرغور فرما تیس ۔

تعصّب سے دور سمجھنا جا ہیں۔ کیونکہ وہ خالفتین تاویل اواجتہاد پر بنی تھیں نہ ہواؤ ہوں پر۔ یہی اہل سنت کا ند ہب ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہ کے ساتھ الڑائی کرنے والے خطابیہ تھے۔اور حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ لیکن چونکہ میہ خطائے اجتہادی کی طرف تھی۔اس لیے ملامت ہے وور ہے اور اس پر کوئی مواخذ ہ نہیں ہے جیسے کہ شارح کی آھری کے سے مقال کرتا ہے کہ جمل وصفین کے واقعات اجتہاد ہے ہوئے ہیں۔ مواخذ ہ نہیں ہے جیسے کہ شارح کی آھری کے سے اللہ سنت و جماعت اس بات پر ہیں کہ معاویہ رضی اللہ اور شیخ ابو شکور سیسملمی نے تمہید میں تصریح کی ہے اٹل سنت و جماعت اس بات پر ہیں کہ معاویہ رضی اللہ اور شیخ ابو شکور سیسملمی نے تمہید میں تھر رہیں ہوئے ہوئے اس بات پر ہیں کہ معاویہ رضی اللہ اور شیخ ابو شکور سیسملمی ہے تھی ہے۔ اس میں تعدید میں اللہ میں تعدید 
عنه تع أن كم أن كم اصحاب كرجوان كرم أه تصرب خطابر تق ليكن ان كى خطااجتهادى تلى ...

اور شیخ کی ابن جرائے صواعق میں کہاہے کہ حصرت معاویہ اور امیر کے درمیان جھڑے ازروئے اجتہاد کے ہوئے ہیں۔اوراس قول کوائل سقت کے معتقعد است نے مایا ہے۔

اور شارح موافق نے جو بیر کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس بات پر ہیں کہ وہ منازعات ازرو کے اجتماد کے بیں ہوئے۔

معلوم نین اصحاب سے اس کی مراد کونسا گروہ ہے۔ جب کہ اہل سنت اس کے بر ظاف تھم دیتے ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔ اور قوم کی کتا ہیں خطائے اجتہادی ہے بھری پڑی ہیں۔ جیسے کہ امام غز الی اور قاضی ابو بکر وغیرہ نے تصرت کی ہے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑ ائی کرنے والوں کے حق میں فسق و صلال کا گمان جائز نہیں ہے۔

قَالَ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَتَمَ قَالَ مَالِكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَتَمَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ شَتَمَ الْلَهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ احْدًا مِن اصْحابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَمَسَلَّمَ ابَابَكُرُ وَعُمَرُ وَعُمْ الْعَاصَ فَإِنْ قَالَ وَعُفُر الْعَاصَ فَإِنْ قَالَ وَعُفُر الْعَاصَ فَإِنْ قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفُر الْوَانُ شَتَمَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفُر الْوَانُ شَتَمَ يَعَالَ مَنْ مَشَاتَمَةِ النَّامِ الْكَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلِلَ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّلَالَةُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْفُولُ اللَّلُهُ الْمُلْلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُ

ا كين ميرسيدشريف على بن بمرجر جانى متونى او ٨٠ه

ع لين سيف الدين الوالحن على ابن على تحد بن سما المتعلى تقيهد اصول موفى ١٣١٠ وفيات الاعمان \_

س محدين اسيدين شعيب الطني \_ أ

ي العِيْ الله الدين احد بن جرائعي مرابل مكه معظمه

نَكَالاً شَدِيدًا فَلا يَكُونُ مُحَارِبُو عَلِيَ كَفَرَةٌ كَمَا زَعْمَتِ الْغُلاةُ مِنْ الرَّفْضَةِ وَلا نَسَقَةٌ كَمَا زَعْمَ الْبَعْضُ وَنَسَبَهُ شَارِحُ الْمَوَاقِفِ إلى كَثِيْرٍ مِّنُ اَصْحَابِ شَارِحُ الْمَوَاقِفِ إلى كَثِيْرٍ مِّنُ اَصْحَابِ الْمُحَدَّةُ رَالزُّبَيْرٌ وَكِثِيرٌ مِّنُ اَصْحَابِ الْمُكَدَةُ رُالزُّبَيْرٌ وَكِثِيرٌ مِّنُ اَصْحَابِ الْمُكرَامِ مِنْهُم وَقَدْقُتِلَ الطَّلْحَةُ وَالزُّبِيرُ فِي مِنْهُم وَقَدْقُتِلَ الطَّلْحَةُ وَالزُّبِيرُ فِي فِينَالِ الْحُمْلِ قَبْلَ خُرُوحٍ مُعَاوِيَةً مَع فَلَنَةَ عَشُرَ الْفًا مِنَ الْقَتُلَى فَتَصَلِيلُهُمْ وَ وَتَعَالِ الْحُمْلِ اللَّهُ مِنَ الْقَتُلَى فَتَصَلِيلُهُمْ وَ فَلَنَةَ عَشُرَ الْفًا مِنَ الْقَتُلَى فَتَصَلِيلُهُمْ وَ اللَّا اَنْ يَكُونَ فِى قَلْبِهِ مَوَضَ وَفِى بَاطِنِهِ خُبْتُ ط بَاطِنِه خُبْتُ ط

یں۔ تو وہ بخت عذاب کا مسخق ہوا۔ کیونکہ حضرت امیر کے ساتھ الوائی کرنے والے کفر پرنہ تھے۔ جسے کہ بعض عالی رافضیوں کا خیال ہے۔ اور نہ ہی فتق پر تھے جسے کہ بعض نے داور نہ ہی فتق پر تھے جسے کہ بعض نے خیال کیا ہے اور بہت ہا اس کا مطرف اور ڈبیر اور ان کومنسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہوسکا ہے جب کہ حضرت صدیقہ اور طلحہ اور ڈبیر اور بہت سے اسحاب کرام انہی میں سے تھے۔ اور طلحہ اور اور زبیر حسل کی الوائی میں معاویہ کے اور طلحہ اور اور زبیر حسل کی الوائی میں معاویہ کے مروح سے بہلے تیرہ ہزار مقتولوں کے ساتھ تل ہوئے ہیں ان کو صلا اس اور فتق کی ساتھ قبل ہوئے ہیں ان کو صلا اس اور فتق کی کے مراح سے دل میں مرض اور اس کے باطن پر سوائے اس محق کے مراح سے دل میں مرض اور اس کے باطن پر میں خبیر کرتا۔ میں خبیر کرتا۔ میں خبیر کرتا۔ میں خبیر کرتا۔

اور بیج بعض فقہا کی عبارتوں میں بجو رکا لفظ معاویہ رضی اللہ عنہ کے قل میں واقع ہوا ہے اور کہا ہے کہ معاویہ بجو رکر نے والا امام منے تو اس بجو رہے مرادیہ ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی ظافت کے زمانہ میں وہ طلافت کا حق دار نہ ہے ۔ نہ کہ وہ کو رجس کا انجام فسق وضلالت ہے تا کہ اہل سنت کے اقوال کے موافق ہو۔ اور فیل استقامت والے لوگ ایسے الفاظ ہولئے ہے جن ہے مقصود کے بر ظاف وہ ہم پیدا ہو کہ بین کہ بر کرتے ہیں۔ اور خطا سے زیادہ کہنا پیند تبین کرتے ہیں کہ بر بین کہ بر بین کرتے ہیں۔ اور خطا سے زیادہ کہنا پیند تبین کرتے اور وہ کی طرح جائز ہو سکتے ہیں جبکہ بین کے وقتی ہو چکا کہ وہ اللہ تعالی کے حقق ق اور استفامت کے اور حضرت موالا ناجا کی نے جو خطامے مشکر کہا ہے ۔ امال نوں کے حقوق میں امام عادل تھے بینے کہ مواعق میں ہے اور حضرت موالا ناجا کی نے جو خطامے مشکر کہا ہے ۔ اگر یہ بات کرتی میں کہنا کہ اس کہنا ہو ہے ۔ اگر یہ بات بر نیا کہ ہو کہ کہنا ہو کہنا ہو کہ کہنا ہو کہ ہو کہنا ہے کہ اگر وہ لوٹ کا کہ ہو کہنا ہے کہ اگر وہ لوٹ تا کی اسناد ہے مودی ہے کہ حضرت پیٹے ہو کہنا ہو کہن ہو کہنا ہو کہن

اوردوسرى عَلَّهُ وَعاشَى قَرمايا: اَللَّهُمَّ أَجْعَلُهُ هَادِيًا وَّمَهُدِيًّا ط

يااللدنواس كوبادى اورمهدى بنا\_

اورآ بخضرت عليسة كى دُعامقبول ہے۔

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مولانا سے ہوونسیان کے طور پرسز دہوئی ہوگی۔اور نیز مولانا نے انہی ابیات میں نام کی تفرق نہ کرکے کہا ہے کہ وہ صحافی اور ہے۔اور بیرعبارت بھی نا خوشی سے خبر دیتی ہے۔
انہی ابیات میں نام کی تفرق نہ کرکے کہا ہے کہ وہ صحافی اور ہے۔اور بیرعبارت بھی نا خوشی سے خبر دیتی ہے۔
انہی ابیان کا کو ان نے نے ان نے سینیا آ او ان خطافا کا طاقت میں اللہ ہم کو کھول بھوک پر مواخذہ نہ کر

اور وہ جو بعض نے امام معنی ہے معادیتی فرمت میں قال کیا گیا ہے۔ اور اس کی بُر انی کوشق ہے برتر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی شوت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس بات کوشی بھی مان لیا جائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے شاگر دوں میں سے بین اس نقل کے زیادہ مستحق تصداور امام مالک نے جو تا بعین میں سے بیں۔ اور اس کے جمعصر اور علمائے مدید میں سے ذیادہ عالم بیں۔ معاویت اور عمر و بن العاص کے گائی دیے والے کوئل کا اور اس کے جمعصر اور علمائے مدید میں سے نیادہ عالم بیں۔ معاویت اور عمر و بن العاص کے گائی دیے والے کوئل کا عظم دیا ہے جیسے کہ او پر گر دی چا۔ اگر وہ گائی کوس دیے "تو معلوم مواکد اس کوگائی تک گائی دیے دالے کوئل کا تکم دیا ہے۔ اور شیز اس کوگائی دینا ابو مکر وعمر وعثمان رہی اللہ عنہم کوگائی ویے کی طرح خیال کیا ہے۔ جیسے کہ او پر گر دی چکا تو حضرت معاویت برائی کے مستحق نہیں وعثمان رضی اللہ عنہم کوگائی ویے کی طرح خیال کیا ہے۔ جیسے کہ او پر گر دی چکا تو حضرت معاویت برائی کے مستحق نہیں۔

اے بھائی! معاویہ بنتہا اس معاملہ میں بیں ہے۔ کم وجش آ دھے اصاب کرام اس کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ بس آگر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اڑائی کرنے والے کا فریا فاس ہوں تو نصف وین سے اعتا واُٹھ جاتا ہے۔ جوان کی بہلنے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کوسوائے اس زندیت کے جس کا مقصود وین کی بریادی ہے کوئی بین نہیں کرسکتا۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپاہونے کا منشا حضرت عمان رضی اللہ عنہ کا آل اور اُن کے قاتلوں ہے اُن کا قصاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہ اجواق ل مدینہ ہے باہر نظم تا خیر قصاص کے باعث نظے۔ اور حضرت معدیقہ نے بیار نظرت بھی امریش ان کے ساتھ موافقت کی۔ اور جنگ بھی جس میں تیرہ ہزار آ دی آل ہوئے۔ اور طلحہ وزبیر بھی جو عشرہ میں سے بین آل ہوئے۔ حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام ہے آ کران کے ساتھ شریک ہوکر جنگ صفین کیا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصری کی ہے کہ وہ جھڑا امر خلافت پر جیس ہوا۔ بلکہ قصاص کے پوراکر نے کے لیے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اہتداش ہوا ہے۔ اور ش این جڑنے بھی اس بات کو اہل سنت کے لیے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اہتداش ہوا ہے۔ اور ش این جو نے جو بردگ علائے جننے جس سے بیں کہا ہے کہ حضرت معتقد است کہا ہے۔ اور ش ابو شکور ملمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بردگ علائے جننے جس سے بیں کہا ہے کہ حضرت

معاوید ورحضرت امیررضی الله عنها کے درمیانی جھکڑے خلافت کے بارہ میں ہوئے ہیں۔

كيونكه حضرت بينجبرعليه الصلوة والسلام في حضرت معاويد صى الله عنه كوفر ما يا تفاكه:

إذَا لَهُ مَلَكُتَ النَّاسَ فَارُفِقُ بِهِمْ ط جب أُولُول كاما لك بن توان كيما تحري كر

شابداس بات ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کوخلافت کا طمع بیدا ہو گیا ہو کیکن وواس اجتہاد میں خطابہ تھے اور حضرت إمير رضي الله عند حق پر \_ كيونكه إن كي خلافت كا وقت حضرت امير كي خلافت كے بعد تھا۔اور ان دونوں تولوں کے درمیان موافقت اس طرح پر ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس منازعت کا منشا قصاص کی تاخیر ہو۔اور پھر خلافت كاطمع بحى پيدا ہوكيا ہو بہر تقدير اجتها دائے كل ميں واقع ہوا ہے۔اگر خطابہ ہے تو ايك درجه اور فق والے كے ليے ودورے بلکہدی درے۔

ائے براور!ان امر میں بہترطریق بیے کہ پیٹیبرعلیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ کے لڑائی جھروں سے عاموش رہیں۔اوران کے ذکراؤ کارے مندموڑیں۔

> يغير طبيدالصلوة والسلام في قرمايا ب إِيَّاكُمْ لِمُ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي ط

میرے اصحاب کے درمیان جو جھاڑے موتے میں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

> اورحضور عليه الصلاة والسلام في يجي فرمايا: إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ط

يغى جب مير خصحاب كالأكركياجات توزيان كوروك\_(طبراني)

> فيرحضورعليدالصاؤة والسلام في قرماياب: ٱللُّهُ ٱللُّهُ قِينُ ٱصْحَابِي لَاتَتْخِذُوهُمُ

لعنى مير في المالية كون من الله تعالى سے ورواوران كواسيخ تيركا نشاشه شديناؤ

المام شافعي رحمة الله عليد فرمايا ما ورنيز عمر بن عبدالعزير سي معقول ميك. تِلُكَ دِمَاءً طَهُرُ اللُّهُ عَنْهَا أَيُدِيْنَا فَلْنُطَهِّرُ عُنُهَا ٱلْسِنَتَنَّا. ط.

بيروه خوان بين جن سے تمارے باتھوں كواللد تعالی نے یاک رکھاتو ہم اپنی زبانوں کوان ہے یاک رکھتے ہیں۔

> ل مسلم شريف دابن الي شيبه وطير اني وا مأم احد ا این اشر مذری نے نہایت الخریب میں دوایت کی۔ س مككوة شريف بحوالدرندي

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر ندلا نا جا ہے۔ اور ان کے ذکر خیر کے سوااور ميجھند بيان كرنا جا ہئے۔

يزيد بدبخت فاسقول كے زمرہ ميں سے ہے۔اس كى لعنت ميں تو قف اہل سنت كے مقررہ اصل كے باعث ہے۔ کیونکہ انہوں نے معتین محض کے لیے اگر چہ کا فر ہولعنت جائز نہیں کی۔ مگر جب یقینا معلوم کریں کہ ال كاخاتمه كفرير بوام جيسے كم الولب بيتنى اوراس كى كورت ندىد كدو العنت كالكي نبين:

إِنَّ الَّهِ يُسنَ يُؤُخُونَ اللَّهَ وَرَسُولُه و لَعَنَهُم جُولُوك الله اوراس كرسول كوايد اويت بين اللَّهُ فِي اللَّهُ نِيا وَ الْأَخِوَةِ ط ب النهر دنيادا ترت عن الله كالعنت ٢٠

جاننا جاہیے کہ چونکہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں نے امامت کی بحث چھٹر رکھی ہے اور اصحاب کرام علیم الرضوان كى خلافت كى نسبت گفتگو مەنظر كى بهوتى ہے۔اور جابل ابل تاریخ اور سرکش برعتیوں كى تقلید پراكثر اصحاب كرام كونيكى سے يادبيس كرتے۔اوركى نامناسب اموران كى جناب كى طرف منسوب كرتے ہيں۔اس كيے جو يجھ معلوم تقامتح رييس لا كردوستون كي طرف بحيجا كيا ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا عَلَيْهِ ظَهَرَتِ الْفِتُنُ أَوْ قَالَ الْبِدَعُ وَمُبَّثُ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرُ ٱلْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنَّ لَّمُ يَـفُعَلُ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْتِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَدُلا وَّلا

رسول الشعلية فرمايا بكرجب فتفاور بدعتیں ظاہر ہو جا تیں اور میرے اصحاب كوكاليان دى جاوي توعالم كوجاب كراب علم کوظا ہر کرے۔ پس جس نے ابیانہ کیا اس پر اللداور فرشتول اورتمام لوكول كى لعنت بي الله تعالى ال كاكونى فرض وقل تبول مدكر يكا\_

كيكن الله تعالى كي حدادراس كا احسان ب كه شلطان وقت اسية آب كوحتى فرجب قرار ديتا ب اورابل سنت وجماعت میں سے جانا ہے۔ورندمسلمانوں پر کام بہت تنگ ہوتا۔اس بڑی تعت کا شکر اوا کرنا جاندے۔ يس جا ہے كمال سنت وجماعت كے معتقدات يراسينے اعتقاد كا مدار ركيس اور زيد وعمر وكى باتوں كون منیں جھو لے قصوں برکام کا مدار رکھناا ہے آپ کوضائع کرنا ہے۔ قرقہ ناجیہ کی تنلید ضروری ہے۔ تا کہ نجات کی

أميد بيدا بور و دُوْنَه و خُوط الْفَتَادِ ورنه ي قائده تكليف ب وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى سَآئِدٍ مَنِ النَّبَعَ فَ الدرملام بوآب يراور أن سب يرجنهول في

وَعَلَّى اللهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ.

الْهُداى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّ عَلَيْهِ بِإِيت اعتبار كى اور حضرت مصطفي عَلَيْكُ كى متنابعت كولازم يكزار

ع صواعق محرقة مصنف علامدابن جركى رحمة اللهطيه

لے سورة احزاب باره۲۲ ل

### کتوبنمبر(۲۵۲)

بعض سوالات کے جواب میں جناب شیخ بدلیج الدین کی طرف صادر قرمایا:

النحمة لله وسكام على عباده الله في الشكرة بالشكرة بالداك مرادراك كرانيده بندول برسلام بور برادرار جند كا ملتوب مرغوب بنها بين اصطفى عاصل بوئى - آب في جندا ستفار درن كي تصدان كرواب مين آب ومعلوم بوكه حفرت فوح اور تصرت ابراجيم كال دينا ويليم الصلاة والسلام كتين كا مبدء مفت كرواب مين آب ومعلوم بوكه حضرت فوح اور تصرت ابراجيم كال دينا ويليم الصلاة والسلام كالمبدء بهي هفت بورق جهات واعتبارات كرلحاظ سالم كالمبدء بهي هفت بورق جهات واعتبارات كرلحاظ سالم كالمبدء بهي هفت برق جهات واعتبارات كرلحاظ سالم كرونكه اس صفت كرايك جانب عالم كي طرف بهي جانب وحدت كرمناسب كرونكه اس صفت كي ايمال وتفصيل م كرم أيك اس بزرگ كرمبدء ليمن كرايك اس بزرگ كرمبدء التين كرايك اس بزرگ كرمبدء ليمن كرايك اس بزرگ كرمبدء التين كراغتهار سام -

دوسرے وہ معارف جو ہار ہوت وولایت کے برداشت کرنے ہے متعلق تھے۔ وہ اس خطیس جوخواجہ محمد اشرف کی طرف کھا تھا معلوم کرلیں۔ محمد اشرف کی طرف لکھا تھا مفصل درج ہو بچکے ہیں۔ دوبارہ لکھتے کی حاجت ہیں۔ وہاں سے معلوم کرلیں۔ دوسرے بیر کرفقیر نے جاہا کہ اس استفسار کے جواب میں کہ قطب وغوث وظیفہ کے درمیان کیا فرق ہے کچھ لکھے لیکن اڈن نہ ہوا۔ ان کو دوسرے وقت پر موقوف رکھیں۔ والسملام۔

### مکتوب نمبر (۲۵۳)

مشيخت بناه في ادريس ساماني كي طرف صادر قرمايا:

چندسوالات کے جواب میں ادر اس راہ کی بے نہائی ادر رمز واجمال کے طور برطر لفت کے بعض

مقامات ومنازل كالفصيل كيمان من

حدوصلوۃ اور تہلغ دعوات کے بعدعرض کرتا ہے کہ اس طرف کے نقرا کے احوال حمد کے لائق ہیں۔اور آپ کی خبروعا فیت اور آئخضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے پہندیدہ طریقہ پر استقامت وٹابت قدمی اللہ تعالیٰ سے مطلوب ومسئول ہے۔

ان احوال ومواجید کابیان جومولانا عبدالمومن کی زبان کے حوالہ کیا تھا۔مولانا نے مفصل طور پر ظاہر کر کے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر میں زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو زمین کونہیں یا تا۔اور اگر آسان کی طرف نظر کرتا ہوں تو زمین کوئیس یا تا۔اور اگر آسان کی طرف نظر کرتا ہوں تو اُس کو بھی نہیں یا تا اورا سے ہی عرش وکری فظر کرتا ہوں تو اُس کو بھی نہیں یا تا اورا سے ہی عرش وکری و کہ ہمت و دوز نے کا بھی و جو دئیس یا تا اورا پنا و جو دیجی نہیں جانتا ہوں۔ حق تعالی کا وجو د بے پایاں ہے اس کی نہایت کوکی نے معلوم نہیں کیا۔ ہز دگ بھی اس جگہ تک رہ گئے ہیں اور یہاں تک آ کر سرے عاجز ہو گئے ہیں۔ اور اس معنے سے زیادہ پھی اختیار نہیں کیا۔ اگر آپ بھی اس کو کمال جانے ہیں اور اس مقام میں ہیں تو بھر میں آپ کے معنے سے زیادہ کیے آؤں اور کیوں تکلیف اور اس کی اس کی اور امر ہوتو بال کس لیے آؤں اور کیوں تکلیف اور آپ کو بھی تکلیف دوں۔ اور اگر اس کمال کے سواکوئی اور امر ہوتو اطلاع بخشیں۔ تاکہ ایک اور بار کے ساتھ جو در دوطلب بہت رکھتا ہے وہاں آؤں۔ ای تر د کے حاصل ہونے کی وجہ سے چند سال تک وہاں آئے ہی تو قف رہا۔

میرے مخدوم! اس میسے کے احوال قلب کے تلویتات کے بیں۔ معلوم ہوتا ہے کہا ہے احوال والے مخص نے قلب کے مقامات ہے ابھی چوتے صدے زیادہ طے بیل کیا۔ مقامات قلب سے بین صداور طے کرنے چاہئیں تا کہ قلب کا محاملہ پورے طور پر طے ہو۔ اور پھر قلب کی گئے وہ آدر دُوں کیا گیر اور ہر کی آگے دفعی اور اس کے بعد اختی ہے۔ ان پاقیما کہ ہ چاروں میں سے ہرا یک کے لیے الگ الگ احوال ومواجید ہیں۔ اور سب کوجد اجد المطے کرنا چاہیے۔ اور ہرا یک کمالات سے آراستہ ونا چاہے۔ عالم امر کے ان بیخ گانہ لطا کف سے گزرنے اور ان کے اصول ہیں۔ ورجہ بدوجہ قطع کرنے کے بعد اساوصفات کی تجلیات اور شیونات واعتبارات کے ظہورات ہیں۔ اور ان تجلیات سے گزر کر آگے تجلیات ذات ہیں۔ تب نفس کے اطمینان سے معاملہ پڑتا ہے۔ اور پروردگار تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وہ کمالات جو اس مقام میں ہیں۔ ان کے مقابلہ میں کمالات اپنے ہیں چسے کہ دریائے محیط نا پیدا کنار کے مقابلہ میں قطرہ۔ اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور اسلام حقیقی سے
مشرف ہوتے ہیں۔ بع

> کارای است غیرای ہمدیج اصل کام بیہ ہاتی سب بیج ہے۔

اساد صفات کی وہ تجلیات جوعالم امرکی ان بی گاند مزلوں کو بمع ان کے اُصول اور اصول کے قطع کرنے سے پہلے متو ہم ہوتی ہیں۔ وہ عالم امر کے بعض خواص کے ظہورات ہیں جو بے چونی اور لامکائیت سے پہلے صد اساد صفات کی تجلیات۔ ایک سمالک نے ای مقام میں کہا ہے کہ میں تمیں (۳۰) سال تک روح کو خدا سمجھ کراس کی پرستش کرتا رہا۔ بی وصول کہا ہے اور سیری کس کے لیے ہے۔ یہ خدا سمجھ کراس کی پرستش کرتا رہا۔ بی وصول کہا ہے اور سیری کس کے لیے ہے۔ یہ خدا سمجھ کراس کی پرستش کرتا رہا۔ بی وصول کہا ہے اور سیری کس کے لیے ہے۔ یہ خدا سمجھ کراس کی پرستش کرتا رہا۔ بی وصول کہا ہے اور سیری کس کے لیے ہے۔ یہ کے فرائد کی شعبا دَوَدُونُنگا

حيف الوصولة إلى معادو دونها. قُسلُسلُ السُجِبَسالِ وَدُونَهُنَّ خَيُولَ

سعاد معنوقہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور نشیب و فراز واقع ہیں۔

ل تكوين \_كونا كول كرنا\_ الل تفوف كى اصطلاح على مقامات تقريب سے أيك مقام كانام فيے۔

چوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس راہ کی حقیقت کو بیان کرنا طلب فر مایا تھا۔ اس لیے مخضر طور پر اس کا

ليجه بيان لكها گياہے:

اصل معاملہ اللہ تعالی کومعلوم ہے آب بر اور آب کے حاضرین مجلس برسلام

وَالْاَمْرُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ . وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَنْ لَدَيْكُمُ .

\_3%

# مَكِنُوبِ نَمِير (۲۵۴)

و بعض سوالات کے جواب میں ملا احدیر کی طرف صادر ہوا:

الله کی خرب اوراس کے برگزیدہ بندول پر

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ إِلَّذِينَ

سلام ہو۔

آپ نے لکھا تھا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آ دی جو پچھ کرنا چاہیے اپنے صاحب زمان کے عکم سے کہ آدی جو پچھ کرنا چاہیے اپنے صاحب زمان کے عکم سے کرے۔ تاکہ نیکے مقبیح ماصل ہو۔ اگر چیشعری کام ہوں۔ اگر میہ بات سی خوبندہ تمام مشروعات میں فرمان کا مدہ وار سے۔

میرے مخدوم! بزرگوں کی بات سے ہے۔اور آپ کواذن حاصل کرکے ماذون کیا ہے کیکن جانتا جا ہیے کہ نتیجہ سے مرادم عند بہ نتیجہ ہے نہ کہ مطلق۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ ایک رسالہ میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں مرتبہ میں بین احدیث ذات تعالی ہے ہے۔ پس رسالہ مبدء ومعادی اس عبارت کے معنے کہ کعبد بہانی کی حقیقت قرآنی حقیقت ہے بردھ کرہے۔ کیا ہوں گے؟

میرے مخدوم احدیث ذات سے مراد احدیت مجردہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی صفت و شان کمحوظ نہیں ہے۔ کیوں کہ حقیقت قرآن کا منتاصفت کلام ہے جوصفات تمانیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اور حقیقت کعبہ کا منتا وہ مرتبہ ہے جوشیونات وصفات کی تکوینات سے برتر ہے۔ اس لیے اس کی برتر می کی گئوائش ہے۔

نیزا پ نے لکھاتھا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ اگر کوئی کیے کہ میں کد پر کوچرہ کرتا ہوں تو کا فر ہوجا تا ہے۔
کیونکہ بجدہ کہ حبہ کی طرف ہے نہ کو بہ کو۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ ابتدایے اسلام میں بجدہ کے وقت لک منسبخہ دف (میں نے تیرے لیے بجدہ کیا) کہتے تھے ضمیروں کا مراول فنس ذات ہے۔ پس رسالہ مبدء ومعاد کی اس عبارت کے معنی کو کینے کی صورت جس طرح اشیا کی صورتوں کی مجود ہے۔ ای طرح حقیقت کو بھی حقائق اشیا کی مجود ہے۔ ای طرح حقیقت کو بھی حقائق اشیا کی مجود ہے۔ ای طرح حقیقت کو بھی حقائق اشیا کی مجود ہے۔ ای طرح حقیقت کو بھی حقائق اشیا کی مجود ہے۔ ای طرح حقیقت کو بھی حقائق اشیا

میرے تدوزم! بیع بارتوں کی فروگز اشتوں سے ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آ دم مجود ملائکہ ہے۔ حالان كهجده خالق كے ليے ہے نہ كه اس كى كئ مخلوق ومصنوع كے ليے۔خواہ كوئى مخلوق ہو\_ آب كواورآب كيتمام دوستول ادريارول اورخاص كرمُلا يائنده ويَتَخ حسن كوسلام بو\_

### م مکتوب تمبر (۲۵۵)

سنت سدية كے زنده كرنے اور تامرضتيه بدعت كے دوركرنے كى ترغيب ميں مُلَا طاہر لا ہورى كى طرف

الشرتعالی کی عداوراس کے برگزیدہ بندوں پر

ر ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ

آ ب كا مكتوب شريف جوحافظ بهاؤالدين كهمراه ارسال كياتها بهنجا\_ بهت خوشي حاصل موتى \_ بيس قدر بھاری تعت ہے کہ محب و مخلف ہمدتن حصرت مصطفی اللیکے کی سنتوں میں سے سی سنت کے زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہول۔ اور منکرہ اور نامرضیہ بدعوں میں سے کی بدعت کے دور کرنے کے خواہاں ہول۔سنت و بدعت دونوں پورے طور پرایک دوسرے کی ضد ہیں۔ایک کا وجود دوسرے کے تقص وقعی کوستازم ہے۔ پس ایک زندہ کرنا دوسركومارنے كاستارم بے \_ يعنى سنت كا زنده كرنا بدعت كے مارنے كاموجب بے اور بالعكس \_

یں بدعت خواہ اس کوحسنہ کہین ماستیر ۔ رفع سقت کومنتلزم ہے۔ شایدحسن کسبی لینی اصافی کا کیااعتمار موگا - كيونكه خسن مطلق و بال مخوانش نبيل ركھتا - كيونكه تمام شنيل حق تعالى كے زود يك مقبول و پينديده بيل \_اوران کے اضداد کینی بر میں شیطان کی بہندیدہ ہیں۔ آئ بیربات بدعت کے جیل جانے کے بلعث اکثر لوگوں کونا گوار معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان کومعلوم ہوجائے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں باردگ۔

منقول ہے کہ حضرت مبدی رضی اللہ عندائی شلطنت کے زمانہ میں جب دین کورواج دیں گے۔اور سنت کوزنده فرما کیں گے۔ تو مذیبتد کاعالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کواپنی عادت بتائی ہوگی۔اوراس کوحسن خیال كرك دين كے ساتھ ملاليا ہوگا۔ تعجب سے كئے كاكماس مخص نے ہمارے دين كو دوركر ديا ہے۔ اور ہمارے ندجب ومكت كومارد بااورخراب كرديا ب-حضرت ميدى رضى الشعتداس عالم كالم كالكم فرماكي كالحيم فرماكي كالم

بيالله تعالى كافتل بي جس كوميا بتاب ديتاب ادرالله تعالی برے صل والا ہے۔

ذلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يُشَاءً. وَاللَّهُ ذُوالْفَصَّلِ الْعَظِيُّمِ. اورآ پ براوران سب برجوآ پ کے پاک ہیں

وَّالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَسَآيُو مَنُ الدُّكُ مُ

سلام ہو۔

نسیان فقیر پرغالب ہے معلوم نہیں رہا کہ آپ کا مکتوب کس کے شپر دتھا۔ تا کہ موالوں کے موانق جواب لکھتا۔ معذور فرما کیں گے۔ میاں شیخ احمد فرملی دوستوں میں سے ہے۔ چونک آپ کے قرب وجوار میں رہتا ہے اس لیے اُمید ہے کہ اس کے قل میں النقات وتوجہ کو مدنظر رکھیں گے۔

### مکتوب نمبر (۲۵۲)

چند سوالات کے جواب میں لیبنی اُس سوال کے جواب میں کہ قطب وقطب الاقطاب وغوث و طیف الاقطاب وغوث و طیفہ کیا معنی ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں کہ صدیت لَوُ اِتَّذِنَ اِیْمَانُ اَبِیْ بَکُو اِلَٰ کَی سَفِی اِیْمَانُ اَبِیْ بَکُو اِلَٰ کَی سَفِی مِی کہ صدیت لَوُ اِتَّذِنَ اِیْمَانُ اَبِیْ بَکُو اِلَٰ کَی سَفِی مِی اِللَّی اِیْمَانُ اَبِیْ بَکُو اِللَّ کَی سَفِی مِی اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَو مِی کی طرف صادر فر مایا:

اللہ حمد لِللهِ وَسَلامٌ عَلَی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اللّٰہِ تَعَالَیٰ کی تعمدے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر اللّٰہ علی عِبَادِهِ اللّٰذِیْنَ اللّٰہ تعالَیٰ کی تعمدے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر

رادمه

اصطفیے.

آپ کا مکوب شریف جوایک درویش کے ہمراہ ارسال کیا تھا 'پنچا بہت خوشی حاصل ہوئی۔ آپ نے

پوچھاتھا کہ قطب وقطب الاقطاب وغوث وخلیفہ کے کیامعنے ہیں۔ اور ہرایک ان میں سے کس کس خدمت پر مامور
ہے اورا پی خدمت کی نسبت اطلاع رکھتے ہیں یانہیں۔ اور قطب الاقطاب کی بہٹارت جوعالم غیب سے پہنچتی ہے۔

مجماصل رصى ب- ياكرونهم وخيال كااخر اع ب

جانا چاہے کہ نی علیہ انسانی قا والسلام کے کامل تابعدار کامل تابعداری کے باعث جب مقام نبوت کے کمالات کوتمام کر لیتے ہیں۔ تو ان ہیں ہے بعض کومنصب امامت سے سر فراز کرتے ہیں۔ اور بعض کوصرف اس کمال کے حاصل ہونے پر کفایت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں ہزرگ اس کمال کیفش حصول میں براہر ہیں۔ فرق صرف منصب اور عدم مصنب اور ان امور میں ہے جو اس منصب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب کامل تابعدار ولایت نبوت کے کمالات کوتمام کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض کر منصب خلافت سے مشرف فرماتے ہیں اور بعض کوصرف ان کمالات کے حاصل ہونے پر کفایت کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اوپر گزرا۔

میدونوں منصب کمالات اصلیہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔اور کمالات ظلّیہ میں منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔اور منصب خلافت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔اور منصب خلافت کے مناسب قطب مرار کا منصب کویا بید دونوں مقام جو تحت میں ہیں۔ ہیں۔ان دونوں مقاموں کے جواد پر میں ہیں ظل ہیں۔

اور فی می الدین عربی رحمة الله علیه کے فزد میک غوث میں قطب مدار ہے۔ اس کے فزد میک منصب

غودیت منصب قطبیت سے کوئی علیحدہ منصب نہیں ہے اور جو پھی فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ فوٹ قطب ہدار ہے الگ ہے۔ بلکہ اس کے روز گار کا محمد ومعاون ہے۔ قطب ہدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے۔ اور قطب کواس کے اعوان وافسار کے اعتبار سے قطب الا قطاب بھی منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے۔ اور قطب کواس کے اعوان وافسار قطب کی ہیں۔ اس واسطے صاحب فتو حات مکی کہتے ہیں۔ کیونکہ قطب الا قطاب کے اعوان وافسار قطب حکی ہیں۔ اس واسطے صاحب فتو حات مکی کھتا ہے کہ مناصب فی قطب الله قطاب کے اعوان وافسار قطب حکی ہیں۔ اس واسطے صاحب فتو حات مکی کھتا ہے کہ مناصب فی قطب اللہ کا دُن ایما گادُن نہیں ہے میں قطب ندہو۔ ویقی ایما گادُن نہیں ہے ویقی افسان فی فیلے اللہ منہوں۔ جس میں قطب ندہو۔

جاننا چاہیے کہ صاحب منصب کو البتہ اپ منصب کاعلم ہوتا ہے۔ اور وہ جواس منصب کا کمال رکھتا ہے اور منصب نہیں رکھتا اس کے لیے لازم نہیں کہ صاحب علم ہو۔ اور اپنی خدمت سے مطلع ہو۔ اور وہ بثارت جوعالم غیب سے پہنچی ہے اس مقام کے کمالات خاصل ہونے کی بثارت ہے نہ اس مقام کے منصب کی بثارت جوعلم سے وابستہ ہے۔

فيزأب في وجهاتها كماس ايمان سے جوحديث:

اگر ابو بکر کا ایمان میری اُمّت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جادے تو البتہ عالب آجائے۔ لَو السَّوْنَ إِيْسَمَانُ آبِى بَكُو مَعَ ايِمَانِ أُمَّتِى لَرَجَحَ .

میں واقع ہے کیامراد ہے اوراس کی تریح کا کیاسب ہے۔

جانناچاہیے کہ ایمان کا رُبخان مُومِنُ بِ کر بخان کے باعث ہے۔ چونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کامتعلق تمام اُمت کے ایمان کے متعلقات سے برتر ہے۔ اس لیے رائج وغالب ہوگا۔

میرے مخدوم! عروجات میں معاملہ یہاں تک پہنچنا ہے کہ اگر ایک نقط زیادہ بلند جا کیں۔ تو وہ کمالات ہوائی انقطہ کے عروجات کے باعث حاصل ہوتے ہیں۔ تمام گزشتہ کمالات سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ نقطہ اپنے تمام ماتخوں سے افزوں ترہے۔ یہی حال اُس نقطہ کا ہے جواس نقطہ کے انقذم کے اُوپر ہے۔ کیونکہ نقطہ مانقذم مجمع اپنے ماتحت کے نقطہ وُق کے مقابلہ میں حقیر وثقیر ہے۔ تو اس قیاس پرجس کے ایمان کا متعلق کمال فوق ہو۔ وہ بے شک اپنے ماتحت سے دائے و عالب ہوگا۔ ای بنا پرسے کہتے ہیں کہ عارف کا معاملہ یہاں تک فوق ہو۔ وہ بے شک اپنے تمام ماتحت سے دائے و عالب ہوگا۔ ای بنا پرسے کہتے ہیں کہ عارف کا معاملہ یہاں تک بہتی ہے۔ اور نقیر کی تحقیق کے اندازہ کے موافق ایک لیے۔ میں ماتقدم کمالات سے ذیادہ تحقیل کر لیتا ہے۔ اور نقیر کی تحقیق کے اندازہ کے موافق ایک لیے۔ میں ماتقدم کمالات سے ذیادہ تحقیل کر لیتا ہے۔ اور نقیر کی تحقیق کے اندازہ و تحقیل کر لیتا ہے۔

بيرالله تعالى كافضل ہے جس كوجا بتا ہے ديتا ہے۔ اورانلد بڑے فضل والا ہے۔ ذَلِكَ فَضَلُ اللّهِ يُوْتِيهِ مَنُ يُّشَآءُ. وَاللّهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيمِ ط

ا الم ميدولى في الدرامتر واورابن عدى في كال من يرواشت ابن يمروض الله تعالى عندم توعاروايت كيا-

اور نیز یو چھا تھا کہ شخ این عربی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے تابعداروں نے لکھا ہے کہ جس قدراڑ کے حضرت موٹی علیہ حضرت موٹی علیہ حضرت موٹی علیہ حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف نتقل ہو گئیں۔اس بات کی حقیقت مفصل طور پر لکھیں۔

جانا جائے ہے کہ یہ درست ہے کونگہ تحقیق ہے لکھا ہے کہ جس طرح ایک شخص کو جماعت کے کمالات ماصل ہونے کا سبب بناتے میں۔ پیراگر چرمُر پیدوں کے کمالات ماصل ہونے کا سبب بناتے ہیں۔ پیراگر چرمُر پیدوں کے کمالات ماصل ہونے کا سبب ہیں اس مطلب کوفقیر ماکولات و مشروبات میں بھی جن کواپنے بدن کا اجز ابنا تا تفائسوں کرتا تھا کہ جوطعا م اور پینے کی چیز کھا تا پیتا تھا۔ استعداد کی جامعیت کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایک الگ قابلیت پیدا کرتا تھا۔ اور جب بھی ماکولات لذیذہ کے چوڑ نے کا قصد کرتا تھا۔ تو روک دیا جاتا تھا۔ اور ایک الگ قابلیت پیدا کرتا تھا۔ اور جب بھی ماکولات لذیذہ کے چوڑ نے کا قصد کرتا تھا۔ تو روک دیا جاتا تھا۔ اور اس جامعیت اور قابلیت کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس لذیذہ کے چوڑ نے کی اجازت نہ ملتی گئی اور جزئی طور پر انتقال کر جاتی ہے۔ اور جسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی استعداد اور دوسر سے مرکز ہے۔

نیزا پ نے پوچھاتھا کہ بڑے جم الدین گری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مُرید کوایک بزرگ کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ذریعے معلوم کریں کہ آپ س پغیبر کے قدم کے نیچے ہیں۔اس بزرگ نے فرمایا کہ تیراجو دکس کام میں ہے۔ بڑنے نے اس عبارت سے بھے لیا کہ حضرت مولی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہیں۔اس عبارت سے میں مطلب کس طرح سمجھ لیا ہے۔

جاننا جامیے کہ جمود کی بہودکو کہتے ہیں جو حضرت موکی علی دیتینا وعلیہ الصلوٰۃ والسّلا م کی اُمت ہے۔ نیز آپ نے بوچھاتھا کہ بھات میں لکھا ہے کہ جارآ دمیوں کے سواتمام اولیاء کی ولایت مرنے کے بعد لمب ہوجاتی ہے۔

جانا جا بینے کہ ولایت سے مرادتھر فات اور کرا مات کا ظہور ہوگا نہ کہ اصل ولایت جو قرب الہی سے مراد مرا مات کے بگرت طاہر ہونے کا سلب ہوگا۔ نہ کہ اس طرح کے اصل کا سلب۔ چونکہ ریبات شقی ہے اور کشف میں خطاکی بہت مجال ہے۔ معلوم ہیں کہ آب نے کیا و یکھا اور کیا سمجھا ہے۔ جونکہ ریبات کے اور کشف میں خطاکی بہت مجال ہے۔ معلوم ہیں کہ آب نے کیا و یکھا اور کیا سمجھا ہے۔ آپ نے تظرر ہیں :

آپ نے پوچھاتھا کہ نمیٹا پوری ش الکھا ہے۔ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْاَبُتُو لِعِیْ شَانِئکَ یا

جانناچايئ كه شاينك بمزه كرماته بادرس فياكها بوه فيرمشهورقر أت بوكى-

آ ب نے لکھا تھا کہ بھن تور تیں مشغولی مینی ذکر کی طلب طاہر کرتی ہیں۔اگر بحر مات میں تو کوئی منع نہیں ور نہ پر دہ میں بیٹے کر طریقہ اغذ کریں۔

نیز آپ نے پوچھاتھا کہ اٹل صدیث نے ہرمہینہ میں مقرر کیے ہیں۔اوراس ہارہ میں صدیث نقل کرتے ہیں۔فرما ئیں کہ س طرح کرنا جاہیے۔

جانتاجا ہے کہ نقیر کے والد قدل مرہ فرمایا کرتے تھے کہ شخ عبداللہ وشخ رحمت اللہ جواکا ہرمحد نین سے استھے۔ اور حرمین میں شیخین کے لقب سے مشہور تھے۔ کی تقریب پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ وہ فرماتے تھے ۔ کہا ک حدیث اس بارہ میں آلایگام ایسام کہا ک حدیث اس بارہ میں آلایگام ایسام الله و العباد عباد الله درون اللہ کے دن جی اور بندے بھی اللہ کے بندے جیں۔) ہے۔

نیز فرماتے تھے کہ دنوں کی توست رحمت عالمیان علیہ وعلیٰ آلدالصلوٰۃ والسلام کی بیدائش ہے و ورجوگی۔ ایسام نیجسسات لینی نحوں ون گزشتہ اُمتوں کی نسبت تھے۔اور فقیر کاعمل بھی اس پر ہے۔اور کسی دون کو دوسرے ون پرتر نیج نہیں دیتا' جب تک کہ اس کی ترخیح شارع ہے معلوم نیں کرتا۔ جیسے کہ جمعہ اور رمضان وغیرہ۔

نیز آپ نے لکھا تھا کہ وہ معارف جو ہار نبوت کو ہر داشت کرنے سے تعلق رکھتے ہیں خواجہ جھا اثر ف کے میں نہیں سلے۔آپ ان کو کہاں پاسکیں کیونکہ وہ مکتوب انہی دنوں میں لکھا گیا ہے اور اس کی اقل ایجی آپ کو منیں کہتے ہے۔ منابد ایک جزو سے زیادہ ہوگا فقیر نے اس کی نقل آپ کی طرف ہیجئے کے لیے کہد یا ہے۔ والسلام۔

### والسلام تمبر (٢٥٤)

مجمل طور برطر يقول كے بيان من بيرنعمان كى طرف صادر قرمايا:

حمد وصلوٰ ق اور تبلیخ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا کمتوب شریف جو نیٹے احمد فرفی کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وہ رسالہ جس میں طریقہ کابیان ہے طلب فر مایا تھا۔ ابھی اس کے مسود سے پڑے

ہوے ہیں۔ اگر خدانے تو فیق دی تو بیاض میں لکھ کر بھیجا جائے گا۔ فی الحال شخصر طور پر چندفقر ے طریقہ کے بیان
میں لکھتا ہے۔ گوش ہوش ہے شنیں۔

میرے بیادت پناہ! وہ طریقہ جوہم نے اختیار کیا ہے اس کے سیر کی ابتدا قلب ہے ہے۔قلب سے گزر کرمرات روح میں جواس سے اوپر ہے میر داقع ہوتا ہے۔ اور دوح سے گزر کر بیر معاملہ برتر کے ساتھ جواس کے اوپر ہے پڑتا ہے۔ بہی حال خفی اور اخلی میں ہے۔

ان لطائف ﴿ يَكُان كَمْ مَرْلُول كَ عَلَى فَي الدران مِن سے برايك كمتعلق عُداعد اعلوم ومعارف

کے عاصل ہونے اور اُن احوال و مواجید کے ساتھ جو ان پہنگانہ میں ہے ہرایک کے ساتھ عُداعُد انحصوص ہیں ۔ ماتھ ہوئے ہوئی ہے۔ کیونکہ جو پچھ عالم احقق ہونے کے بعد ان پہنگانہ لطا نَف کے اصول میں جو عالم کبیر میں ہیں سیر واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ جو پچھ عالم مغیر سے سال کا اصل عالم کبیر میں ہے۔ عالم صغیر سے مراد انسان ہے اور عالم کبیر سے جموعہ کا تنات ۔ اور پہنگانہ لطا نَف کے اصول میں سیر کا آغاز عرش مجید ہے ہوانسان کے قلب کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر روح انسانی کا اصل ہے۔ اور اصل خفی انسانی کا اصل ہے۔ اور اصل خفی انسانی کا اصل ہے۔ اور اصل خفی کا اصل ہے۔ اور اصل خو

کے اوپراھیٰ کا اصل ہے۔ جب عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کو فصل طور پر طے کر کے اس کے اخیر نقطہ تک جنجتے ہیں اس وقت جب عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراتب کو فصل طور پر طے کر کے اس کے اخیر نقطہ تک جنجتے ہیں اس وقت

دائر وامكان تمام طے موكر فناكى مزلوں ميں سے اول مزل ميں قدم ركھا جاتا ہے۔

بعدازاں اگرتی واقع ہوتو اساوصفات واجب تعالی کے ظلال میں سرواقع ہوگا۔اور بہظلال وجوب و
امکان کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔اور عالم کبیر کے ان پنجگانہ مراجب کے لیے اصول کی ماند ہیں۔اور ان
ظلال میں بھی اسی ترشیب سے سیر ہوگا۔ جس طرح ان کے فروغ میں ذکر ہو چکا ہے۔اگر اللہ جل شانہ کے فضل
سے ان ظلال کی بہت می منزلوں کو بھی طے کر کے ان کے اخیری نقط تک بھنے جا کیں ۔تو پھراساوصفات واجب تعالی
میں سیر شروع ہوگا۔اور اساوصفات کی تجلیّات عالم ہونگی۔اور شیون واغتبارات کا ظہور جلوہ فرمائے گا۔اس وقت
میں سیر شروع ہوگا۔اور اساوصفات کی تجلیّات عالم ہوجائے گا۔اور ان کا حق ادا ہو چکے گااس کے بعد اگر ضدائے
عالم امر کے پنجگانہ لطاکف کا معاملہ سب کا سب طے ہوجائے گا۔اور ان کا حق ادا ہو چکے گااس کے بعد اگر ضدائے
تعالیٰ کے ضل سے اس مقام سے بھی ترتی واقع ہوجائے گا۔اور ان کا حق ادا ہو جگے گااس کے بعد اگر ضدا جو
تعالیٰ کے ضل سے اس مقام سے بھی ترتی واقع ہوجائے گا۔اس مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور
اسلام حقیق سے مشرف ہوتے ہیں۔اور وہ کمالات جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ان کے مقابلہ میں وہ
اسلام حقیق سے مشرف ہوتے ہیں۔اور وہ کمالات جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ان کے مقابلہ میں وہ
کمالات جو عالم امرے متعلق ہیں ایسے ہیں جسے دریا ہے محیط کے مقابلہ میں قطرہ۔

مالات ہوعا مہاس ہے اس میارے اس میارے تعلق رکھتے ہیں۔اوروہ کمالات جواسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔اوروہ کمالات جواسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔اوروہ کمالات جواسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور ہیں۔ جواستناراور تبطن (پوشیدگی اور باطن) کے مناسب ہیں۔ جب ان دونوں مبارک اسموں کے تین وہ اور ہیں۔ جن کی کے کمالات سب کے سب حاصل ہوجا ہیں تو گویا سالک کے لیے اُڑنے کے دوباز ومیسر ہوجاتے ہیں۔ جن کی توت سے عالم قدی میں پرواز کرتا اور بے انداز تر قیاں حاصل کرتا ہے اس معاملہ کی تفصیل بعض متو دوں میں تحریر قوت سے عالم قدی میں پرواز کرتا اور بے انداز تر قیاں حاصل کرتا ہے اس معاملہ کی تفصیل بعض متو دوں میں تحریر

ہو چکی ہے۔ میر بے فرزندار شدان کے بی کرنے کی کوشش کرد ہے ہیں۔ دوسرے بیر عرض ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ضرور اس جگہ تشریف لائے۔ بشر طیکہ اس مقام کو خالی نہ چھوڑیں اور اُس انظام کو درہم برہم نہ کریں۔ آپ ہی اسکیے آئیں اور پاروں میں ہے جس کی کوچش قدم جانیں اس جماعت کا پیشوابنا کران صدود کی طرف متوجہ ہوجا کیں۔ واللہ اعلم دوسرے وقت تک فرصت دیں یانہ دیں۔ والسلام۔

# مکتوب تمبر (۲۵۸)

حق تعالی کی اقربیت (اقرب وقریب ہونے) کے بیان میں شریف خال کی طرف صادر فرمایا:

السحمد لِلهِ وسكام على عِبَادِهِ اللَّذِينَ الله تعالى كاهم إدراس كرر يده بندول ير

آ پ کاسحیقہ تر ایفہ جواز روئے کرم ان حدود کے نقرا کے نامز دفر مایا تھا۔اس کے بہتے ہے بہت مرت خوشى حاصل مونى \_الله تعالى آب كويزائ خير غطا قرمائے\_

مير ك مخدوم! اگر چرى تعالى كا بهار به ساته بهم سے زياده اقرب بهونانص قطعی سے تابت ہے۔ ليان كيا كهاجائ كرحق تعالى بمارى عقلول اورفبول اور بمار بعطوم وادرا كانت بيدوراء الورائي محالا نكهم جانة ہیں کہ بیر ماواراء ہونا قرب میں ہے نہ جانب بُعد ہیں۔ کیونکہ وہ حق نعالی ہر نزدیک سے زیادہ نزدیک ہے جی کہ اس کی ذات احدیت کوان صفات کی نسبت جن کے آثار وافعال ہم بیں زیادہ نز دیک پاتے ہیں۔ بیمعرفت نظرِ عقل سے ماوراء ہے۔ کیونکہ عقل اپنے سے زیادہ نزدیک کا تصور تہیں کرسکتی۔الی مثال جواس محث کی تشریح توضيح كرسكے۔ ہرچند تلاش كى كى بربدلى۔اس معردت كى دليل وسندنص قطعى اور كشف سيح ہے۔

مشاركخ طريقت في توحيدوا تحادى نسبت بهت گفتگوى بادر قرب ومغيت كي نسبت و تصنه جهيان فر ما یا ہے۔ کیکن حق تعالیٰ کی افر بتیب کی نسبت خاموشی اختیار کی ہے۔ اور کوئی بیان شافی اس بارہ میں تبیس فر مایا: عجب معامله مي كرح تعالى كى اتربيت (زياده قريب بهونا) بهارى العديت (زياده دور بهونا) كاسب

> . هلذَا إلى أَنْ يُبُلِّغُ الكِتَابُ أَجَلَهُ وَاقْهُمُ فَإِنَّ كَلَا مَنَا إِشَارَاتُ وَّ بَشَارَاتُ.

میں کافی ہے بہال کہ کماب اینے مقرروفت کو وينجني يس مجه تو كيونكه جارا كلام اشارت و بشارت كفيله سے ب

اورسلام ہوآ ب پراوران سب پرجموں نے نے بدایت اختیار کی اور حضرت مصطفے صلی الشعليه وآلير وسلم كى متابعت كولازم يكزار وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى سَائِرٍ مَنِ اتَّبَعَ. الْهُداى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصَطَفِحِ عَلَيْهِ وُ عَلْمَ إلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسُلِيُمَاتُ أتَمُهَا وَاكْمُلُهَا.

## مکتوبنمبر(۲۵۹)

پینیروں کے بینے کے فائدوں اور واجب الوجود تعالی کی معرفت میں عقل کے مستقل ندہوتے اور علم عاص کے بیان میں جوشائ جبل اور پینی بروں کے ذمانہ فتر ت کے مشرکوں اور دار حرب کے مشرکوں کے اطفال کے حق میں فرمایا ہے۔ اور گزشتہ اُمتوں میں زمین ہند میں اہل ہند سے انبیا کے مبعوث ہونے کی تحقیق اور اس کے مناسب بیان میں مخدوم زاد خواجہ محرسعید کی طرف جوعلوم عقلیہ ونقلیہ کے جامع اور نبعت علیہ کے صاحب ہیں صاور فرمایا:

الله تعالی کی تعدید جرس نے ہم کواس کی ہدایت دی الله تعالی دی اور ہم ہر گزید ایت نہ یا تے اگر ہم کواللہ تعالی مدایت نہ کا سے ایک ہمارے دب ہے ہی می مرایت نہ کرتا۔ یہ تک ہمارے دب سے ہی می مرایت نہ کرتا۔ یہ تک ہمارے دب سے ہی میں۔

ٱلْتَحَمَّدُ لِللَّهِ الَّذِي هَا أَنَ هَا كُنَّا وَمَا كُنَّا لِيَهُ اللَّهُ لَقَدُ جَآءً تُ لَا أَنُ هَا اللَّهُ لَقَدُ جَآءً تُ وَمُا رُبُنَا بِالْبَحْقِ طَ

انبیاء کیم الصلوۃ والسلام کے ارسال کرنے کی نبت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس دل سے اس منعم کا اعتقاد کیا جائے۔ اور وہ اعضا کہاں ہیں جواعمال حسنہ کے ساتھا اس نبت عظمیٰ کا بدلدادا کر سکیس۔ اگران بررگواروں کا وجود شریف نہ ہوتا۔ ہم بے جھوں کوصانع کے وجود اور اس کی وحدت کی طرف کون ہدایت کرتا۔

اور کا است کے وجود کو دھر کی خلاسفہ باوجود ہوئے دانا ہونے کے صافع کے وجود کی طرف ہدایت نہ پا سکے۔اور کا کا نات کے وجود کو دھر کین زبانہ کی طرف منسوب کیا گئی جب اخیا علیم الصلا قا والسلام کی دھوت کے افوار کا دن کی خرجب پڑھا تو متاخرین فلاسفہ نے اخیا علیم الصلا قا والسلام کے دھوت کے افوار کی ہر کمت سے اپنے بہتقہ مین کے فد جب کورڈ کیا۔اورصافع جلفا نہ کے وجود کے قائل ہوئے اور تق تعالی کا اثبات فابت کیا لیس ہماری عقلیں افوار نبوت کی تاکید کے بغیراس کام سے معزول بیں اور ہمار فی ہم وجود اخیا نے علیم الصلاق قا والسلام کے وسیلہ کے سوااس کی تاکید کے بغیراس کام سے معزول بیں اور ہمار سے اسم وجود اخیا نے علیم الصلاق قا والسلام کے وسیلہ کے سوااس معاملہ سے دُور بیں بھر معلوم نبیں کہ ہمار سے اسمال ہوئے اپنے اور اس کی وحدت بیل عقل کے اشات اور اس کی وحدت بیل عقل کے اشات اور اس کی وحدت بیل محمد نہیں ہوئی ہوں کے اثبات اور اس کی وحدت نبیل کی جو اور ان دونوں بیل نظر و نور کے ترک کرنے پر وابستہ ہے۔اگر چاس کو تی ہم بلاغ میں اور جمت بالخہ کے بغیر جو کی خوش کیا سال کرنے پر وابستہ ہے۔ کفر اور خلود فی النار کا تھم دینا مناسب نہیں بچھت اس میں بچھ شک نبیل کو عقل اللہ کی جبوں میں سے ایک جبت ہے۔ لیکن بخت بالذ نبیل ہے بالذ نبیل ہے اس میں بور ایسا سخت عذاب کو عشل اللہ کی جبوں میں سے ایک جبت ہے۔ لیکن بخت بالذ نبیل ہے بالذ نبیل ہے۔ اس میں بیل سے تعرب پر ایسا سخت عذاب میں سے دیں ہو سے۔

سوال: اگر شاہق جبل میں رہنے والا جو بُت پرمت ہے دوز خ میں ہمیشہ کے لیے ندر ہے تو پھروہ بہشت میں جائے گا۔اور میہ بھی جائز جیس۔ کیونکہ جنت میں داخل ہونا مشرکوں پرحرام ہے۔اُن کی جگہ دوز خ ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت عيسي على نيتنا وعليه الصلوة والسلام كي نسبت حكايت كرتي موعة فرما تاب:

مَنُ لَيْشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدْ جَوَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَاللَّهُ كَالَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَنت رام

الْجَنَّةَ وَمَا واهُ النَّارُ.

اور چنت ودوز خ کے درمیان کوئی اور واسطہ ٹابت ہیں۔اوراصحاب اعراف بھی چندروز کے بعد بہشت میں داخل ہوجا کیں گے۔ ہی یاجنت میں داخل ہوگایا دوز خ میں۔ ٠

ميسوال واقتى ببت مشكل ہے۔اس فرزندار شادكومعلوم ہے كدمت تك اس فقير يراس موال كالكرار موتا ر ہالیکن جواب شافی کھے نہ یا یا۔اور جو کچھنو حات مکیہ والے نے اس سوال کے حال میں کہا ہے۔اور قیامت کے دن ان لوگوں کی دعوت کے لیے پیٹم ی کامبحوث ہونا ثابت کیا ہے۔اور اس دعوت کے ردوا نکار کے ہموجب ان کے لیے بہشت و دوز خ کا کیا تھم ہے۔ اس فقیر کے زویک پندو بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار جزاہے نہ دار تکلیف تا کہ سی پیٹیبر کے جیجے کی ضرورت پڑے۔ بہت مدت کے بعد خداد ند تعالی کی عنایت نے رہنمائی کی اور اس معما کوحل کردیا۔اورمنکشف فرمایا کہ بیلوگ نہ بہشت میں ہمیشہ د بیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت کے بعث و احیا کے بعد ان کومقام حسب میں کھڑار کھ کر گناہوں کے انداز ہ کے مؤافق ان کوعمّاب وعذاب دیں گے۔اور حقوق بورے کرے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو بھی معدوم مطلق اور لائے محض کر ذیں گے۔ بس خلود کس کے كي اور كلدكون موكا ال معرضة غريبه كوجب اتبياء عليهم الصلوة والسلام كخضور من ييش كيا كيار توسب في اس كاتصديق كى اوراس كومقبول فرمايا\_و الْعِلْمُ عِندُ اللَّهِ مسبَّحَانَهُ

فقير بربيه بات نهايت نا كوار كزرتى ب كرتن تعالى باوجودا بى كمال رافت ورحت كيغيراس بات ك كما نبياعليهم الصلوة والسلام ك ذريع ابلاغ مبين فرمائ صرف عقل ك عتباريرجس مس غلطي اورخطاكي بهت مجال ہے بس اسے بندے کو ہمیشہ کے لیے دوز خ میں ڈالے اور ہمیشہ کے عبزاب میں گرفتار کرنے۔جس طرح کہ باوجود شرك كے اس كے ليے جنت ميں بميشہ رہے كا حكم كرنا كوار معلوم ہوتا ہے۔ جيسے كہ جنت و دوزخ كے درمیان واسطه کے قائل ندہونے کے باعث اشعری کے قدیمب سے لازم آتاہے ہی جی جو جھے الہام ہوا كرقيامت كے دن محاسبے بعدوہ معدوم كياجائے گا اور فقير نے نزديك دار حرب كے مشركين كے اطفال كے بارہ میں بھی میں علم ہے۔ کیونکہ پیست میں داخل ہونا ایمان پر وابستہ ہے۔خواہ ایمان اصالت کے طور پر ہویا مبعتیت کے طور پراگر چہ تبعتین داراسملام میں ہوتی ہے جیسے کہ اہل ذمہ کے اڑکوں کے لیے بالیکن ان کے حق میں

ל מפנפט בנים ונפצודו

ایمان مطلق طور پر مفقود ہے۔ پس بہشت میں ان کا داخل ہونا متصور تہیں ہوتا۔ اور دوز نے میں داخل ہونا 'اوراس میں ہمیشہ رہنا تکلیف کے ثابت ہونے کے بعد مشرک پر مخصر ہے۔ اور سید بھی ان کے تق میں مفقود ہے۔ پس ان کا مختم حیوانوں کا ساتھم ہے کہ بعث ونشور کے بعد حساب کے لیے کھڑا کریں گے اوران سے حقوق پورا کر کے ان کو معدوم ونیست و نابود کر دیں گے۔ اور ان مشرکوں کے تق میں بھی جو پیٹیمروں کی فتر ت کے ذمانہ (دو پیٹیمروں کا درمیانی زمانہ) میں ہوئے ہیں اور جن کو کی پیٹیمر کی دعوت نصیب نہیں ہوئی۔ ہی تھم ہے۔

ا بے فرزند! پیفیر جس قدر ملاحظہ کرتا ہے اور نظر کو وسیج کرتا ہے کوئی ایسی جگہیں یا تا جہاں جارے بيغير سيلانيك كى دعوت نديجى مو ـ بلكه محسوس موتا ہے كما قاب كى طرح سب جگه حضور عليه الصلاۃ والسلام كى دعوت كا سب جگہنور بہنچاہے۔ حتیٰ کہ یا جوج ما جوج میں بھی جن کودیوار حائل ہے پہنچا ہوا ہے۔اور گزشتہ امتوں میں ملاحظہ كرنے نے معلوم ہوتا ہے كدائي جكہ بہت كم ہے جہاں بيغبرمبعوث نه ہوا ہو۔ حتى كدز مين ہند ميں بھى جواس معاملہ ہے دُورد کھائی دیں ہے معلوم کرتا ہے کہ اہل ہند ہے بیٹیر مبعوث ہوئے ہیں۔اور صالع جل شانہ کی طرف دعوت فرمانی ہے۔اور ہندوستان سیربعض شیروں میں محسوں ہوتا ہے کہ انبیاہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوارشرک کے اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روثن ہیں۔ اگر ان شہروں کو عین کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا پیجبرے جس کی سی نے تابعداری نبیس کی اور کسی نے اس کی دعوت کو قبول نبیس کیا۔اورکوئی ایسا پیجبرے کہ صرف ایک بی آ دمی اس پرایمان لایا ہے اور کسی پنجبر کے تابع صرف دو تحض ہوئے بیں۔ اور بعض کے ساتھ تین آ دمی ايمان لائے بيں۔ تين آ دميوں ميں سے زيادہ نظر نہيں آتے جو مند ميں كئي پيٹمبر پرايمان لائے ہوں تا كہ چار آ دمي ا کیا بیغیر کی امت ہوں اور جو چھ ہند کے رئیس کفار نے واجب تعالی کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے تنزیدو و تقدیس کے بارے میں لکھا ہے۔ مب الوار تیوت سے مقیس ہے۔ کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ہرایک کے زمانہ میں ایک ندایک بیغیر ضرور گزرا ہے۔جس نے واجب تعالی کے وجوداوراس کے ثبوت اور اس کے تنزیدو تقذیس کی نسبت خبردی ہے۔اگران بررگواروں کو وجود شریف شہوتا ان بربختوں کی ننگری اور اندھی عقل جو کفرومعاصی کے ظلمات ہے الودہ ہے اس دولت کی طرف کس طرح ہدایت باتی ۔ان بد بختوں کی ناتص عقلیں اپنی حد ذات میں ا پی الومتیت کا تھم دین ہیں۔اورابینے سواکوئی اور خدا ٹابت ہیں کرنٹس۔جس طرح کر فرعونِ مصرنے کہا کہ: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ط مِنْ آبِدِ عَيْرِي ط مِن تهار علياتِ سوا كوكى خداتين ما نا-

اگرتومیرے سواکوئی اور خدا بنائے گاتو میں تھے قید کردوں گا۔ اوريكي كهاكه: لَيْنِ عُلَّاتً خَدُّتَ إِلَّهَا غَيْرِى لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ط

ع سوره شعراه بإره وقال الذين

إ سور وتضعن بإره امن خلق

اور جنب انبیائے علیم الصلوة والسلام کے آگاہ کرنے سے انہوں نے معلوم کیا کہ عالم کے لیے ایک صالع واجب الوجود ہے۔ توان کم بختوں میں ہے بعض نے اپنے دعویٰ کی پُرائی پراطلاع یا کرتقلیدونستر کے طور پر صالع كوثابت كيااورأس كواينة آب مين طول كيابوااورسيرات كيابهوا تمجها . اوراس حيله يه لوگول كوا بني پرستش

الله تعالی اس بات سے جوظالم کہتے ہیں بہت برا ہے۔

تُنعَىالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ

عُلُوًّا كَبِيْرًا ط

ال جگه کوئی بے قوت میر سوال نہ کر ہے کہ اگر زین ہندیں پیٹیرمبعوث ہوئے۔ تو اُن کے مبعوث ہونے کی خبر ضرور ہم تک پہنچی بلکہ وہ خبر بکٹر ت دعوتون کی جہت سے تو اُتر کے طور پر منقول ہوتی۔ جب ایسانہیں ہے۔

اس کے جواب ہم کہتے ہیں کہ ان مبعوث بینمبروں کی دعوت عام نہیں۔بلکہ کی دعوت ایک قوم سے اور بعض کی ایک گاؤن سے پاشچر سے مخصوص تھی۔ادر ہوسکتا تھا کہ حصرت حق سبحانہ ونعالی نے کسی قوم یا گاؤں ہیں مستحض کواس دولت ہے مشرف فرمایا ہو۔اور اس فض نے اس قوم یا اس گاؤں کے لوگوں کوصالع جل شانہ کی معرفت کی طرف دعوت کی ہو۔اور حق تعالی کے سوااورول کی عبادت ہے منع کیا ہو۔اوراس قوم یا گاؤں والوں نے اس کا انکار کیا ہو۔ اور اس کو ذلیل و جاہل سمجھا ہو۔ اور جب انکار و تکذیب صدیدے بردھ کیا ہو۔ تو حق تعالیٰ کی مدونية كرأن كوبلاك كرديا مؤ

ای طرح پھیمندت کے بعدایک اور پیٹیبر کمی قوم یا گاؤں کی طرف مبعوث ہوا ہو۔اوراس پیٹیبر نے بھی أن لوكوں كے ساتھ وہى معاملہ كيا ہوجو پہلے پيغبرنے كيا تقا۔ ادر اس پيغبر كے ساتھ وہى معاملہ جوان كے پہلوں ن كيا تقاعلى بداالقياس اى طرح بوتار بابو

ز نین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ بدلوگ اگر چہ ہلاک ہو مسكة الميكن وه دعوت كاكلمهان كيهم عصرول كدرميان باقى ربا:

جَعَلَهَا كَلِمَةً ١ بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمُ اورال كلدكوابن واسط يجهيا في ركما كرثايدوه يَرْجِعُونَ ط - LEJ 1 20 -

ان مبعوث بيغمرون كى دووت كى خرجم تك تب يجيني جب كربهت سے لوگ ان كے تائع موتے اور برى بھارى قوم بىم بىنچاتى۔ جىب ايك أوى آيا اور چىدروز دوت كركے چلا گيا۔ اور كى نے أس كو قبول نہ كيا۔ چردوسرا آیااوراس نے بھی بھی کام کیا۔اورایک آدمی اس کے ساتھ ایمان لایا۔اور تیسرے کے ساتھ دویا تین آ دمی ایمان لائے۔ تو پھر خبر کس طرح میں تی اور عام ہوتی۔ اور کفارسب کے سب ا تکار کے دریے تھے اور اپنے بابداداکے دین کے مخالفوں کور د کرتے تھے تو پھر الکون کرتا اور کس کی طرف نقل کرتا۔

بہ بی رسے میں کہ نبوت ورسمالت و پنجبر کے الفاظ ان پنجبروں اور ہمارے پنجبرعلیہ ویکہم الصلاۃ والسلام کی دوسرے میرکہ نبوت ورسمالت و پنجبر کے الفاظ ان پنجبروں اور ہمارے پنجبرعلیہ ویکہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کے متحد ہونے کے باعث عربی اور فاری لغت کے تھے۔ اور میدالفاظ ہندی لغت میں نہ تھے۔ تا کہ ہند کے مبعوث انبیا کو نبی یارسول یا پنجبر کہتے اور ان ناموں سے ان کو یا دکرتے۔

اور نیز اس سوال کے جواب میں ہم معاوضہ کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہند میں انبیاء مبعوث نہ ہوئے ہوں اور ان کی زبان میں ان کو دعوت بھی نہ کہ ہوتو بھر ان کا تھم بھی شاہتی جبل کا تھم ہوگا کہ باوجود سرشی اور دعویٰ اور دعویٰ اور دعویٰ اور جون کے دوز خ میں نہ جا کیں۔ اور ہمیشہ کے عقراب میں نہ رہیں۔ اب بات کو بھی نہ تو عقل سلیم پند کرتی ہے اور نہ ہی کشف سے اس کی شہادت دیتا ہے کیونکہ ہم ان میں سے بعض سرکش مردودوں کو دوز خ کے وسط میں دیکھتے اور نہ ہی کشف سے ان میں سے بعض سرکش مردودوں کو دوز خ کے وسط میں دیکھتے ہیں۔ واللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِیدُقَةِ الْحَالِ . وَالسَّلَامُ

## مکتوب نمبر (۲۲۰)

حقائق آگاه معارف دستگاه مظهر فیض البی رخبی رحمت نامتنایی مخد دم زاده میال شیخ محمرصا دق سلمه الله کی طرف صا در فرمایا:

اس طریق کے بیان میں جس ہے آپ کی ذات کو ممتاز کیا گیا ہے۔ اور جس میں ولایت سہ گانہ
لینی ولایت صفر کی جو اولیا کی ولایت ہے۔ اور ولایت کبر کی جو پیٹی بروں کی ولایت ہے۔ اور
ولایت عکیا کا جو ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے بیان مندری ہے۔ اور جس میں برشم کی ولایت پ

فیوت کے افضل ہوئے کا بیان ہے۔ اور لطا کف عشر ہانسانی کے بیان میں کہ ان میں سے بیٹے عالم
امیر سے بیں اور دوسرے بیٹے عالم خلق سے جو نس اور عناصر اربعہ بین مع اُن کمالات کے جوان
لطا کف میں سے برایک کے ساتھ مخصوص بیں۔ اور عالم اسر پر عالم خلق کے افضل ہونے کے بیان
میں مع اُن کمالات کے جو غضر خاک سے خصوص بین۔ اور ان مجیب وغریب علوم و معارف کے
بیان میں جو برمقام کے مناسب ہیں۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

انله رب العالمين كى حمد ہے اور حضرت سيد الرسلين اور أن كى آل واصحاب بإك برصلوة و ملام ہو۔

التحسمة للله رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةَ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَاصْحَابِهِ الطَّاهِرِيْنَ ط

اے فرزند! خدا تھے معاد تمند كرے وانا جا ہے كہ عالم امر كے وجكان لطائف يعن قلب وروح و

سر وقتی و اقتی جو انسانی عالم صغیر کے اجزا ہیں۔ ان کے اصل عالم کبیر میں ہیں۔ جس طرح کہ عناصر اربعہ
جوانسان کے اجزاء ہیں اپنی اصل عالم کبیر میں دکھتے ہیں۔ اور ان چھکا نہ لطائف کے اصلوں کا ظہور عرش کے
اور سے جو ملامکا نیت سے موصوف ہے۔ ہی وجہ ہے کہ عالم امر کولا مکانی کہتے ہیں۔ دائر ہ امکان لینی غلق و امر
اور صغیر و کبیران اصول کی نہا ہے۔ تک تمام ہوجا تا ہے اور عدم کا وجود سے ملتا جوامکان کو فیشا ہے اس مقام میں ختی ہو
جاتا ہے جس سالک رشید محمدی المشر باطائف بی گانہ کور تیب و ارسطے کر کے ان کے اصول میں جو عالم کبیر میں
جاتا ہے جس سالک رشید محمدی المشر باطائف بی گانہ کور تیب و اسطے کر کے ان کے اصول میں جو عالم کبیر میں
نقطہ تک چہتے ہے تو اس وقت و امر ہ امکان کو ہیں ان سے میں شروع کرتا ہے۔ اور فات کے اس کا اطلاق اپنے و چو بی
حاصل کر کے والیت صُغریٰ میں جو اولیا کی والیت ہے میں شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اسائے و جو بی
حاصل کر کے والیت صُغریٰ میں جو تھیقت میں ان چھانے عالم کبیر کے اصول ہیں۔ اور جن میں علوم کی کھھا میزش
نقات تک بینے جاتا ہے۔ اور ان سب کو اللہ تو الی کو ضل سے ہیں فی اللہ کے طریق سے سے میان اسے اور جو باتا ہے۔ اور اساو صفات و اجبی جل
شافہ کے مرتبہ تک بینے جو اسات و جو بی کے ظلال کا دائر ہ سب کا سب تمام ہوجا تا ہے۔ اور اساو صفات و اجبی جل
شافہ کے مرتبہ تک بینے جاتا ہے۔ وال یت صغریٰ کے عروح کی نہایت کیاں تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فا کا
شافہ می مرتبہ تک بینے جاتا ہے۔ والیت صغریٰ کے عروح کی نہایت کیاں تک ہے۔ اس مقام میں حقیقت فا کا
خوانتا جا ہے کہ میر دائر وقل اغیاج ان اعلی کے میں اسٹی خوانم اللہ می کو اللہ می کو الایت ہے قدم رکھا جاتا ہے۔
جانتا جا واتھ اللہ کے کہ میر دائر وقل اغیاج کرام اور ملائک عظام علیہم الصلو قو السلام کی والیت ہے قدم رکھا جاتا ہے۔
جانتا جاتا جاتے کہ میر دائر وقل اغیاد کرام اور ملائک عظام علیہم الصلو قو السلام کی والیات ہے قدم رکھا والیات کے دورائ

جانتا چاہیے کہ بیددائرہ کی انبیائے کرام اور ملائکہ عظام پیم انصلوٰۃ وانسلام کے سواتمام علوقات کے مہادی تعینات کو مضمن ہے۔اور ہرایک اسم کاظل ہرایک شخص کا مبدونتین ہے۔جی کہ صفرت صدیق رضی اللہ عنہ کا جوانبیائے علیم الصلوٰۃ وانسلام کے بعدتمام انسانوں میں سے اشرف ہیں مبدونتین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔ جوانبیائے علیم الصلوٰۃ وانسلام کے بعدتمام انسانوں میں سے اشرف ہیں مبدونتین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔ اور حرابیم الصلوٰۃ وانسلام کے بعدتمام انسانوں میں سے اشرف ہیں مبدونتین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔ اور حرابیم المسلوٰۃ وانسلام کے بعدتمام انسانوں میں سے اسمان حدال کا مدونتین اس دائرہ کے اوپر کا نقطہ ہے۔ اور حرابیم کی دور اس کا در دور بھی دور انسانوں میں میں مدونتین میں مدونتین میں دور انسانوں میں دور انسانوں میں دور انسانوں میں مدونتین میں مدونتین میں دور انسانوں میں دور

اور بیجوبعض نے کہاہے کہ جب سمالک اس اسم تک جواس کا مبدء تعین ہے۔ پینی جاتا ہے تو اس وقت سیرالے اللہ کو تمام کر لیتا ہے۔ اس اسم سے مراداسم الی جل شانہ کاظل اور اسم کی جزئیات میں سے ایک جزئی ہے تہ کہ اس اسم کا اصل ۔ اور بیدائر قبل حقیقت میں مرتبدا ساوصفات کی تفصیل ہے۔

مثلاً علم ایک حقیقی مغت ہے جس کی بہت ی جزئیات ہیں۔ اور ان جزئیات کی تفصیل اس صفت کے طلال ہیں۔ جواجمال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور اس صفت کی ہرایک جزئی انبیائے کرام و ملائکہ عظام کے سوایاتی اشخاص میں سے ہرایک فخض کی حقیقت ہے۔ اور انبیا و ملائکہ کے مبادی تعینات ان ظلال کے اصول یعنی ان مفصلہ جزئیات کی کلیات ہیں۔

مثلًا صفت العلم أور صفت القدرت اور صفت الارادت وغيره وغيره \_اور بهت سے انتخاص ايک صفت من جومبد وقتين ہے مختلف اغتباروں کے لحاظ ہے باہم شرکت رکھتے ہیں۔

مثلاً حضرت خاتم الرسل المناف كاميد وتعين ثان العلم بهداور يبى مفت العلم أيك اعتبار يصرت

ابراہیم علی مینا وعلیہ الصلو ۃ والسّلام کا مبدء تعین ہے۔اور نیز بہی صفت ایک اعتبارے حضرت نوح علی مینا وعلیہ الصلوٰۃ والسّلام کامبدء نعیّن ہے۔اوران اعتبارات کا تعین خواجہ محمد اشرف کے مکتوب میں ذکر ہوچکا ہے۔

اھلاق قراسل ما مہرہ بن ہے۔ اوران جہروں ہیں ہے کہ تعین اوّل ہے جوحرت اجمال ہے اور وحدت کے اور وحدت کے اور وحدت کے معین مثان کی مرادای دائر ہ طل کا مرکز کا ہم موق ہے۔ اس دائر ہ طل کو تعین اوّل ہے جوحرت اجمال ہواں کر اس کا نام وحدت رکھا ہے اور اس کے مرکز کو اجمال جان کر اس کا نام وحدت رکھا ہے اور اس مرکز کی اجمال جان کر اس کا نام وحدت رکھا ہے اور اس مرکز کی اجمال جواس دائر ہ کو تھیں اوّل کے مقام فوق کو جو اس دائر ہ کو تھیں اور اس کے مرکز کو اجمال جان کر اس کا نام وحدت رکھا ہے اور اس مرکز کی تقصیل کو جو اس دائر ہ کو تھیں ہے۔ اللہ میں کہتا ہوں کہ اس دائر ہ ظل کا مرکز دائر ہ نے میر اسے تصور کیا ہے۔ اللہ اللہ ایس ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دائر ہ ظل کا مرکز دائر ہ نے میر اسے تصور کیا ہے۔ حالال کہ ایس نامین اخترار اس کے دائر ہ سے مرکز کا ظال ہے۔ وراسا ہو موق اس اور شیون اعتبار است کے دائر ہ سے موروم ہے۔ مرکز کا ظال ہے۔ وراسا ہو تھیں ہو اس اور شیون اعتبار اساء ور دائر ہ اس ان اساء و مشابہ ہینے پری ہو تھیں ہو اس اور تھیں ہو اس اور تھیں ہو اس کو تعین ہو تا ہو اسام کے مرکز میں اللہ کا اطلاق ہی اس مقام میں ای تھم سے ہو الکہ دسرور حقیقت سیرا کی اللہ میں ہوجائے کا دور بولایت کم کی اصلی طور پر انہا علیہ مال اللہ ہوجائے کا دور بولایت کم کی اصلی طور پر انہا علیہ مالسلو ق والسلام کے ساتھ مقصوص ہے۔ اور ان کی تابعداری کے باعث ان کے اصحاب کرام کو تھی ہو دولت حاصل ہوئی مشتمال سے اس دائرہ کا نمیان مقتبار است ذائرہ کو تشمن ہوں دور دور کا نصف حصر شیون واعتبار است ذائرہ کو تشمن ہوئی ہوں۔

مدوی مقام ہے جہاں تفس مطمعنہ تخت صدر برجلوں فرماتا ہے اور مقام رضا وارتضا پرتر فی کرتا ہے

ولايت كرى يعنى ولايت انبياء يهم الصلوة والسلام كاانتها يمي مقام بـ

جب سیریهاں تک ہو چکا تو وہم وخیال میں آیا کہ اب کام سب ختم ہو چکا۔ اتنے میں آواز آئی کہ بیہ سب پچھا بھی اسم ظاہر کی تفصیل تھی۔اورا بھی پرواز کے لیے ایک بازومیسر ہوا ہے۔اورا سم باطن۔جوعالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے۔ابھی در پیش ہے نہ جب تو اس کو بھی مفصل طور پر سرانجام کرے گا۔ تو پرواز کے لیے دونوں بازو بچھے حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سرانجام پاچکا۔ تو دونوں بازو بچھے حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سرانجام پاچکا۔ تو دونوں بازو بھی حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سرانجام پاچکا۔ تو دونوں بازو مُنیسر ہوگئے۔

اللہ تعالیٰ کی جمہ ہے جس نے ہم کواس کی ہدایت بخش اگر وہ ہم کو ہدایت نہ بخشاتو ہم بھی ہدایت نہ یائے۔ ہے خمک ہمارے دہ کے ڈسول حق الے کرآئے ہیں۔ اَلْتَحُدُمُ لَلْهِ الَّذِي هَدُنَا اِللَّهُ اَوَمَا كُنَّا لِللَّهُ لَقَدُجَآءَ تُ لِلْنَهُ لَقَدُجَآءَ تُ لِللَّهُ لَقَدُجَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ ط

اے فرزند! اسم باطن کے سیر کی نسبت کیا لکھا جائے۔ اس سیر کا حال استنارہ تبطّن (در پر دہ رہے) کے مناسب ہے۔ البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسم ظاہر کا سیر صفات میں ہے۔ بغیر اس بات کے کہ ان کے خمن میں ذات بلحوظ ہو۔ اور اسم باطن کا سیر بھی اگر چہ اسامیں ہے لیکن ان کے خمن میں ذات بلحوظ ہے۔ اور بیاساڈ ھالونکی طرح ہیں جو حضرت کے رویوش ہیں۔

مثلاً صفت علم میں ہرگز ذات محوظ نہیں ہے لیکن اس کے اسم علیم میں پر دہ صفت کے پیچھے ذات محوظ ہے۔ کے خط ہے۔ کا سے کوظ ہے۔ کی سے کے اسم علی میں اسم علی میں ہر دہ صفت کے بیچھے ذات محوظ ہے۔ کی علم کی سیراسم طاہر کی سیر ہے۔ اور علیم کی سیراسم ہاطن کی سیر۔ ہاتی تمام صفات واسا کا حال اس قیاس پر ہے۔

بیاسا جواسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملائکہ ملائے اعلیٰ علیٰ نینا ولیہم الصلوۃ والسلام کے تعینات کے مہادی ہیں۔اوران اساء میں میرکا آغاز ولایت عکیا میں جوملائے اعلیٰ کی ولایت ہے قدم رکھناہے

اب علم وعلیم اوراس واسم باطن کے درمیان قرق بیان کیاجا تا ہے تاکہ تو اس فرق کوتھوڑانہ خیال کرے اور نہ کے کہ تقلم سے علیم تک تھوڑارستہ ہے ہیں۔ بلکہ وہ فرق جومر کڑ خاک اور محد ب عرش کے درمیان ہے۔اس فقر کی نسبت ایسا ہونے میں دُور ہے۔اور مقامات کوزکر دیک ہے پر حاصل ہونے میں دُور ہے۔اور مقامات کوذکر جو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔وہ بھی اس تم ہے۔

مثلاً کہنا گیاہے کہ بنجگانہ عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول کاسپر کرے تا کہ دائر ہ امکان تمام ہوجائے اس تھوڑی می عبارت میں سیرالی اللہ کا پوراڈ کر آج کا ہے۔ لیکن اس سیر کے حاصل ہونے میں پینچاہ ہزار سال کی راہ کا

ل سورة معارج بإره جارك الذي

اندازه کیا گیاہے۔

فرشے اور زوح بڑھتے ہیں اُس دن میں جس کا اعدازه پچاس ہزار سال کا ہے۔ تَعُرُجُ الْمَلْثِكَةُ وَالرُّوْحُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ط

ای مطلب کی رمزکوبیان کرتی ہے۔

عاصل كلام يدكرت تعالى كے جذب عنايت كي كي كي ورئيس بكراس قدر مدت دراز كى كام كو

ایک لحظه می متبر کردے۔ سط

بركر يمال كأرباد شوار نيست كريمون كي ليكوني كام مشكل تبين -

اورای طرح ہے جو کہا گیا ہے کہ دائرہ اساو صفات وشیون واعتبارات کے طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے۔ تمام اساوصفات وشیون واعتبارات کا طے کرنا کہنے میں آسان ہے۔ لیکن طے کرنے میں مشکل ہے۔اس مے کی تسبت مشار کے نے فرمایا ہے کہ

وصول کی منزلیں بھی ختم نہیں ہوتیں۔

\* مَنَازِلُ الْوُصُولِ لَا تُنْقَطِعُ آيَدَ الْآبِدِيْنَ.

اوران مراتب كتمامي سيركمنع كياب

تدهنش غايي دارد به سعدي راحن بإيال بمر و تشنه مستقى و دريا جميال باقى

نداس كي انتهاء بادرند معدى كربيان كى انتهاب مرض استنقاد الامرجاتا باوردريا

ای طرح بحراہوایاتی ہے۔

توبيكمان ندكر ب كدمراتب كالمنقطع ندمونا تحليات ذاتيه كے اعتبار سے كہا موندند كر تحليات صفاتيد كے اعتبار سے۔اورخس سےمرادخس ذاتی ہونہ کہ خسن صفاتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تحلّیات ذاتیہ شیون و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہیں۔اور وہ تنسن ذاتی صفات جمالیہ کے روپوش کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس مقام میں ان رو پوشوں کے بغیر گفتگو کی مجال نہیں ہے

جس نے اللہ کو پیجانا اُس کی زبان گنگ ہوگئے۔

مَنُ عَرُفَ اللَّهُ كُلِّ لِسَانَهُ . اور بھی ایک منتم کی ظلتیت جا ہتی ہے۔اس لیے اس مقام میں شیون کے ملاحظہ سے جارہ ہیں۔ یس سی منازل وصول اورمراتب حسن دائر واساوشيونات مين داخل بين ين عن كالمنقطع بهوناان كيزويك مشكل بهايكن وہ امر جواس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ تجلیات وظنہورات کے ماوراء ہے۔خواہ وتجلیّات ذاتی ہوں خواہ صفاتی ۔اور

حسن وجمال کے ماوراء ہے خواہ وہ حسن ذاتی ہوخواہ صفاتی۔

غرض مطالب بلندادر مقاصد ارجمند کے موتیوں کو مختفر طور پر چھوٹی جھوٹی عبارتوں کی کڑی میں پرو ديا ٢- اور بنهايت درياوُل وچند كوزول عن بندكرديا ١- فلاتكُنُ مِن الْقَاصِرِينَ بن كوتاه بمت نه و اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اور اسم باطن کے دونوں پُروں کے حاصل ہونے کے بعد جب پروازمیسر ہوئی اور عروج واقع ہوا تو معلوم ہوا کہ نیر قیات اصالت کے طور پر عضر ناری اور عضر ہوائی اور عضرا ہی کے نصیب ہیں۔ بلکہ ملائکہ کرام کو بھی ان عناصر سدگانہ سے نصیب حاصل ہے۔ جیسے کہ وارد ہواہے کہ بعض ملائکہ آگ اور برف سے خلوق بیں۔اوران کی بیج۔

سُبُحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ وَالنَّلْجِ إِلَا لِهِ السَّارِ وَالنَّلْجِ إِلَى عِده ذات ص في الرارف ورق كرويار ہے۔اس سیر کی اثنامیں حالت واقع میں ظاہر ہوا کہ میں ایک راستہ میں جار ہا ہوں اور بہت چلنے کے ہاعث تھک گیا ہوں۔ اور لائھی اور عصا کی خواہش رکھتا ہوں کہ ٹاید اس کی مدد ہے جل سکوں کیکن نہیں ملتی اور ہر <sup>خ</sup>س و غاشاك كى طرف باتھ ڈالتا ہوں۔ تاكر استر يحلنے كى طاقت حاصل ہو۔ كيونكر راه طے كرنے سے جارہ نہ تھا۔ اور جنب کھ مدت ای طرح چاتار ہا۔ایک شہر کی فنا (گردنواح کا میدان) ظاہر ہوئی۔اس فنا کی مسافت طے كرنے كے بعد اس شهر من داخل ہوا۔ ميں نے معلوم كيا كه ميشهر تعين اوّل سے مراد ہے جوتمام مراتب اسااور صفات وشیون واعتبارات کا جامع ہے۔ اور نیز ان مراتب کے اصول اور ان کے اصول کے اصول کا جامع ہے۔ اوراعتبارات ذاتبیکامنتہا ہے۔جن کے درمیان تمیز کرناعلم حصولی کے مناسب ہے۔اس کے بعد اگر سیرواقع ہوتو علم حضور کے مناسب ہوگا۔

ا الم فرزند! أتخضرت جل سلطانه مين علم حصولي اورعلم حضوري كا اطلاق مثال اورنظير ك اعتبار ك ہے۔ کیونکہ وہ صفات جن کا وجود ذات تعالی کے وجود پرزائدہان کاعلم علم حصولی کے مناسب ہے اور اعتبارات و استیجن کا دات تعالی پر زیاده بونا برگزمتصور تبیل ان کاعلم علم حضوری کے متاسب ہے۔ورندو ہاں تو سوائے اس تعلق کے جوملم کواسے معلوم سے بغیراس امرے کہ معلوم کرنسیت کھاں میں جامل ہوا۔ اور چھایس ہے۔ فاقیم۔ اور ميتنين اول جس سة وه شربائ مراد بانبيائ كرام اور ملائكه عظام عليهم الصلوة والسكام كى تمام ولايات كا جامع اورولایت علیا کامندا ہے جواصلی طور پر ملائے اعلیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔اس مقام میں ملاحظہ کیا گیا کہ آ یا بیتن اول حقیقت محمدی ہے یا جیس تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی وہی ہے جواو پر ذکر ہوچی ہے۔اوراس کا تعتین اوّل اس اعتبار سے کہتے ہیں کردہ اساد صفات وشیون واعتبارات کی جامعیت کے اعتبار سے اس تعین اوّل كظل كامركز ب-ادروه سيرجوا سشيرك أويروا تع جوده كمالات نبوت كاشروع بران كمالات كاجاصل جونا انبیائے علیم الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔اور پیرکمالات مقام نیوٹ سے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں۔اور

تَخُورُ جُ مِنْ أَفُواهِمْ حَجِونًا منديرُ كابات.

اور جب الله تعالی کی عنایت اورائس کے حبیب علیہ کے صدیے ہے اس سر کوبھی آنجام تک پہنچایا۔ تو مشہود ہوا کہ اگرایک قدم اور سفر میں زیادہ کر بے وعدم مض میں جا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا سی خبیل ۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا سی خبیل ۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا سی خبیل ۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا سی خبیل ۔

اے فرزند! اس اجرا ہے تو میہ مذکرے کہ عنقا شکار ہوگیا۔ اور نمیرغ جلال میں پڑگیا۔
عنقا شکار کس نشو دام بازچیں
کا بنجا ہمیشہ بدست ست دام دا
عنقا کی کے شکار میں نہیں آ سکتا کہذا جال سمیٹ لے کیونکہ یہاں ہمیشہ میں ہواہی

آتی ہے۔

کیونکہ وہ تن سجانہ وتعالی وراءالوارء تم وراءالواراء ہے۔۔

ہنوز ایوان استغزا بلند است مرا فکر رسیدن، ناپسند است
ابھی استغذا ور بے پروائی کا کل بہت بلندی پر ہے اور جھے دہاں تک بننچ کی فکر نہیں۔
وہ ورائزت جب کے وجود کے اعتبار نے ہیں ہے کیونکہ جب سب کے سب مرتفع ہو گئے ہیں۔ بلکہ

عظمت و كبريا كے ثبوت كے اعتبار ہے ہو جوادراك نے مانع اور وجدان كے منافی ہے۔ كيونكدوہ فق سجانہ وجود يس اقرب ہے اور وجدان وادراک ہے ابعد ہے۔ ہاں بعض کا مل مراد والوں کو انبیائے علیم الضلوة والسّلام کی طفيل عظمت وكبريا كان يردول من جگه دية بيل-

فَعُومِلَ مَعَهُمْ مَاعُومِلَ مَعَهُمْ \_ " توان كماتهوه معامله بواجوبوا

ا مے فرزند! میمعاملہ انسان کی اس بیئت وحداتی ہے مخصوص ہے جوعالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے

تاشى مولى ب-باوجوداس كاسمقام ملى يحىسبكاريس عضرخاك بداوربيجوكهابكد:

لَيْسَ رَآءَهُ وَاللَّ الْعَدَمُ الْمَحْضَ فَ اللَّهِ الْمَحْضَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَحْضَ كَيْرَمْيِن

وهال کی جود فارجی اوروجود علی کے تمام ہونے کے بعد عدم کا عاصل ہوتا ہے جواس کی تقیص ہے اور تن سبحانہ کی ذات اس وجود وعدم کے مادراء ہے جس طرح عدم کود ہاں راہ بیں۔ وجود کی بھی مخیاتش بیس ہے۔ كيونكه وه وجود جس كي نقيض عدم مواك بارگاه جل شانه كے لائق تبين ہے۔اور اگر عبارت كي تنگي كے باعث اس مرتبہ میں وجود کااطلاق کریں تو اس سے وہ وجود مراد ہوگا۔ جس کی تقیض بننے کی عدم کومجال تہیں ہے۔

اوربيه جوال فقيرن اسيغ بعض مكتوبات من لكهام كه حضرت في سجانه دنعالي كي حقيقت وجود من ب اس معاملہ کی حقیقت کونہ بائے کے باعث لکھائے۔اور وہ بعض معارف ہوتو حیر و جو دی وغیرہ میں لکھے ہیں وہ بھی ال سم سے بیں۔ان کا سر بھی بی عدم اطلاع ہے۔جب معاملہ کی اصل حقیقت سے فقیر کوآگاہ کیا جو پھا بنداءاور وسط على الكهااوركماب إس عنادم مواراوراستغفاركيار

ٱسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَٱتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَمِيْعِ مَاكُرِهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتُعَالَى ــ

میں اللہ تعالی سے بخشش مانگا ہوں اور اس کی · طرف توجه كرتا بول - ان تمام بالوب سے جواللہ

تعالى كونا يبندين-

ال بيان مصروتن مواكه كمالات بوست مراتب صعود من بي اور نيز نبوت كروجات من وجرى تعالى ك طرف هے۔نہ جيے كراكثر في كمان كيا ہے كرولايت ميں تن تعالى كى طرف توجه ہے اور نبوت ميں توجه خاتى كى طرف-اورولایت مراتب عروج می بےاور نیوت مراج نزول میں ای وجہ سے بھن نے وہم کیا ہے کہولایت نبوت سے اصل ہے۔ ہال نبوت وولا بہت میں سے ہرایک کے لیے وج وج وج میں دونوں کا مندی كى طرف باور بهوط من دونون كامنه خال كى طرف.

حاصل كلام بيرے كه نبوت كے مرتبہ بهوط ش كلّى طور برخلق كى طرف توجہ ہے۔ اور ولايت كے مرتبہ مبوط میں کلی طور پرخلق کی طرف منتہیں ہے۔ بلکہ اس کا باطن رُو بی ہے اور اس کا طاہر رُو تخلق اس کی وجہ بیہ ہے کہ صاحب ولايت نعروج كمقامات كوتمام ندكر كزول كياب اى واسطفوق كى نكرانى بردم اس كى دامن كير ہے۔اورخلق کی طرف کلی طور پر اس کی توجہ کی ماتع ہے۔ برخلاف صاحب نبوت کے کہ اس نے مقامت عروج کو تمام كركي ببوط فرمايا ب-اى واسطيره وكلي طور يرخلق كي خالق كي طرف دعوت كرنے من متوجه ب

فَ افْهَامُ فِ إِنَّ هَا إِن هَا إِن هَا إِن السَّوِيفَةُ الشُّويفَةُ ﴿ اللَّهُ مِعْ وَمُسْتُمْ مِ اللَّهُ وَال وَامْثَالَهَا مِمَّا أُويَتَكُلُّمَ بِهَا أَحَدُ.

واناجا ہے کو عفر فاک جس طرح مراتب مروج میں سب سے بالاتر جانا ہے۔ ای طرح منازل ہوط میں وہ عضرسب سے زیادہ یتے آجا تا ہے۔اور کیونکہ نیچے شاتے جب کہاں کاطبعی مکان سب سے پنچے ہے۔اور

چونکرمب سےزیادہ نیچے ہے ای واسطے اس کے صاحب کی دعوت اتم ہے اور اس کا افادہ المل ہے۔

اے فرزند! جان لے کہ جب طریقے نقتبند سے میں سیر کی ابتدا قلب سے ہو عالم امر سے توبات کی ابتدائجی عالم امرے کی گئی۔برخلاف مشائع کرام کے باقی طریقوں کے جوشروع میں تزکیفس کرتے ہیں اور قالب لینی وجود کو یاک فرماتے ہیں۔اور بعداز ان عالم امریس آتے ہیں۔اور جہاں تک اللہ تعالی کومنظور ہواس میں عروج کرتے ہیں بھی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان بزرگوارون کی بدایت میں مندرج ہے۔ادر بیطریق مبطريقول سے اقرب ہے۔ كيونكدان كاس سركے من ميں تزكيد وظهير بہت اليجي طرح حاصل موجاتا ہے اورمسافت کوتاہ ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزر گواروں نے عالم خلق کی سیر کوقصداً ضالع اور بے کار بی تہیں جانا 'بلکہ مطلب کے پانے میں مصرو مانع یقین کیا ہے۔ کیونکہ سانکان طریق مشکل سے مشکل ریاضتوں اور سخت ، سے خت مجاہدوں اور تزکیہ کے قدم کے ساتھ عالم عالی کا صورت کے جنگلوں کو قطع کر کے جب عالم امر کا سیرشروع کرتے ہیں۔ادرائجذ اب قلبی اورالنذ اذروی میں پڑتے ہیں تو بسااو قات ایسا ہوا کرتا ہے کہ اکثر اس انجذاب پر قناعت كرتے اوراى الذاذير كفايت كرتے بي \_اوراس عالم كالامكان بونے كا كمان وامن كير بوجاتا ہے -اوراس عالم كى يبونى كى آميزش ال كويبيون حقيقى سے مثار كھتى ہے۔

شایدای مقام پر کسی سالک نے کہاہے کہ بین تیس (۳۰) سال تک رون کو خذا مجھ کراس کی پرستش کرتا ر با۔اوردوسرےنے کہاہے کہاستوی کاسراور عرش پر تنزید کاظہور معارف عامضہ سے ہے۔

اور بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ بیتز میکی دائرہ مکان میں داخل ہے۔ ہاں تنز بینما ہے۔اور حقیقت میں تثبیہ ہے۔ برخلاف اِس طریقہ علیہ کے بررگواروں کے جومقام جذبہ سے شروع کرتے ہیں۔اوراس النداذ كى مدد سے تق كرتے بيں۔ بيانجد اب والند ادان برر گواروں كے تق ميں ايما بے جيے دوسرول كے تق میں ریاضتیں اور مجاہدے۔ پس جو بچھدوسروں کے لیے واصول کا مائع ہے۔ وہ ان بزر گواروں کے لیے مدومعاون ہے۔ عالم امر کی لامکانیت کوعین مکانیت تصور کر کے حقیقی لامکانی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ادر اس عالم کی چونی کوعین چون جان کر پیچون حقیقی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ای واسطے دوسروں کی طرح وجد و حال کے غرور پر

مفتون ہیں ہوتے۔اور بچوں کی طرح اس راہ کے جوز وہویز پر فریفتہ ہیں ہوتے اور تر ہات صوفیہ پر خوش ہیں ہوتے۔اور شطحیات مشاکئے پر فخر ہیں کرتے اور احدیت صرف کی طرف متوجہ ہیں اور اسم وصفت سے ذات مقدس کے سوا کچھ ہیں جا ہے۔

جاننا چاہے کہ بیروج جو پہلے ذکر ہو چاہے محدی المشر ب کے ساتھ مخصوص ہے جوتا م الاستعداد ہے اور جو عالم امر کے جوام رخسہ کے کمالات سے حصدر کھتا ہے۔خواہ عالم صغیر ہوخواہ کبیر۔اورا لیے ہی ہجگانہ اصول سے جواساوجو نی کے ظلال ہیں خط وافر رکھتا ہے اورا لیے ہی ان ظلال کے اصول سے جواساوصفات کا مقام ہے۔ بہرہ ور ہوتا ہے۔

اور یہ جو کہا ہے کہ تمام الاستعداد ہو۔ وہ اس ہے کہا ہے کہ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر محمی المشرب کو کمالات افعے ..... ہے جوم اتب امر کا نہایت ہے۔ حقہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ افظے کو انجام تک نہیں کو تابی پہنچا تا۔ اور اس کے اخیری نقطہ تک منتی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی ابتدایا وسط میں رہ جاتا ہے اور جب افھی میں کوتا ہی کر سے تو اس کے انداز ہ کے موافق اس کے اصول میں کوتا ہی کرے گا اور کام کو انجام تک نہ پہنچا ہے گا۔ عالم امر کے باتی چارگا نہم اتب میں بھی بھی بھی نسبت ہے کہ ہرم تبہ کی استعداد کا کامل ہوتا اس کے اخیری نقطہ تک ویٹینے سے وابستہ ہے۔ ابتدا اور وسط نقص کی خبر دیتا ہے اگر چہنہا یہ سے بال کے برابر کم ہو

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

تورون ديده اگر يتم موست بسيار است

دوست کی برائی اگر تھوڑی تھی ہوتو تھوڑی نہیں آتھ میں اگر و صابال پڑجائے تو بھی بہت ہے۔
اور بیر کوتا بی اصول اور اصول اصول میں سرایت کرجائے گی۔ اور مطلب تک تو پینے سے روک دے گی
اور بیر جو کہا ہے کہ بید بیان مجمد کی المشر ب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ محمد کی المشر ب کے سواکسی ایک کا
کمال درجات ولایت میں سے اق ل درجہ تک بی محد دور ہوتا ہے۔ اور درجہ اق ل سے مرادم بتہ قلب ہے۔ اور
دوسرے کا کمال درجات ولایت میں سے دوسرے درجہ لینی مقام روئ تک محد ودوہ وتا ہے۔ اور تیسر سے فض کے
کمال کا عروی تیسرے درجہ اق آل کی مناسبت صفات افعال کی بچل کے ساتھ ہے۔ اور درجہ دوم کی مناسبت صفات
بوتا ہے جو مقام تھی ہے۔ درجہ اق آل کی مناسبت صفات افعال کی بچل کے ساتھ ہے۔ اور درجہ وہم کی مناسبت صفات شہوت ذاتیہ کی بجلی سے داور درجہ وہم کی مناسبت ہے۔ اور درجات والیت میں سے ہرایک درجہ انبیا کے اولوالعزم میں
شروتیہ ذاتیہ کی بجلی مقام ہے مناسبت ہے۔ اور درجات والیت میں سے ہرایک درجہ انبیا کے اولوالعزم میں
سے ایک نی کی درجہ انبیا کے تیجے ہے۔ مناسبت ہے۔ اور درجات والیت میں سے ہرایک درجہ انبیا کے اولوالعزم میں
سے ایک نی کی درجہ کی مقام ہے مناسبت ہے۔ اور درجات والیت میں سے ہرایک درجہ انبیا کے اولوالعزم میں
سے ایک نی کی درجہ کی سے درجہ کی سے مناسبت ہے۔ اور درجات والیت میں سے ہرایک درجہ انبیا کے اولوالعزم میں
سے ایک نی کی درجہ کی میں سے مناسبت ہے۔ اور درجات والیت میں سے ہرایک درجہ انبیا کے اولوالعزم میں
سے ایک نی کرد کی کے تیجے ہے۔

ولا بہت کا درجہاد ّ ل حصر ت آ دم علیٰ مینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے فقرم کے نتیجے ہے اس کا رب صفت

الكوين ہے جوافعال كے صادر ہونے كا منتا ہے۔ اور درجہ دوم حضرت ابراہيم على دينا وعليہ الصافية والسما م كزير قدم ہے۔ اور حضرت نوح على دينا وعليہ الصافية والسلام بھى اس مقام بى مشاركت ركھتے ہيں۔ ان كا رب صفت العلم ہے جوصفات ذاتيہ بى ہے اجتم ہے اور درجہ ہوم حضرت موكى على دينا وعليہ الصافية والسلام كزير قدم ہے۔ اس كارب مقام شيونات ہے شان الكلام ہے۔ اور درجہ چہارم حضرت عيلى على دينا وعليہ الصافية والسلام كزير قدم ہے۔ اس كارب صفات سلبيہ ہے جومقام تقديس وشر سے تبہوتيہ ہے۔ اور اكثر ملائكہ كرام اس كزير قدم ہے۔ اس كارب صفات سلبيہ ہے جومقام تقديس وشر سے تبہوتيہ ہے۔ اور اكثر ملائكہ كرام اس مقام ميں حضرت عيلى على نينا وعليہ عليہ الصافية والسلام كرا يرقدم ہے۔ اس كارب رب الارباب عظيم حاصل ہے۔ اور درجہ بنجم خاتم الرسل عليہ وعليہم الصافية والسلام كرزيدهم ہے۔ اس كارب رب الارباب ہے جوصفات وشيونات وتقد بيات وتنز يہات كا جامح اور ان كمالات كے دائرہ كام كرز ہے اور مرتبہ شيونات و صفات بيں اس رب جامح كی تبریشان العلم كر ساتھ مناسب ہے۔ كونكہ بيشان عظيم الصافية والسلام كی مقد سے اس مالات كا جامح ہوئى۔ اور ان كمالات كام مكر ہے السلام كى مقد سے اس كارت معليہ الصافية والسلام كى مقدت دھرت ابرائيم عليہ الصافية والسلام كى مقدت ابرائيم عليہ الصافية والسلام اس كافقہ المائلات كے مقدت ابرائيم عليہ الصافية والسلام كى مقدت ابرائيم عليہ الصافية والسلام اس كافقہ المائلات كے مائلات كے مائلات كے مائر ہوگئے۔ ابرائيم عليہ الصافية والسلام كے مائر ہو السلام والسلام كے مائر ہو السلام والسلام كار ہو المرائل كے مائر ہو السلام كے مائر ہو کے مائر ہو السلام كے مائر ہو السلام كے مائر ہو السلام كے مائر ہو

چانا چاہیں ہے۔ تا کہ صاحب اٹھی دوسرے ہے افضل ہوتا در جوں کے مقدم دمو خرہونے کے اعتبار کے نہیں ہے۔ تا کہ صاحب اٹھی دوسروں ہے افضل ہو۔ بلکہ اصل ہے قریب و بعید ہونے اور درجات طلال کی منزلوں کوڈیا دہ اور کم طے کرنے کے اعتبار ہے۔ ہیں ہوسکتا ہے کہ صاحب قلب اصل ہے قریب ہونے کے منزلوں کوڈیا دہ اور کوڈیا دہ اور کے کہ اس می کی دہ دولایت جو ولایت اختیار ہے جا گئی ہیں ہے۔ پوشیدہ نہ دہ ہی کے درجہ اقدل میں ہے اس ولی کی دلایت نے طبی طور رافضل ہے جو اخیری درجہ میں ہے۔ پوشیدہ نہ دہ ہی کے درجہ اقدل میں ہے اس ولی کی دلایت نے طبی طور رافضل ہے جو اخیری درجہ میں ہے۔ پوشیدہ نہ دہ ہی کہ درجہ اور اس میں کہ کہ کورہ بالا ترتیب کے ساتھ سلوک کرنا ہی قلب ہے دور اور دور سے سراور مراور ختی ہے افعال سے کہ پہنیا بھی جمری اگم تر ہے کہ ساتھ تفسوص ہے جو ترتیب وار ان پنجگا نہ عالم امر کو تمام کر کے بترتیب ان کے اصول میں ہیں کرتا ہے۔ اور اصدیت اصول میں ہی ترتیب ان کے کی طرف متوجہ ہونے دالوں کے لیے ہداستہ اس کہ کورہ بالا ترتیب ہے وصول کے لیے شاہراہ اور صراط متنقیم کی طرف متوجہ ہونے دالوں کے لیے ہداستہ اس کہ کورہ بالا ترتیب ہے وصول کے لیے تیں ہراہ اور صراط متنقیم کی طرف متوجہ ہونے دالوں کے لیے ہداستہ اس کہ کورہ بالا ترتیب ہے وصول کے لیے تیں ہراہ اور صراط متنقیم قلب ہود کرصفا ہ اور اور کی تاب اور ای طرح مقام کروں سے دفت بیں ہی دور کرصفا ہ داور کو تعبار کو تعبار کو تعبار کو مقال وصفا ہ اس کو اس کو کو تعبار کو تعبار کو تعبار کو کو کو اور صاحب قلب والے تعبار کو تعبار کو تارہ کو کہ اور صاحب قلب بعد میں دولت میں ہوگی۔ آگر چی علو وسٹی بینی بلندی ویستی کے اعتبار ہے تقاوت یاتی رہے گا۔ اور صاحب قلب بعد میں دولت میں ہوگی۔ آگر چیعلو وسٹی بینی بلندی ویستی کے اعتبار ہے تقاوت یاتی رہے گا۔ اور صاحب قلب بعد میں ہوگی۔ آگر چیعلو وسٹی بینی بلندی ویستی کے اعتبار ہے تقاوت یاتی رہے گا۔ اور صاحب تعلب

صاحب انھی کے ساتھ برابری نہ کر سکے گا۔لیکن اس جگہ تو مینظی نہ کرے کہ بیتفادت اولیا کے درمیان مصور ہے۔
کیونکہ مرتبہ کمال تک دونوں کے پہنچنے کے بعد ولایت قلب والا ولایت انھیٰ والے ہے کم در ہے کا ہے۔لیکن اولیا
اور انبیائے علیہم الصلاق والسلام کی نسبت سے تفاوت مفقود ہے۔ کیونکہ نبی کی ولایت جو مقام قلب سے قاضی ہے۔
اور انبیائے علیہم الصلاق والسلام کی نسبت سے تفاوت مفقود ہے۔ کیونکہ نبی کی ولایت جو مقام انھیٰ سے ناشی ہوئی ہے افضل ہے۔اگر چہ اس ولی نے انھیٰ کے کمالات کو انجام تک
ولی کی ولایت سے جو مقام انھیٰ سے ناشی ہوئی ہے افضل ہے۔اگر چہ اس ولی نے انھیٰ کے کمالات کو انجام تک
پہنچایا ہو۔اور اس صاحب ولایت کا سراس ولایت کے بی کے ذیر قدم ہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

بے شک ہمارے مرسل بنون کے لیے ہماراوعرہ ہو چکا کہ یمی فتح مند ہیں۔اور یمی ہمارالشکر مثالہ م وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتَ الْعِبَادِنَا الْمُرسَلِيْنَ ٥ إِنَّهُ مُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ٥ وَإِنَّ جُنُدَنَا لِنَّهُ مُ الْعُالِبُونَ٥ لَهُمُ الْغَالِبُونَ٥

ہاں یہ تفاوت انبیا کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ متفود ہے۔ اور بلندی والا پستی والے ہے افضل ہے۔ لیکن میر تفاوت انبیا نے بیہم الصلوٰ ہ والسلام میں بھی عالم امر کے دائر ہ کمالات کے اخبر تک ہے۔ بعداز ال بیہ تفاضل اس بلندی و پستی پر مخصر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس مقام میں اس پستی والا اس بلند والے سے افضل ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس مقام میں جعنرت موک و عیسی علی دہینا و علیماالصلوٰ ہ والسلام کے درمیان اس نفاوت کو مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت موک تا اس مقام میں جیسے کہ ہم نے اس مقام میں جیسے کہ ہم اور شان عظیم کے ساتھ ہیں اور حضرت عیسی علیہ الصلوٰ ہ والسلام کو یہ جسامت اور شان حاصل نہیں ہے۔

لیکن ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس مقام میں بیر تفادت اس بلندی ویستی کے سواایک اور امر کے سبب سے ہے۔ جس کو ہم ان شاء اللہ تعالی اسے حسن تو فیق اور کمال منت اور کرم کے ساتھ اس کے بعد مفصل طور پر ابھی بیان کریں گے۔

ای طرح بیتفاوت حضرت فلیل الرحمٰن علیه السلام اور حضرت خاتم الرسُل صلی الله علیه وآله وسلم کے سوا باتی تمام پنیمبرول علیهم الصلوٰق والسّلام کے درمیان ان کے کمالات میں جو کعبه ربّانی کی حقیقت کے ساتھ جوتمام حقائق بشریت اور ملکیت سے برتر ہے۔ تعلق رکھتے ہیں مشاہدہ کیا کہ حضرت فلیل علیہ الصلوٰق والسلام کواس جگہوہ شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل ہے جوکی اور کومیسر نہیں ہوا۔

اس مقام عجیب میں جوعظمت و کبریا کے پردول کے ظہور کا مقام ہے اس مقام کے مرکز لیعنی مقام ایمال سے کمالا ت حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوقة والسلام کے تصیب ہیں۔ اور باتی سب مفصل طور پر حضرت خلیل علیہ الصلوقة والسلام کے لیے مسلم ہیں۔ اور باقی جس قدرانبیا اور کابل اولیا علیم الصلوقة والسلام ہیں سب اس جگہ علیہ الصلوقة والسلام ہیں سب اس جگہ

ك سوره الصّافات بارد٣٣\_

ان کے کیا ہیں۔

ان میں کھ تک نہیں کہ ہمارے بینی برائی نے اس ایمال کی تفصیل طلب فرمائی ہے چنا نچا ہے مستولہ صلوات و برکات کے ساتھ تشیبہ دی ہے۔ لیکن صلوات و برکات کے ساتھ تشیبہ دی ہے۔ لیکن صلوات و برکات کے ساتھ تشیبہ دی ہے۔ لیکن اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعدوہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہوگئی۔ اور آپ کا سوال قبول ہوا:

اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعدوہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہوگئی۔ اور آپ کا سوال قبول ہوا:

اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعدوہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہوگئی۔ اور آپ کا سوال قبول ہوا:

اس براور تمام نفتوں براللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

اس مقام عالی کے کمالات تمام ولایتوں کے کمالات اور نبوت ورسالت کے کمالات ہے برتر ہیں۔اور کیونکر برتر نہوں جب کہ بہی حقیقت انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلاق والسلام کی مجودالیہ ہے۔ سے منکر برتر نہوں جب کہ بہی حقیقت انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلاق والسلام کی مجودالیہ ہے۔

اورائ فقیر نے رسالہ مبدء و معادین جوریکھا ہے کہ حقیقت محمدی اپ مقام سے حروج کر کے حقیقت کھی کہ جہ کہ مقام تک جوال نے برتر ہے گئی کہ شخصہ ہوجاتی ہے۔ اور حقیقت محمدی اس جگہ حقیقت احمدی نام پاتی ہے۔ کو بی کے دوقت ان سب کو بی کے دوقت ان سب کو بی تھا۔ اس تھی اس حقیقت کے دوقت کا کو اصل مجھتا تھا۔ اس تم کے اشعبا ہ واقع ہوتے ہیں کہ اصل کے طاہر نہ ہونے کے دوقت کل کو اصل مجھتا ہے اور اس کا نام حقیقت رکھتا ہے۔ بہی باعث ہے کہ ایک مقام چند مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی دوجہ سے کہ اس مقام کے طابر اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر طہورات اس مقام کے حلال کے اعتبار سے ہیں۔ اصل میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر مسل کی اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر مسل کی دو ہے ہو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر مسل کی سے دو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہی ہے جو مرتبہ اخیر میں طاہر میں اس مقام کی حقیقت و ہیں۔

اگر کہیں کہ بیر کہاں ہے معلوم ہوا کہ بیمر تباس کے ظہورات کا اخیری مرتبہ ہے تا کہ اس کوحقیقت سمجھا چائے تو میں کہتا ہوں کہ ظہورات سابق کا ظلیت کا علم حاصل ہونا۔ اس ظہور کی آخریت پر شاہد عدل ہے۔ کیونکہ میر علم ظہورات سابقہ کے وقت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ جرظہور کوحقیقت جانتا ہے۔ اور کسی کوظلال خیال نہیں کرتا اگر چہ منہیں جانتا کہ ان حقالت کا اختلاف کہاں ہے پیدا ہوا ہے۔ فاقہم

اے فرزندا معارف مابقہ ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ کمالات جوعالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کمالات

کے لیے جوعالم خلق کے متعلق ہیں مقد مات اور زینوں کی طرح ہیں۔ پہلے کمالات ظلیت سے خالی نہیں ہیں اور
مقامات ولایت سے خصوص ہیں۔ اور دوسرے کمالات نے ظلیت کی آمیزش سے جواس نشاء دینو یہ کے ظہورات
کے مناسب ہے۔خالی ہو کر مقامات نبوت سے کامل حصہ حاصل کیا ہے۔ پس طریقت وحقیقت جو ولایت سے
وابستہ ہیں۔ دونوں شریعت کے لیے جو مقام نبوت سے ناخی ہے بہز لہ خادموں کے ہیں۔ اور نبوت کے عروج
کے لیے ولایت بمزل ارزینہ کے ہے۔

اس بیان ہے معلوم ہوا کہ وہ سیر جو ہزرگانِ نقشیند بیقدس مرہم نے اختیار کی ہے اوراس کو عالم امر سے معلوم ہوا کہ وہ سیر جو ہزرگانِ نقشیند بیقدس مرہم نے اختیار کی ہے اوراس کو عالم امر سے کا علی کی طرف (جو عالم خلق شروع کیا ہے۔ نہایت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ کیونکہ ادفی سے (جو عالم امر ہے) اعلیٰ کی طرف (جو عالم خلق

ے) ترقی کرنی جا ہے۔ نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف کیل کیا جائے بیمتما سب پر نہیں کھلا دوسروں نے صورت پرنظرڈ ال کرعالم خلق کو بہت دیکھا ہے۔اور پستی سے شروع کرکے بلندی صوری کی طرف ترقی کی ہےاور بيبيل مجھے كدامل معاملہ دكر كول ہے اور يستى حقيقت ميں بلندى ہے اور بلندى يستى ہے۔ ہاں نقط أخر جوعا كم خلق ہے نقطہ اول سے کہ اصل الاصل ہے زدیک ہوا ہوا ہے۔ میقرب کی اور نقطہ کو میتر تہیں ہوا مع

كمستحق كرامت گناه گارانند

گناه گار سخی کرامت ہیں۔

ميديد چراغ شوت معتبل ب-اورارباب ولايت كوال معرفت بيت كم صه حاصل موتاب انبیائے علیم الصلوة والسلام نے عالم امرے سیرشروع کیاہے۔اور حقیقت سے شریعت کی طرف آئے ہیں۔ حاصل كلام بيهب كدأن كامل اوليا كے ليے جن كاسير انبيائے عليهم الصلوٰة والسلام كے سير كے موافق ہوا ہے۔ابتدامیں شریعت کی صورت ہے اور وسط میں طریقت وجفیقت جوولایت ہے تعلی رکھتی ہیں اور عالم امر کے

مناسب ہیں۔اورآ خرمیں شریعت کی حقیقت ہے۔جونبوت کا تمرہ ہے۔

پس ثابت ہوا کے طریقت و حقیقت کا جاصل ہونا شریعت کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے مقارمہ ہے۔ لیں اولیائے کامل کی بدایت اور انبیائے مرسل کی بدایت حقیقت ہے اور دونوں کی نہایت سرعیت توجس نے میکہا كاوليا كى بدايت انبيا كى نهايت إوراوليا كى بدايت اورانبيا كى نهايت عشر يعت مرادر كلى بهاي كي معن تبيل بي - چونكدوه ب حيار ااصل حقيقت سے واقفيت نه ركھتا تھا۔اس ليے اس طرح كاسطى كلام كهـ ديا۔ان معارف کواگر چیکی نے بیس کہا بلکہ اکثر نے ان کے برخلاف کہا ہے۔ اور اور اک سے بعید معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن وه منصف جوانبيائے عليهم الصلوٰة والسلام كى بزرگى كى طرف تظر كرے اور شرکیت كی عظمت أس پر عالب ہو أميد ب كمان أمرار عامضه كوقبول كركا اوراس قبول كواسية ايمان كوزيادت كاوسيله بنائ كا

اك فرزنداس ك كرانبيا يعليم الصلوة والسلام في وعوت كوعالم على يرتحصر ركها ب:

بُنِيَ لَا الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ. اسلام کی بنایا کے ہیں۔

اور چونکہ قلب کوعالم خلق سے زیادہ مناسبت تھی۔اس لیے اس کی تقدیق کی بھی دعوت فرمائی اور قلب کے ماسوی كى نسبت كى هذفر مايا ـ بلكداس كومطروح فى الطريق (راسته كے كوڑے كركث) كى طرح سمجھا اوراس كويے مطلب جانا- ہال بہشت کی تعتیں اور دوز رخ کے رن اور دبیرار کی دولت اور حمان کی بریخی سب عالم خلق ہے وابستہ ہیں۔ عالم امر کے ساتھ ان کو چھٹی ہیں ہے۔ دوسرے وہ مل جوفرض وواجب وسنت ہیں۔ ان کا بحالا با قالب سے

لے بخاری ومسلم بروایت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ

تعلق رکھتا ہے جوعالم خلق سے ہے۔ اور إعمال نافلہ عالم امر کا نصیب ہیں۔ پس وہ قرب جوان اعمال کے ادا كرفي كاثمره باعمال كاندازه كيموافق بوكا يسناجاره وقرب جوفرائض كاداكر في كاثمره بعالم على کا نصیب ہے۔اور وہ قرب جوادائے نوافل کا تمرہ ہے عالم امر کے نصیب ہے۔اور شک تہیں کہ فل فرض کے مقابكه مين كسي تنتي مين بين بين كاش كدان كردميان قطره اور دريائي محيط كى بى نسبت ہوتى بلكه ل كى سنت کے مقابلہ میں بہی نسبت ہے۔اگر چہسنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ پس دونوں قربوں كردميان تفاوت اس ية قياس كرنا على المناق كل زيادت عالم امر براس تفاوت سيمحم لني عابي-اگرلوگ چونکدان معنی ہے بے نصیب ہیں۔ فرائض کوخراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔

صوفیہ خام ذکر وفکر کوضر وری مجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سنتی کرتے ہیں۔ اور چلہ اور ریاضتیں اختیار کر کے جعد و جماعت کور ک کر دیتے ہیں۔اور نہیں جانے کہ ایک فرض کا جماعت کیساتھ ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آ داب شرعیہ کومد نظر رکھ کر ذکر وفکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور

اورعلائے بےسرانجام بھی نوائل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں اور فرائف کوخراب وابتر کرتے ہیں مثلاً تماز عاشورہ کو جو پیٹیبرطیہ الصلوق والسلام سے صحت تک نہیں پیٹی جماعت اور جمعیت تمام سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جائے ہیں کہ فقہ کی روایتیں تفلی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں۔اور فرضوں کے ادا کرنے میں مستی كرتے ہيں۔ايبا كم ہے كەفرض كومتخب وقت ميں اداكريں۔ بلكه اصل وقت سے تجاوز كرجاتے ہيں اور جماعت کی بھی چنداں قید ہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک یا دوآ دمیوں پر قناعت کرتے ہیں۔ بلکہ بسااو قات تنہا ہی کفایت كريتے ہيں۔ جب اسلام كے پيشواؤں كابيرحال ہو۔ تو پھرعوام كاكيا حال بيان كيا جائے۔اس عمل كوكم بختى سے املام میں ضعف بیدا ہو گیا ہے۔ اور ای نعل کی ظلمت سے بدعت وہوا ظاہر ہو گئ ہے۔ اند کے بیش تو تھتم غم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورشه سخن بسیار است

ميں نے تھوڑ اسادل كاغم بيان كياہے جھے ڈر ہے كہ تو دل آ زردہ ہوگا۔ درنہ يا تيس بہت ہيں -نیز نوافل کا ادا کرباظلی قرب بخشا ہے۔ اور فرائض کا ادا کرنا قرب اصلی ۔ جس میں طلبیت کی آمیزش تہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جوفرائض کی بھیل کے لیے ادا کیے جا کین وہ بھی قرب اصل کے ممدّ ومعاون ہیں اور فرض كملحقات ميں سے بيں بي اچار فرائض كا اداكر ناعالم على كے مناسب ہے۔ جواصل كى طرف متوجہ ہے۔ اور نوافل کا داکرناعالم امر کے مناسب ہے جس کا منظل کی طرف ہے۔فرائض آگر چرسب کے سب اصلی قرب بخشے

بي كين ان ميس الفل والمل نماز م حديث:

الصَّلُوةُ مِعُرَاجُ الْمُوْمِنِيْنَ \_

نمازمومنول كامعراج ب\_

اور

بندے کوزیادہ تر بنمازیں ہوتاہے۔

الصَّلُهُ قَدَ سَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنَ الرَّبِ فِي الصَّلَهُ قَدَ الرَّبِ فِي الصَّلَهُ قَدَ

تونے سُنا ہوگا۔ وہ وقت خاص جو حفرت بیغیر علیہ الصلوۃ والسّلام کو حاصل تھا۔ جس کی تجیر لی علم مع اللّلہ و قت سے کی ہے۔ فقیر کے نزدیک نمازی ہوا ہے۔ نمازی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نمازی فحضا اور مسکرے روکت ہے۔ وہ نمازی ہی ہے جس میں بیغیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی راحت ڈھوٹڑتے تھے۔ جسے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ہو نمازی یا بکلال ۔ (اے بلال جھے آ رام دے) اور نمازی دین کاستون ہے۔ اور نمازی کفراور اسلام کے درمیان فرق ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور عالم امر پر عالم کی زیادت کی نسبت کچھ کہتے ہیں کہ عالم امرنے منا اس کو کہتے ہیں کہ عالم امرنے منا کے اس منا کے اس کے اس منا کے اور بلا کیف دیدارای کومیسر ہوگا۔

اور نیز مشاہدہ کامتعلق و جوب کے ظلال مین ہے ایک ظل ہے۔ اور آخرت میں واجب الوجود کا دیدار۔ پس جس قدرمشاہدہ اور رویت اور ظلیّت اور اصلیّت کے درمیان فرق ہے۔ اس قدر فرق عالم امر و عالم خالق میں بیجان لے۔

اور نیز جان کے کہ مشاہدہ ولایت کا تمرہ ہے اور رویت نبوت کا تمرہ ہوا نبیا ہے علیم المسلاۃ والسلام کی تابعداری کے باعث عام تابعداروں کو بھی تمیر ہوگی۔ اس بات سے ولایت و نبوت کے درمیان بھی فرق معلوم کرے۔

میمید جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگ۔ اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہوگا اور جس کو عالم خات کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگ اس کا قدم کمالات نبوت سے بردھ کر ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت عیدی علی دینا وعلیہ المسلوۃ والسلام ولایت میں قدم آسے و کھتے ہیں اور حضرت مولی علی دینا وعلیہ المسلوۃ والسلام ولایت میں قدم آسے دھتے ہیں اور حضرت مولی علی دینا وعلیہ المسلوۃ والسلام کا قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ کو فکہ حضرت عیدی علیہ المسلوۃ والسلام ہمرکی نبیت باند ہے۔ جس کے باعث وہ روحانیوں سے ل کے ۔ اور حضرت مولی علی دینا وعلیہ المسلوۃ والسلام ہیں عالم خاتی کی جانب عالب ہے۔ جس کے باعث اب عث 
ع مسلم الوداؤد تسائی بروایت ابو بریره رضی الله عنه ع دار تطلی وابوداؤد

ا بیحدیث موفیه می مشہور ہے۔

ل رساله تشریبیش میصدیث موجود ہے۔

کمالات نبوت میں انبیاء کے متقاوت ہونے کا سبب جس کے بیان کرنے کا پہلے وعدہ کیا تھا۔ بہی ہے نە كەبعض لطا ئف كى بلندى اور بعض كى يېتى جۇ كمالات ولايت كے تقاوت عمل معتبر ہے۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ الْمُلْهِمُ لِلصَّوَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْهِمُ لِلصَّوَابِ اللَّهِ الله الم

اے فرزند! چونکہ علوم نبوت لیجنی شرائع واحکام قالب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور انبیائے علیم الصّلوة والسلام کو بھی عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔اس کے بعض نے گمان کیا ہے کہ نبوت مقامات قرب سک جودلایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عروج کرنے کے بعد خلق کی دعوت کے لیے نزول کرنے سے مراد ہے۔ اور تہیں سمجھے کہ نہایت عروح اور غایت قرب ای مقام میں ہے۔اوروہ قرب جو پہلے حاصل ہوا تھا وہ اس قرب کے ظلال میں ہے ایک ظل ہے۔جو بعد کی صورت میں متصور ہوتا ہے۔اوروہ عروج جواق لیمیسر ہواتھا۔وہ اس عروج کے عکسوں میں سے ایک عکس ہے جو بظاہر مزول دکھائی دیتا ہے۔ تو نہیں دیکھنا کہ دائرہ کا مرکز دائرہ کے محیط کی نبیت سب سے زیادہ بعید نقطہ ہے۔ حالا تکہ حقیقت میں کوئی نقطہ مرکز کے سوامحیط کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ كيونكه محيط اس نقطه اجمال كي تفصيل ب اور بينسبت كسى اور نقطه كوميسر نبيل -عوام ظاهر بين اس اقربيت كنيس ياسكتے۔اس كيے اس نقطہ كے ابعد ہونے كا تھم كرتے ہيں۔اوراس نقطہ كے اقرب ہونے كے تھم كوجہل مركب تصوركرت بين \_اوراس علم كوسين واليكوجابل اوراحق بجصة بين والسلسة المستسعان على مَاتَصِفُونَ. (الله تعالى اس مرتر م جوتم اس كى وصف بيان كرتے ہو)

جاننا جا ہے کہ مطمئند شرح صدر حاصل ہونے کے بعد جود لایت کبری کے لوازم سے ہے اپنے مقام ے عروج فرما كر تخت صدر پر چر صاتا ہے۔ اور وہال مكين وسلطنت حاصل كرليتا ہے۔ اور مما لك قرب پر غلب بإليها ہے۔ بيخت صدر حقيقت ميں ولايت كبرى كے عروج كے تمام مقامات سے برتر ہے۔ إس تخت پر چڑھنے والے کی نظر بطن کی طرف نفوذ کرتی ہے۔اورغیب الغیب میں سرابت کرجاتی ہے۔ ہاں جو تھی بہت اُو نے مکان ر چرجائے اس کی نظر بھی بہت دور تک نفوذ کر جاتی ہے۔اور اس مطمئنہ کی مکین کے بعد عقل بھی اپنے مقام سے نظل كراس معل جاتى مياور عقل معادنا فم بإتى ميداور دونون اتفاق بلكه اتبحاد سے اسينے كام كى طرف متوجه

ا \_ فرزند! اس مظمعند کے لیے اب خالفت کی تنجائش اور سرتشی کی مجال نہیں رہی۔ اور بورے طور پر مقصود کے حاصل کرنے کے دریے ہے۔ رضائے پر دردگار کے سوااس کا کوئی ارادہ نیس۔اور حق تعالیٰ کی اطاعت وعبادت كيروائ الكالم يحدمطلب تبيل سيحان الله! وه امّا بره جواول بدرّ من خلائق تقاراطمينان اورحضرت سبحان کی رضاحاصل ہونے کے بعد عالم امر کے لطا تف کاریس ہوگیا اورائے ہمسروں کا سروارین گیا۔ مخرصادق عليدوآ لدالصاؤة والسلام في كيائج قرمايا ي

جولوگ جاہلیت میں تم سے اچھے تھے وہ اسلام میں بھی تم سے اچھے ہیں جب انہوں نے دین سمجهلما

ال کے بعد اگر خلاف اور سرکٹی کی صورت ہے تو اس کا منشا اربع عنامر کی مختلف طبائع ہیں۔ جو قالب کے اجزا ہیں۔ بعنی اگر قوت غضیہ ہے تو وہیں ہے بیدا ہے۔ اور اگر شہوبہہ تو وہیں سے ظاہر ہے۔ اور اگر خست و کمینہ بن سے تو وہ بھی وہیں ہے۔ کیا تو تہیں ویکھا کہ وہ تمام حیوانات جن میں نفس اتمارہ نہیں ہے۔ ان کو یہ اوصاف رفیلہ پورے اور کا مل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہوسکتا ہے کہ مراداس جہادا کبر سے جو حضرت پینی ہوگائے نے اوصاف رفیلہ پورے اور کا مل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہوسکتا ہے کہ مراداس جہادا کبر سے جو حضرت پینی ہوگائے نے فرمایا ہے کہ

ہم نے جہاداصغرے جہادا کبر کی طرف رہوع کی۔

لَّرَجَعُنَسامِنَ الْمِهَادِ الْآصُغُو إِلَى الْجَهَادِ الْآصُغُو إِلَى الْجَهَادِ الْآصُغُو إِلَى الْجَهَادِ الْآصُغُو إِلَى الْجَهَادِ الْآكْبَرِ.

جہادیا قالب ہونہ کہ جہادیاتفس۔جیسے کہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ نفس اطمینان تک بھٹے چکا ہے۔ اور راضی و مرضی ہوگیا ہے۔ پس خلاف وسرکٹی کی صورت اس سے متصور نہ ہوگی۔ اور اجزائے قالب سے خلاف وسرکٹی کی صورت سے مرادیزک اولی اور امور مرخصتہ کے ارتکاب اور ترک عزیمت کا ارادہ ہے نہ کہا شیا محرمہ کے ارتکاب اور ترک فرائفن و واجبات کا ارادہ کہ ریاس کے تی میں نصیب اعدا ہوچکا ہے۔

اے فرزند! عناصر او بعد کے کمالات اگر چہ مطمعنہ کے کمالات سے ہرتر ہیں۔ جیسے کہ گز و چکا۔ لیکن مطمعنہ چونکہ مقام ولا بت سے مناسبت رکھتا ہے اور عالم امر ہے گئی ہوا ہے۔ اس لیے صاحب سکر ہے اور مقام استنفراتی میں ہے۔ اور ای سبب سے اس میں خالفت کی بجال نہیں وہی ۔ اور عناصر کی مناسبت چونکہ مقام عبت کے ماتھ ذیا دہ ہے۔ اور ای سبب سے بعض منافعوں اور قائدوں کے لیے جوان سے مناتھ ذیا دہ ہے۔ اس لیے حوان میں عالب ہے۔ اور ای سبب سے بعض منافعوں اور قائدوں کے لیے جوان سے متعلق ہیں خالفت کی صورت ان میں باتی ہے۔ فاقیم

جاننا چاہے کہ منصب نبوت حضرت عاتم الرسل علیہ وعلی آلہ الصلوٰ قاوالسلام پرختم ہو چکا ہے۔لیکن اس منصب کے کمالات سے تابعداری کے باعث آپ کے تابعداروں کو بھی کامل حصہ حاصل ہوا ہے۔ یہ کمالات طقہ صحابہ میں زیادہ ہیں۔اور تابعین اور تنج تابعین میں بھی اس دولت نے کچھے کچھ اثر کیا ہوا ہے۔اس کے بعد یہ کمالات پوشیدہ ہو گئے ہیں۔اور ولایت ظلّی کے کمالات جلوہ گر ہوئے ہیں۔لیکن امید ہے کہ ہزاد سال گزرنے

ا بخاری دمسکم شریف بروایت ابو بریره رضی الله تنالی عنه. بر اس صدیت کی تخریخ و تحقیق مکتوب نمبرا ام دفتر ادل مین برویکی ہے۔

کے بعد میددولت از سرنو بازد ہو۔اور غلبہ اور شیوع بیدا کرے۔اور کمالات اصلیہ ظاہر ہوں۔اورظلیہ بوشیدہ ہوجا کیں۔اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر و باطن میں اسی نسبت علیہ کورواج دیں گے۔

ا \_ فرزند! بني عليه الصلوٰة والسلام كا كامل تا بعدار تا بعداري كسبب جب كمالات نبوت كوتمام كرليتا ہے تو پھروہ اگراہل مناصب سے ہے تو منصب امامت سے اس کوسر فراز کرتے ہیں۔ اور جب ولایت گمریٰ کے كمالات كوتمام كرليا بإورابل منصب ينع وتاب يواس كومنصب خلافت في مشرف كرتے بيں اور كمالات ظلیٰ کے مقامات سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار كامنف كويا ينج ك ميدونون مقام ان او بركے دونوں مقاموں كاظل بي -

میخ محی الدین بن عربی رحمة الله علیه کے زویک غوث بھی قطب ندار ہے ان کے نزد یک غوجیت کا على ومرتبه بيل ہے۔ ليكن جو فقير كا اعتقاد ہے وہ يہ ہے كہ فوٹ قطب مدار بيل ہے۔ بلكہ قطب اس ہے بعض امور میں مدولینا ہے۔ اور ابدال کے مراتب مقرر کرنے میں بھی اس کا وال ہے:

. ذَلِكَ فَضَلَ اللَّهِ يُولِينِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ يَاللَّهُ اللَّهِ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَالْصَال م جوكوعا منا م ويتام ادرالله ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ط

وه علوم ومعارف جونبوت اور اس نبوت كى ولايت كے مقام كے مناسب بيں - انبيائے عليم الصاؤة والسلام كيشرائع بين-اور چونكه اقدام نبوت من تفاوت ہے اس كيے انبيائے عليم الصلوة والسلام كي شرائع ميں بھی اس تفاوت کے موافق اختلاف پیدا ہو ہواہے۔اور وہ معارف جو مقام اولیا کے مناسب ہیں۔مشائع کے قطحیات اور و علوم میں جوتو حید واتنحا د کی خبر دیتے ہیں اور ا حاطہ وسریان اور قرب ومعتیت کا پیتہ بتاتے ہیں۔ اورمرا تبیت وظلیت کوظا ہرکرتے ہیں۔اورمشہو دومشاہرہ ثابت کرتے ہیں۔غرض انبیاء کے معارف کتاب وسنت ميں \_اوراولياء كے معارف فصوص اور فنوحات مكتيه \_

قیاس کن زگلتان کن بهارمرا

میری بهار کا قیاس میرے باغ سے کراو۔

اولیا کی ولایت می کے قرب کی طرف مراغ لے جاتی ہے۔ اور انبیا کی ولایت می تعالی کی اقربیت کا نشان بتلاتی ہے۔اولیا کی ولایت شیود کی طرف دلالت کرتی ہے۔اور انبیاء کی ولایت اس شہود کو ٹابت کرتی ہے جس کی کیفیت جہول ہے۔اولیا کی ولایت اقربیت کوئیں جاتی کہ کیا ہے اور جہالت کوئیں پہنچانی کہ لیسی ہے اور انبیا کی والایت با وجودا قربیت کے قرب کوعین بُعد جانی ہے۔اور شہود کونس غیب بھی ہے۔ع

#### گر بکو یم شرح این بے صد شود

#### اگریسال کی شرخ لکھول او وہ بے صدو بے صاب ہے

اے فرز ند! کمالات نیوت اورولایت پراس کی برتری اورولایت مرگانہ لینی ولایت معری و ولایت کری و ولایت مرگانہ ان کے متعلق محل کا بیان طول کری و ولایت علیا کے درمیانی فرق اور اور ان بیس ہے برایک کے متاسب علوم اور برایک کے متعلق محل کا بیان طول طویل اس لیے کیا ہے۔ اور بار بار لیے چوڑ نقرے اس واسطے بیان کیے گئے ہیں تا کہ کمال غرابت کے سبب لوگ ان کونیم ہے بعید تر بحصیں۔ اور کی کوان کے انکار کی مجال ندر ہے۔ بیعلوم کئی اور ضروری ہیں نہ کہ استدلالی اور نظری۔ اور ان میں بعض مقد مات کا ذکر کوام کے فہوں کی تنبیداور تقریب کے لیے ہے۔ بلکہ خواص کے اور اک اور نظری۔ اور ان میں بعض مقد مات کا ذکر کوام کے فہوں کی تنبیداور تقریب کے لیے ہے۔ بلکہ خواص کے اور اک کے لیے تین وتشر تک ہے۔ بیسب شروع ہے اخیر تک اس طریقتہ کا بیان ہے۔ جس طریقتہ کا بیان میں وتر وس کی انتہا مندری ہے۔ ای بنیاد پر بہت می عارض اور کی تنمی بنا وسی کی بنیا در بہت کی بہت می عاملہ یہاں تک نہ پہنچا لینی بخار اوسم وقد سے اس فی تربیت کی جب و مجاب اور فضل کے پائی سے می سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت ہے اس کی تربیت کی جب و مجابی اس تک نہ بیانی سے می سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی تربیت کی جب و مجابی اس تک پہنچا گئی ان علوم ومعارف کا شرواس سے مصابل مول

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کواس کی ہدایت دی۔ اگر دہ ہم کو بدایت شددیتاتو ہم بھی ہدایت ندیاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَانَا لِهَادُتَا وَمَا كُنَا لِللَّهُ لَقَدُ جَآءَ بُ لِنَا اللَّهُ لَقَدُ جَآءَ بُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِيَ وَ

کے ساتھا کے بیا۔

ہاننا چا ہیے کہ اس طریقہ علیہ کاسلوک شیخ مقدا کی بحبت کے دابطہ پر وابسۃ ہے جس نے سرمرادی ہے

اس داہ کو سطے کیا ہو۔اور قو سے انجد اب سے ان کمالات کے ساتھ دنگا ہوا ہو۔ اس کی نظر و کی امراض کو شفا بخشی ہے

اور اس کی توجہ باطنی مرضوں کو دور کرتی ہے۔ ان کمالات کا صاحب اپنے وقت کا امام اور اپنے زمانہ کا فلیفہ ہے۔

اقطاب وابدال اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں۔اور او تا دو نجا اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ پر

قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہمایت وارشاد کا ٹوراس کے ارادہ و خوا ہش کے بغیر آفاب کے ورکی طرح سب پر

چکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چکے جب کہ وہ خود چاہے۔ اگر چہ بیٹوا ہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کو تک

بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کس امرہ کی خوا ہش طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ خوا ہش اس میں پیدائیوں ہوتی۔اور یہ بھی

لازم نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نورے گھڑا ہے یا کمیں اور اس کے وسیلہ ہیں راہ راست پر آجا کیں اس بات کو جان

لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زشد و ہمایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جائے۔ صالاں کہ شیخ مقتدا کے لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زشد و ہمایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جائے۔ صالاں کہ شختدا کے لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زشد و ہمایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جائے۔ صالاں کہ شختہ مقتدا کے لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زشد و ہمایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جائے۔ صالاں کہ شختہ مقتدا کے لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے زشد و ہمایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جائے۔ صالاں کی شختہ مقدر ا

کالات سے مخفق ہوتے ہیں۔ جن کے سبب جہان کوہدایت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم سب کوہیں دیے۔ اور سیر مقامات کی تفصیل کی معرفت سب کوہیں بخشے ہاں وہ شیخ جس کے وجود شریف پر طرق وصول میں سے کی خاص طریقہ کی بنا کا مدار ہے۔ بے شک صاحب علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو ای کے علم پر کفایت کر کے اس کے دریعے سے مرتبہ کمال و تکیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور فنا و بقاسے مشرف کرتے ہیں۔ ریح فاص کے بند کا محمد عام دا

الله تعالى ايك بندے كوصلحت عام كے ليے عاص كرليما ہے

ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انعکائ اور انصباغی ہے۔ مرید محبت کے رابطہ سے جووہ اپنے۔
شخ مقدا کے ہماتھ رکھتا ہے دم بدم اس کارنگ پکڑتا جاتا ہے۔ اور انعکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہوتا جاتا
ہے۔ اس صورت میں افادہ اور استفادہ میں علم کیا در کا زہے۔

خرپرزہ جوسورج کی گرمی ہے دم بدم پکا جاتا ہے اور پجھز مانہ کے بعد پک جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کواپ اور کا علم ہو یا سورج کواس کے پکانے کاعلم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک وتسلیک کے لیے جودوسر سے سلسلوں میں مربوط ہے علم کا اور ہمارے طریق میں جواصحاب کرام علیم السلام کا طریق ہے۔ سلوک وتسلیک کاعلم پچھود کا نہیں ہے۔ اگر چہش مقد اجواس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمال علم اور ونو رمعرفت سے مختق ہے۔ پس ناچاراس طریقہ علیہ میں زندے اور مردے اور بوڑ سے اور جوان اور نیچے اور میا نہ عمروالے سے مختق ہے۔ پس ناچاراس طریقہ علیہ میں زندے اور مردے اور بوڑ سے اور جوان اور نیچے اور میا نہ عمروالے سے وصول کے تن میں برابر ہوں گے۔ جوصا حب دوات کی محبت کے رابطے یا توجہ سے اپنے بلند مقصودوں تک سے وصول کے تن میں برابر ہوں گے۔ جوصا حب دوات کی محبت کے رابطے یا توجہ سے اپنے بلند مقصودوں تک

بيالله كافضل بي جس كوجا بتاب ديتا ب اورالله تعالى يزي فضل والانب-

ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ط

لیکن جانتا جا ہے کہ تنی اگر چہ صاحب علم ہیں ہوتا کیکن خوارق کے ظہور سے اس کو جارہ ہیں ہوتا۔ بھی ایہا ہوتا ہے کہ اس ظہور میں اُس کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات اُس کواس ظہور کاعلم بھی نہیں ہوتا لوگ اس سے خوارق طاہر ہوتے دیکھتے ہیں لیکن اس کوان کی اطلاع نہیں ہوتی۔

اور بیجو کہا گیا ہے کہ نتی صاحب علم بیل ہوتا۔ اس عدم علم سے مرادا حوال کا تفصیلی علم نہ ہوتا ہے نہ کہ مطلق طور پر علم کا نہ ہوتا۔ اس خیثیت سے کہ اپنے احوال کی خیبیں سیمتنا ہے۔ جیسے کہ بہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا۔ اور اس کی ہدایت کا بینوراس کے مریدوں میں بالواسطہ یا بے واسطہ ہاس وقت تک جاری وساری رہتا ہو چکا۔ اور اس کی ہدایت کا بینوراس کے مریدوں میں بالواسطہ یا بے واسطہ ہاس وقت تک جاری وساری رہتا ہے۔ جب تک کہ اس کا طریق محصوص تغیرات اور تبدیلات کی آلودگی سے آلودہ نہ ہوجائے۔ اور مختر عات اور مبدر عات کے مبدر عات کے مبدر عات اور مبدر عات اور مبدر عات کے مبدر عات کی آلودگی سے آلودہ نہ ہوجائے:

الله تعالی کی قوم کی حالت نہیں بدلیا۔ جب تک وه خوداین عالت کونه برلس إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَايِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

برائجب كى بات ہے كہ بعض لوگ ان تبديلات كواس طريقه كى تلميلات خيال كرتے ہيں۔اوران الحاقات كواس تسبت كے جمات تصور كرتے ہيں۔اور يہيں جانے كماس كى تيم ويميل ہربيس انجام كاكام بيں ہے۔اورالحاق واختر اع ہر بےسروسامان کےلائق نہیں ہے۔

> بزار نکنهٔ باریک ترز بنو این جاست شه هر که نبریتر اشد قلندری داند يهال بال سے بھی باريك ہزارتكت بے ہرسرمند اقلندری ہيں جانا۔

سنت سديد على صاحبها الصلوة والسلام والتخير ك نوركو بدعول كاندهيرون في بوشيده كرديا ب-اور ملت مصطفوريكى صاحبها الصلوة والسلام والتحية كى رونق كوامور محدث كى كدورتون في ضائع كرديا ب- بجراس ب زیادہ تعجب کی بات سے کے بعض لوگ ان تحد ثابت کوامور مستخسنہ جانے ہیں اور ان بدعوں کو حسنہ خیال کرتے ہیں۔اوران حسنات سے دین کی تھیل اور ملت کی تمیم ڈھونڈ تے ہیں اور ان امور کے بجالانے میں تغیبیں دیتے ایں۔ خدائے تعالی ان کوسید سے راستہ کی ہدایت دے۔ دین تو ان محدثات نے بہلے بی کامل اور تعت تمام ہوچکا اورق تعالی کی رضامندی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی فرما تاہے:

تعت كوتم ير يوراكر ديا۔ اور تهارے ليے وين اسلام پیند کیا۔

اَلْيَوْمَ الْكُمُ لُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ آجَ مِن الْمُعَارِيدِ ين وَكَالْ كرديا اورايي أتُسمَمُثُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشكارم ديناً ط

ان محدثات سے دین کا کمال طلب کرنا حقیقت میں اس آیت کریمہ کے مفہوم سے

انكادكرنايے

اند كے بیش تو گفتم عم دل ترسيدم كماعدة زوده شوى ورندن بسياراست

من نے دل كائم تمور اسابيان كيا ہے دُرتا بول كو دل آ زرده بوكاور مذبا تن بہت ين علىائے جہندین نے احکام دین کوظاہر کیا ہے۔ اور ازمرنوکی ایسے امر کوظاہر نیں کیا جودین میں سے بیل ہے۔ پس کام اجتماد میامور محدشیں سے بیل ہیں۔ بلکہ اصول دین میں سے بیل۔ کیونکہ اصول دین میں سے ہیں۔ کیونکہ اصل چہارم بیرقیاس ہے۔

Youland you

لے سورہ رعز بارہ ۱۳

اے فرزند! وہ معرفت جورسالہ میدء ومعادیس ای افادہ اور استفادہ کے بارہ میں جوقطب ارشادے تعلق رکھتا ہے کھی گئی ہے۔ چونکہ اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اور بہت مفید تھی۔ اس لیے وہ معرفت اس مكتوب ميں بھی لکھی گئے ہے۔ای جگہ ہے اعتبار حاصل کریں۔قطب ارشاد جو کمالات فروبیر کا بھی جائع ہوتا ہے۔ بہت عزیز الوجود اور تایاب ہے اور بہت سے قرنول اور بے شارز مانوں کے بخدال قتم کا کو ہرظہور میں آتا ہے۔ اورعالم تاريك اس كے نورظمور سے نورانی موتا ہے۔ اوراس كى بدايت وارشادكا نورمحيط عرش سے لے كرم كر فرش تك تمام جہان كوشامل ہوتا ہے۔اور جس كى كورشد و ہدايت اورايمان ومعرفت حاصل ہونا ہوتا ہے اس كے ذريعے ے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی مجنس اس دولت کوئیں یا سکتا۔ مثلاً اس کی ہدایت کے نور نے دریائے محیط کی طرح تمام جہان کو تھیرا ہوا ہے اوروہ دریا گویا مجمد ہے۔ اور ہرگز حرکت نہیں کرتا۔ اوروہ محص جواس بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے۔ یا بید کہ وہ بزرگ طالب کے حال کی طرف متوجہ ہے۔ تو توجہ کے وقت کو یا طالب کے دل میں ایک روزن کھل جاتا ہے۔اوراس راہ سے توجہ وا خلاص کے موافق اس دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ایے ہی وہ تفن جوذ کرالی کی طرف متوجہ ہے اوراس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نیس ہے۔انکارے بین بلکہ اس کو پہیا تا تبیں ہے۔اس کو بھی بدافادہ حاصل ہوجا تا ہے۔ لیکن پہلی صورت میں دوسری صورت کی نسبت افادہ بہتر اور برزھ کر ہے۔ لین وہ تھی جواس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے آزردہ ہے۔ اگر چەدە ذكرالنى منن مشغول بے كيكن دەرشد دېزايت كى حقيقت سے مجردم بے نيمي انكارد آزاراس كے فيض كا مالع ہوجاتا ہے۔ بغیراس امر کے کدوہ بزرگ اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہویا اس کے ضرر کر قصد کرے۔ كيونكه بدايت كى حقيقت اس مفقود ب-وه صرف مرشدكي صورت ب ادرصورت بمعنى فيحد فاكره بيل دی ۔ اور وہ لوگ جواس عزیز کے ساتھ محبت وا خلاص رکھتے ہیں۔ اگر چہ توجہ مذکورہ اور ذکر البی سے خالی ہوں۔ لیکن فقط محبت ہی کے ہاعث رشدو ہدایت کا نوران کو بی جاتا ہے۔ وَلَیْکُنْ هٰذِهِ الْمَعِرُ فَةِ الْحِرِ الْمَکُتُوبِ اور

> بس بمنم خود زمر کان را این بس است بانگ و کر دم اگر در ده کس است

· اول وآخر الله رب العالمين كي تمري اور حضرت رسول الله اورآب كي آل بإك بريميشه صلوة

میں بس کرتا ہوں زیر کب او گوں کے بلے ریکافی ہے۔ میں نے دوآ واڑیں دیدی ہیں اگر گاؤں میں کوئی ہے۔ ٱلْحَمَدُ لِلَّهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَ أوَّلاً وَإِخِرًا والصَّلُوةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدِ وَ اللهِ دَآئِمًا وَ مَرْمَدًا۔

# مکتوب نمبر (۲۲۱)

نماز کے نصائل اور معارف بلند اور تھا گئ ارج ندے ضمن میں نماز کے مخصوصہ کمالات کے بیان مین سیادت ما ب میر نعمان کی طرف صاور قرمایا:

حمدوصلو قاور تبلیخ وعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو کہ خدا اُس کو ہدایت دے معلوم ہو کہ اسلام کے بائخ ارکان میں سے نماز دوسرائر کن ہے۔ نمازتمام عبادات کی جامعے ہواں جن نے جامعیت کے سبب سے کل کا تھم پیدا کیا ہے۔ اور تمام مقربہ اعمال سے برتر ہوگئ ہے۔ اور وہ دونتِ رویت جوسرور عالمیان اللہ کے معران کی رات بہشت میں تیسر ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعداس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسلے حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا ہے:

مازمومنوں کامعراج ہے۔

اَلصَّلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ \_

نيز فرمايا:

سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کورب سے

موتاہے وہ تمازیس ہے۔

اَقُرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنَ الرَّبِ فِي الصَّلُوةِ \_ الصَّلُوةِ \_

اورحضورعلیہ الصلوٰۃ والسّلام کے کامل تابعداروں کواس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نماز میں عاصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگر چہرویت مبیر نہیں کیونکہ یہ جہان اس کی طافت نہیں۔ رکھتا اگر نماز کا حکم نہ ہوتا۔ چہرہ مقصود سے نقاب کون کھولتا۔ اور طالب کومطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی نم زدوں کی خمگسار ہے اور نماز ہی بیاروں سیند

كيراحت بخش ه

براحت دے بخصاے بلال

آرِ شینی یَابِکلالُ ۔ اس ماجراکی رمزے اور:

نمازیں میری آنکھی صندک ہے۔

َ<sup>ا</sup> قُرَّةُ عَيُنِي فِي الصَّلُوةِ \_

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ڈوق وہ واجید اور علوم و معارف اور مقامات وانو اراور تلوینات و تمکینات اور تجلیات متلفیہ اور غیر متلفیہ اور ظہورات متلوثہ وغیرہ جو پھھان میں سے نماز کے سوامیسر ہول۔ اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں۔ ان کا فتا ظلال وامثال بلکہ وہم و خیال ہیں۔

نمازی جونماز کی حقیقت ہے آگاہ ہے نماز کے اداکر نے کے وقت گویا عالم دنیا ہے باہر نکل جاتا ہے۔ اور عالم آخرت میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس وقت اس دولت ہے جوآخرت سے تخصوص ہے حقہ اول کر لیتا ہے۔ اسانی اور حاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ

126

اورظلتیت کی آمیزش کے بغیراصل کا فائدہ پالیتا ہے۔ کیونکہ عالم دنیا کا ملات ِظلی پر منحصر ہے۔اور وہ معاملہ جوظلال ہے باہر ہے وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ جوایتے پیغیرعلیہ الصلوقة والسلام کی تابعداری کے سب کہ شب معراج میں دنیا ہے آخرت میں چلے گئے۔ اور بہشت میں بیٹنے کرتن تعالی کی رویت کی ہے مشرف ہوئے۔ اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اس معادت سے فیضیاب ہوئے:

ٱللَّهُمَّ أَجِزُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهلُهُ ۚ وَٱجِزُهُ عَنَّا ٱفُصَٰلَ مَهَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنُ ٱمَّتِهِ و ٱجِزِ الْأَنْبِيآءِ كُلُّهُمْ جَزَآءٌ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ دُعَاةُ الْخَلُقِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُدَاتُهُمُ إِلَى لِقَآءِ اللَّهِ سُبُحَانَه '\_

یا اللہ تو ہاری طرف سے ان کوالی اجراء دے جس کے وہ لائق بین اور اُن کو ہماری طرف سے اس سےالفل جزادے جوتونے أمت كى طرف سے کسی نی کودی اور جاری طرف سے تمام انبیاء و کو جزا خیر عطا کر کیونکہ وہ سب کے سب خلق كوالله كي طرف بلانے والے اور اس كے لقاكى طرف اُن کومِدایت دینے دالے ہیں۔

اس گروہ میں ہے بعض نے جن کونماز کی حقیقت ہے آگاہ نہ کیا۔اوراس کے مخصوصہ کمالات پراطلاع ن تبخشی \_انہوں نے اپنی امراض کاعلاج اور امور ہے کیا۔اور اپنی مرادوں کا حاصل ہونا اور اشیا پر وابستہ جانا۔ بلکہ ان میں ہے ایک گروہ نے تماز کو بے فائدہ اور دوراز کا رسمجھ کراس کی بنیاد غیر اور غیریت پرر تھی۔اور روزہ کو تماز

صاحب فتوحات مكيه كهتاب كرروزه مين جوكهانے بينے كى ترك بے وه صفات صديت سے تقتل ہونا ہے۔اور تماز میں غیروغیریت کی طرف آناورعابدومعبود کا جاناہے۔

اس منم كى باتنى ابل سكر كراحوال ميس مسكد توحيد وجودى يرمنى بين اوراليي باتول كابولنا فمازكى حقیقت سے بخبر ہونے کے سبب ہے۔ بلکہ اس طاکفہ میں سے جم عفیر لینی بہت سے لوگوں نے اسپے اضطراب و بة رارى كى تسكين ساع ونغمه دوجودتو اجدے حاصل كى اورائي مطلوب كونغمہ كے بردہ على مطالعة كيا۔ اس واسطے رقص ورقاصى كود مجهناعا دت بنالى - حالا تكدانهون في سنا موكاكد:

بان: الْغَرِيْقُ يَتُعَلَّقُ بِكُلِّ حَشِيْسِ وَ وَ وَاللهِ لَوَيْ كُوتِكُ كَاسِهَارا اوركى شَيْ كَامِجت اندها

و مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الْحَرَامِ شِفَآءً بِ اللَّهُ فِي الْحَرَامِ شِفَاتِيلُ رَكِي -حُبُ الشَّيءِ يُعْمِى وَيُصِمِّد

ل حضرت ملاعلى قارى رحمة الله عليد في مرقاة شرح مطلوة على قرمايا كراس مديث كوطبرانى في حضرت أم سلمه رضى الله عند مرقوعاً روایت کیاہے۔

ا گرنماز کے کمالات کی حقیقت کی می ان پر منکشف ہو جاتی تو ہر گزساع ونغمہ کا دم نہ ماریے۔اور وجد توا*جد کو بیا دنہ کرتے۔* ع

چول ند بدند حقیقت ره افسانه زوند

جب حقیقت کونہ جان سکے تو افسانے کاراستہ اختیار کیا۔

الْعَاقِلُ تَكُفِيهِ الْإِشَارَةُ عَلَى الْمَارِهُ الْمِسَارَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

میدہ کمالات بیں جو ہزار نمال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور آخریت ہے جواولیت کے رنگ میں 

ان من سے اوّل بہتر بیں یا ان میں سے آخر

أَوَّلُهُمْ خَيْرٌ أَمَّ اخِرُهُمْ.

اور بيرند قرمايا كه:

ان کے اول بہتر ہیں ماان کے اوسطہ

أَوَّلُهُمْ خَيْرٌ أَمْ أَوْ سَطَّهُمْ -

كيونكمة خركواول كرساتهوزياده مناسبت ديلهي جوز دد كاكل بـ

اوردونرى حديث من حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كهاس امت من يهرين اول بين آخر اور درمیان میں کدورت و تیر کی ہے۔

ہاں اس اُمت کے متاخرین میں اگر چہوہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔ اور متوسطوں میں وہ نسبت اگر چربلند بین بے لیکن کثیر بلکدا کثر ہے:

ہرایک کے لیے کمیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک جہت ہے

وَلِكُلِّ وِجُهَةً كَمِيَّةً وَّ كَيْفِيُّدُ

کیکن ای نسبت کے اقل ہوئے نے متاخرین کو درجہ بلند میں پہنچایا۔ اور سابقین کے ساتھ مناسبت دیکر

كخوشخرى دى - جيس كحضور عليه الصلاة والسلام في ماياب:

أسلام غريب شروع بوا اور پھرويسا بي غريب بو

الْإِسْلَامُ بَدَءَ غَرِيْبًا وُّ سَيَعُودُ كُمَا بَدَءَ

جائگا۔ ہیں تر با کوخوش خبری ہے۔

، فَطُوبِلِي لِلْغُرِبَآءِ۔

اور اس امت کی آخریت کا شروع آنخضرت الله کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ٹانی لینی دوسرے ہزارسال کی ابتداہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزارسال کے گزر نے کوامور کے تغیر میں بردی خاصیت ہے اوراشیا كى تبديلى من قوى تا تير ب-اور چونكداى امت من تشخ وتبديل نيس ب-اس ليے سابقين كى نسبت أسى تروتاز كى كے ساتھ متاخرين بيس جلوه گريمونى ہے اور الف ٹانى بيس از سرنوشر بيت كى تجديد اور ملت كى ترقى فرمانى ل مسلم وابن ماجه بروايت ابو بريره اورطراني بروايت سلمان قارى اورامام احدور في اوررافى اورخطيب اورابن عساكروغيزه وتهم اللهنتعالى ے۔اس معنے پر حصرت عیدی علی دبینا وعلیہ والصلوق والسلام اور حصرت مہدی علیہ الرضوان دونوں عادل کواہ ہیں ۔ فیض روح القدی ارباز مدد فرماید

ويكران بم بكند آنچه مسيحا مي كرد!

روح القدى اگر پېرىد دفر مائے تو دوسرے كلى د وكر كتے بيں جو حفزت تے كرتے تھے۔

اے برادر! یہ بات آئ آئ اکثر لوگوں کونا گوار اور ان کے قبم سے دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انساف کریں اور ایک دوسرے کے علوم ومعارف کا موازنہ کریں۔ اور احوال کی صحت وسقم علوم شرعیہ کے مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں۔ اور شریعت و نبوت کی تعظیم و تو قیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زیادہ تر ہے تو امید ہے کہ یہ تیجب ان کا جاتار ہے۔ اور یہ بات ان کونیم سے دور معلوم نہ ہو۔

ال گفتگوے مقصود بیہ کرتی تعالی کی تعت کا ظہار ہو۔اورا کاطریقہ کے طالبوں کور غیب ہونہ ہیکہ دوسروں پراپی نفشیلت و بزرگی ٹابت ہو۔خدائے تعالی کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جواب آپ کو کا فرفرنگ سے بہتر جائے۔ آپ کورا کشخص کا کیا عال ہو جو بزرگان دین سے اپ آپ کوافضل جائے۔ ۔

ویلے چوں شدم ابر داشت از خاک سز دگر مجلد رائم سر ز افلاک من آل خاکم کہ ابر نو بہاری کند از لطف برمن قطرہ باری اگر بردید از تن صدز بائم چو سوس شکر لطفش کے توائم

ہاں جب بادشاہ نے جھے فاک سے اوپراٹھالیا تو لائق ہے کہ اپناس آسان سے اُوپر لے جاویں۔ میں وہ فاک ہوں تو بہار کابادل اپنی مہریائی سے جھے پریرس دہاہے۔ اگر میرے جسم پر سوزیا کیں

تكل توجهى سوى كى طرح بس اس كى ميريانى كاشكر كيد كرسكا بون \_

اس کے مطالعہ کے بعد اگرتم میں ٹماز کے سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات میں سے بعض کے حاصل کرنے کا شوق بیدا ہو۔ اوروہ شوق تم کو ہے آ رام کردے۔ تو استخاروں کے بعد ان صدود کی طرف آ جا کیں اور عمر کا کے حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کریں۔ الله تعالی سید هے رہتے کی طرف ہدایت دیے والا ہے۔ اور سلام ہوائی شخص پر جس ہدایت افتیار کی اور حضرت مصطفیٰ علیہ کی متابعت کو لازم پکڑا۔ وَاللَّهُ سُبُحْنَهُ الْهَادِئُ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصَطَفَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ اَتَمَّهَا وَاكْمَلُهَا۔

# مکتوب نمبر (۲۲۲)

مولانا محت على كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کہ ہماراار تباط محبئی اور ہماری نسبت انعکای ہے۔ اور قرب و بعد میں مجھ فرق بیں

ر محتی۔اوراس کے متاسب بیان میں۔

تمام تعریقی اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ

يندول يرسلام بو ..

آپ کامحیفہ شریفہ جوالتفات و توجہ ہے لکھا ہوا تھا اس کے تکنیخ سے خوشی حاصل ہوئی۔اور چونکہ فرط محبت اور کمال اختصاص ہے بھر ہوا تھا اس لیے فرحت پر فرحت جاصل ہوئی۔ آپ نے سابقہ عہد کے پُورا کرنے کے لئے ککھا ہوا تھا۔

میرے تخدوم! اوضاع شرعتہ میں ہے جس وضع پر آپ رہیں کچھ مضا لقتہ ہیں بشر طیکہ دشتہ مجت نہ توٹ جائے۔ بلکہ دن بدن توت پیدا کر ہے۔ اور اس اشتیاق کی چنگاری سرد نہ ہو جائے۔ بلکہ ہر گھڑی زیادہ مجٹر کی جائے۔ کیونکہ ہمارا ارتباط محبت ہے۔ اور ہماری نسبت انعکا کی اور انصباغی ہے۔ اور جلدی اور دیر اور طریق کے بعض خصوصیات کاعلم ہونے اور نہ ہونے کے سوا قرب و بعد میں کچھٹر ق نہیں رکھتی اس معنی کی تحبیق اس مکتوب کے فاتمہ ہے جوابے فرزند ارشد کے نام طریق کے بیان میں لکھا ہے طلب فرما کیں۔ اس مکتوب کی نشل براورم سیادت بناہ میر محمد نعمان کے دوست لے جیں۔ وہاں سے متکوالیس نیادہ میر محمد نعمان کے دوست لے جیں۔ وہاں سے متکوالیس نیادہ طول کلام کیا کی جائے۔ والسلام

#### مکتوب نمبر (۱۲۲۳)

جناب معارف آگاہ میاں تائ الدین کی طرف صادر قرمایا:
ان معارف کے بیان میں جو کعبہ رہائی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور تماز کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں۔

تمام تعریق اللہ کے لیے اور اُس کے برگزیدہ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ

بندول برسملام ہو۔

آپ کے قدوم مُسَرت ازوم تشریف آوری کی خوش خبری من کرمشاق دوستوں کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔اس پراللہ کی حمداوراس کا احسان ہے۔

> تازیں دوکدام خوب تر کرد خرام یا ماہ جہان گرد من از جانب شام

انصاف بدہ اے فلک مینا فام خورشید جہاں تاب تو از جانب شرق

اے مینا فام آسان تو ہی انصاف کر کہان دونوں میں سے کس کا آعاز زیادہ بہتر ہے۔ تیرے سورج کامشرق سے طلوع ہونا یامیر معثوق کاشام کے دفت تشریف لانا۔

جب آپ نے قدم رخب فرمایا ہے قو جلدی تشریف الا کیں۔ کیونکہ مشاق مذت سے منتظر ہیں۔ اور بیت اللہ کے حالات ننے کی آرزور کھتے ہیں۔ فقیر کے زددیک جس طرح کعبہ کی صورت کیا ، فرشتے کیا۔ بشرتمام خلائق کی صورتوں کے لیے مبحود الیہ ہے۔ خلائق کی صورتوں کے لیے مبحود الیہ ہے۔ اور اس کی حقیقت بھی ان صورتوں کی حقائق کے لیے مبحود الیہ ہے۔ ایس کے متعلقہ کمالات تم متعلق کمالات سے برقر ہے۔ اور اس کے متعلقہ کمالات تم برق کے اور میان کر ذرخ ہے۔ حقائق الی سے مراد عظمت و کبریا کے برق کی اور حقائق الی سے مراد عظمت و کبریا کے برد سے ہیں جن کے پاک دامن کو کوئی رمگ و کیفیت نہیں گئی۔ اور کی ظلیت نے ان کی طرف راہ نہیں پایا۔ دنیوی مروجات اور ان کے ظہورات کی نہایت تھائق کوئی کے انہا تک ہے۔ اور حقائق آبائی سے کا میاب ہونا آخرت پر محصوص ہے۔ ہاں نماز میں جومومن کا معراج ہے۔ اور اس معراج میں کویا دنیا سے نکل کرآخرت میں چلا جا تا ہے۔ اس خط میں سے جوآخرت کویسر ہوگا کی صفحہ صاصل ہوجا تا ہے۔

وہاں حقیقت کاظہور ۔ پس دونوں میں کمن قدر فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جواللہ جل ثانہ کے کرم وضل ہے برز خ صُغریٰ یعنی قبر میں مُیسّر ہوگی۔ اور برز خ کُبریٰ برز خ صُغریٰ یعنی قبر میں مُیسّر ہوگی۔ اور برز خ کُبریٰ لیعنی روز قیامت کو کہ جہاں کامشوداتم واکمل ہے برز خ صُغریٰ کے ساتھ پی نسبت ہے۔ اور ای طرح برز خ کُبریٰ کی مشہود کی نسبت ہے۔ اور تم مقامات سے بلندتر وہ مقام ہے جس کی نسبت مُخر صادق اللّه نے خبر دی ہے اور قرمایا ہے کہ:

إِنَّ لِلْهِ جَنَّةٌ لَيُسسَ حُورٌ وَ لَا قَصُورٌ اللهِ فَصُورٌ اللهِ فَصُورٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ 
الله تعالى كى ايك جنت ہے جس ميں نه حور ہے اور نه كوئى كل اس ميں الله تعالى منتے ہوئے جى

فرمائے گا۔ ر

بین تمام ظہورات میں ہے ادنی ظہور دنیا و ما فیہا ہے۔اوران ظہورات میں سے اعلیٰ جنت۔ بلکہ دنیار پالکل ظہور کا مقام نہیں ہے وہ ظلی ظہورات اور مثالی نمائش جود نیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔فقیر کے نز دیک سب امور دُنیا میں شار ہیں۔اور حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں خواہ تجلیات ذات ہوں۔سب دائرہ مکان میں داخل ہیں:

تُعَالَى اللّهُ عَمَّا يَقُولُ الظّلِمُونَ عَلُوا الشّنَالُ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَمَا اللهُ عَمَّا يُم الم

فقيرجب دُنياكو بور عطور برما حظه كرتائية محض خالى باتابداورمطلوب كو يحمد أن اسكوماع من

صاصل کلام بیہ کردنیا آخرت کی جیتی ہے۔ اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈ تا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا مطلوب کے فیرکومطلوب جاننا ہے۔ چنا نچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اورخواب وخیال میں آرام کیے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جواصل ہے۔ کھھ صدر کھتی ہے اور مطلوہ کی بولاتی ہے و دُونِ ہم خوط الفقت ادر اس کے مواب فائدہ درنج ہے۔

## مكتوب تمبر (۲۲۴)

. ميرسيدبا قرسهار نيوري كي طرف صادر فرماياند

اس بیان ش کرایے معاملہ کوجیرت وجہالت ش نے جاتا جائے ہے۔ اور احوال وکٹوف پر بھروسہ نہ کرنا چاہیئے۔ اور اس کے خمن میں اس واقع کا ذکر اور تعبیر بیان کیا ہے۔ جوگر دو تواح کے مشاک میں سے کس شخ نے ظاہر کیا تھا۔ تمام تعریقی اللہ کے لیے بین اور اس کے برگزید دیندول برسلام ہو۔ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

آ پ کا صحیفہ تریفہ جو ہڑی مجت اور کمال اشتیاق سے صادر قرمایا تھا 'پہنچا۔ اور ہڑی خوتی حاصل ہوئی۔
آپ اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اساوصفات کے ملاحلہ کے بغیر ذکر اسم ذات تعالیٰ میں مشغول رہیں۔
یہاں تک کہ معاملہ جہالت تک بھنچ جائے اور کام جیرت تک انجام پائے کیونکہ اساوصفات کا ملاحظہ اکثر اوقات احوال کے طاہر ہونے کا باعث اور مواجید کے صادر ہوئے کس سبب ہوجا تا ہے اور آ پ نے سُنا ہوگا کہ احوال و مواجید میں خطاکا بہت احمال ہے۔ اور اس مقام میں تن باطل کے ساتھ بہت ملاد ہتا ہے۔

اورواضح ہوکرائی دنوں میں گردنوارج کے مشارکے میں سے ایک شخ نے اس فقیری طرف بیغام بھجااور اپنا احوال ظاہر کیا کہ فنا و محویت یہاں تک بنتی چکی ہے کہ جس طرف نظر کرتا ہوں۔ پھٹیس دیکھتا ہوں اور زمین و آسان کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں۔ اور عرش و کری کی طرف جب دیکھتا ہوں تو ان کو بھی پھٹیس پاتا ہوں۔ اور ایٹ آپ کو بھی جہٹیس پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھی پھٹیس پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھی پھٹیس پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھی پھٹیس پاتا ہوں۔ اور خدائے تعالی بے نہایت ہے اس کی نہایت کو کسی نے نہیں پایا ہے۔ اور مشارکے نے اس کو کمال سمجھا ہے۔ اور خدائے تعالی بے نہایت ہے تی کسی خلی تی سے تیرے پاس کس لیے آف اور اگر کسی اور امر کو کمال حاصل کو کسی اس کے تیرے پاس کس لیے آف اور اگر کسی اور امر کو کمال حاصل ہو تھی ہے۔

فقیرنے اس کے جواب میں لکھا کہ بیاحوال قلب کے تکوینات میں سے ہیں۔ اور قلب اس راہ کا پہلا زینہ ہے۔ اور ان احوال کے صاحب نے ابھی مقام قلب سے صرف چوتھا حقہ ہی طے کیا ہے تین حقے اور قلب سے اُس کو طے کرنے چاہیں۔ بعد از ان دوسرے زینہ پر جوروح سے مراد ہے جہاں تک خدائے تعالی چاہیے عرورج کرنا جا میںے۔

ال ماجرات کچھمد ت کے بعد نقیر کے دوستوں میں سے ایک دوست نے جوطر بقد اخذ کر کے اپنے وطن کو گیا ہوا تھا۔ جب واپس آ کر حال بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال اس شخ کے حال کے موافق ہے جس کا حال دریا فت کیا گیا تھا۔ بلکہ میددوست اس مقام میں اس شخ سے قدم آ گے رکھتا ہے۔ اور جب اچھی طرح اس کے حال کا ملاحظہ کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ اس کی میرفنا و گویت عضر ہوا میں ہے۔ جو ذیرات سے ہر ذرہ کو محیط ہے۔ اور ہوا کے سواکوئی اورام مشہور نہیں ہے اور ای کواس نے خدائے بے نہایت بجھ لیا ہے۔

تعَالَى اللَّهُ مُسُهُ طِنَهُ عَنْ ذِلْكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا٥ اللَّهِ تَعَالَى اللَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه دوسرى دفعه اس كوبُلا كر پھرائس كے احوال كي تعيين آكي تو يقين ہو گيا كه اس كى گرفتارى عصر ہوا كے سوا كى اورام كے ساتھ بيس ہے۔اوراس كو بھى اس بات يرمطلع كيا۔اور جب اُس نے اپنے وجدان كى طرف رجوع کیا تو اس نے بھی معلوم کرلیا کہ ہوا کے سوا مجھے کھھ حاصل نہیں ہے۔اس وقت اس نے ان احوال سے تو بہ کی ۔ اور قدم آ کے بڑھایا۔

جانا چاہئے کہ عالم خات اینی عالم عناصر اربد اور عالم ارواح کے درمیان قلب بمزلد برزخ کے ہے اور دونوں عالم کارنگ رکھتا ہے۔ گویا قلب کا نصف حصہ عالم خات سے ہے اوراس کا دوسر انصف حصہ عالم ارواح سے ہے۔ اور جب اس کے عالم خات والے نصف حصہ کو پھر نصف کریں تو معالم عضر ہوا پر جاپڑے گا۔ پس قلب کا چوتھا حصہ مقام ہوا سے مراد ہے۔ جس کوقلب شامل ہے ۔ پس بیرجو آخر ظاہر ہوا جواب اول کے موافق ہے۔ اوراس کی حقیقت کے کشف کا بیان ہے۔

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي هَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَا لِللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ لِينِهُ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَاذَنَا اللَّهُ لَقَدُ جَآءَ تُ لُولُلُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِ ط

الله تعالی کی حمد ہے جس نے ہم کواس کی مدایت تددیتاتو ہم مرایت تددیتاتو ہم کوہدایت تددیتاتو ہم کی مدایت ندیتاتو ہم کی مدایت ندیا ہے جس کے بیشک ہمارے دب کے بیشک ہمارے دب کے بیس۔

اور سلام ہوآ پ پر اور ان سب پر جنہوں نے بدایت اختیار کی اور حضرت مصطفی میں ہے کی متابعت کولازم پکرا۔ ال سن زياده للمناوقت كمناسب نرتا و والسّلامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى سَائِرِ مَنِ اتّبَعَ والسّلامُ عَلَيْهُ وَعَلَى سَائِرِ مَنِ اتّبَعَ الْهُلَى وَالْسَرَّمَ مُسَابَعَةَ الْمُصْطَفَّحِ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ مَنَ الصّلُواتِ اَفْضَلُهَا وَمِنْ السَّلِيماتِ اَكْمَلُهَا.

## مکتوب نمبر (۲۲۵)

في عبدالهادى بدايونى كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کرمز اس اور گوش نینی کے اختیار کرنے میں جا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق صالع نہ مول۔ اور حقوق اس انع نہ مول۔ اور حقوق اور اس کے مناسب بیان میں۔

حدوصلوۃ اور تبلیخ دعوات کے بعد واضح ہو کہ میرے سعاوت مند بھائی کا مکتوب مرغوب پہنچا۔ بہت خوشی کاموجب ہوا۔

آپ نے گوشہ نینی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں بے شک گوشہ نینی صدیقین کی آرزو ہے۔ آپ کو مہارک ہو۔ آپ کو است کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے نہ جائے دیں۔ مہارک ہو۔ آپ کو مہالتہ نے نے فرمایا ہے کہ:

مسلمانوں کے حق مسلمان پر بانچ ہیں، سلام کا جواب دینا 'باری پُری کرنا 'جنازہ کے ساتھ چلنا' دعوت کا قبول کرنا اور

حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ خُمُسٌ دَدُّ السَّلامِ وَعِيَاتِهُ الْمُرِيْضِ وَإِثَّبَاعُ الْجَنَائِزِ السَّلامِ وَعِيَاتِهُ الْمُرِيْضِ وَإِثَبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَتُ الدَّعُوَةِ وَتَشْمِيَثُ الْعَاطِسِ ـ

چھینک کا جواب دینانہ

ليكن دعوت ك قبول كرنے من چنوشرائط بيں۔

احیاءالعلوم میں لکھاہے کہ اگر طعام مشتبہ ہویا دعوت کا مکان اور دہاں کا فرش حلال نہ ہو۔یا وہاں رسیثی فرش اور جا عمری کے برتن ہوں۔یا جیت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویری ہوں۔یابہ یا ساع کی کوئی چیز موجود ہو۔یا کی قتم کی ابو ولعب اور کھیل کود کا شغل ہویا غیبت اور بہتان اور جھوٹ کی جمل ہوتو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنامنع ہے۔ بلکہ بیسب اموراس کی حرمت اور کراہت کا موجب ہیں۔اورا یہے ہی اگر دعوت کرنے والا طالم یا فاس یا مبتدع یا شریریا تکلف کرنے والا یا فخر ومباہات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی بھی

اورشرعة لل الاسلام ش ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جوریاوا پی شہرت کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ اور محیط سلط میں ہے کہ جس بساط پرلہو ولعب یا سرو دکا سامان ہو۔ یالوگ غیبت کرتے اورشراب پیٹے ہوں تو وہاں بیٹھنائیں جا ہے۔ جیسے کہ مطالب المونین میں ہے۔

اگر ریسب مواقع موجود شہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے جارہ ہیں ہے۔ لیکن اس زمانہ میں ان مواقع کامفقو وہونا دشوار ہے۔اور نیز جان لیں کہ ع

وعزلت ازاخيار بأبدنه زيار

عز لت اغیارے جا بیوں سے بیں کیونکہ ہم رازوں کے ساتھ صحبت رکھنا اس طریقہ بھلیہ کی سقت ومو کدہ ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند مید جمتہ اللہ علیہ نے قرمایا ہے کہ ہما را طریق صحبت ہے۔ کیونکہ خلوت میں شہرت ہے

ل بخارى ومتلم شريف

ع بدکتاب امام تحد بن ابو بکرمعروف بامام زاده دحمه الله حقی متوفی ساعت کی تعنیف ہے۔ س بدکتاب امام رضی الدین محد بن محد مرحمی کی تعنیف ہے

135

اور شہرت میں آفت۔ اور صحبت سے مراد ہوا فعانِ طریقت کی صحبت ہے نہ کہ تخابفانِ طریقت کی کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے جو یغیر موافقت کے مُیٹر نہیں ہوتا۔ اور مریض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کا کوئی محفی خبر گیر ہے اور اس کی بیار پری کرتا ہے۔ ور شاس بیار کی بیار پری واجب ہے۔ جیسے کہ حاشیہ مشکل قالم میں کہا ہے۔ اور نماز جنازہ میں صاضر کرنے کے لیے کم از کم چند قدم جنازہ کے بیچے چلنا چاہیے تا کہ میت کا ادا ہوجائے۔ اور جدو جماعت و نمازی گا شاور نماز عیدین میں صاضر ہوتا ضروریات اسملام سے ہاں سے چان سے چارہ نہیں اور باقی اوقات کو بہتل وانقطاع میں اسرکریں۔ لیکن چاہیے کہ اقبل نیت کو درست کریں۔ اور گوشتین کی کی غرض سے آلودہ نہ کریں اور اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ باطنی جمحیت کے حاصل ہونے اور لاطائل اور دنیا کی کی غرض سے آلودہ نہ کریں اور اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ باطنی جمحیت کے حاصل ہونے اور لاطائل اور احتیا طرکریں ایسانہ ہو کہ اس کے مواخرات سے اور پچھ مقصود نہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں بردی احتیا طرکریں ایسانہ ہو کہ اس کے خرات اختیا کی خرف پوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجاوت تو کہ دو اور نیت کے درست کرنے میں بردی موجوائے اور سات استخارے اور کو طرف تات کریں۔ امریک موجوائے اور سات استخارے اور کو طرف تات کی موقوف خوات اختیار کریں۔ امریک میں۔ امریک میں۔ امریک کی بڑے کہ بڑے بردے فائدے اس پر میں تب ہوں گے۔ باقی احوال کو طاقات پر موقوف میں۔ والسلام۔

## مكتوب تمبر (۲۲۲)

اپنے پیرز ادوں لینی ٹوانیو عبداللہ اور خواج عبداللہ کی خدمت میں صادر قربایا:
اٹل سنت و جماعت (خدان کی کوشش قبول فرمائے) کی دائے کے موافق بعض ان عقابہ کلامیہ کے بیان میں جوآپ کواز دوئے الہام و فراست حاصل ہوئے سے نہ از روئے تقلید و خیین ۔ ابتدائے احوال میں حضرت بخیر علیہ و کل آلیا اصلوات والتسلیمات کو خواب میں دیکھا تھا اور آئے ضرت الیہ اسلیمات کو خواب میں دیکھا تھا اور آئے خضرت الیہ کے جبتدوں میں سے ہاورائ واقع کواپ خواجہ برزگوار کی خدمت نے فرمایا تھا کہ تو خاجہ برزگوار کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس دن سے مسائل کلامیہ میں ہرمسلہ میں آپ کی دائے علیمہ واور تھم عبدا سے سیم عرض کیا تھا۔ اس دن سے مسائل کلامیہ میں ہرمسلہ میں آپ کی دائے علیمہ واور تھم عبدا سے سیم مسائل میں مشائخ ماتر یہ سے موافقت رکھتے ہیں اور فلفہ کے رقہ کرنے اور اہل فلفہ کی خدمت اور گرائی کہیاں کرنے اور ان ملحد و ب اور زعریقوں کی ترویہ میں جوصو فیہ کی مراؤ کو شریحہ کم مراہ ہو گئے ہیں۔ اور بخش ان فقی احکام کے بیان میں جو نماز سے حیان میں جو نماز سے تعلق دکھتے ہیں۔ اور طریقہ فقش ندیہ کے کمالات اور اس میں سقت کی متابعت کو لازم پکڑنے نے بیان میں۔ اور سائ و سرود

المرقاة عاشيه مخلوة من بي ياريرى سنت بجبرال كى د كيم يمال كرف والاكونى بواورا كرن بوتو يمرواجب ١٢-

سننے اور قاصوں لینی ناچنے اور گانیوالوں کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ط

اے رب کام آسان کر مشکل نہ کر اور

رَبِ يَسِّرُولَا تُعَسِّرُو تَيْمُ بِالْخَيْرِط

خبريت سيمل فرما

حروصلوة اور بہلنے وقوات کے بعدائے بزرگ مخدوم زادوں کی جناب میں عرض کرتا ہے کہ بی فقیرسرے یاؤں تک آپ کے والد برر کوار کے احسانات میں غرق ہے۔ فقیر نے اس طریق میں الف و بے کا مبت انہی سے لیا ہے۔اور اس راہ کے حروف بھی انہی ہے سیکھے ہیں اور اندراج النہایت فی البدایت کی دولت ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی ہے۔ اور سور دروطن کی سعادت کو ان کی خدمت کی طفیل ایا ہے۔ ان کی شریف توجہ نے اس نا قابل كودوارُ هاني ماه كي عرصه مين نسبت نقشبند ميرتك بهنجاديا اوران بزر كواارون كاحضور خاص عطا فرمايا-اوروه تجليات اورظهورات اورانواراوررتك اورب رنكيان اورب كيفتيان جوان كيطفيل اسعرصه بس ظاهره وكيس شرح وتفصیل سے باہر ہیں۔اوران کی بزرگ توجہ کی برکت سے معارف تو حیداوراتخاداور قرب ومعتبت اوراحاطه اور مريان من شايد بى كوئى وقيقدره كيا بوكا جواس فقير برنه كطا بو اوراس كى حقيقت عاطلاع ندى بو وحدت كا كثرت ميں اور كثرت كاوحدت ميں مشاہدہ كرنا ان معارف كے مقامات اور مبادى ميں سے نبے۔

غرض جهال نسبت نقشبند مياوران بزركوارول كاحضور خاص بومال ان معارف كازبان برلانا اوراس

متبودومشامره كانشان بتابانا دانى ب

ان برر كوارول كاكار خاند بهت بلند مياور مرزر ال (مكار) اور مررقاص (بايد وال) كماته كوتى نسبت بين ركها \_جب اس مم كم بلندور يوالى دولت جناب كحضور ساس فقيركوكى بولو بهراس ك عوض اگرتمام عرکے لیے اسیے سرکوجناب کی بلندورگاہ کے خادموں کے یا مال کرتار ہے تو بھی جناب کاحق اوانہ ہو سكے۔ میفقیرا فی تقیروں كوكيا عرض كرے اور ائی شرمند كيوں كا كيا اظهار كرے الله تمبارى مارى طرف سے معارف أ كاه خواجه حسام الدين احدكو برزائ خيرد معبول في بمم مم بمتول كابار شفقت اسية وقع كركمر ہمت کوبلند ہارگاہ کی خدمت کے لیے باندھاہے۔اورہم دُور پڑے ہودُن کواس سے فارغ کردیا ہواہے ۔ كر ، برتن من شود زبان بر موے یک فکر تو از بزار نو انم کرو! اكرميري يحم كابربال زبان بن جائة بي بزارشكر الكريم ادانيس كرسكا ميفقيرتين مرتبه حضرت اليثال يعني خواجه بزر كواركى قدم بوى كى دولت سيمشرف بوا-اخير دفعه حضور

نے اس نقیر کوفر مایا کہ بدن کی کمال کروری مجھ پر غالب آگئ ہے اور زندگی کی امید کم ہے۔ بچوں کے احوال ہے خبر دارر ہنا ہوگا۔ اور ای وقت اپنے حضور کی آپ کو ہلا یا۔ اور اپ ان وقت دائیوں کی گود میں تھے لینی دورہ پیتے ہے۔ اور نقیر کوفر مایا کہ ان کی طرف توجہ کے بھو جب حضور کی خدمت میں آپ کی طرف توجہ کی تنے ہے۔ اور نقیر کوفر مایا کہ ان کی ماؤں کے لیے بھی غائبانہ توجہ کرو ہے کم کی کہ اس توجہ کا اثر بھی اُسی وقت فلا ہر ہوگیا۔ اس کے بعد فر مایا کہ ان کی ماؤں کے لیے بھی غائبانہ توجہ کرو ہے کم کے موافق غائبانہ توجہ کی گئے۔ اس کے موافق غائبانہ توجہ کی گئے۔ اس توجہ کی گئے۔ آپ ہر گز تقور نہ کریں کہ حضور کی ہرکت سے اس توجہ سے گئے تھے۔ الا تمال امر اور حضور کی وقیت لازمہ میں کی تمسم کی سستی یا غفلت واقع ہوئی ہو۔ ہر گر نہیں۔ بلکہ آپ کے اور اذن کا منتظر ہے۔

اب چند نقر بے نقیحت کے طور پر لکھے جاتے ہیں امید ہے کہ گوٹی ہوٹی ہے سنیں گے:

اَسُعَدَکُمُ اللَّهُ سُبِحَانَهُ مُدَائِدًا آپِوسعادت مندکرے عَلَمندوں پرسب سے اوّل فرض ہے کہ اپنے عقا کدکوعلائے اہل سنت و جماعت شکر الله تعالی عیم (جوفرقہ ناجیہ ہیں) کے عقا کد کے موافق درست کریں ۔ بعض ان عقا کدکا بیان کیا جاتا ہے۔ جن میں قدرے پوشیدگی ہے۔

عقيدِه أوّل:

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اس کی ایجاد ہے موجود ہیں۔ اور حق تعالیٰ اپنی ذات وصفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ اور فی الحقیقت کسی امر میں خوا و جودی ہو یاغیر و جودی کوئی بھی اُس کے ۔ ساتھ شریک نہیں ہے۔ مشارکت اس اور مناسب لفظی بحث ہے خارج ہے۔ عقادہ دوم !

الله تعالی کے مقات اور افعال اس کی ذات کی طرح بیجوں اور بیگون ہیں۔ اور ممکنات کے مقات و
افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفت افعلم می تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور ببیط حقیق ہے جس میں
افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفت افعلم می تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور ببیط حقیق ہے جس میں
انکٹر اور تعدّ دکو ہرگر دخل نہیں ہے۔ اگر چہ وتکٹر اور تعدّ دفعلقات کے تعدد تھے ہیں اور تمام اشیاء کو ان کے متفادہ
ایک ہی ببیط انکشاف ہے کہ جس سے اذل وابد کے معلوبات منکشف ہوتے ہیں اور تمام اشیاء کو ان کے متفادہ
اور متناسبہ احوال کے ساتھ کتی اور جزی طور پر ہرایک کے محصوصہ اوقات میں آن واحد بسیط جات ہے۔ لینی اس
اور متناسبہ احوال کے ساتھ کتی اور جزی طور پر ہرایک کے محصوصہ اوقات میں آن واحد بسیط جات ہے۔ لینی اس
آن میں زید کو موجود بھی جاتا ہے اور معدوم بھی اور جنین بھی جاتا ہے اور بیکھی جاتا ہے اور لوٹا ہوا
میں ۔ اور بنستا ہوا جاتا ہے اور دوتا ہوا بھی ۔ اور لذت یا نے والا جاتا ہے اور ان بیکی ۔ اور جزی جاتا
ہے اور ذکیل بھی ۔ اور برزی میں جاتا ہے اور حشر میں بھی ۔ اور جنت میں جاتا ہے اور لذت وقعت میں بھی ۔ پس
تعلق تعدد بھی اس موطن میں مفتود ہے کے ونکہ ل تعدد وقتوں کا تعدد اور زنانوں کا تکر چیا ہوا ہے۔ اور وہاں
تعلق تعدد بھی اس موطن میں مفتود ہے۔ کونکہ ل تعدد وقتوں کا تعدد اور زنانوں کا تکر چیا ہوا۔

ازل سے ابدتک صرف ایک بی آن واحد بسیط ہے۔ جس میں کی فتم کا تعدد بیں ہے کیونکہ فق تعالی پرز مانداور تقدم وتا خرکے احکام جاری نہیں ہوتے۔

یں حق تعالیٰ کے علم میں اگر ہم معلومات کے ساتھ تعلق ثابت کریں تو ایک ہی تعلق ہوگا جو تمام مخلوقات کے ساتھ متعلق ہے۔اور وہ تعلق بھی مجہول الکیفتیت ہے۔اور صغبت العلم کی طرح بیجوں و بیچکو نہ ہے۔

ہم اس تصور کے استعاد (لیعنی قیاس اور قہم ہے و وراور بعید ہونے) کوا بیک مثال بیان کر کے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت ہی کلہ کواس کی مختلف قسموں اور متفائر ہا حوال اور متفادہ اعتباروں کے ساتھ جان لے لیعن ایک ہی وقت ہیں کلہ کواس بھی اور قطل بھی اور عرف بھی اور عمل آئی بھی اور رباعی بھی اور معرب بھی اور متنکم ن بھی اور غیر متمکن بھی اور منصر ف بھی اور معرب بھی اور متنکم ن بھی اور غیر متمکن بھی اور خیر متمکن بھی اور خیر متر ف بھی اور معرب بھی اور ماضی بھی اور متعبارات کو مستقبل بھی اور امر بھی اور نہی بھی جان لے لیک اگر وہ شخص ایوں کہدے کہ بین کلمہے تمام اقتبام اور اعتبارات کو کلمہے آئی ہیں ایک بی وقت ہیں مقصل طور پر دیکھا ہوں تو بھی جائز ہے۔ جب جمکن کے علم بلکہ مکن کی دید ہیں اضداد کا جمع ہونا متصور ہے تو بھراس واجب الوجود وَلِلْلَهِ الْمَشَلُ الْاَعْلٰی کے علم ہیں یہ بات کس طرح اجید معلوم ہوتی ہے۔

ال تحقیق ہو کیکن تغیر کی آمیزش اس مفت میں پیدائیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا ہے۔ کیونکہ تغیر کی آمیزش اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا ہے۔ کیونکہ تغیر اس مفت میں پیدائیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا ہے۔ کیونکہ تغیر اس تقدیم پرمتصور ہوسکتا ہے۔ جب کہ ایک کو دوسر ہے کے بعد جانا ہو۔ اور جب سب کو آن واحد میں جان لے ۔ تو پھر تغیر وحدوث کی گنجائش نہیں ہے۔ پس پجھ حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کے واسطے تعلقات متعددہ تابت کریں تاکہ تغیر وحدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہونہ کہ صفت علم کی طرف جیسے کہ بعض متعلمین نے فلاسفہ کے شبہ کو دفع کشیر وحدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہونہ کہ صفت علم کی طرف جیسے کہ بعض متعلمین نے فلاسفہ کے شبہ کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہاں اگر معلومات کی جانب میں تعلقات کا تعدّ داتا بت کریں تو ہوسکتا ہے۔

اورای طرح کلام بسیط ہے کہ ازل سے ابدتک ای ایک کلام کے ساتھ گویا ہے۔ اگر امر ہے تو وہیں سے بیدا ہے۔ اور اگر سے اور اگر اعلام ہے تو وہ بھی وہیں سے باور اگر اعلام ہے تو وہ بھی وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور اگر اعلام ہے تو وہ بھی وہیں سے متفاد ہے۔ اور اگر تمنی یا ترقی ہے تو وہ بھی وہیں سے متفاد ہے۔

تمام نازل شدہ کتابیں اور مُرسلہ صحیفے اس کلام بسیط کا ایک ورق ہیں۔ اگر توریت ہے تو وہیں سے کھی گئے ہے۔ اورا گرانجیل ہے تو وہیں سے مسطور گئے ہے۔ اورا گرزبور ہے تو وہیں سے مسطور ہے۔ اورا گرفر قان ہے تو وہ بھی وہیں سے مازل ہوا ہے۔ رج

والتدكلام فل كملى التى يكيست وبس والتدكلام فل كملى التي يكيست وبس والتدور حقيقت أيك بن كلام ب بس

بال زول عن مختلف آثار آئے ہیں۔

اورای طرح ایک بی فعل ہے۔ اورای ایک فعل کے ذریعے اولین آخرین مصنوعات وجود میں آرہے۔

بين رآيت كريمه:

وَمَاۤ اَمُوُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَفُحِ الْبَصَوِ

علی ای مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اگر احیا اور آبانت ہے تو ای تعلی ہے وابستہ ہے۔ اور اگر انعام یا ایلام ہے تو ای تعلی ہے وابستہ ہے۔ اور اگر انعام یا ایلام ہے تو ای تعلی ہے متعلق ہے۔ اور اگر ایجاد ہے یا اعدام تو وہ بھی ای تعلی سے پیدا ہے پس تی تعالی کے تعلی ہیں تعدید د تعلقات تا بہت تبیس ہوتا۔ بلکہ ایک بی تعلق سے تمام الالین و آخرین تلوقات اپنے اپنے وجود کے مصوصہ اوقات میں طاہر ہور ہی ہیں۔ تعلق بھی تی تعالی کے تعلی کی طرح بیجون و بیجون کو بیجون کی تو تو کو کی راہ نہیں:

کی طرف کوئی راہ نہیں:

لا يَحْمِلُ عَطَايَا الْمَلِكِ إلَّا مَطَايَاهُ وَ بِالْمِلَكِ إلَّا مَطَايَاهُ وَ بِالْمُلِكِ إلَّا مَطَايَاهُ وَ بِالْمُلِكِ اللَّهِ مَطَايَاهُ وَ بِالْمُلِكِ اللَّهِ مَطَايَاهُ وَ بِالْمُلِكِ اللَّهِ مَطَايَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَطَايَا فَي اللَّهِ اللَّهُ ال

اوربعض صوفیہ نے جو تحقی افعال ٹابت کی ہے اوراس مقام میں ممکنات کے افعال کے آئینہ میں اس واحد جل شانہ کے نعل کے سوااور کچھٹی افعال جے۔ وہ بھی ای شم سے ہے۔ یعنی وہ تحلی درحقیقت حق تعالیٰ کے فعل کے آٹار کی تحقیق ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے فعل کے جو پیچون اور بیچکون اور قدیم اور معلنات اس کی ذات کے ساتھ قایم ہے اور جس کو کہ تکوین کہتے ہیں۔ محد ٹات کے آئیوں میں کوئی مجھٹی اور ممکنات کے مظہروں میں اس کا کوئی ظہور تیمس۔

ا موروقمر باره ١٤٠٠

ع بعن امام ابوالحن رحمة الله عليه جوهم كلام كامام موت ين\_

درگنگائے صورت معنی چکو نہ گنجد در گلبهٔ گدایان سلطان چه کاردارد

، صورت كے تنك مقام ميں معنى كيسے اسكا ہے۔ كدا كروں كى كثيابي بادشا ہوں كا كيا كام۔

افعال وصفات كى بخل فقير كے نزديك ذات كى كجلى كے سوامتھة رئيس ہے۔ كيونكدافعال وصفات ت تعالی اور تقذی کی ذات یاک ہے الگ نہیں ہیں۔ تا کہ ان کی تجلی ذات کی بھی کے سوامتصور ہو سکے۔اوروہ چیز جو حَن تعالى كى ذات سے الگ ہے وہ حق تعالى كى صفات اور افعال كے ظلال ہيں۔ جن كى بجلى كوا فعال وصفات كے ظلال يحكي كهناجا بية ندكه افعال وصفات كي تحلي كين برخض كافهم اس كمال تك نهيس يهيج سكا:

ہے اور اللہ بڑے صلی والا ہے۔

ذلك فَصْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ يِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَالْسُلُ عِصْ كُوعِ مِنَا عُودِيا ذُو الْفُصْلِ الْعَظِيْمِ ط

عقيده تيسرا:

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی چیز میں طول نہیں کرتا۔ اور نہ بی کوئی چیز اس میں حلول كرتى ب-اورى تعالى تمام اشيا كومحيط بادران كرماته قرب ومعيت ركها ب-اس احاط اورقرب اور معتیت ہے وہ مرادیس ہے جو ہمارے نیم قاصر میں اسکے۔ کیونکہ وہ حق تعالی کی جناب یاک کے لائق نہیں۔اور جو می کھ کشف وشہود ہے معلوم کرتے ہیں۔اس سے بھی منز ہاور پاک ہے کیونکہ مکن کوئل تعالی کی ذات وصفات و افعال کی حقیقت سے سوائے نادانی اور جیرت کے چھواصل نہیں ہے۔ غیب کے ساتھ ایمان لا نا جا ہیے۔ اور جو مری مکثوف وہشہورہواس کا لا کی فی کے بیچے لانا جا ہے۔۔

> عقا شكار كمن نشود دام بازييس كاينجا بميشه باد بدست است دام دا عنقائس كے شكار ميں نہيں آسكا البذا جال سميث لے۔ كيونكد يہاں جال كے ہاتھ ميں ہوا كے سوا

مجميل أتاء

حضرت البتال لين خواجه صاحب بزر كواركي متنوى كاليبيت اس مقام كے مناسب ہے۔ ينوز الوانِ استغنا بلند مرًا الكر رسيدن تايشد است ابھی بے نیازی کاکل بہت اُو ٹیجا ہے اور جھے وہاں پہنینے کی قکر سے نفرت ہے۔ لیں ہم ایمان لاتے ہیں کرفن تعالی اشیا کومحط اور ان کے قریب اور ساتھ ہے۔ لیکن اس کے قرب اور

احاطداورمعنیت کی حقیقت کوئیں جانے کہ سطرح ہے۔اس کواحاطرو قرب علمی کہنا بھی متشابہ تاویلوں ہے۔ کیکن ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔

اور حق تعالی کی چیز سے متحد میں اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہوسکتی ہے اور جو بچھ کہ صوفیہ کی بعض عبارات ہے مفہوم ہوتا ہے۔وہ ان کی مُر اد کے برخلاف ہے کیونکہ ان کی مراد اس کلام ہے جس ہے اتحاد کا وہم كزرتاب ليني إذا تسم الفَقُو فَهُو اللَّهُ سيب كرجب فقرتمام موجائ ادر حض يستى عاصل موجائوان وفت الله تعالیٰ کے سوا بھے ہاتی تہیں وہتا۔ نہ کہ بیرخدائے تعالیٰ کے ساتھ متحد ہوجا تا ہے۔ کیوں کہ بیر گفراور ا

> . تَعَالَى اللَّهُ سُبُحَانَهُ عَمَّا يَتُوَهُّمُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ط

اللدنعالى ظالمول كروهم ومكان يربتر

جعزت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے ستھے کہ عبارت انا الحق کے معنی بیس کہ میں حق ہوں۔ بلکہ بیہ ہیں کہ میں تبیں ہوں اور موجود ہے اور تغیر وتبدل کوئن تعالی کی ذات وصفات وافعال کی طرف راہ بیں ہے۔ الیس باک ہے وہ ذات جو اپنی ذات و مقات واقعال مين موجودات كے حدوث

فَسُبُحَانَ اللَّذِي لَا يَتَغُرُّ بِذَاتِهِ وَلَا بِصَفَاتِهِ وَ لَا فِي اَفْعَالِهِ بِحَدُوثِ الْآكُوانِ \_

اورصوفیہ وجود بیانے جو تنزلات خمسہ ثابت کیے ہیں وہ مرتبہ وجوب میں تغیر و تبدل کی تتم سے بیں ہیں۔ كيونكه ريكفرو كمرابى ببالكدان تنزلات كوحق تعالى كمال كراتب ظهورات من اعتباركيا ب- بغيراس بات ككرت تعالى كى ذات دمفات دافعال يس تغير دسية ل ره يائے۔

اور حق تعالى اين ذات وصفات من بهي عنى مطلق بهداوركس امريس كسى بيز كابختاج تبيل بهاورجس طرح وجود میں بختاج نہیں ہے ظہور میں بھی بختاج نہیں ہے۔اور بعض صوفیہ کی عیارت سے جو بیم فہوم ہوتا ہے کہ تن تعالی این اسائی اورمفاتی ظہور میں مارائ جسر بات اس فقیریر بہت گرال ہے۔ بلکہ جانا ہے کہ ان کی بيدائش كم مقصودان كے اينے كمالات كا حاصل مونا ہے۔ ندوه كمال جوئن تعالى كى ياك باركاه كى طرف عابد مو تحداية كريمة:

میں بنے جن و انسان کوعبادت ومعرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا لَخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

میں ای مطلب کی تائیدے۔

يں جن دانسان كى بيدائش سے مقصود ميہ ہے كہان كوائي معرفت حاصل ہوجائے جوان كا كمال ہے۔نہ کوئی ایساامر جوش سحانہ کی جناب کی طرف عاید ہوسکے۔اور حدیث قدی میں جو بیروا تع ہے۔

النَّخُلُقُ النَّخُلُقَ لِلْعُرَفَ \_ مِن فِي النَّاسِ اللَّهِ بِيدا كيا بِ كَهِ بِيجَانَا جَاوُل اللَّهِ بِيدا كيا بِ كَهِ بِيجَانَا جَاوُل

اس جگه بی اُن کی معرفت مُر اوب نه بیر که بین معرفت بنول اوران کی معرفت کے ذریعے کمال عاصل

الله تعالی اس بهت بی برتر ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنُ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَنِيرًا \_

اورحن تعالى نقصان كى تمام صفتو ل اور حدوث كے نشانول سے منز ه اور مبر اب نه جسم وجسمانی ہے اور نه مكانى اورزمانى \_اورصفات كمال اس كے ليے ثابت بين \_جن ميں سے آتھ صفات كمال وجود ذات تعالى پروجود زائد كے ساتھ موجود ہیں۔اور وہ صفات میہ ہیں۔حیات علم قدرت ارادت بھر سمع كلام اور تكوين۔اور بیصفات غارج میں موجود ہیں اور میں کہ وجود ذات پرعلم میں وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔خارج میں نفس ذات تعالی وتقدى ہے۔ جن طرح كبعض صوفيه وجود بيائى كمان كيا ہے اوراس طرح كہاہے \_

از روئے عقل ہمہ غیر اند مفات. باذات تو ازروے تھی ہمہ عین

ازروئے عقل علم کے سب صفات غیر ہیں اور ازروئے حقق سب ذات کی عین ہیں۔

كيونكماس من درحقيقت صفات كي في هيز كيونكه صفات كي في كرفي والوس يعنى معتز له اور فلاسفه كي مجمى تغائر على اوراتحاد خارى كهاب اور تغائر على ساتكار بيل كياب اور شدى بدكها ب كعلم كامفهوم عين ذات كا المفهوم ہے یاعین قدرت دارادت کامفہوم ہے۔ بلکہ عینیت اوراتحادیا عتبار وجود خارتی کے کہاہے۔ پس جب تک وجود خارجی کا تغایرا عتبارنه کریں صفات کی تفی کرنے والوں ہے ہیں نکل سکتے۔ کیونکہ تغایر اعتبار پھی خہیں دیتا' أكمًا عَرَفُتَ

ال مور مرداريات ياره ١٢

ل حضرت ملاعلی قاری رحمة الله عليا فرمايا بي كراس مديث كمعن بالكل مي بي \_

### عقيده ساتوال:

اور حق تعالیٰ قدیم اور ازلی ہے۔ اور اس کے سواکس کے لیے قدم اور از آیت ٹابت نہیں ہے تمام مسلمانوں کا اس پراجماع ہے۔ اور جوکوئی حق تعالیٰ کے ماسواقد یم اور ازلی ہونے کا قائل ہواہے وہ کا فرہے۔

ام خز الی رحمۃ اللہ علیہ نے اہن سینا اور قارالی کی تکفیراک واسطے کی ہے کہ وہ عقول اور تفوس کے قدم کے قائل ہوئے ہیں اور صورت اور ہیولی کے قدیم ہونے کا گمان کیا ہے۔ اور آسانوں کی بحم اُن اشیا کے جوان میں ہیں قدیم سے۔

اور ہمار کے حضرت خواجہ قدس من فرمایا کرتے تھے کہ آئے کی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کاملین کے ارداح کے قدم کا قائل ہوا ہے۔ اس بات کو ظاہر کی طرف سے پھیر کرتا دیل پر محمول کرنا چاہیے۔ تا کہ اہلِ ملت کے اہماع کے مخالف نہوں

# عقيده آڻھوال:

اورجق تعالی قادر مختار ہے۔ اور ایجاب کی آمیزش اور اضطراد کے گمان سے منز ہا ور متر اہے۔ قلاسفہ
بخرد نے کمال کو ایجاب میں جان کرجق تعالی ہے اختیار کی ٹئی کرنے کے ایجاب کو ٹابت کیا ہے اور ان بے
وقو فوں نے اس واجب الوجود کو معطّل و ہے کارسمجھا ہے۔ اور سوائے آئی مصنوع کے کہ وہ بھی ایجات ہے ہے
وقو فوں نے اس واجب الوجود کو معطّل و ہے کارسمجھا ہے۔ اور سوائے آئی مصنوع کے کہ وہ بھی ایجات ہے ہے
ز مین وآسان کے خالق ہے صادر ہوا ہوا نہیں جانا ہے اور حوادث کے وجود کو عشل فعال کی طرف نسبت دی ہے۔
جس کا وجود ان کے وہم کے سوا کہیں ٹابت نہیں ہے۔ اور ان کے گمان میں ان کو تی تعالی کے ساتھ کے تعلق نہیں
ہے۔ پس جا ہے کہ اضطراب واضطرار کے وقت عشل فعال کی طرف التجا کرتے۔ اور حضرت تی نہیا نہ کی طرف
رجوع شرکرتے۔ کیونکہ حوادث کے وجود میں اس کا پچھے دُل نہیں جانے اور کہتے ہیں کہ صرف عشل فعال بی
حوادث کے ایجاد سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ فعال کی طرف بھی ان کا رجوع نہیں۔ کیونکہ ان کی بلیات کے دفع
کو ادث کے ایجاد سے تعلق رکھی ان بدیختوں کے بہ علاف حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتے اور بلیات کا دفع کر باای
کے جیش دو ہیں۔ صالا نکہ کا فربھی ان بدیختوں کی بیشبت اور تمام فرقوں کے دوجیز میں زیادہ ہیں۔ ایک بیدکہ احکام منز کہ کا کم
اور انکار کرتے۔ اور اخبار مرسلہ کے ساتھ عدادت و وہتی میا ہے اور کی بے وقوف کو اس قدر ان تی نہیں ہوا۔ آسان
اور مقاصد کے ٹابت کر نے میں جس میں مور کی کے بات کو کی ہے وقوف کو اس قدر ان تی نہیں ہوا۔ آسان
اور مقاصد کے ٹابت کر نے میں جس مور اور محرک اور در میں بے دوقوف کو اس قدر ان تی نہیں ہوں۔ اور معاملہ سمجھے
اور ستارے جو ہر وقت ہے قرار اور مرگر دائل ہیں۔ ان کا عمل کی جی حرک اور اور اور معاملہ سمجھے
اور ستارے خالق اور ستارون کے موجود اور محرک کے اور دور اور معاملہ سمجھے

ہیں۔ بیلوگ بہت ہی بخیر واور بے وتوف ہیں۔اوران میں سے زیادہ کمینداور بیوتوف اوراحمق وہ تحص ہے جوان کو دانا اور عظمند جانتا ہے۔ان کے منتش اور منتظم لینی مرتبه علوم میں سے ایک علم مندسہ ہے جو عض لا لینی اور بے ہودہ اور لاطائل ہے۔ بھلا مثلث کے تینوں زاؤیوں کا دونوں زاؤیہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا اور شکل عروى اور مامونى جوان كے زويك بروى مشكل إورجا تكاه ہے۔ كس غرض كے ليے ہے۔

علم طب ونجوم اور علم تهذيب اخلاق جوان كتمام علوم من بيمتر علم ب ركزشته انبياعلى مينا وعليم الصلوة والسلام كى كتابول من براكراين باطل اوربيبوده علوم كى رائح كياب جيك كدامام غز الى رحمة الشعليد في اين رساله المُنقِذُ عَنِ الصَّلالِ من النام كَ تشرت اورتصرت كى ب-

اہل ملت اور انبیائے علیم الصلوة والسلام کے تابعدار اگر دلائل اور براہین میں علطی کریں تو سیجھ ڈر تہیں۔ کیونکہ ان کے کام کامدار انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید برہے اور اپنے مطالب عالیہ کے جوت کے لیے ولائل اور برابین کوسرف تیرع کے طور پر لائے ہیں۔ یمی تقلیدان کے لیے کافی ہے برخلاف ان بدیختوں کے جو تقلید ہے فکل کرمرف ولائل کے نماتھ اپنے مطالب کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ ضَلُوا فَاصْلُوا بِدلوگ . خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا۔

حضرت عيسى على مبينا وعليه الصلوة والسلام كى نبوت كى دعوت جب افلاطون كوجوان بدبختول كاركيس ب منتی تواس نے جواب میں یوں کہا کہ:

ہم ہدایت یا نہ لوگ ہیں ہم کوایسے حض کی حاجت بيس ہے جوہم كوہدايت ديو \_\_\_

لَحُنُ قُومٌ مُعَشَّدُونَ لَا حَاجَةً بِنَا إِلَى مَنْ

ال بيوتوف كوچا ہے تھا كما يے تحض كوجوم دول كوزنده كرنا 'اور مادر زادا غرطول 'اور كورهن كوتندرست كرتاب -جوان كى حكمت كے طور ب فارج ب ميلے ديكما اور اس كے حالات كودريافت كرتا۔ اور پھر جواب دیتا۔ بن دیکھے اس کا جواب دینا اس کی کمال عداوت اور کمینہ بن ہے۔

> فلفه چول اکثرش باشد سفه پس کل آل ہم سفہ باشد کہ تھم کل جکم اکثر است

فلسفه كااكثر حصه جب بيتوفي ادرادر سفايت كى باتوں يرمشمل بيتو وه سارا بى اى طرح ب كيونكدا كثركاحكم كل كاحكم ب

الله تعالى بم كوان كي مراع عقا كري يجائے۔

نَجْنَا اللَّهُ عَنْ مُعْتَقِدَاتِهِمُ السُّوءِ .. فرزندی محمعصوم نے انہی دنوں میں جواہر مرح موافقت کوتمام کیا ہے اتنا ہے سبق میں ان بیوتو فول کی بری بری قباختیں ظاہر ہو تمیں اور بہت سے قائم کے ان پر متر بتب ہوئے۔

الله تعالیٰ کی حمہ ہے جس نے ہم کوہدایت دی اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز مرابت نہ دیتا تو ہم ہرگز مرابت نہ بیات نہ بیات میں ایست نہ بیات میں ہوائی کے بیٹ مارے رب کے رسول می کے ایس کے بیس کے مراب کے بیس ۔

اور شخ می الدین این عربی رحمة الله علیه کی بعض عبار تین بھی ایجاب کی طرف ناظر ہیں۔اور قدرت کے معنی میں فلفہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ یعنی ترک کی صحت قادر سے تجویز نہیں کرتا۔اور فعل کی جانب کو الزم جانتا ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ شخ می الدین مقبولوں میں نظر آتا ہے۔اوراس کے اکثر علوم جو آرائے اہل میں کے خالف ہیں خطا اور ناصواب فاہر ہوتے ہیں۔ شاید خطاء شفی کے باعث اس کومعذور رکھا ہے۔اور خطائے اجتہادی کی طرح ملامت کواس سے مثار کھا ہے۔

شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد خاص بھی بہی ہے کہ اس کومقبولوں میں سے جانباہے اور اس کے مخالف علوم کوخطا اور مصرد مکھتا ہے۔ مخالف علوم کوخطا اور مصرد مکھتا ہے۔

اس طاکفہ بیں ہے بعض لوگ شخ کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کے علوم کو بھی خطار جانے ہیں اور اس کے علوم کو بھی خطار جانے ہیں اور ان علوم کی حقیقت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ٹابت کرتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ ان دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اور اہ اعتدال سے دور رہے ہیں۔ شخ کو جومقبول اولیا ہیں سے ہے خطائے کشفی کے باعث کس طرح رقہ کیا جائے۔ اور اس کے علوم کو جوصواب سے و در اور اہل تن کی رائے کے خالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کے جائے۔ اور اس کے علوم کو جوصواب سے و در اور اہل تن کی رائے کے خالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کے جائے۔ اور اس کے علوم کو جوصواب سے و در اور اہل تن کی رائے کے خالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کے جائے۔

فَالْحَقَّ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِي وَفَقَنِيَ اللَّهُ لِيَ مِن وَمِيانَى راه هِ مِن كَالْوَيْنَ الله مُنتُحَانَه وَعَنَه وَكَوَمِهِ \_ تَعَالَى فَي مَنِه وَكَوَمِهِ \_ تَعَالَى فَي مُصَاحِيْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَوَمِهِ \_ مَنْ مُثَنَّى اللهِ اللهُ الل

ہاں مسئلہ وحدت وجود میں ای گروہ میں ہے ایک جم غفیر لینی بہت ہے لوگ بی ہے ساتھ شریک ہیں۔ اگر چہ بی اس مسئلہ میں بھی طرز خاصر رکھتا ہے۔لیکن اصل بات میں سب کے سب باہم شریک ہیں۔ بید مسئلہ بھی اگر چہ بظاہرا الی سے مخالف ہے۔لیکن توجہ کے قابل اور بچمع کے لاکق ہے۔

ای فقیرنے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے حضرت ایشان (خواجہ باتی باللہ صاحب) قدس مرہ کی رہا عیات کی شرح میں اس مسئلہ کواہل تن کے معتقدات کے ساتھ جمع کیا ہے اور قریقین کی نزاع کولفظ کی طرف راجع کیا ہے۔ اور دونوں طرف کے شکوک اور شبہات کواس طرح حل کیا ہے کہ اُس میں کوئی شک وشبہ کا کل نہیں رہا ہے۔ اور دونوں طرف عکمی النّا فطو فیڈیو۔ بیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔ کیما کا یَخفی عَلَی النّا فِلْوِ فِیْدِ۔ بیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔

عقيده نوال:

جاننا جايج كممكنات كيااعراض اوركيا اجسام اوركياعقول اوركيا نفوس ادركيا افلاك اوركياعناصرسب كے سب اس قادر مختار كى ايجاد كى طرف منسوب ہيں جوان كوعدم كى پوشيدگى سے وجود ميں لايا ہے۔ اور جس طرح سے سب چیزیں اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی متاح ہیں۔ای طرح بقامیں بھی اس کی متاح ہیں۔اور اس نے اسباب اور وبهائل کے وجود کوایے تعل کارو پوش بنایا ہے۔ اور حکمت کوائی قدرت کا پردہ بنایا ہے۔ تبیس بلکہ اسباب کوایے قعل ے بیون کے لیے دلائل بتایا ہے۔ اور حکمت کوقد رت کے وجود کا وسیلہ قرمایا ہے۔ کیونکہ وہ دا تالوگ جن کی بصیرت كى أكله البيائے عليهم الصلوق والسلام كى متابعت كر مدے تر مكيں اور روثن ہوكى ہے۔ وہ جائے بيل كداسياب ووسائل جواسية وجوداور بقامين حق تعالى كفتاج بين أورا پنا ثبوت وقيام اى سے اوراى كے ساتھ ركھتے ہيں۔ جقیقت میں جماد تھن ہیں۔وہ کس طرح دوسرے میں جودہ بھی انہی کی طرح جماد تھن ہے تا ٹیر کر سکتے ہیں۔اور اس میں اختر اع واحداث مس طرح پیدا کر سکتے ہیں ہرگز نہیں۔ بلکہان کے سوااد قادر ہے جوان کوا بجاد کرتا اور ہر ایک کے لائق اور مناسب کمالات ان کوعطا فرما تا ہے۔اور جس طرح کے عقل مند جماد محض سے تعل کود مکھ کراس کے فاعل اور محرک کی طرف سر اغ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بیان کہ میان جماد کے حال کے مناسب تہیں ہے۔ بلکہ اس کے سواکوئی اور فاعل ہے جواس تعل کواس میں ایجاد کرتا ہے۔ بیں جماد کا تعل عقل مندوں کے نزد كيك فاعل حقيقى كے تعلى كارو يوش فابت نه ہوا۔ بلكه اس كى جماديت كى طرف تظر كرنے كے لحاظ سے اس كاوہ تعل فاعل حقیقی کے وجود پر دلیل ہے۔ بس بہاں بھی ای طرح ہے۔ ہاں اس بیوقوف کے تعل میں جماد کا فعل فاعل حقیق کے تعلی کا روپوش ہے جس نے اپن کمال نادانی اور بیوتوفی کے باعث جماد محص کواس فعل کے سبب صاحب قدرت مجما إدرفاعل عقى كاطرف عاكافرادرمكر موايد:

بہت کواس ہے گراہ کرتا ہے اور بہت کواس

يُطِلُ بِهِ كَثِيْرًا وَ يَهْدِى بِهِ كَثِيْرًا ط

ہے ہدایت دیتاہے۔

'یمعردت مشکوۃ نبوت ہے مقتبس ہے۔ لیکن ہرایک شخص کافہم یہاں تک نبیں پہنچا۔ اکثر لوگ کمال کو اسباب کے دفع کرنے میں جانے ہیں اوراشیا کو ابتدائی ہے اسباب کے ذریعہ کے بغیر حضرت میں سجانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نبیں جانے کہ اسباب کے دفع کرنے میں اس حکمت کا دفع ہوتا ہے جس کے شمن میں بہت کی مسلمتیں مدنظر نہیں:

ا المعدب مار في قياس كوباطل پيدائيس كيا-

رَبَّنَا مَا خَلَقُتُ هٰذَابًا طِلاًّ ط

انبیائے علیم الصلوة والسلام اسباب كومة نظر ركھتے بیں اور باوجوداس رعایت كے اپنے امر اور كام

حضرت حق سبحانۂ و تعالیٰ کے سپر دکرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علی مبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسّلام نے بدنظری کا لحاظ کر کے اپنے بیموں کوفر مایا:

اے میرے بیٹو ایک درواز ہے داخل نہ ہونا' ملکہ مختلف درواز دل سے داخل ہونا۔ لِيَا بُنَى لَا تَدُخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادُخُلُوا مِنْ اَبُوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ط

اور باوجوداس رعایت کے بھراہے امرکون جل سلطانہ کے شیر دکر کے فر مایا:

میں تم کواللہ تعالیٰ کی طرف سے پھے ہے پرواہ تہیں کرتا تھم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں نے ای پرتوکل کیا اور توکل گرنیوالے ای پرتوکل کیے اور توکل اور حصرت فل سجانة وتعالى نے ان كواس معرفت كو يندفر مايا۔ اور اپي طرف نسبت دے كراس طرح

فرمایاہے:

اور بے شک بہت ہی صاحب علم تھا'ان لیے کہ ہم نے اس کوائٹ پاس سے علم سکھایا تھا'لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ لِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَّ اكْثَرَ الْكَثَرَ الْكَثَرَ الْكَثَرَ الْكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

اور حصرت حق سبحان وتعالى بهي قرآن مجيدين مار ي يغير عليه كواسباب كوتط كى طرف اشاره

فرماتاہے

اے نی مجھے اللہ اور تابعدار موس کافی

يَالَيْهَا النَّبِيُ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِيِّنَ 0

، باتی رہی اسباب کی تا ٹیز ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی بعض اوقات تا ٹیر کو ان بیل پیدانہ کرے اور کوئی اثر ان پر متر تب نہ ہو۔ جسے کہ ہم روز مر و اسباب بیل اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بھی ان اسباب پر مسببات کے وجود متر تب ہوتے ہیں۔ اور بھی کوئی اثر ان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اسباب کی تا ٹیر کا مطلق انکار کرنا مکا ہر ہ اور ہث دھری ہے۔ تا ٹیر کو ماننا چاہیے اور ای تا ٹیر کو اس سیب کے وجود کی طرح حضرت حق سُجانہ و تعالیٰ کی ایجاد سے جاننا و تعیر کی رائے اس مسئلہ میں ہی ہے۔ واللہ سے انہ اللہ سے انہ ا

ال بیان سے ظاہر ہوا کہ اسباب کا توط اور وسیلہ تو کل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ اکثر ناقصوں نے

كمان كياب-بلكهاسباب كتوسطيس كمال وكلب-

س بورة يوسف بارسا

ع سوره يوسف ياره ١٢

أ سوره يوسف ياره ١٢

حضرت لیفوب علی مینا وعلیہ الصلاق والسلام نے اسباب کومد نظر رکھ کرایے کام کوفن سیحانہ وتعالیٰ کے شیر دکرنے کوتو کل فرمایا ہے:

میں نے ای پرتو کل کیا اور تو کال کر نیوالے ای پرتو کل کرتے ہیں۔ عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُتَوِّكُلُونَ٥

عقيده دسوال:

اور حق تعالی خیروشر کا اراده کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن خیر سے راضی ہے اور شر سے راضی نہیں ہے۔ اراده اور رضا کے درمیان بیا یک بڑاد قیق فرق ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کوہدایت فرمائی ہے۔ باقی تمام فرتے اس فرق کی ہدایت نہ پانے کے باعث گراہ ہوگئے۔

معتزلہ بندہ کواپنے افعال کا خالق کہتے ہیں اور کفرومعاصی کی ایجاد کواس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شخ محی الدین اور اندائن کے تبدیل کے کلام سے مغہوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان افر اعمال صالحہ اسم الہا دی کے پہندیدہ ہیں۔ پہندیدہ ہیں۔ پہندیدہ ہیں۔

یہ بات بھی اہل تن کے خالف ہے اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے جورضا کا منتاہے۔جس طرح کہیں کہا شراق واضاءت آفاب کی پندیدہ ہے۔ اور حضرت تن سجانۂ وتعالی نے بندوں کوقد رت وارادہ دیاہے کہا ہے افتیار ہے افعال کا کسب کرتے ہیں۔ اور افعال کا پیدا کرنا حضرت تن سجانۂ وتعالی کی طرف منسوب ہے۔ اور ان افعال کا کسب بندوں کی جانب منسوب ہے۔ عادت اللہ ای طرح جاری ہے کہ پہلے بندہ اپنے فعل کا قصد کرتا ہے بھر اللہ تعالی اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ بندہ کا فعل اپنے قصد واختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے مدح وذم اور تو اب وعذا ہے بھی اس کے متعلق ہوتا ہے۔ اور بیج بعض نے کہا ہے کہ بندے کا اختیار ضعیف لیے مدح وذم اور آگر اس لحاظ ہے کہا ہے کہ فعل مامور کے اداکر نے میں کافی نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے: ہے۔ اور اگر اس لحاظ ہے کہا ہے کہ بندے کا اختیار ضعیف فی کیونکہ اللہ تعالی ایے فعل کے لیے تکلیف فیان اللہ کہ سُنہ کھانی کے لیے تکلیف فیان اللہ کہ سُنہ کھانی کے لیے تکلیف

کیونکہ اللہ تعالی ایسے تعل کے لیے تکلیف نہیں دیتا جو بندے کی طاقت سے ہاہر ہے بلکہ وہ تو آسانی ہی جا بتا ہے اور تنگی کا ارادہ

وُسْعِه بَلْ يُرِيْدُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيْدُ الْعُسْرَ \_ ثَيْل ويَا الْعُسْرَ \_ ثَيْل ويَا الْعُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ الْعُسْرَ \_ عَلَى وَيَا

غرض بیر کفعل مونت لین چندروز فعل پر ہمیشہ کی جزا کا مقرر کرنا ناحق تعالی عزیز و کیم کی تفذیر کے حوالہ ہے۔ جس نے کفر مونت کے لیے ہمیشہ کا عذاب برابر برابر جزافر مائی۔اور دائی لذت و فعمت کوایمان مونت بروابستہ کیا۔ ذیلے تقیدیئر المنحرکیم ط

حق تعالی کی تو میں سے اس قدر تو ہم بھی جانے ہیں کہ تن تعالی کی بارگاہ کی نسبت (جو ظاہری اور باطنی نعتوں کا دینے والا اور زمین وآسان کا بیدا کرنے والا ہے۔اورجس کی پاک بارگاہ کے لیے ہرقتم کی بزرگی اور كمال ثابت ہے) كفراختياركرنے كے ليے جزائھى اليى ہوتى جا ہيے جوتمام عذابوں ہے بڑھ كرہو۔اوروہ عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے اور ایے ہی اس منعم بزرگ پرغیب کے ساتھ ایمان لانے اور نفس و شیطان کی مزاحمت کے باوجوداس كوراست كوجائے كے ليے براجى ولى جا ہے جوسب براؤں سے بہتر اوراعلى درجه كى موراوروه ناز ونعمت ولذت می*ں ہمیشہر ہ*ناہے۔

بعض مشاركخ رحمة الله عليه فرمايا ب كربهشت من داخل مونا در حقيقت حق تعالى ك فضل يرموتوف ہادرایمان کے ساتھاس کووابست کرنااس لیے ہے کہ جو پھا ممال کی جزاموتی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ فقيرك نزديك بهشت مين واخل مونا ايمان بوابسة بالكن ايمان فت تعالى كالفنل اوراس كاعطته ہے۔اوردوز خ میں داخل ہونا کفر پر منجصر ہے۔اور کفرنفس امارہ کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے:

مَا لَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآ جَرَجُهُ مَلَى يَجْعِده اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَآ

اَصَابَكَ مِنْ سَيِّمَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ط بِحَدِ اللَّهِ يَجَةِ وه تركُ سيء -

جاننا جاہیے کہ بہشت میں داخل ہونے کو ایمان کے ساتھ وابستہ کرنے میں درجقیقت ایمان کی تعظیم ے۔ بلکہ مومن بر کی تعظیم ہے۔ جس پر اتنابر اعظیم الثان اجرمرتب ہوا ہے۔ اور ایسے بی دوز خ میں داخل ہوئے کوکفر کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ کفر کی حقارت اور اس ذات بزرگ کی کہ جس کی نسبت میں کفروقوع ہیں آیا ہے ً فضيلت ہے۔جس پرابيا بميشد كاعذاب مترتب مواہے۔ برخلاف ال بات كے جوبعض مشارم نے كي ہے جوال د قیقہ سے خالی ہے۔ اور نیز بمیشہ کے لیے دوز خ میں داخل ہونے کے لیے جواس کاعدیل ہے کوئی مثال اس طرح برجارى بيس ب\_كونك دوزخ من داخل مونا در حقيقت كفرير موقوف ب- والله مسبحانة المملهم هذا

عقبيره كيارهوال:

اور آخرت مين مومن لوك الله تعالى كوب جهت وب كيف اور بي شيرو به مثال جنت مين ديكيس ے۔بیایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کے سواتمام اہل ملب وغیر اہل ملت فرقے مسكر ہیں اور ب جہت اور بے کیف دیدار کو جائز جیس سجھتے۔ تی کہ بڑے تھی الدین بن عربی بھی دیدار آخرت کو کبلی صورت کی حالت من بیان کرتاہے۔ اور کجنی صوری کے سواتھ ویر جیس کرتا۔

ایک دن معزب ایشاں قدی مرہ اینے سے اللے سے اللہ دیدار کو تزید کے مرتبہ میں

لے مورونساؤیارہ ۵۔

مقیدنہ کرتے اور تشبیہ کے بھی قائل ہوتے اور دیدار کواس بھی جانے تو ہرگز دیدار کاا نکارنہ کرتے۔اور محال نہ بچھتے لیعنی ان کا انکار بے جہتی اور بے کیفی ہے ہے جو مرتبہ تنزیہ کیساتھ مخصوص ہے بر خلاف اس تجلی کے کہ اس میں جہت و کیف ملحوظ ہے۔

پیشدہ ندر ہے کہ دیدار آخرت کو کئی صوری کی طرح بیان کرنا در حقیقت دیدارے انکار کرنا ہے کیونکہ وہ تخلی صوری اگر چہ دنیا کی صوری تخلیات ہے جُدا ہے۔ تاہم تن تعالی کا دیدار آئیں ہے۔

یَسرَاهُ اللّٰہ مُورِ مِنْ بِنَا اللّٰہ مُورِ مِنْ بِنَا لِی کَیْفِ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ ہُورُنَ بِنَا اللّٰہ مِنْ مِنْسِال ہُورِ الدّراک اور بِلا اور اک اور بِغیرکی مثال کے دیکھیں گے۔

مون اسے بے کیف اور بلا اور اک اور بغیرکی مثال کے دیکھیں گے۔

عقيده بإرهوان:

انبیائے علیم الصافی والسلام کا مبعوث ہوتا اہل جہان کے لئے سرا سر دحت ہے۔اگر ان ہزرگوں کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہوتا تو ہم گراہوں کواس واجب الوجود تعالی و تقدش کی ذات وصفات کی معرفت کی طرف کون ہمایت فرما تا۔ اور ہمارے مولی جل شانہ کی پیند اور تاپند کی چیزوں ہیں کون تمیز کرتا ہماری تاقص عقلیں ان ہزرگوں کے نوروعوت کی تائید کے بغیر مغزول و بیکار ہیں۔ اور ہمارے ناتمام اور ادھور نے ہم ان تقلید کے بغیر اس معالمہ میں ہے۔ ہی وغوار ہیں۔ ہاں عقل بھی اگر چہ جت ہے لیکن جت ہونے میں ناتمام ہوا ورمرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ جت ہالغدا نبیائے علیم الصافی والسلام کی بعثت ہے۔ جس پر آخرت کا دائی عذاب واتو اب

سوال: جب آخرت کا دائی عذاب بعث پر موقوف ہے قی پر بعث کور حمت عالمیان کہنا کی دجہ ہے؟
جواب: بعث عین رحمت ہے جو واجب والوجود تعالی د تقدی کی ذات وصفات کی معرفت کا سبب ہے جو دنیا و
آخرت کی سعادت کو تضمن ہے۔ اور بعث کی بدولت معلوم ہوگیا ہے کہ یہ چیز جن تعالی کی پاک بارگاہ کے
مناسب ہے اور یہ چیز نامناسب ہے۔ کیونکہ ہماری اندھی اور ننگڑی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغ
دار ہے کیا جائی ہے کہ اس حضرت وجوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے اساوصفات وافعال میں
دار ہے کیا جائی ہے کہ اس حضرت وجوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے اساوصفات وافعال میں
سے کون سے مناسب ہیں اور کون سے نامناسب تا کہ ان کا اطلاق کیا جائے۔ بلکہ
بسااو قات اپنے تعمل کی وجہ سے کمال کو نقصان اور نقصان کو کمال جمتی ہے۔ یہ نی نقی کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب
نوس سے بڑھ کر ہے۔ وہ خص بڑا بد بخت ہے جو امور نامناسب کو جی تعالی کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب
کرے۔ اور ناشا تستاشیا کو جی سیجانہ کی طرف نبت دے۔ بحث تی کی بدولت جی باطل سے جد اموا ہوا ہے۔ اور

بعثت بى كى وجه نساع بأدت كى سخق ذات اورغير سخق من تميز بمولى بيار وه بعثت بى برس كذر يع ت تعالى کے راستہ کی طرف دعوت کرتے ہیں اور بندول کومولی جل سلطانہ کے قرب اور وصل کی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔اور بعثت کے ذریعے تی تعالی کی مرضیات پراطلاع حاصل ہوتی ہے جینے کہ گزرچکا 'اور بعثت ہی کے طفیل حق تغالی کے ملک میں نضرف کے جواز اور عدم جواز میں تمیز ہوتی ہے۔ بعثت کے اس طرح کے قائدے مکثرت ہیں۔ لیں ثابت ہوا کہ بعثت سرا سررحمت ہے۔اور چو تحق اینے نفس اتبارہ کی خواہش کے تابع ہو جائے اور شیطان تعین کے علم سے بعثت کا انکار کردے اور بعثت کے موافق عمل نہ کرے تو بعثت کا کیا گناہ ہے اور بعثت کیوں

سوال: عقل کی دانبه اگر چه جل شانه کے احکام میں تاتص و ناتمام ہے۔ لیکن پر کیوں نہیں ہوسکتا کہ تصفیہ اور تزکیہ کے عاصل ہونے کے بعد عقل کومر تبہ وجوب تعالیٰ کے ساتھ بے تکیف مناسبت اور اتصال پیدا ہوجائے۔جس كسبب احكام كووبال سے اخذ كر لے اور اس كواس بعثت كى جوفرشتہ كے واسطے سے كوئى حاجت ندر ہے؟ جواب عقل اگرچه بيمناسبت اوراتصال پيدا كركيكن سيعلق جواس كااس مادى صورنت كيماته يورى طرح دورتبیں ہوتا اور اس کو پُورا پُورا تجر د حاصل تبیں ہوتا۔ یس داہمہ بمیشہاس کا دامن گیرر ہتاہے۔ادر مخیلہ ہرگز اس كاخيال تبين چيوژني \_اور توت عضي اور شهوي بميشه اس كي دوست رئتي بين ادر جرص وشركي رذيل صغتين اس كي ممتشین موتی میں۔اور مہوونسیان جونوع انسان کا لازمہے۔اس سے دُورتیں ہوتے۔اورخطا اور علطی جوال . جہان کا خاصہ ہے اس سے الگ تبیں ہوتے ۔ لہذا عقل اعتاد کے لائق تبیں ہے۔ اور اس کے حاصل کیے ہوئے وہم كے غلبہ اور خیال كے تقرف سے نبيس في سكتے۔ اور نقصان كى آميزش اور خطاكے كمان سے محفوظ نبيس رہ سكتے. برخلاف فرشتہ کے کہ وہ ان اوصاف ہے پاک اور ان رذائل ہے تم راہے۔ یس وہ بالصرور اعماد کے لائق ہوگا۔ اوراس کے ماخوذ واحکام وہم دخیال کی آمیزش اورنسیان وخطاکے گمان سے محفوظ ہوں گے۔اور بعض اوقات ان علوم میں جو تلقی روحانی سے اخذ کیے ہوتے ہیں مجسوں ہوتا ہے کہ تُو کی وحواس کے ساتھ ان کی تیلیج کی اثناء میں بعض مقد مات مسلمه غیرصادقه جووجم وخیال وغیره کے ذریعے حاصل ہوئے ہوتے ہیں ان علوم میں اس طرح مل جاتے ہیں کہاس وقت ہر گز تمیز نہیں کر سکتے۔اور ٹائی الحال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہاس تمیز کاعلم حاصل ہوتا ہے اور بھی ہیں بھی ہوتا۔ پس وہ علوم ان مقد مات کے ل جائے کے یا عث کذب کی بیئت پیدا کر کیتے ہیں۔ اور پھر اعماد کے قابل میں رہتے یا دوسرااس کا بیرجواب ہے کہ ہم کہتے میں کہ تصفیہ اور تزکیہ کا حاصل ہونا ان اعمال صالحہ كبجالان يرموقوف ب جوت تعالى كويسدين اوريام بعثت يرموقوف ب يصح كرر ديكار

يس ثابت مواكه بعثت كے بغير تصفيه اور مزكيه كي حقيقت حاصل نہيں موسكتي اور وه صفائي جو كا فروں اور فاستول کوحاصل ہوتی ہے واقس کی صفائی ہے نہ قلب کی صفائی اور صفائے قس ہے گراہی کے سوالی محماصل جیس ہوتا اور خسارہ کے سوا پھیلیں تا اور بعض امور غینی کا کشف جوصفائی کے وقت کا فرول اور فاسقوں کو حاصل ہوتاہے۔وہاستدراج ہےجس مقصودان لوگوں کی خرافی اور خمارت ہے:

الثدتعالى سيد الرسلين صلى الثدعليه وآله وسلم كى فقيل ہم كواس بلات بچائے۔

نَجْنَا اللَّهُ سَبُحْنَهُ عَنْ هَٰذِهِ الْبَلِيَّةِ بِجُرِّمَةِ سَيِّدِ الْمُرُسُّلِيُنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ :

وَالتَّسُلِيُمَاتُ وَعَلَى اللَّهِ ..

. اوراس تحقیق ہے واضح ہوا کہ تکلیف شرعی جو بعثت کی راہ سے ثابت ہوئی ہے وہ بھی رحمت ہے نہ کہ جس طرح تکلیف شرعی کے منکروں لینی ملحدوں اور زند بیوں نے گمان کیا ہے۔ اور تکلیف کوکلفت سے تصور کر کے غیر معقول اور ناپیند جانا ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ بیرکوئی مہر بانی ہے کہ بندوں کو بخت مشکل امور کی تکلیف دیں اور كہيں كہا گرتم ان تكليف كے بموجب عمل كزو كے تو بہشت ميں جاؤ كے ادرا گراس كے خلاف كرد كے تو دوزخ میں جاؤ کے ان کوا بسے امور کی کیوں تکلیف ویتے ہیں ان کو کیوں تہیں چھوڑ دیتے کہ کھا تیں بیک اور سور ہیں اور اہے جال میں رہیں۔ مید ہر بحث اور بیوقوف نہیں جانے کہ معم کاشکر از روئے عقل کے واجب ہے۔ اور میہ تکلیفات شرعیداس شکر کے بجالانے کابیان ہے لیس تکلیف عقل کی رُو ہے واجب ہے اور نیز جہان کا انظام اس تکلیف پر مخصر ہے۔اگر ہرایک کواسیے اسپے حال پر چھوڑ دیا جا تا تو اُن سے سوائے شرارت اور فسا دیے پچھے ظاہر شہوتا۔ ہر بوالہوں دوسرے کے جان و مال میں دست ورازی کرتا اور خبث دفسادے بیش آتا۔ اور خود کھی ضاکع بوتااوردوس كويمى ضائع كرتا عيادًا بالله مسبحنانه اكرش يموانع اورزواج تبهوت ومعلوم بيلكس قدرشرارت اورفسا دخلا برجوتا:

اے داناؤ قصاص میں تہارے کیے الوككم فِسى الْقِصَساصِ حَيْوةً يَا أُولِني الْقِصَساصِ حَيْوةً يَا أُولِني

> كثر ز مَنْكُ مست در كعير ق اگر چوب حاکم بنا شد ز ہے! زنكى مست كعيم يت كرد \_\_ اگرحاكم كى لائمى سريرند بو-

یا ہم بیا کہتے ہیں کرتن تعالی خود مختار مالک ہے اور بندے اُس کے مملوک اور غلام ہیں۔ پس جو تھم و تصرف جود وان من قرما تا ہے مین خبر دصلاح ہے۔ اور ظلم دِفساد کی آمیزش سے مز واور تمراہے:

جودہ کرتا ہے اس سے کوئی تبیس پو چھ سکتا۔

لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ط

يع بإرهاقترب سورة انبياء

ل باروسيقول سوره بقره

كرا زيرة آنك از سيم تو

كشايد زبال جربه تسكيم تو

کے طاقت ہے کہ تیرے خوف کے باعث تتلیم تھم کے سوالب کشائی کرے۔

اگرسب کودوزخ میں بھیج دےاوران کو ہمیشہ کاعذاب فرمائے۔کوئی اعتراض کی جگہیں۔اورغیرے ملک میں ریتصرف جیس ہے جو ستم کی صورت پیدا کرے۔ برخلاف ہمارے املاک کے جودر حقیقت اس کے املاک ہیں۔ان املاک میں ہمارے تمام تصرفات عین ستم ہیں کیونکہ صاحب شرع نے بعض مصلحوں کے باعث ان أملاك كوجارى طرف منسوب كياب اور در حقيقت اى كاملاك بين بهارا تصرف ان أملاك بين اى قدر جائزے جس فقدر كماس مالك مختار في اى تقرف كوجائز قرار ديا ہے اور جادت ليمباح كيا ہے۔ اور جو يكھ ان بزرگول يعنى انبيائے عليهم الصلوة والسلام نے حق جل وعلا كے جنلانے سے خبر دى ہے۔ اور جن احكام كابيان فرمایا ہے سب سے اور واقع کے مطابق ہیں۔اور اگر جدان بزر گواروں کے اجتمادی احکام میں خطا کو جائز کیا گیا ہے۔ لین خطا کی تقریر کوان کے حق میں جائز جیس رکھا اور کہا ہے کہ ان کوخطا پرجلدی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور صواب وبہتری ہے اس کا تدارک قرماتے ہیں:

للذابي خطاكس كنتي مين بيس ب

فَلا اعْتَدَادَ بِنَالِكَ الْخَطَآءِ

عقبيره تيرهوان:

اور قبر کا عذاب کا فروں کواور بعض گنهگار مومنوں کے لیے تن ہے۔ مخبر صاوق علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسليمات في ان كانسيت خردى بـ

عقيده چودهوان:

اور قبر میں مومنوں اور کا قروں سے منکر ونکیر کا سوال بھی تن ہے۔ قیر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک بزرخ ہے۔اس کاعذاب ایک فیدے عذاب دنیوی ہے مناسیت رکھتا ہے اور انقطاع پذیر ہے اور دوسری وجہ سے عذاب أخرت كے ساتھ مناسب ركھتا ہے جودر حقیقت آخرت كے عذابول سے ہے۔ آیت كريمہ:

النَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَ عَشِيًّا ٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عذاب قبرس نازل ہوئی ہے۔ادرای طرح قبر کا آرام بھی دو پیلور کھتا ہے۔وہ محض بہت بی سعادت مند ہے جس کی لغزشون اورتصوروں کو کمال کرم اور میریاتی سے بخش دیں اوراس کا مواقدہ نہ کریں۔اورا گرموافدہ کے مقام میں آئے بھی تو کمال مہریاتی سے دنیا کے رنجوں اور مصیبتوں کو اس کے گناموں کا کفارہ بنادیں۔اورجو پھے

ل سوره موسى ياره من اظلم١١

بقیدرہ جائے تو قبر کی تنگی اوران تکلیفوں کو جواس مقام میں مقرر کی ہوئی ہیں اُس کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیں تاکہ

باک و باکیزہ محشر میں اٹھے۔ اور جس شخص کے لیے ایسانہ کریں اوراس کا مواخذہ آخرت پر موقو ف رکھیں اُس کے
حق میں بھی عدل ہے۔ لیکن گنہگاروں اور شرمساروں کے حال پر افسوں ہے ہاں جو کوئی اہل اسلام سے ہے۔ اس
کا انجام رحمت سے ہے اور عذا اب ابدی ہے محفوظ ہے۔ رہی میں بڑی اعلی نعمت ہے۔

اے ہمارے دب سید الرسلین صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کی طفیل ہمار سے نور کو کال کر اور ممارے گناہوں کو بخش تو ہر شے پر قادر ہے۔

رَبُّنَا ٱتَّمِمُ لَنَا نُوْرَنَا وَاغُفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيُر ٥ بِحُرُمَتِ مَيدِ الْمُرْمَلِيْنَ عَلَيْهِ الْمُرْمَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوَاتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ

## عقيده يندرهوال:

روز قیامت تق ہے اور اس دن آسان وزمین اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور حیوان اور نیا تات اور معاون سب کے سب معدوم اور تاجیز ہوجا کیں گے۔ آسان پھٹ جا کیں گے اور ستارے پراگندہ ہوکر گڑ پڑیں گے۔ اور زمین و پہاڑ اڑجا کیں گے۔ بیاعدام اور افتا تھے اولی سے تعلق رکھتا ہے اور بھی اور نھی اور نھی مقامے اور تھی فائید میں قبروں سے تعلق رکھتا ہے اور تھی سے اور تھیں گے اور تھیں جا کیں گے۔

اہل فلفہ آسانوں اور زمینوں کے نیست و ہابود ہونے کوئیں مانے۔ اور ان کا فائی اور فاسد ہوتا جائز فہیں سجھتے۔ اور اُن کواڑ لی اہدی کہتے ہیں۔ اور ہاوجوداس امر کے ان ہیں سے متاخرین لوگ اپنی ہیوتو ٹی کے ہاعث اپنے آپ کواہل اسلام کے گروہ سے جائے ہیں اور لیعض اسلامی احکام کے بچالانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑے تیجب کی ہات ہے کہ بعض اہل اصلام ان کی ان ہاتوں پریقین کر لیتے ہیں اور بے تحاشان کومسلمان جائے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ترتیجب کی ہات سے کہ بعض مسلمان ان لوگوں میں بعض کے اسلام کوکائل جائے ہیں۔ اورا گرکوئی ان کوطعن وشنیج کر بے تو بہت بُر امناتے ہیں۔ حالا نکہ بیلوگ نصوص قطعیہ کے مشکر ہیں۔ اورا نبیا نے میں۔ اورا گرکوئی ان کوطعن وشنیج کر بے تو بہت بُر امناتے ہیں۔ حالانکہ بیلوگ نصوص قطعیہ کے مشکر ہیں۔ اورا نبیا نے میں۔ اورا نبیا نے ہیں۔ الصلاق و التسلیمات کے اہما کا انکار کرتے ہیں۔

جس وفت آفاب (كنور كي جاوركو)ليب لياجائه اورجس وفت تاريخ هر يزي -

اور جب آسان محدث جادے اور س لے تھے۔ تھم ایٹے بروردگار کا اورای لائق ہے۔

المَّا الشَّهُ مُسسُ كُوِّرَتُ ٥ وَ إِذَا الْسُجُومُ انْكَدَرِثُ ٥

اورالله لتمالى قرما تائب: على إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ٥ وَاَذِنَتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ وَحُقَّتُ

ي سوروات قال يارهم

لے سورہ تکویز پارہ م

اورالله تعالی فرما تاہے:

اور آسان میمث کر (اُس میں) دروازے دروازے موجائیں گے۔ اک تم کی آیتیں قرآن مجیدیں بکثرت موجود ہیں۔اور نیس جانے کے صرف کلمہ شہادت کا منہ ہول لیما اسلام میں کا نی نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں کی تقعد ایق ضروری ہے۔ جن کا بجالا نا اوران پرعمل درآ مد کرنا وین کی ضرور بات سے تمجھا گیا ہے۔اور کفرو کا فری سے تیر الینی بیزار ہونا بھی ضروری ہے۔ تا کہ اسلام ثابت ہو جائے۔وَبِدُونِ ہِ خَوْطُ الْقَتَادِ (ورنہ پیم بھی نہیں ہے)

عقبيره سولېوان:

اور حساب اور میزان اور بل صراط ہے کہ مجر صادق علیہ وعلی آلدالصلوۃ والسلام نے ان کی نسبت خبر دی ہے۔ اور نبوت کے حال ہے بعض جاہلوں کے نز دیک ایسے امور کا بعید از عقل ہونا اعبار سے ساقط ہے۔ کیونکہ نبوت کی حقیقت عقل کی حقیقت سے برتر ہے اور انبیائے علیج الصلوۃ والسلام کی بچی خبروں کونظر عقل کے ساتھ موافق کرنا در حقیقت طور نبوت سے افکار کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں قو معاملہ تقلید پر ہے نبیل جانے کہ ثان نبوت طور عقل کے مثان نبوت طور عقل کے مثال نبیا ہے۔ بلکہ انبیائے علیم الصلوۃ والسلام کی تقلید کے ایسے عالی مطالب کی طرف ہدایت نبیل باسمتی۔ مثالفت اور جیز ہے اور و ہاں تک نہ بہنچا اور شے۔ کیونکہ مخالفت مطلب تک پہنچنے کے بعد متصور ہوتی ہے۔

#### عقيره ستار هوان:

بہشت و دوزخ موجود ہیں۔ قیامت کے دن صاب لینے کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک دوزخ میں بھیج دیں گے۔اوران کا تو اب وعذاب ابری ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔ جیسے کہ طعی اور پختہ نصوص اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔

صاحب نصوص كبتاب كرسب كاانجام دهت ي ب

اور کفار کے لیے دوڑ ٹی کا عذاب بین حقبہ استکہ ٹابت کرتاہے۔اور بعدازاں کہتاہے کہ آگان کے حق میں برد اور سلام بین شنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرت ابرا ہیم علی دبینا و علیہ الصلاق والسلام پر ہوگئ تھی۔اور کی اہل دل صوفی کفار کے بمیشہ والسلام پر ہوگئ تھی۔اور کی اہل دل صوفی کفار کے بمیشہ کے عذاب کی طرف نہیں گیا۔اس مسئلہ میں صواب سے دور جا پڑا ہے۔اور اس نے نہیں جانا ہے کہ مومنوں اور

ا حبات يرس كر مع كوكيتي بير

كافروں كے حق ميں رحمت كاوسيع بهوناصرف دنيا بى ميں مخصوص ہے اور آخرت ميں كافروں كورحمت كى يُوجھى نہ ينيح كى جيك كرالله تعالى فرما تاب:

میری رحمت سے کافروں کے سوا اور کوئی اميدنه بوگا\_ الله كَايسَسُ مِنْ رُوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الُكَافِرُونَ٥

اور كُورَ حُمَتِى وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ كَالِيرِقرما تاب:

عجر من این رحمت کوان لوگوں کیلیے تکھوں گا جوڈرتے یں اورز کو دیے یں اور ماری فَسَاكُتُبُهَا لِللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاللِّينَا يُؤْمِنُونَ ٥

آ يول پرايمان لاتے بيں۔

تَنْ فِي آيت كِ اوّل صله كويرُ ها جاورة خرصته يرمل بين كيا ب-اورالله تعالى فرما تا ب: الله كى رحمت نيكوكارول كيقريب بـ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَنَ ٥٠

اورآ بيت كريمه:

يس برگزتو مكان نه كرنا كهاللهايين رسولول ے وعزہ خلافی کر ہیگا۔ عَ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْطِفَ وَعُدِهِ رُسُلَه ط

خلف وعده کی خصوصیت بردلالت تبیس کرتی:

ہوسکتا ہے کہاں چکہ وعدہ خلافی کے نہ ہونے کا اعتصار وانحصار اس سب سے ہو کہ وعدہ سے اس پر مراد رسولوں کی تصرت اور فتح اور کفار پران کا غلبہ ہے۔اور میر بات وعدہ ددعید کو تضمن ہے۔ لینی رُسولوں کے لیے وعدہ نے اور کفار کے لیے وحید ۔ تو گویاس آیت میں خلف وعدہ کی بھی اور خلف وعید کی بھی تفی ہے۔ و فَالْايَةُ مُسْتَشَهَدَةً عَلَيْهِ لَا لَه "" تو آيت مذكوره شَيْخ كِ خلاف هال كيمويدين" أور نيز وعيد من خلاف مونا وعدہ کےخلاف کی طرح کذب کو مستلزم ہے۔اور میر بات تن تعالی کی بلندیارگاہ کےمناسب نہیں ہے۔لین تن و تعالی نے ازل میں جان لیا تھا کہ کفار کو ہمیشہ کا نفذاب شددوں گا۔اور پھر باوجوداس بات کے کسی مصلحت کے لیے البيظم كے خلاف كهديا كمان كو جميشه كاعذاب كرون اس امر كا تجويز كرنا نهايت بى بُراہے۔ ع

ي مورة اعراف ياره قال الملاء

ل مورة يوسف بإروسار

س مورهابرائيم بإره وماايري

سے حضرت امام ربانی مجد والف ٹانی وضی اللہ تعالی عند فے اہل مقام پر اس مسئلے کوسی مساف کردیا ہے کہ اللہ تعالی امکان کذب کے عيب المعلى بإك اورمز وم- چنانچاس بار من معرت المام رباني عليه الرحمة كامل قارى الفاظ مدين (الكلصفير) ترابرى كرت والارب ال بات سے برز و باک ہے جس کے ساتھ اس کوموصوف كرية ين اورمُ سلين برسلام بو-

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَضِفُونَ ٥ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُزْسَلِينَ 0

اور کفار کے لیے دائی عذاب کے نہ ہونے پراہل دل کا اجماع صرف یے کا بنا کشف ہے۔ اور کشف میں خطا کی مجال نہیں ہے۔اور چونکہ ریکشف مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہے اس کیے کا پھھا علم اور شار نہیں ہے۔ عقيده المارهوال:

جوامر ان كوالله تعالى كرتاب ال من ال کی نافر مانی تیس کرتے۔ اور وہی کرتے

فرضة الله جل ثانه كے بندے بيں جو گنا ہوں ے مجموم اور خطاونسيان ے محفوظ بين: لَ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ٥

ہیں جوان کا تھم ہوتا ہے۔ اور کھانے پینے اور زن ومروہونے سے پاک اور منز وہیں۔اور قرآن مجیدیں ان کے لیے قر کر تمیروں

پس كويا درين بم خلف وعده منفي شدو بم خلف وعيد پس اس ايت بيس كويا خلاف دعده كي بمي نفي بروگئ اورخلاف وعيد كي بمي والينا خلف دروعيددرريك خلف دروعده نيز خلف وعيد بحى خلف وعده كي طرح متلزم مستلزم كذب است وناشايان أتخضرت جل سلطانه كذب واجب تعالى باوراس كى شان كالأق تيس واجب تعالی کے لیے ایسے عنی کوجائز قرار دیناجس سے خلاف وعد ویا وعید این معنی را حجویز نمودن شناعب تمام وارد\_ لازم آئے نہایت سی مراہے۔

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدّ تدويلوى رحمة الله عليه آية فَلَنُ يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَه و كَتَحْت فرمات بيل-

الله تعالى كى خراس كاكلام ازلى بي اور جمونا مونا كلام من تقصال عظيم بي كم بركز ال كى مغات تک ره نبیل پاسکنا کیونکه وه تمام عیوب و نقائص كمزه اورخبر كاخلاف واقع بونا خالص تغض

خبراو تعالى كلام ازلى اوست وكذب دركلام نتفها نيست عظيم كد بركز بصفات ادر راه نيابد دريق والله تعالى كهممز اازجيع عيوب ونقائص است خلاف خير مطلقاً نقصان تحض است. (تغییر عزیزی زیر آبیة

علاوہ ازیں تمام خلف وسلف اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ واجب نعالی کذب کے امکان سے متر اومنزہ ہے۔ کیونکہ مجموث عيب اورنقص ہے۔اس مسئلہ کی سريد تفصيل کا مطالعدا گر در کار ہوتو كماب منظاب سبحان السبوح مصنفه أعليم من يريلوي رحمة الله عليه كود مكين (مترجم عفي عنه) ل سورة تريم بإره فد مع الله

كااستعال اس اعتبار ہے كهمر دون كا كروه كورتوں كے كروه ہے اصل اور شريف مانا كيا ہے۔ يہى وجہ ہے كہ حق تعالی نے بھی اپنی ذات کے لیے مذکر خمیروں کا استعمال فر مایا ہے اور حضرت حق سیحانہ وتعالی نے ان میں ہے بعض کورسالت کے لیے برگزیدہ کیاہے۔جس طرح کیعض انسانوں کوبھی اس دولت ہے شرف کیاہے: الله يَصطفي مِنَ المُمَلَّئِكَةِ رُمُلًا وَمِنَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى فَرَسْتُول اورانما تون على اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

كورسول بناليما ہے۔

تهام اہل جن اس بات يرمنفق بين كه فاص انسان فاص فرشتوں ہے افضل بيں۔

المام غزالي اورامام الحرمين اورصاحب فتوحات مكيداس بات كة قائل بين كه خاص مُلك خاص انسان ے اصل ہیں۔اور جو پھھاں فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ بہہے کہ فرشتہ نبی کی ولا دُت سے افضل ہے۔ لیکن نبوت اور و رسالت کے درمیان ٹی کے لیے ایک ایسا درجہ ہے جہاں تک فرشتہیں پہنچا ہے۔ اور وہ درجہ عضر خاک کی راہ ہے ظاہر ہوا ہے۔ جوبشر کے ساتھ مخصوص ہے۔اور اس فقیر پر رہی ظاہر کیا گیا ہے کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں کسی گنتی میں ہیں۔ کاش کہ ان کے درمیان وہ نسبت ہی ہوتی 'جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے مربیل ہے۔ پس وہ نصیلت جوراہ نبوت ہے حاصل ہووہ اس نصیلت سے کی گنازیارہ ہوگی جوراہ ولایت سے حاصل ہو۔ لہذا افصلیت مطلق انبیا علیم الصلوة والسلام كاحقه ہے اور فضل جزئى ملائكه كرام كے ليے ہے۔ ہیں بہتر وہی ہے جوجہور علماشکر اللہ تعالیٰ سیم نے کہا ہے۔

اس تحقیق سے میر کی ظاہر ہو گیا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچا۔ بلکہ اس ولی کاسر ہمیشہ اس نبی

جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہرایک مسلمیں جن میں صوفیہ وعلما کا باہم اختلاف ہے جب اچھی طرح غورادر ملاحظه کیا جاتا ہے۔توحق بجانب علامعلوم ہوتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ علما کی نظر نے اغبیاء علیم الصلوة والسلام كى متابعت كے باعث نبوت كے كمالات اوراس كے علوم ميں نفوذ كيا ہے۔ اورصوفيد كى نظرولايت کے کمالات اوراس کے معارف تک ہی محدود ہے۔ یس وہلم جونبوت کی بیش گا ہ سے حاصل کیا جاوے وہ بالضرور اس علم سے جومر تبدولا بہت سے اخذ کیاجائے۔ کی دریے بہتر اور تق ہوگا۔

بعض معارف کی تخین اُس مکتوب میں جوایے فرزندار شد کے نام طریقہ کے بیان میں لکھاہے ، درج ا ہو چی ہے۔ اگر چھوفت اور پوشیدگی رہ جائے۔ تواس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

ال أخرسورة في باره فتدافترب

عقيده أنيسوال:

ایمان ان تمام دین امور کے ساتھ جو ضرورت اور تو اتر کے طریق پرہم تک پینچے ہیں۔ تقدیق قبلی ہے مراد ہے۔ اور اقر ارزبانی بھی ایمان کارکن کہا ہے جو سقوط کا اختمال رکھتا ہے۔ اور کفر اور کافی اور کفار خصائص اور لوازم مثلاً زنار باغر ہی اور اس قسم کی اور رسوم ہے جو اس میں یائی جاتی ہیں تیری کر نا اور بیز ار ہونا اس تقدیق کی علامت میں ہے۔ اور اگر عیاد اباللہ کوئی اس تقدیق کا بھی دعویٰ کرے۔ اور کفرے بیز اری اور تیری کی کھی طاہر نہ کہ ایسا شخص دود نیوں کی تقدیق کرنے والا ہے جو ارتد ادر کے نشان ہے دائی دارے۔ اور حقیقت میں اس کا تھم منافق کا سما تھم ہے۔ لَا والی ہو لُلا و لا اللہ ہو لُلا و اللہ ہو کا آداد مرکان اُدھرکا)

پیں ایمان کی تحقیق میں گفر سے تیری کرنا ضروری ہے۔ادنی تیری بہہ کدول سے ہواوراعلی بیہ ہے کہ دل سے ہواوراعلی بیہ کہ دل اورجہم دونوں سے ہو۔ادر تیری سے مراد بیہ ہے کہ تن تعالی کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے دہ دشمنی خواہ دل سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر مہو۔ دل سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا ڈر شہو۔ تا ہم تا کہ میں کریم

يَّايُّهَا النَّبِى جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِينَ الْهُ الْمُنَافِقِينَ الْهُ الْمُنَافِقِينَ الْهُ ال وَاغْلُطُ عَلَيْهِمُ طَ

ای مضمون کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول قابیع کی محبت ان کے وشمنوں کی وشمنوں کی وشمنوں کی وشمنوں کی دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ٹابت نہیں ہوتی ۔ اس جگہ بیمصر عدصادت آتا ہے۔ رح

شیعہ نے جو بہ قاعدہ اہل بیت کی مجت اور دوئی ہیں جاری کیا ہوا ہے۔ اور خلفا نے شاشہ کے تیر سے کواک محبت کی شرطقر اردیا ہے۔ نا مناسب ہے۔ کیونکہ دوستوں کی مجبت کے لیے شرط ہے کہ ان کے دشمنوں سے تیم کی کیا جائے شہ کہ مطلق طور پر دشمنوں کے سواغیروں ہے بھی۔ اور کوئی منصف عاقل اس بات کو جائز نہیں سمحتا کہ پیغیر علیہ الصالو قوالسملام کے اصحاب اہل بیت کے دشمن ہوں۔ جب کہ ان برزرگواروں نے نبی میں اپنے مالیوں اور جانوں کو صرف کر دیا اور جاہ وریاست کو برباد کر دیا ہے اور کس طرح اہل بیت کی دشمتی کو ان کی طرف منسوب کرسکتے ہیں۔ جنب کہ نص قطعی کے ساتھ آئے تحفرت علیہ کے قرابت والوں کی محبت ثابت ہے اور دعوت کی اللہ تھائی فرما تا ہے: ا

ع مین دوی دشمنوں بیزاری کے بغیر ممکن میں۔ ا

ل مورة توية مورة ترجيم

اے رسول ان سے کہددیں کہ بین تم سے
الل قرابت کی دوئی کے سواادر چھا جربیں
مانگا۔ادر جوش ایک نیک کمائیگا ہم اس کی
نیکیوں میں اور نیکیاں زیادہ کریں گے۔

القُلُ لا آسُنَلُكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِلَى وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَوْدُلَهُ فِيهَا حُسُنَا ط

حضرت ابراہیم ظیل الرحمٰ علی مبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے جو میربزرگی پائی اور شجرہ انبیابن گئے سب ت تعالیٰ کے دشمنوں ہے تیمرکی کرنے کے باعث ہے۔

قَدُ كَانَتُ لَكُمُ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي آبُرَاهِيمَ وَالْدِينَ مَعَة الْحُقَالُوا لِقَومِهِمُ إِنَّا بُرَآوُ مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرُنَا مِنْكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءُ ابَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَجُدَه . ط

تمہارے لیے اہرائیم اور اس کے اصحاب میں نہایت اعلیٰ درجہ کی بہتر پیروی تھی۔ جب کہ انہوں نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سواعیادت کرتے ہو بیزار میں۔ اور ہم تم سے انکار کرتے ہیں اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جب میں۔ اور تمہارے ورمیان ہیشہ کے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ میں۔ اور تمہارے ورمیان ہیشہ کے الیے عداوت اور تشمی ظاہر چکی ہے۔

اور ق جل وطل کی رضا مندی عاصل کرنے کے لیے فقیر کی نظر مین اس تیم کی (دشمنوں سے بیزاری) کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس بیزاری کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حضزت تی سجانہ و تعالی کو کفراور کا فری کے ماتھ عداوت ہے۔ اور آلہ آلا قی مثل لات وعر کی اور ان کے عبادت کرنے والے بالذات تی سلطانہ کے دشمن بیل۔ اور دور ن کا داگی عذاب اس بُر نے فعل کی جزامے۔ اور آلہ افسی لینی ہوائے نفسانی اور تمام برے اعمال سے بیس۔ اور دور ن کا داگی عذاب اس بُر نے فعل کی جزامے۔ اور آلہ افسی لینی ہوائے نفسانی اور تمام برے اعمال سے فیست میں رکھتے۔ کیونکہ غضب وعدات ان کی نسبت ذاتی نہیں ہے۔ اگر غضب ہے تو صفات کی طرف منسوب ہے اور آگر عقاب و عمال کی طرح را دائے ہے۔ بی وجہ ہے کہ دور ن کا دائی عذاب ان بُر نفعلوں کی جزائیس بنا۔ بلکہ ان کی معرف کو بی مشیت اور اور ویر محصر کیا ہے۔

جاننا جائنا جائے کہ جب کفراور کا فروں کے ساتھ ذاتی عداوت ٹابت ہو چکی تو نا چار رحمت ورافت جو صفات ممال میں ہے ہے آخرت میں کا فروں کونہ پنچے گی۔اور رحمت کی صفت عداوت ذاتی کو دور نہ کر گئی کیونکہ ہو چیز جو ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس چیز کی نسبت جو صفت سے تعلق رکھتی ہے زیادہ اتو کی اور ارفع ہے۔ پس

ل سوره شوري ياره اليدرد ي سورة محقد ياره قد مع الله

مقضائے صفت مقضائے ذات کوتبدیل نہیں کرسکتا۔ اور یہ جوحدیث قدی میں آیا ہے کہ سَبَقَتُ رَحْمَتِی عَلَی عَلَی عَلَی غُسَضِی (میری رحمت غضب پر پڑھی ہوئی ہے) اس غضب سے مراد غضب صفاتی سمجھنا چاہیے جو گنهگاروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ساتھ مخصوص ہے نہ کہ غضب ذاتی جومشرکوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

سوال اگر کہیں کہ دنیا میں کا فروں کورحمت نصیب ہے۔ جیسے کہ تونے اُدپر تحقیق کی ہے تو بھر دنیا میں رحمت کی صفت نے ذاتی عداوت کو کیسے دُور کر دیا؟

جواب میں کہنا ہوں کد دنیا میں کا قروں کور حمت کا حاصل ہونا طاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے اور در حقیقت ان کے حق میں استدراج اور مکر ہے۔

آیت کریمہ:

المَا يَعْدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ لَا الْمَا نُعِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ لَا لَا الْسَسارِعُ لَهُ مُ فِسَى الْمَحْسُرَاتِ بَلُ لَا لَا السَّعُرُونَ ٥ (ب ١٨. ١٨)

کیار اوگ ایرا خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولا د سے ان کی امداد کیے چلے جا درہے ہیں گہ ان کی امداد کیے چلے جا درہے ہیں (اس کے بیم علای کردہے ہیں فائدہ پہنچائے ہیں ہم جلدی کردہے ہیں (ایک اصل مطلب کو) مسجھتے ہیں مطلب کو) مسجھتے ہیں۔

اورآ بهت کرید:

سَنَسْتَ لَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ لَا مَعْلَمُونَ ٥ وَأُمْلِى لَهُمُ إِنَّ كَيُدِى مَتِيْنٌ. (ب٩. ع١٠)

ہم انہیں اس طرح پر کدان کو خبر بھی نہ ہو آہستد آہستد (جبتم کی طرف تھیدٹ کر) سلے جا کیں گے۔ اور ہم اُن کو (دنیا بین) مہلت دیتے میں ہمارا داؤد بینک (بگا)

واؤسي

انبي معنول پرشابد ہيں

فائده جليله:

دوز خ كادائى عذاب مرف كفرى براب بيراكر يوجيس كرايك فخض باوجودايمان ك كفرى رسيس بجا

المسورة مومنون يأره فدالع

لى بخارى ومسلم بروايت الوجريره رضى الله تعالى عنه \_ س سورة اعراف بإره وقال الملاء لاتااور کفر کی رسموں کی تعظیم کرتا ہے۔اور علمائی پر کفر کا تھم لگاتے اور اُس کوئر مذہبجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان کے اکثر مسلمان اس بلا میں مبتلا ہیں۔ پس چاہیے کہ علما کے فتو کی کے بموجب وہ شخص آخرت کے عذاب ابدی میں گرفتار ہو۔حالانکہ اخبار شیح میں آچکا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہوگا۔اس کو دوز خے باہر نکال لیں گے۔اور دائی عذاب میں ندر ہے وہ یں گے۔ تیرے نزویک اس مسئلہ کی کیا تحقیق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بھی کا فرتھن ہے تو وائی عدّاب اُس کے نصیب ہے۔ نعُو ذُبِاللّٰهِ مِنهُ اور کفر کی رسموں کے بخالانے کے باوجود فرر وائی ان بھی رکھتا ہے تو دور خ کے عدّاب میں جتلا ہوگا۔ کین اس ذرّہ مجرایمان کی برکت سے امید ہے کہ دائی عدّاب سے نجات کی جائے گی اور دائی گرفتاری سے نجات یائے گا۔

فقیرایک دفعہ ایک شخص کی بیار پُری کے لیے گیا۔ جس کا معاملہ بزرع کی عالت کے قریب بہنیا ہوا تھا۔
جب یہ فقیراس کے حال کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اُس کے دل پر بہت کی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ ان ظلمتوں کو دور کرنے کا اداوہ کیا اور چاہا کہ وہ ظلمتیں اس کے دل پر سے دور ہوجا کیں۔ بیواس کے دل نے قبول نہ کیا۔
بہت سے توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ظلمتیں صفات کفر سے بیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پوشیدہ تھیں۔ اور وہ کدور تین کفر اور اہل کفر کے ساتھ دؤتی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ سے ظلمتیں دور تین ہو سکتیں۔ بلکہ ان ظلمات سے اس کا پاک ہوٹا دور ن کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی معلوم مواکہ ذور ن کے حذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی معلوم مواکہ ذور ن کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی اس میں اس میں اس میں اس کے جب اس میں اس میں اس میں اس کے حذاب ہوا کہ نماز ادا مطابعہ کیا تو دل میں گزرا کہ آیا اس شخص پر نماز جناز ہ پڑھنی جا ہے یا نہ قوجہ کے بعد ظاہر ہوا کہ نماز ادا کر فی جا ہے یا نہ قوجہ کے بعد ظاہر ہوا کہ نماز ادا کر فی جا ہے۔

پی وہ مسلمان جو ہاوجود ایمان کے کا فروں کی رسمیں بجالاتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھنی جا ہو جنازہ پڑھنی چاہیئے۔اور کفار کے ساتھ نہ ملانا چاہیے۔جیسے کہ آج ای پڑمل ہے۔اورامیدوارہونا چاہیے کہ آخر کار ایمان کی برکت سے عذاب سے نجات پائیں گے۔

يسمعلوم مواكرا بالكفرك ليعفواورمغفرت بيسب:

الله تعالى شرك كونيس بخشے كا۔

الله كايَغُفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ط

اوراگر کا فرمحض ہے تو عذاب ابدی اس کے کفر کی جزاہے۔اورا گر ذرّہ مجرایمان رکھتا ہے تو اس کی جزا دوز خ کا عذاب موقت ہے۔اور اُس کے تمام کبیرہ گناہ اللہ تعالی کے اختیار میں بیں جا ہے تو اُن کو بخش دے اور جا ہے تو اُن پر عذاب دے۔

ل مورة نسامياره٥

فقیر کے زدیک دوز خ کاعذاب خواہ موقت ہوخواہ دائی گفراور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آ گے آئے اوروہ اہل کبار کہ جن کے گناہ توبہ یا شفاعت یا صرف عفوداحسان کے ساتھ مغفرت على بيس آئے ياجن كبير وكنا مون كا كفار دنيا كے رئے اور تفكيفوں اور موت كى سكرات اور تختيوں كے ساتھ بيس موا۔ امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کوعذات قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کوقبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی تختیوں اور ہول کے ساتھ کفایت کریں گے۔اوران کے گناہوں میں سے کوئی ایبا گناہ باقی نہ چھوڑیں کے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت ہوئے۔ آیت کریمہ:

ے شمالیان کے نے این

المَّذِيْنَ امَنُوْا وَلَمْ يَنْبِسُوْ الِيُمَانَهُمْ وولوك جوايمان لاست اوراسين ايمان كوظم بظُلُم أُولَنِكَ لَهُمُ الْآمُنُ (پ، ع١٥) ای مضمون کی مؤید ہے کیونکہ کم سے مراد شرک ہے:

اورتمام اموركي حقيقت كوالله تعالى بهتر

وَاللُّهُ سُبُحَانَه ﴿ اَعُلَمُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ

الركبيل كه كفر كے سوالبعض اور برائيوں كى جزائجى دوزخ كاعذاب ب- جيسے كماللد تعالى فرماتا ب: جس نے کسی مومن کوعدا قبل کیااس کی جزا جہم ہے اوروہ اس میں ہمیشدر ہےگا۔

وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَاط

اوراخبار مين آبائ كه جوفض ابك تماز قريضه كوعمرا قصا كرے كاراس كوابيك هنيد دوز خ مين عذاب دیں گے۔ یس دوز بخ کا عذاب صرف کفار کے ساتھ مخصوص ندریا۔

میں کہتا ہوں کول کا بیعذاب اس مخص کے لیے ہے جول کوطال جائے کیونکہ ل کوطال جائے والا كافرے جيے كمغسرين نے ذكركيا ہے۔ اور كفر كے سوااور برائياں جن كے ليے دوز خ كاعذاب آيا ہے۔ وہ بھى صفات كفرى أميزش مے خالى ند مونكى يہے كەأسى برائى كوخفيف مجھنا اوراس كے بجالانے كوفت لا پروائى كرنا اورشریعت کے امرونی کوخوار مجھناوغیرہ وغیرہ۔

أورمديث شي آيات:

عَ شَفَاعَتِي لِاهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي ـُ

میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ كرف والول ك ليموكى

اوردوسرى حكة فرمايا يك

ع ترقدي والوداؤ دوائن ماجه يروايت السرحي السعند

لے سورہ انعام یارہ ک۔

ميرى امت امت مرحمه ها ال كوعذاب

المُتِنى أُمَّةٌ مَّرْحُومَةٌ لَا عَذَابَ لَهَا فِي

اورآيت كريم المَنوا وَلَمْ يَلْبَسُو ٓ الِيُمَانَهُمْ بِظُلُم أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمُنُ الْمُصْمُون كَامُوَيدِ بَ جیے کن فرکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہقان جیل اور اور پیٹیبروں کے زمان وفتر ت کے مشرکوں کا حال اُس مكتوب ميں جوفرزندى محرسعيد كے نام لكھا ہے مقصل ذكر ہو چكا ہے وہاں سے معلوم كرليس -اورايمان كم وزياده موئي من علما كالختلاف بالماعظم كوفى رضى الله تعالى عندقر مات بين: ألإيمان لا يَزِيدُ وَلا يَنقُصُ - ايمان ندنياده موتاب م

اورامام شافعی رحمة الشعلية قرمات ين كه

ایمان زیاده ادر کم ہوتا ہے۔

اس میں چھ شک تبیں کہ ایمان فلبی تقدیق اور لیقین ہے مراد ہے جس میں زیادت اور نقصال کی تنجائش منیں۔اوروہ جوزیادت اور نقصال کو تبول کرے دائر ہ طن میں داخل ہے نہ یقین میں۔ ہاں اتن بات ضرور ہے کہ اعمال صالحه كابجالا نااس يقين كوروش كرديتا ہے۔اور برے اعمال كابجالا نااس يقين كومكذ روسياه كرديتا ہے۔ پس زیادت اور نقصان اعمال کے اعتبارے اس یقین کے روش ہونے میں ٹابت ہوئی نہ کہ تس یقین میں۔ بعض نے اس يقين كو جب كمتبلي اورروش معلوم كيا تو اس يقين كي نسبت جوانجلا اورروشي بيس ركه تأ زياده بيس كه ديا- كويا بعض نے غیر مجلی یقین کو یقین شرجانا۔اورائی بعض نے مجلی کو یقین جان کرناتھ کہددیا۔اور بعض دوسروں نے جو زیاده تیزنظرر کھتے سے جب دیکھا کہ میزیارت اور نقصان صفات یقین کی طرف راجع ہے نہ کہ تس یقین کی طرف ۔ تواس سبب سے لیتین کوغیرزا کدوناتھ کہددیا۔ جس طرح کددوا کینے جوہاہم برابر ہوں کین انجلا اور نورانيت من تفاوت ركھتے مول تو ايك مخف اس أئينه كوجوزياده روش باور نمائندگي زياده ركھتا ہے كهدد سے كه ميا ميند بيسبت أس آئينے كے جس ميں ولى روشى اور أكل تبيل بئزياده باور دوسر الحض كددے كه بيدونول ا کینے برابر ہیں اور ان میں کسی متم کی زیادت اور نقصان نہیں ہے۔فرق صرف انجلا اور نمایندگی میں ہے جوان دونوں أس مينول كى صفات بيں \_ بس دوسر مصحف كى نظر صائب ہے اور حقيقت شے تك نافذ ہے \_ اور حفق اول كى تظركوتاه ب\_اورصفت بير حكرة ات تكتبيل المحتى ب

اللدنتوالي ايمان دارول كوبلندكرتاب ادرجن لوكول كو علم دیا گیانے والوک صاحب درجات بلندیں۔

يَرُفَع اللَّهِ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ (ب٢٨. ع٢٠)

ل خطيب اورابن النجار بروايت ابن عباس من الله تعالى عنه

اس تحقیق ہے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کوتو فیق بخشی ہے الفول کے وہ سب اعتراض جوانہوں نے ایمان کی کوئی ہے ہیں۔ زائل ہو گئے۔ اور عام مومنوں کا ایمان تمام وجوہ میں انبیا نے علیم الصلاۃ والسلام کا ایمان تمام وجوہ میں انبیا نے علیم الصلاۃ والسلام کا ایمان جو کامل طور پر منبیل اور نور انی ہے۔ عام مومنوں کے ایمان سے جومومنوں کے درجوں کے اختلاف کے لیوجب بہت کی ظامتیں منبیل اور نور انی ہے۔ اور ای طرح حضرت دضی اللہ عنہ کا ایمان جووڑ ن میں اس اُئت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ اور کدور تیس رکھتا ہے۔ اور ان میں حضرت دضی اللہ عنہ کا ایمان جووڑ ن میں اس اُئت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ اور زیادت کوسفات کا ملہ کی طرف راجی کرتا جا ہے۔ کیا نہیں دی کھتے کہ انہ انہ اور فوات میں میں میں میں میں میں انہ منبیل بین ایمی کا دوسرے سے افغیل ہونا صفات کا ملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں میصفات کا ملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں میصفات کا ملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں میصفات کا ملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں میصفات کا ملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں میصفات کا ملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں میصفات کا ملہ نیاں نوع ہے۔ اور اس فوٹ کے گھٹائی اُور خواص سے محروم ہے۔ لیکن ہا جود اس نوع کو انہ نوت دیاں نوع ہے۔ اور کی وقت کے تعالی کے میان نوع ہوں کا میں ہوں نان میت ذیادت اور نوت اور نوت کھٹان السائی کی وقت کے تعالی ہے۔ والمالہ میں نیادت اور نوت اور نوت کا کی میان کی وقت کے تعالی ہے۔ والملہ میں نیادت اور نوت اور نوت کوئی وقت کے تعالی ہے۔ والملہ میں نیادت اور نوت اور نوت کوئی وقت کے تعالی ہے۔ والملہ میں نیادت اور نوت کا کی میان کوئی وقتی کی تعالی ہے۔ والملہ میں نوع کوئی وقتی کی دور کیا ہے۔ والملہ میں نوع کی دور کی کھٹا کے تعالی ہے۔ والملہ میں کوئی وقتی کے تعالی ہے۔ والملہ میں نوع کے تعالی ہے۔ والملہ میں کی کھٹا کے تعالی ہے۔ والملہ میں کوئی وقتی کے تعالی ہے۔ والملہ میں کوئی دور کی کھٹا کے تعالی ہے۔ والملہ میں کوئی وقتی کے تعالی ہے۔ والملہ کی کھٹا کے تعالی ہے تعالی ہے۔ والملہ کی کھٹا کے تعالی ہے۔ والملہ کی کھٹا کے تعالی ہے تو تعالی ہے تعالی ہے تعالی ہ

اور نیز کہتے ہیں کہ تقدیق ایمانی سے مراد بعض کے نزدیک تقدیق منطق ہے جوظن اور یقین کوشامل ہے۔ اس تقدیر پڑھش ایمان میں زیارت اور نقصان کی مخوائش ہے۔ لیکن سمجے میں ہے کہ اس جگہ تقدیق سے مراد ولی یقین اوراد عان ہے نہ کہ من عام جوظن کو بھی شامل ہے۔

عقبیرہ بیسوال اور اولیاء اللہ کی کرائیں تی ہیں۔ اور ان سے بکٹر ت خرق عادات کے واقع ہونے کے باعث ان کی بیہ بات عادت مترہ ہوگئے۔ اور کرامت کا منکر علم عاوی اور ضروری کا منکر ہے۔ نبی کا مجز ووی نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور کرامت اس بات سے خالی ہے۔ بلکداس نبی کی متابعت کے اقرار کرنے کے ساتھ ملی ہوئی ہے:
ہوئی ہے:

ہیں میجزہ اور کرامت کے درمیان اشعباہ شدہا جیسے کے منکروں نے گمان کیا ہے۔ فَلُمَ آشَتُهَاهُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكِرَامَةِ كُمَّا زَعَمَ الْمُنْكِرُونَ۔ عقیرہ اکیسوال:

اور نصیلت کی ترتیب خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شیخین کی

افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ چنانچے بڑے بڑے اُ تمرکی ایک جماعت نے جن میں ے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس بات کول کیا ہے

قُسالَ الشَّيُسخُ الْإِمَسامُ اَبُوالْحَسْنُ عَمَرُ " عَلَى بَقِيَةِ الْأُمَّةِ قَطُعِيُّ

الْأَشْعِرَى إِنَّ تَفْضِيلُ آيِي بَكُرٍ ثُمَّ. · قِيالَ اللَّهُ اللّ خِلَافَتِهِ وَكُرُسِيِّ مَمُلِكَتِهِ وَبَيْنَ الْجَمِّ. الْغَفِيْدِ مِنْ شِيْعَتِهِ إِنَّ الْبَابَكُورٌ وَّ عَمَرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرٌ اللَّهِ اَفُنْضَلُ الْأُمَّةِ ثُمَّ قَالَ وَرَوَاهُ عَنْ عَلِي كُرُّمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ إِينُفٌ وَّ ثَمَانُونَ نَفْسًا وَ عَدِّمِنْهُمْ جَمَاعَةً. ثُمَّ قَالَ فَقَبُّحُ اللَّهُ الرَّافِضَةَ مَا آجُهَلُهُمْ۔

وَرُوِى الْبُحَارِيُ عَنْسَهُ آنَّهُ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ بَعُدَ النَّبِي عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ . الصَّاواةُ وَالسَّلامُ أَبُوبَكُرٌ ثُمُّ عُمَرٌ ثُمَّ رَجُلُ انْحَسرُ فَقَسالَ ابْنَسِه مُحَمَّدُ بُنُ الحَسْفِيَّةَ ثُمَّ ٱنْتَ فَقَالَ إِنَّمَا آنَا رَجُلُ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ \_

وَصَحْبَ اللَّهُ مُلِيُّ وَ غَيْرُه و عَنْ عَلِي إِنَّهُ وَاللَّهِ وَإِنَّهُ لَلَّهُ وَإِنَّهُ لَلَّهُ إِنَّ رِجَالًا يُفَخِّلُونَنِي عَلَيْهِمَا وَمَنُ رَّجَدُتُهُ فَضَّلَنِي عَلَيْهِمَا فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى الُمُفَتيريُّ ــ

شيخ امام ابوالحن اشعرى فرمات بين كه حضرت ابو كروضي اللدتعالى عندكي فضيلت يرحضرت عمروضي التدنعالي عندكي فضيلت باتى اتت يوطعي ب امام وجي رجمة الله عليه قرمات بي كه خصرت على كرم اللدوجهد سان كى ظلافت ومملكت كوراند میں اور آب اے تابعداروں میں سے ایک جم غفیر كے درمیان بیبات بطریق تواتر ثابت ہو چی ہے كحضرت الوبكر أدرحضرت عمرتمام امت مس الصل بين في فرمات بين كذال بات كوحفرت على كرم الله وجهدس اسى سے يحدرياده آ دميوں ئے روایت کیا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کا نام بھی لایا ہے۔ چرفرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رافضيو ل كويُراكر بريسي جابل بين \_

اور بخاری نے اُن سےروایت کی فرمایا کہ نی علی کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر حصرت ابوبكره بين چرحصرت عمره بحرايك اور مخفل۔پی اس کے بیٹے تھے بن حنفیہ نے کہا كه يحرتو \_ يس فرمايا مين تو أيك مسلمان صحف

امام ذہبی نے حضرت کی سے کی کہاہے آب نے فرنایا کہ جھے میہ بات پینی ہے کہ لوگ مجھے ان دونول يرفضيات دية إلى اورجس كونس ماول كاكبه جصان يرفضيات ديتاب وهمفترى باور الكامز الجيء وى بوكى جومفترى كى بوتى بــــ اور دار قطنی نے آپ سے روایت کی ہے کہ جسے حضرت ابو بکر اور جس ویکھوں کہ جسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر فضیات دیتا ہے تو جس اُس کو استے کوڑے لگاؤں گا جومفتری کی سراہے۔

وَاخُرَجَ الدَّارَ قُطْنِيَّ عَنْهُ لَا اَجِدُ اَحَدًا فَطَنِي عَنْهُ لَا اَجِدُ اَحَدًا فَطَنِّي عَنْهُ لَا اَجِدُ اَحَدًا فَطَنَّ اللَّهُ فَصَّدِ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَرٌ لِلَّا اللَّهُ فَتَرِي مَكُرٍ وَ عَمَرٌ إِلَّا جَلَدَتُهُ عَلَمُ الْمُفْتَرِي .

اس میں کی اور بہت میں مثالیں حضرت علی کرم اللہ وجہدئے۔ اور ان کے سوااور بہت سے صحابہ سے متواتر آئی ہیں جن میں کسی کوا نکار کی مجال نہیں ہے جتی کہ عبد الرزاق جوا کا پر شیعہ میں سے ہے کہتا ہے کہ:

أَفَضِ لَ الشَّينَ عَيْنَ بِتَفُضِيلَ عَلِي إِنَّا الشَّينَ فَيْنِ إِنَّا الشَّينَ عَلِي إِنَّا الْفَا فَضَلْتُهُمَا هُمَا عَلَى نَفُسِهِ وَإِلَّا لِمَا فَضَلْتُهُمَا كُفَى بِي وِزُرًا أَنُ أُحِبَّهُ ثُمَّ أُخَالِفَه.

میں شیخین کو اس لیے فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدئے خودا ہے اُو پراُن کو فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدئے خودا ہے اُو پراُن کو فضیلت کو فضیلت دی ہے ورنہ میں اُن کو بھی فضیلت مذو بیتا جھے کہیں گناہ کا فی ہے کہ میں اس کو دوست رکھوں اور پھر اس کی مخالفت کرتا

ول\_-

کُلُّ ذَلِکَ مُسْتَفَادٌ مِّنَ الصَّواعِقِ (برسب کی صواعق مُرقہ سے لیا گیاہے)

لین حفرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کی تضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر ۔ پس اکثر اہل سنت اس بات پر ہیں کہ شخص کے بعد انسل حضرت عثمان ہیں ۔ حضرت علی اور آئمدار بعد مجتمد میں وحمۃ اللہ میں کا بھی کی جہب ہے۔ اور وہ تو تف جو حضرت عثمان کی فضیلت عن امام مالکٹ نے قال کیا ہے۔ اس کے بارہ عن قاضی عیاض نے کہا ہے کہا م مالکٹ نے تو تف سے حضرت عثمان کی فضیل کی طرف رجورے کیا ہے اور قرطبی نے کہا ہے کہا ہے کہا م مالکٹ نے قالی میں درست ہے۔ اور ایسے جی تو تف جو بعض نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مرست ہے۔ اور ایسے جی تو تف جو بعض نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے جماہے کہ:

مِنْ عَلَامَاتِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفُضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَمَحِبَّةُ الْخَتَنَيُّنِ.

مینی کی تفضیل اور ختنین کی محبت وسنت و بناعت کی علامات میں سے ہے۔ در میں میں میں میں میں مادہ در

اس فقیر کے زور یک اس عبادت کے اختیار کرنے کا گل اور ہے۔ چونکہ حضرات محکمین کی خلافت کے زمانہ مین فقد وفساد لوگوں میں بہت کدورت آگئی تھا۔ اور اس سب سے لوگوں کے ولوں میں بہت کدورت آگئی تھی۔
اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مذ نظر رکھ کر ان کے تن میں محبت کا لفظ اختیار کیا ہے اور ان کی دوئی کو سنت کی علامات سے فرمایا ہے۔ بغیر اس امر کے کہتم کا تو قف کمی ظامو۔ اور ہو بھی کیونکر جب کہ حنفیہ کی کہا ہیں اس مضمون سے بھری ہیں کہان کی افضیلت ان کی خلافت کی ترتیب پرہے۔

مَا فَي مِهِ مَا السَّالَةِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ فِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّارِي لَا تَسْخِلُوهُمْ عَرَضًا مِنْ اَصْبَهُمْ فَبِحْبِي اَحْبَهُمْ وَمَنْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَخَبَهُمْ وَمَنْ اَخَاهُمْ وَمَنْ اَخَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعْمُ الْفَالِي فَقَدُ اَذَا فِي وَمَنْ اَذَا فِي وَمَنْ اَذَا فِي اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اَذَا فِي وَمَنْ اَذَا فِي اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ الْأَلْهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ ا

رسول ملا فی فرایا ہے کہ میرے اصحاب
کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ان کو
میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان کو
دوست رکھا اس نے گویا میری محبت کے
باعث ان کو دوست رکھا۔ اور جس نے اُن
سے بغض کیا اُس نے گویا میرے بی بغض
کے باعث اُن سے بغض رکھا۔ اور جس نے
ان کوایڈ ادی۔ اُس نے گویا مجھے ایڈ ادی۔ اور
جس نے جھے کوایڈ ادی۔ اُس نے گویا جھے ایڈ ادی۔ اور
ایڈ ادی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کوایڈ ادی۔
ایڈ ادی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کوایڈ ادی۔
وہ اُس کومواغذہ کرے گا۔

الله تعالى قرما تائم: إِنَّ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِزَةِ ط

وه لوگ جواللدادراً س کے رُسول کوایدادیے میں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی

اور جو کچھمولانا معدالدین نے شرح عقاباتی میں اس انسلت کے تن میں انساف سمجھا ہے۔ وہ انساف سمجھا ہے۔ وہ انساف سمجھا ہے۔ وہ انساف ہے دور ہے۔ اور وہ تر دید جواس نے کی ہے وہ سراسرالا حاصل ہے۔ کیونکے علما کے نزویک سے بات مقرر ہے کہ اس جگہ انسان سے وہ مراد ہے جواللہ تعالی کے نزویک جگڑت تواب کے اعتبارے ہے نہ کہ وہ انسانت ہے کہ اس جگہ انسانت ہے وہ مراد ہے جواللہ تعالی کے نزویک جگڑت تواب کے اعتبارے ہے نہ کہ وہ انسانت

جونضائل اور مناقب کے بکثرت ظاہر ہونے کے اعتبارے ہے۔ کیونکہ ایسی افضیات عقمندوں کے زدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتی۔ کیونکہ ملف صحابہ و تا بعین نے جس قد رفضاً کل ومنا قب حضر امیر رضی اللہ عنہ کی نسبت نقل کیے ہیں وه اور كى صحابى كى نسبت منقول بين بين عظ كمام احمد صى الله عند فرمايا كه:

مَا جَآ ءَ لِاَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفُضَائِلِهِ اور جَوْنَطَائل حَطْرت عَلَيْ كَ باره مِن آئ مَاجَآءَ لِعَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ بَيْنُ وه كَ اور صحالي كَانْبِيت بِينَ السِّيرَ السِّيرَ

اور باوجودان امر كامام مذكور تے خلفائے على فضيلت كا تكم كيا ہے۔ يس معلوم ہوا كه افضيلت كى وجهان فضائل ومناقب كيموا فيجهاور ب-اورافضيات براطلاع بإنادولت وي كي ان مشابده كرفي والول كوميسر ہے جنہوں نے صرت طور پر یا قرائن سے معلوم کی ہے۔اور و صحابہ بیتمبر علیہ ویہم الصلوت والتسلیمات ہیں ہی جو مجه شارح عقائد تعلى نے کہاہے اگر مراوا فعنیات ہے کثرت ثواب ہے تو پھر تو فف کی جہت ساقط ہے۔ کیونکہ تو تف کی بھی جنجائش ہوتی ہے۔ جب کہ اس افعالیت کوضاحب شریعت کی طرف ہے صری طور پر یا ولالت کے طور پرمعلوم نه کیا ہو۔ اور جنب معلوم ہو پیکی ہوتو بھر کیوں تو نف کریں۔اورا گرمعلوم نہ کیا ہوتو بھرا فضیلت کا حکم کیا كريل-اور جو تحض سب كوبرابر جانے اور ايك كودوس بر فضيلت دينا فضول مجھے۔وہ بوالفضو ل اور احمق ہے۔ وه کیما عجب بوالفضول ہے جواہل تن کے اجماع کونسول جانتا ہے۔ شاید صل کالفظ اس کواس نسولی کی طرف لے کیا ہے اور ربیہ جوصاحب فتو حات مکیہ نے کہا ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مذہت ہے۔ قصیلت میں مساوات پر دلالت تہیں کرتا۔ کیونکہ خلافت امر دیگر ہے۔اور افسیلت کی بحث دیگر اور اگر مان بھی لیں تو بیہ بات ادراس سم کی ادر یا تیں اس کے شطحیات کی سم سے بین جوتمسک کے لائق نہیں ہے۔اس کے اکثر كشفيه معارف جواال سنت كي علوم عد جداوا تع موئة بين صواب اور بهترى عدور بيل السي باتون كي وبي مخص متابعت كرتاب جس كادل بهارب يامقلد صرف ب-

ادر جو بحص ابدك درميان لوائي بھارے واقع بوے بن ان كوئيك توجيد برحمول كرنا جا ہے۔ اور بواو تعصب سے دور بھاجا ہے۔

تفتازانی نے حضرت علی کرم الله وجهه کی محبت میں افراط کرنے کے باوجود قرمایا ہے: اور جوارائی جھرے ان کے درمیان واقع ہوئے بیں وہ خلافت کے یارہ میں زاع کے باعث منه تنقط بلكه اجتماد ميں خطا كے سبب

وَمَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ لَـمْ يَـكُنُ عَنُ نِزَاعِ فِي خِلَافَةٍ بَلُ عَنُ خُطَآءٍ فِي ٱلْإِجْتِهَادِ.

اوراس كے حاشيد خيالي سي ب

فَإِنَّ مُعَاوَيَةً وَأَحْزَابُه \* بَغُوا عَنْ طَاعَتِهِ مَعَ اِعْتَرَافِهِمُ بِأَنَّهُ ۚ اَفُصَلُ اَهُلَ زَمَانِهِ ٱلاَحَقُ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ بِشُبْهَةٍ هِيَ تَرُكُ الْقِسَاصِ عَنُ قَتُلَةٍ عُثُمَانَ دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ـ

ِ كەمعادىيادراس كے نشكرنے اس كى طاعت ہے سرشی کی باوجود بکہ وہ مانتے ہے کہ وہ تمام الل زماند بسے الفل ہے۔ اور نیز وہ اس ے امامت کا زیادہ بھی ہے ازروئے شبہ کے اور وہ حضرت عمّان کے قاتلوں سے

فعاص كارك كرنا ب

اور حاشية قرة كمال قرى من حفرت على رضى الله تعالى عند في منقول كر حفرت على في فرمايا ب مارنے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی حالاں كهنه بى وه كأفرين اور نه بى فاسق كيونكهان

إِخْوَانُنَا بَغُوا عَلَيْنَا وَلَيْسُوا كَفَرَةٌ وَلَا فَسَقَةً لِمَا لَهُمْ مِنَ التَّاوِيلِ.

کے کیے تاویل ہے۔

اور شك تبيل كه خطائے اجتهادى ملامت سے دُور ہے اور طعن وستنج سے مرفوع ہے۔ حضرت خيرالبشرعليه وعلى أله الصلؤة والتجات كي صحبت كي حقوق كومد نظر دكه كرتمام اصحاب كرام كونيكي سے باد کرنا جا ہے۔ اور پیٹم برعلیہ وعلی آلہ الصلوت والتسلیمات کی دوئی کے باعث ان کودوست رکھنا جا ہے: جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری مَن أَحِبُهُم فَبِ حَبِي أَحَبُهُم وَمَن ٱبْغَضَهُمْ فَبِغُضِيْ ٱبْغَضَهُمْ \_ محیت نے ان کو دوست رکھا اور جس نے اک

باعث ان ہے بغض رکھا۔

سے پیش رکھا اس نے میرے بیش کے

لین وه محبت جومیر سے اصحاب کے متعلق ہے وہ وہ ی محبت ہے جو مجھ سے تعلق ہے۔ اور الیسے ہی وہ بغض جوان سے متعلق ہے وہ وہی بغض ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ ہم کو حضرت امیر سے ساتھ اڑائی کرنے والوں سے و مجما شائی بیں ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ لیکن چونکہ مب کے سب حضرت پیٹیبرصلوات الله وسلامه كے اصحاب كرام بيں جن كى محبت كے ليے ہم ماموراوران كے بخص وايذا ہے ممنوع بيں اس ليے ہم حضرت پیمبرعلیہ ولیم الصلوات والتسلیمات کی دوئی کے باعث سب کودوست رکھتے ہیں اور ان کے بعض وایڈ ا ے دور بھا منے ہیں کیونکہ ان کا بغض وایڈ او مخضرت اللہ کے بغض وایڈ اسک پہنچادیتا ہے۔ لیکن محق کومی اور تھلی كونظى كہتے ہیں۔ لینی حضرمت امیر حق پر تھے اور ان كے خالف خطابر اس سے زیادہ كہنا نصول ہے۔ ال محث كي تحقيق أبل مكتوب من جو فواجه تحمد الرف كي طرف لكها ي مفقل ذكر مو يكل بـ الركوني باستخىرە كى بوتواس مكتوب كى طرح رجوع كريں\_ عقائد کے درست کرنے کے بعداحکام فقہ کا بیکھنا ضروری ہے۔اور فرض وواجب وطلال وحرام وسنت و مندوب ومشتبہ وکر وہ کے جانے سے چارہ نہیں ہے اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ضروری سمجھیں اور اعمال صالحہ کے بجالائے میں بڑی کوشش مدّ نظر دھیں۔ نماز جودین کاستون ہے اس کے تھوڑے فضائل اور ارکان بیان کیے جاتے ہیں غورے شنیں۔

اوّل وضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو تین بارتمام و کمال طور پر دھونا چاہیے تاکہ وضو پر وجہ سنت ادا ہو۔ اور سرکا سے بالاستعیاب (لینی سارے سرکا سے) کرنا چاہیے اور کا نوں اور کردن کے مسے میں احتیا طرکی چائے ہے۔ اور با ئیں ہاتھ کی خضر لینی چھنگی سے پاؤں کی اُنگلوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجالانے کو تھوڑ انہ جا نیں ۔ مستحب اللہ تعالی کے نزد یک پہندیدہ اور دوست ہے اگر تمام دنیا کے وض اللہ تعالی کس ایک پہندیدہ فعل معلوم ہوجائے اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو بھی غذیمت ہے۔ اس کا بعینہ لینی تھم ہے کہ کوئی حروف ریزوں لینی تھیکروں سے قبیتی موتی خرید لے۔ یا جائے تو بھی غذیمت ہے۔ اس کا بعینہ لینی تھم ہے کہ کوئی حروف ریزوں لینی تھیکروں سے قبیتی موتی خرید لے۔ یا جیودہ اور بے فائکہ و جماد لینی تھر سے دوس کو حاصل کرے۔

علیہ وعلیٰ الصلوٰۃ والسلام ہے منقول ہے۔اور ایسے ہی رکوع کے وفت دونوں ہاتھوں کی اُنگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وفت انگلیوں کا ملانا سنت ہے۔اس کو بھی مد نظر رکھنا جا ہیے۔انگلیوں کو کھلا رکھنا یا ملانا ہے۔تقریب اور ب فائرہ نہیں ہے۔

صاحب شرع نے اس میں گئاتم کے فائدے ملاحظہ کر کے اس پڑل کیا ہے۔ ہمارے لیے صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰ قاد السلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیسب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہ یہ میں فہ کور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود ریہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجالا نے پر ترغیب ہو۔

الله تعالی حفرت سید الرسلین الله کافیل ہم کو اور آپ دین عقائد کے درست ہونے کے اور آپ دین علوم کے موافق اعمال صالحہ کے بعد شری علوم کے موافق اعمال صالحہ کے بجالانے کی بھی تو فیق دیوے۔

وَقَّقَنَا اللَّهُ مُبُحَانَهُ وَ إِيَّاكُمْ عَلَى الْاعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوافِقَةِ لِلْعُلُومِ الْاعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوافِقَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرِيْعَةِ بَعُدَ أَنْ وَ قَقَنَا اللَّهُ مُبُحَانَهُ وَالشَّرِيْعَةِ بَعُدَ أَنْ وَ قَقَنَا اللَّهُ مُبُحَانَهُ بِتُصْحِيْحِ الْعَقَائِدِ الدِيْنِيَّةِ بِحُرْمَةِ مَيدِ بِتَصْحِيْحِ الْعَقَائِدِ الدِيْنِيَّةِ بِحُرْمَةِ مَيدِ الْمُدُرِمَ لِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَ وَعَلَى اللَّ الشَيدِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى اللَّ الشَّيدِ الدِينِيَّةِ بِحُرْمَةِ مَيدِ النَّهُ مُ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ ا

اگر نماز کے فضائل اور اس کے مخصوصہ کمالات کے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ تو تین مکتوبوں کو جو ایک دوسرے کے قریب ومتصل ہیں مطالعہ کریں۔ پہلامکتوب فرزندی محمد صادق کے نام پر۔اور دوسرامیر محمد نعمان کے نام پر۔اور تیسرامشیخت ما مبال شیخ تاج کے نام لکھا ہے۔

ان اعتقادی اور عملی دو مروں کے حاصل ہونے کے بعد اگر اللہ جل سلطانہ کی توفیق رہنمائی کرے تو صوفیہ کے طریقہ ملیکا سلوک کرے۔ ندائ غرض کے لیے کہ اس اعتقاد اور عمل ہواور کو تعدید ماصل ہواور کوئی نئی بات ہاتھ آئے۔ بلکہ مقصود میہ کہ معتقدات کی نسبت ایسایقین اور اطمینان حاصل کریں۔ جو ہرگز کی مشکک سے ذاکل نہ ہو۔ اور کسی شبہ کے وار دہونے سے باطل نہ ہو۔ کیونکہ استدلال کے چو پاؤں ہوتے ہیں اور مشلک مشلک متدل ہے جو پاؤں ہوتے ہیں اور مشلل ہے جو باؤں ہوتے ہیں اور مشلل ہے تھیں ہوتا ہے:

آلًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ط

خردار الله کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان

حاصل ہوتا ہے۔

اوراغمال کی نسبت آسانی اور مہوات حاصل کریں۔اور مرکشی کو جوٹنس اتمارہ سے بیدا ہوئی ہے دور کریں۔اور مرکشی کو جوٹنس اتمارہ سے بیدا ہوئی ہے دور کریں۔اورطریقہ صوفیہ کے سلوک سے بیٹھ مورٹیس ہے کہ نیسی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں اورالوان وانوار کا معائشہ کریں۔ بیبات خود ابود لعب میں داخل ہے۔ کیا حسی صورتیں اور شکلیں کم بیں کہ ان کوچھوڑ کر دیا صنوں اور

مجابدول كے ساتھ غيبي صورتو ل اورانوار كى تمتا كريں۔ نيصور غيل اور وه صور غيل اور بيانو اراوروه انوارسب حق جل وعلى كے مخلوق اور اس كے وجود ير دلالت كرنے والے نشانات ہيں۔

اورطريق صوفيه ميس يطريقه عكيه نقت بنديكا اختيار كرنابهت مناسب اوربهتر بيكونكهان بزركوارول نے سنت کی متابعت کولا زم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کومتابعت کی دولت حاصل ہو۔اور احوال کی جھ بھی نہ ہوں تو خوش میں۔اور اگر احوال کے باوجود متابعت میں قتور جائیں تو احوال کو پستر میں كرتے ۔ يبي دجہ ہے كدان برر كواروں نے ساع ورقص كوجائز بيل سمجھاادران احوال كا جوان پرمتر تب ہوتے ہيں يجهاعتبار بيس كياب بلكه ذكر جركو بحى بدعت جان كراس منع كياب اوروه فائد ماورثمر مع جواس برمترب موت بين ال كي طرف النفات بين كي

ایک دن می حصرت ایشال رحمة الله علیه کی ملازمت میں جلس طعام میں حاضر تھا۔ سے کمال نے جو حضرت خواجه قدس سره كخلص دوستوں ميں تھا كھانا شروع كرتے وفت حضرت ايشاں كے حضور ميں اسم الله كو بلندكها حضوركوبهت ناخوش معلوم مواراور يهال تك جيم كااورفر مايا كهاس كوكهددو كند بهاري تجلس طعام بيس حاضرنه

اور میں نے حضرت ایٹال سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشیند قدس سرہ علائے بخارا کوجمع کر کے حضرت امير قندل سره كى خانقاه ميں لے گئے تھے تا كه ان كوذ كر جبر ہے منع كريں۔علانے صرب امير كى خدمت ميں عرض كياكه ذكر جربدعت بندكياكرين انبول في جواب من فرمايا كهندكري ك\_

جب اس طریقہ کے برر کوار ذکر جرسے عمرے من اس قدر میالغہرتے ہیں تو پھر ساع اور قص اور وجد كاذكركياب اوراحوال ومواجيرجوغيرش إسباب يرمترت بول فقيركز ديك استدراج كافتم سے بيں۔ كيونكه استدراج والول كوبهي احوال داذواق حاصل موت بين اور جهان كي صورتون كي ينول بين كشف و توجیدادر مکاشفد و معائندان کوظا مرموجاتا ہے۔اس امر میں حکمائے یونان اور مندکے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔احوال کے سیااور صادق ہونے کی علامت علوم شرعیہ کے ساتھ ان کا موافق ہویا اور محرمہ اور مشتبہ امور کے ارتكاب سے بچنانے۔

جانناجاميك كرماع درتقيقت ابوولعب من داخل ب\_ أيت كريمه: اور لوگوں میں ( کوئی) ایسا بھی (نالائق) ہے جو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِى لَهُو الْحَدِيثِ ط (سورهمن)

والهيات (خرافات) تقي كهاتيال مول لي ليماي

سرود كي مع مون كي شان من نازل مولى ب چنانچہ مجاہد جوابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد ہے اور کبار تابعین ہے ہے کہتاہے،

لَهُوَ الْحَدِيثِ سهمرادمرود بــ

حضرت مجابد الله تعالى كةول لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (زُور مِن حاضرتبين موت) كاتفير مين قرمات

معنی سرودوساع میں حاضر بین ہوتے۔

آئ لا يَحْضَرُونَ الْغِنَاءَ لهِ الْمُعَدِّرُ الْغِنَاءَ لهِ الْمُعَدِّرُ الْغِنَاءَ لهِ الْمُعَدِّرُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِّرُ الْمُعَدِّدُ اللهِ اللهُ الْمُعَدِّدُ اللهِ اللهُ ال

جس نے ہمارے زمانہ کے کی قاری کوفر اُت کے وقت کہا کہ تو نے بہت اچھا پڑھا کافر ہو جاتا ہے اور اُس کی عورت اُس سے جدا ہو جاتی مَنْ قَالَ لِمَهُونَى زَمَانِنَا أَحْسَنْتَ عِنْدَ قِرْءَ تِهِ يَكُفُّرُ وَبَالَتْ مِنْهُ إِمْرَءَ تُهُ وَاحْبَطُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ حَسَنَاتِهِ.

ہے۔ادراس کی تمام تیکیاں دور ہوجاتی ہیں۔

اورابولسيرالدبوى يول في في اورانبول في قاضى ظبيرالدين خوارزى يفل كى يك.

جس نے کی گانے والے پاکسی اور سے سرود سنا یا نعل حرام کو دیکھا اور اس کو اچھا جانا ازروے اعتقاد کے نیا بغیر اعتقاد کے تو اس و وقت مرتد ہوجا تا ہے کیونکہ اس نے شریعت وقت مرتد ہوجا تا ہے کیونکہ اس نے شریعت کے تام کو باطل کر دیا۔ اور جس نے شریعت کے تام کو باطل کر دیا وہ کسی مجتد کے نزویک موسی نیکوں کو فاعت موسی نیکوں کو فاور دیا تا اور شاللہ تعالی اس کی طاعت موسی نیکوں کو وور

مَنُ سَمِعَ الْغِنَاءَ مِنَ الْمُغَنِّى وَغَيْرِهِ اَوُ يَسواى فِعُلا مِنَ الْحَوَامِ فَيُحْسِنُ ذَلِكَ بِساعْتِقَادٍ اَوْ بِغَيْرِ اعْتِقَادٍ يَصِيرُ مُوتَدًّا بِساعْتِقَادٍ اَوْ بِغَيْرِ اعْتِقَادٍ يَصِيرُ مُوتَدًّا في الْسَحَالِ بِنَاءٍ عَلَى آنَهُ ابْطَلَ حُكْمَ الشَّوِيْعَةِ فَلا في الْسَحَالِ بِنَاءٍ عَلَى آنَهُ ابْطَلَ حُكْمَ الشَّوِيْعَةِ فَلا الشَّويُعَةِ وَمَنْ ابْطَلَ حُكْمَ الشَّويْعَةِ فَلا يَكُونُ مُوهِمِنَا عِنْدَ كُلِ مُحْتَهِدٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَتَهُ وَ اَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى حَسَنَاتِهِ.

کردیتاہے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ سُنهُ عَانَهُ مِنْ ذَلِکَ اللّٰہ تَعَالَیٰ ہم کواس ہے بچائے۔ آیات واحادیث اور روایات فقہ یہ غزااور سرود کی حرمت میں اس قدر ہیں کہ ان کا شار کرنا مشکل ہے۔

لے سور ولقمان یار وا۲

اگرکوئی منسوخ حدیث یاروایت ثاذه کومرود کے ممان ہونے میں بیش کرتے تواس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا جاہے۔ کیونکہ کی فقیہہ نے کسی زمانہ میں مرود کے مماح ہونے کا فتو کی بیس دیا ہے۔اور شربی رقص و پا کو بی کوجائز قرار دیا ہے۔

چنانچدام جام ضیاالدین شامی کی ملقط میں ندکور ہے اور صوفید کاعمل حل وحرمت میں سندنہیں ہے۔ مرف بھی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کومعذور سمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں اور ان کا امر اللہ تعالیٰ کے شیر دکریں۔ یہاں تو امام ابو طنیفہ وامام ابو بوسف اور امام محمد کا قول معتبر ہے نہ ابو بکرشیکی اور البی حسن نوری کاعمل۔

اس زمانہ کے کیے اور خام صوفیوں نے اپنے بیروں کے مل کو بہانہ کر کے سرودورتھ کو اپنادین وملت بتالیا ہے۔اورای کی طاعت وعبادت سمجھ لیاہے:

ميرده لوك بين جنبون نے لبود احب كوايا وين

أُولَتِكَ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَهُوًّا وَّ

اورروایت سابقہ ہے معلوم ہو چکا ہے کہ جو تحق تغل حرام کو سخس اورا چھا جائے وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا ہے
اور مرتد ہوجا تا ہے ۔ تو پھر خیال کرنا چاہے کہ ساع درتص کی مجلس کی تعظیم کرنا بلکہ اس کوطاعت وعبادت سجھنا کیسائرا
ہے۔اللہ تعالیٰ کی حمداوراس کا احسان ہے کہ ہمارے پیراس امریس جنلانہ ہوئے ۔اور ہم تا بعداروں کواس فتم کے
امور کی تنلید سے چھڑ ادیا۔

سننے میں آتا ہے کہ وقد وم زاد سے مرود کی طرف رغبت کرتے ہیں۔اور مرود وقعیدہ خوانی کی مجلس جمعد کی الت ہے کہ دوسرے الوں میں منعقد کرتے ہیں۔ براے تبجب کی بات ہے کہ دوسرے سلسلوں کے مرید تو اپنے پیروں کے مل کا بہانہ بنا کراس امر میں حق بڑیں۔ بوتے ہیں۔اور شری حرمت کو اپنے پیروں کے مل اسلمہ کے باراس امر میں حق پر نہیں ہیں۔ بھلا اسلمہ کے باراس بیروں کے ممل سے دفتے کرتے ہیں۔اگر چہ فی الحقیقت اس امر میں حق پر نہیں ہیں۔ بھلا اسلمہ کے باراس ارتکاب میں کونسا عذر پیش کریں گے۔ایک طرف حرمت شری بوری طرف اپنے پیروں کی مخالفت شدائل مربحت اس فعل سے داخی ہیں۔اور نہ بی اللی طرف حرمت شری بھی شدہوتی۔ تو پھر بھی طرف تیت مرب کہ حرمت شری بھی شدہوتی۔ تو پھر بھی طرفت ہیں مرف کی سے امرکا پیدا کرنا پر انہا کہ اللی کے ساتھ بھی مرف کی سے امرکا پیدا کرنا پر انہا کہ اس کے ساتھ بھی اس کی ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اس کے بھی فیر سے بھی اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی کے ساتھ بھی اس کی ساتھ بھی کے ساتھ بھی کی خدمت میں لے وقت دیکھا ہے اس لیے چند فقر سے بھی کر کے لکھ کر بھی جہی دیے ہیں۔ اس سیق کومر ذاتی کی خدمت میں لے جو فقت سے اس لیے چند فقر سے بھی کی صرف الی کی خدمت میں اور اول کی ہے دول کے اس کی میں اور اول کی ہی خدمت میں لی خور در اول کی کی خدمت میں لی جو سے میں۔ اور اول کی ہی خدمت میں۔ والسلام۔

# مکتوب نمبر (۲۲۷)

مرزاحهام الدين احد كى طرف صاور قرمايا:

اس بیان میں کہ وہ انرارو دقائق جن کے ساتھ حضرت ایشاں لیعنی حضرت مجد ڈرحمۃ اللہ علیہ تمیر موسے ہیں۔ ان میں سے تعوز احصہ بھی ظہور میں نہیں لا سکتے۔ بلکہ دمز واشارہ کے ساتھ بھی ان کی ان کی نہیت گفتگونیں کی جاسکتی۔ اور وہ اسرار جراغ نبوت سے مقبس ہیں اور ملائکہ ملتین بھی اس دولت میں شریک ہوں اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد وصلوقة اور تبليخ وموات كے بعد واضح ہوكہ آپ كافحيفہ شريفہ جوازروئے كرم اس حقير كے نام لكھا ہوا ثقا'اس كے مطالعہ ہے مسرف ہوا۔ جَنَ الْحُمُّ اللَّهُ مُسبُّحَانَه ' خَيْرًا. (اللّٰدَتْعَالَى آپ کو جزائے فیمردے۔)

(یفقیر) حق جل سلطانہ کے انعابات کیا کیے اور ان کا کیا شکر اداکرے۔وہ علوم و معارف جن کا فیضان ہوتا ہے۔ خداوند جل سلطانہ کی توفیق سے ان جل ہے اکثر تکھے جاتے ہیں۔ اور ہراہل و تا اہل یعنی کس و فیضان ہوتا ہے۔ خداوند جل سلطانہ کی توفیق سے ان جل سے اکثر تکھے جاتے ہیں۔ اور ہراہل و تا اہل یعنی کس فیم نور تک توفیق رہنے ہیں۔ کین وہ خاص اسرارود قائق جن کے ساتھ یہ فیم نہیں لاسکتا۔ بلکہ اپنے فرزند عزیز کے ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقابات سلوک وجذ بہ کا نسخہ ہے۔ ان اسرارود قائق کی کوئی رمزیمیان کی ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقابات سلوک وجذ بہ کا نسخہ ہے۔ ان اسرارود و قائق کی کوئی رمزیمیان کی ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور کہتے ہیں ہوئی کوشش کرتا ہے۔ حالا نکہ فقیر جانتا ہے کہ فرزند عزیز محر مان اسرار سے کے ساتھ کی ذبان بکڑ لیتی ہے۔ اور اسرار کی سے۔ اور اسرار کی دبیاں کو بند کردیتی ہے۔

وَيَضِينَ صَدُوى وَ لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ ط ميراسية بند ہوجا تا ہے اور ميرى زبان نہيں چلتى۔ نفترونت ہے۔ اوروہ امراراس تتم کے نہیں بین کرفقیران کو بیان نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ایسے بیں کہ بیان مین لائے بی نہیں جاسکتے۔

> فریاد حافظ این ہمد آخر بہر زہ نیست ہم قصهٔ غریب و حدیث عجیب ہست

حافظ کی بیتمام فریاد بے فائدہ نہیں دراصل قصّہ بھی غریب اور حالت میں بھی عجیب ہے بیدوروات جس کے جواغ کے جراغ بیدوروات جس کے جمعیانے میں ہم کوشش کرتے ہیں انبیائے علیم الصلوات والتسلیمات کے جراغ نبوت سے مقتبس ہے۔اور ملائکہ ملائے اعلی علی میں الصلوات والتسیمات بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ اور انبیائے علیم الصلوات کے تابعداروں میں سے جس کسی کواس دولت سے مشرف فرمائیں وہ بھی اور انبیائے علیم الصلوات والتسلمات کے تابعداروں میں سے جس کسی کواس دولت سے مشرف فرمائیں وہ بھی

اس دولت میں میراشریک ہے۔

حضرت ابوہریرہ مض اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے ربول غداملیت سے دوطرح کے علم سکھے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو میں تبہارے سامنے منتشر اور بیان کرتا ہون اور دوسراوہ علم ہے کہ اگر میں اس کوتمہارے ياس طاهر كرول تؤمير اڭلاكات دو\_

اور بددوسر اعلم علم اسرار ہے کہ سیلم تک کی کافیم ہیں پہنچا:

ذلك فَصْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ بِياللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الرّ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى والأب

دوسرے امید ہے کہ وہ مکتوب جو حضرت خواجہ زادگان کی خدمت میں لکھاہے آپ کی نظر شریف نے

میرے عرم مخدوم! کوئی نئی بات جوطر بقت میں پیدا کریں فقیر کے زد میک ہدعت ہے کم تہیں ہے جو دین میں پیدا کریں۔طریقت کی برئمتیں ای وفت تک فائز ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ طریقت میں کوئی نئی بات پیدانہ ہو۔اور جب کوئی نیاامرطر یقت میں بیدا ہوجائے تو ای وفت اس طریق کے نیوش و برکات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پس طریقت کی مخافظت کرنا اور طریقت کی مخالفت سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کولازم ہے کہ جہاں کہیں اپی طریقت کی خالفت کسی ہے دیکھین زیر دمبالغہ سے اس کوئع فرما تیں اور طریقت کی تروی واقع بہت میں کوشش کریں۔والسلام واالا کرام

# مكتوب تمبر (۲۲۸)

خاشخانال كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کرانبیائے علیم الصلوات والتسلیمات کی ورافت کاعلم کونسا ہے اوران علم سے جو صديث عُلَمَاءُ أُمَّيني كَأنبيآءِ بَنِي إسُو آئِيل من واقع بوے ين كون سے ين اوراك بيان كعليم اسرار جوانبراس عليهم الصلوات والتسليمات كى وراثت سے ياتى رہاہے وعلم توحيدوجودى کے ان امرارے ماسوا ہے جن کے ساتھ اولیائے اُمت نے تنکم کیا ہے۔ اور احاطہ وسریان و فرب ومعتب اوران كے مناسب بيان ش

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَقْبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ان صدود كفقراك احوال وادضاع شكر كالن بن

المحكوة شريف بحواله محيح بخارى

ادر آپ کوئندری اور عافیت اور ثابت قدمی اوراوراستقامت الله تعالی ہے جائے ہیں۔

وَالْمَسْنُولُ مِنَ اللَّهِ مُبْخِنَهُ مَكَلَامَتُكُمُ وَالْمُسْتُولُ مِنَ اللَّهِ مُبْخِنَهُ مَكَلَامَتُكُمُ وَعَافِيَتُكُمُ وَعَافِيَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَعَافِيَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَعَافِيَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَعَافِيَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَعَافِيَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُ وَاسْتَقَامَتُكُمُ وَاسْتَقَامَتُ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَتُ وَاسْتُ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتُ وَالْمُسْتُولُ وَاسْتُلُولُ وَاسْتُ وَاسْتُعُوا مَا مُعُلِيدُ وَاسْتُ وَالْمُسْتُقُولُ وَالْمُسْتُولُ وَاسْتُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُقَامِلُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُ وَالْمُعُلِيدُ وَالِمُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَلَالِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُلْعُلُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِمُ وَالْمُ وَلَالِمُ وَالْمُعُلِلْمُ وَلَالُولُ وَلَ

چونکه مم ورائت کی بحث درمیان آگئے ہال لیے چند کلے اس کی نسبت بمقصائے وقت لکھے جاتے

بن:

اخبار شن آیا ہے کہ الْعُلَمَاءُ ورَثُهُ الْانبِیَاءِ (علا النبیائے السلاق والسلام کے وارث ہیں) وہ علم جوانبیائے علیم الصلو ات والت یکمات ہے باقی رہائے دوقتم کا ہے۔ ایک علم احکام دوسر علم اسرار اور عالم وارث وہ فض ہے جس کوان دونوں علموں سے صقہ حاصل ہو۔ نہ کہ وہ فض جس کوایک ہی قتم کا علم نصیب ہو۔ اور دوسراعلم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ وارث کو موروث کے سب قتم کے ترکہ سے صقہ حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کہ چھوڑ کر بعض ہے۔ اور وہ فخص جس کو بعض معین سے صقہ ملتا ہے۔ وہ غر ما لیمنی قرض خوا ہوں میں داخل ہے کہ جس کا صقہ اس کے تن کی جنس سے متعلق ہے اور ایسے ہی آئے ضر سے علیہ وعلی آلہ الصلوق والسلام

میری اُمت کے علمانی اسرائیل کے نبیوں کی ماہدہ م

عُلَمَآءُ أُمَّتِي كَأنبِيآءِ بَنِي إِسُرَآئِيل ـ

ل ال صديث كواجر ترخرى الوداؤ داوراين ماجدوداري في دوايت كيا مفكو وشريف \_

اس دولت میں میرانشریک ہے۔

حضرت ابوہریرہ کو مض اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول غداعلیت سے دوطرح کے علم سکھے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو میں تہارے سامنے منتشر اور بیان کرتا ہون اور دوسراوہ علم ہے کہ اگر میں اس کوتمہار نے ياس ظاہر كرون تومير اڭلاكات دو\_

اور بددوسراعلم علم اسرار ہے کہ سیلم تک سی کافیم بیل پہنچا:

ذلك فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ بِياللَّهُ كَالْمُ السَّاكُ السَّاكُ اللَّهِ يَوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ بِياللَّهُ كَالسَّاكُ اللَّهِ عَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ كَالسَّاكُ اللَّهُ عَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَ

ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيمِ اللهُ عَظِيمِ اللهُ تَعَالَى يَرْ مِ فَضَلُ والأبِ ووسرے امیدے کہ وہ مکتوب جو حصرت خواجہ زادگان کی خدمت میں لکھاہے آپ کی نظر شریف سے

میرے عرم مخدوم! کوئی نئ بات جوطریقت میں پیدا کریں فقیر کے زدیک بدعت سے کم نہیں ہے جو دین میں پیدا کریں۔طریقت کی بر تمتین ای وفت تک فائز ہوتی رہتی ہیں جب تک کہطریقت میں کوئی نئی بات پیدانہ ہو۔اور جب کوئی نیاامرطریقت میں پیدا ہوجائے تو ای وفت اس طریق کے فیوش و برکات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پس طریقت کی مخافظت کرنا اور طریقت کی مخالفت سے بچتا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کولازم ہے کہ جہاں کہیں این طریقت کی خالفت کسی ہے دیکھین زیر دمبالغہے اس کوئع فرمائیں اور طریقت کی تروی واقع بہت میں کوشش کریں۔والسلام واالا کرام

#### مکتوب تمبر (۲۲۸)

خانخانان كاطرف صادر فرمايا:

اس بيان من كما نبيائ عليم الصلوات والتعليمات كى وراثت كاعلم كونسائ أوران علاست جو صديث عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأنْبِياءِ بَنِي إِسُرَ آئِيل مِن والْع بوئ ين كون سے يل اوراك بيان كعليم اسرار جوانبيات عليهم الصلوات والتسليمات كي وراثت سياتي رباب وعلم توحيدوجودي کے ان امرارے ماسوا ہے جن کے ساتھ اولیائے اُمت نے تنکم کیا ہے۔ اور احاطہ وسریان و قرب ومعتب اوران کے مناسب بیان میں۔

> ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَقْبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. ان صدود كفقراك احوال وادضاع شكر كالأن بن

> > ل محكوة شريف بحواله ميح بخاري

وَالْمَسْنُولُ مِنَ اللّهِ مُبْخُنَهُ مَلَامَتُكُمُ اوراً بِ المَتْدَرِي اورعافيت اور ثابت قدى وَعَافِيتُكُمُ وَامْتَقَامَتُكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَكُمُ وَامْتَقَامَتُكُمُ وَامْتَكُمُ وَمُوامِنَ اللّهُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعُولُونَ اللّهُ وَمُعَمُونَهُ وَمُعُمُ وَمُ اللّهُ وَامْتَكُمُ وَامْتَعُمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلَّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ ومُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ ومُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ ومُعِلَمُ ومُنْ وَاعْتُمُ ومُنْ ومُعَلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعَلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُنْ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ مُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُعُلِمُ ومُ

یں:

اخبار میں آیا ہے کہ الْعُلَمَاءُ ورَفَهُ الْاَنبِیَاءِ (علا النبیا علیم الصلاقة والسلام کے وارث ہیں) وہ علم جوانبیا نے علیم الصلوات والعسلمات ہے باتی رہائے دوشم کا ہے۔ ایک علم احکام دوسر علم اسرار اور عالم وارث وہ فض ہے جس کوان دونوں علموں سے حقد حاصل ہو۔ نہ کہ وہ فخص جس کوایک ہی شم کاعلم نصیب ہو۔ اور دوسراعلم اس کے نصیب نہ ہو کہ بید بات وراثت کے منانی ہے کیونکہ وارث کوموروث کے سب شم کے ترکہ ہے حقد حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کہ چھوڑ کر بعض ہے۔ اور وہ فخص جس کو بعض معین سے حقد مات ہے۔ وہ غر ما بعنی قرض خواہوں موراث ہے کہ منانی ہے کہ منانی ہے کیونکہ وار ایسے ہی آئے خضرت علیہ وعلی آلہ الصلوقة والسلام میں داخل ہے کہ جس کا حقد اس کے تن کی جنس ہے معاق ہے اور ایسے ہی آئے خضرت علیہ وعلی آلہ الصلوقة والسلام

میری اُمت کے علما نی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میں۔

عُلَمَآءُ أُمَّتِى كَأنبِيآءِ بَنِي إِسْرَآئِيل.

ال مديث كواحد ترخدي الوداؤ داورابن ماجدوداري فيردوايت كيار مفكوة مريف.

البلے ہر جا شود مہر آشکارا سہارا ج نہال بودن چہ یارا

فقيرنة ابن كتابون اور زمالون من لكهاب اور تخفيل كي بكمالات نبوت دريائ محيط كاعكم ركعة ہیں۔اور کمالات ولایت ان کے مقابلہ میں ایک قطرۂ ناچیز کا حکم لیکن کیا کریں جن لوگوں کو کمالات نبوت تک رسانی جیس ہے۔انہوں کہاہے کہ:

اللو كلايت الفضل مِن النبوتي في النبوت واليت نبوت الفل ب

اورایک جماعت نے اُس کی توجید میں کہاہے کہ نبی کی والدیت اس کی نبوت سے اصل ہے ان دونوں گر ہوں نے نبوت کی حقیقت کونہ بھے کر عائب پر حکم کیا ہے۔ صحو پر سکر کونز جے دینے کا حکم بھی ای حکم کے نز دیک ہے۔اگر صحوکی حقیقت کوجائے ہر گزسکر کوصحو کے ساتھ نبیت نہ دیتے رج

چەنىبىت فاك راباعالم ياك

جن لوگوں نے خواص کے صحوفوام کے صحوکی ما نند مجھ کرسکر کواس پرتر جے دی ہے۔ کاش کہ خواص کے سکر كوبحى عوام كيسكر كى طرح سيحصة اوراس علم يرجزءت ندكرت\_كيونكه على كنزديك بيربات ثابت ومقررب كه صحو سكر سے بہتر ہے۔ اگر صحود سكر مجازى ہے تو ميتكم ثابت ہے۔ اور اگر حقیقی ہے تو پھر ولايت كونبوت سے اصل كہنا۔اوراورسكركوصحويرتري وين كاتكم ايساب-جيسے كہ كوئى كفركواسنام يرتريج دے۔اورجهم كولم سے بہتر چائے۔ کیونکہ کفروجہل مقام ولا بیت کے مناسب ہے اور اسلام ومعرفت مرتبہ نبوت کے مناسب۔منصور کہتا ہے

كَفَرُثُ لِي بِينَ اللَّهِ وَالْكُفُرُ وَاجِبُ لَسَدَى عِسنُسدَ الْسَمُسُ لِلِعِيْسِنَ قَيِسِحٌ

جعرت محدرسول التوليك كفر استعاده اوريناه ما تكت بن:

كه برايك ايني وضع وطرز يرحمل كرتا ہے۔

قُلُ عَكُلُ يُعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ط

جس طرح عالم مجازين اسلام كفري بهتر بالاسار حقيقت من بهي اسلام كوكفر سي بهتر جاننا طِينَ فَإِنَّ الْمُجَازَ قُنْظُرَةُ الْحَقِينُقَةِ رَيَازَ الْمُعَانَ الْمُحَازَ فَنْظُرَةُ الْحَقِينَةِ وَيَازَ الْمُعَانَ اللَّهِ مِ

ي موروي امراكل يارو يحان الذّي .

ال ال صديث كويت ابن عربي رحمة الشعلية توصات كياب الشيان كياب ليكن محدثين في ال صديث بي قبل وقال كي ب-

ع بالجالجال جهال مورج چك مراءود بال مهاستار فريتي كيتيزوار فيس.

ل من فالله كوين ك كفركياا ورمير في زويك كفر مروى مهاوردوس ملانول كزويك بفري ميادر م كمتمورها حكايد قول تطحیات اور کلمات سكرييس سے باس كوديل تيس بناسكتے۔

اگر کہیں کہ مقام ولایت میں جس طرح کہ مرتبہ جمع میں کفروشکر و جہل ثابت ہے۔ ای طرح مرتبہ فرق بعدا بجمع میں اسلام و تحووہ عرفت بھی کفتل و ثابت ہے۔ تو کفروشکر و جہل کو مقام ولایت کے مناسب کہنا کس معنیٰ کے ہے۔
میں اسلام و تحووہ عرفت بھی کفتل و ثابت کرنا مرتبہ جمع کی نسبت ہے جو سراسر سکر و استثار ہے۔
ورنداس مرتبہ کا سحو بھی سکر کے ساتھ اور اس کا اسلام کفر کے ساتھ اور اس کی معرفت جہل کے ساتھ لی ہوئی ہے۔
اگر فقیر کتاب میں گنجائش جانیا تو مرتبہ فرق کے احوال و معارف کو مفقل طور پر ذکر کرتا۔ اور اس مرتبہ میں سکر وغیرہ
کے ملنے کو بیان کرتا۔ وانا لوگ شاید اس معنے کو وانائی ہے بھی معلوم کرلیں گے۔ العجب کل العجب نہایت ہی تعجب
ہے کہ بیادگ کمالات نبوت سے کیے بے خبر رہے ہیں۔

اس قدرتو سجھنا چاہیے کہ انبیائے علیم الصّلوات والعسلیمات نے جواس قد بردائی اور بزرگی حاصل کی ہے تو وہ نبوت کی راہ ہے۔ دولایت کی راہ ہے۔ دولایت نبوت کے لیے خادم کی طرح ہا گر ولایت کو نبوت پر پچھ زیادتی ہوتی تو ملائکہ ملائے اعلیٰ جن کی ولایت تمام ولایات ہے اکمل ہے انبیائے علیم المصلوات والعسلیمات سے افضل ہوتے۔ اور اس طا گفہ میں سے ایک گروہ نے جب ولایت کو نبوت سے افضل جان کر ملائے اعلیٰ کی ولایت کو انبیائے کرام علیم الصلوات والعسلیمات کی ولایت سے اکمل خیال کیا تو نا چار ملائے اعلیٰ کی ولایت کے ملائکہ کو انبیائے کرام علیم الصلوات والعسلیمات کی ولایت سے اکمل خیال کیا تو نا چار ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو انبیائی بھوت کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کے باعث ہوا۔

اور جب کہ لوگوں کی نگاہ میں عہد نبوت کے دور ہوجائے کے باعث کمالات نبوت ولا بیت کے کمالات کے سامنے حقیر معلوم ہوتے ہیں۔اس لیے (اس غلط بی کو دور کرنے کے لیے) اس باب میں (فقیرنے) کلام کو طوالت دی ہے۔اور حقیقت معاملہ کوتھوڑ اسا طاہر کر دیا ہے:

الله تعالى كى تائد ونفرت اورنظل وكرم سے حقد چہارم دفتر اوّل كاتر جمدافقام پذیر ہوا۔رب قدوس است سب الل اسلام كے ليے ذريعه بدايت اورمتر جم كے ليے ذخيره آخرت بنائے۔آ بين ثم آبين م وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

خاكسار

محرسعيدا حرنقتبندى غفوله

ا اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش اور اعمال وافعال میں ہماری زیاد تیوں کو بخش دے۔ اور ہمارے قدم نابت رکھ اور قوم کفار کے خلاف ہماری مددولمرت قربا۔



Marfat.com

# فهرست مضامين حصه ينجم أردوتر جمد وفتر اوّل مكتوبات شريف امام رباني

| صفحه | مضمون                                                                                                 | صخہ      | مضمون                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ر جون اور توجہ کے درمیان قرق اور اول کی                                                               |          | مكتوب نمبر (۲۲۹)                                                                     |
| ,,,  | دوسرے پرفضیات                                                                                         |          | وشمنان دين كوذ ليل وخوارر كفنے اور ان بد بختوں                                       |
|      | البية كريمه: هُــوَ الْلَوَّلُ وَالْلَخِوُ اورْ وَمَــا                                               |          | کے باطل البوں کو ویران کرنے اور حقیر رکھنے کی                                        |
|      | رَمَيْتَ الْح اورانَّ اللَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ الْح                                                 |          | ترغيب مين اور اين لي اس امرعظيم كي آرزو                                              |
| 46.  | کے مرادی معنی۔                                                                                        | 410      | كرتے كے بيان ميں۔                                                                    |
|      | أيك وجود ك قائلين برالزام واعتراض اوردو                                                               |          | مكتوب شمبر (۱۲۷۰)                                                                    |
| ארו  | بنی کے متعلق سوال وجواب                                                                               |          | ال بیان میں کہ عض حبتیں خلوت گری سے                                                  |
|      | في اكبرن فرمايا ب كدخاتم المدوت بعض                                                                   | 444      | افضل ہوتی ہیں۔                                                                       |
|      | علوم خاتم الاولاية سے اخذ كرتا ہے۔ اور اس كى                                                          |          | مكتوب نمبر(۱۷۱)                                                                      |
| 100  |                                                                                                       |          |                                                                                      |
|      | حفرت مجدد عليه الرحمه كوبهي بهلياتو حيد وجودي                                                         | 1        | مكتوب نمبر (۱۲۲)                                                                     |
|      | كراسة سے ميرواتع موكى تھى اوراس كے علوم                                                               | 1        | ایمان غیب کے بیان میں۔اورغیب کابیان۔                                                 |
|      | ے آپ نے حصر وافر اُٹھایا لیکن جب عنایت                                                                | -        | اور ایمان شہودی اور ایمان بالغیب کی فضیات کے                                         |
|      | فداد عرى الخ                                                                                          | 172      | · . i                                                                                |
|      | بعض صوفيه وجود كي تقريح كدا مخصرت                                                                     |          | اور توحید شهودی اور وجودی کابیان                                                     |
|      | ليدالصاؤة والسلام يحى كمالات نبوت كحصول                                                               |          | اور اس بیان مین کرسب سے پہلے جس نے                                                   |
|      | کے بعد شہود وحدت در کثرت کے مقام میں تھے۔<br>سرے میں              | 1.       | توحید وجودی کی تقریع کی ہے وہ صاحب                                                   |
|      | المَا يَهُمُ مِهِ إِنَّا أَعُطَيْنَكَ الْكُونُو عَالَى إِلَى الْكُونُو عَالَ إِلَى الْمُعَالِينِ الله | - 1      | فوطات ہے۔ اس سے پہلے مثال کی                                                         |
| 1    | بل لانا۔<br>حفرت خواجہ برزگ (خواجہ نفشیند) کا                                                         | "        | عبارات توحید وجودی کا صرف احمال رکھی<br>بیں۔ اور حصول فنا میں تو حید شیودی در کار ہے |
|      | مبرت تواجه بررت و تواجه مسبند) الم<br>ل كه جو يجدد يكها كما يا سنا كميا يا جانا كمياسب                | ا ق      | یں۔،در موں میں و حیر بودی درور ہے ۔۔۔<br>شرکہ تو حیرہ جودی۔                          |
|      | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                 | <u> </u> |                                                                                      |

| صفحه  | مضمون                                                                                      | صغح    | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | كلام لفظى اور نعسى كي تخفيل اور برايك كاالله                                               |        | غير حق تعالى بے۔ نيز آپ كابي قول مبارك كه خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414   | تعالی کا کلام ہوتا ادر اس کے متر کا کفر۔                                                   |        | ی معرفت بہاء الدین پرحرام ہے۔ اگر اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _     | جانا جائے کے ممکنات کے لیے جو وجود ثابت                                                    |        | ابتداء بایزید کی انتهاند بور اور آب کے اس قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | كرتے ہيں وہ ممكن كى باقى صفات كى طرح ايك                                                   | ,      | كابيان كهم نهايت كوندايت من درج كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***** | كمزوراورضعيف وجود ہے۔                                                                      | 414    | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | انبياء كرام عليهم السلام بهت سے احكام ميں                                                  |        | وه جماعت جوتز ميصرف برايمان بين ركفتي اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40F   | عوام کی طرح زعر کی گزارتے ہیں۔                                                             |        | مشابده سفلی کے سواکسی اور امرے قائل بین طحدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | منقول ہے كہ حضرت فريد سيخ شكر رحمه الله كا                                                 | YPY    | میں ہے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ایک قرز عرفوت ہوگیا تو آپ نے فرمایا۔ سک بچہ                                                |        | صوفید کی پُرغرور باتوں سے فقند میں شریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,     | مركبا ہے۔اور جب سيد بشرعليد الصاؤة والسلام كا                                              |        | المات    |
|       | صاجر ادهاؤت بواتو آبال کی دفات پرروے                                                       |        | ریہ جماعت اگر غلبہ حال کے باعث معذور قرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1ar   | ابح۔                                                                                       | 1      | باعد معامد كار ما ته جومقلد بين كيامعامله كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | انبيائ كرام عليهم السلام كاليمان اورصحابه اور                                              | 884444 | المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | ان ادلیاء کا ایمان جو صحابہ نے محق بیں شہود کے بعد                                         |        | علاء مجتبدين كي تعليد كرني حاسب اورصوفيه جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 765   | غیبت میں قرار پذیر ہوا۔<br>ادر میں میں میں میں میں اس                                      |        | م محمد مجتمدین کی آرا کے خلاف کہتے ہیں اس کی<br>حدد مند سے ذیر سے انداز میں ان |
|       | علمائے آخرت کا ایمان اگر ایمان بالغیب                                                      |        | تعلید تبین کرنی جاہیے۔ اور حسن ظن کے تحت<br>سرچوں میں مار میں نواس ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | ہے۔ لیکن اس غیب نے انبیائے کرام کی                                                         |        | صوفیہ کے حق میں زبانِ طعن بھی نہیں کھولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | متابعت کے توریح ماعث حدی کا حکم پیدا کر<br>ال میں اور معمد میں میں اللہ کا                 | *****  | الماعدة الماعد   |
|       | لیا ہے۔ اور عام مومنین کے ایمان بالغیب کی<br>اقسام میں سے بہترین فتم وہ ہے جو تقلید انبیاء | ı      | ان مرعبول کارد جوای دنیایش رویت بھری<br>کے قائل بیں۔اور حق تعالی کے ساتھ کلام ومکالمہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | السام من سے بہرین م دوسے بوطید اجیاء                                                       |        | علی میں۔ اور سی کے ساتھ اور ماہ مرہ مرہ اور اور ماہ مرہ اور اور میں مرہ مرہ اور اور میں مرہ اور اور میں مرہ او<br>اور مولی کرتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | سوال: علاء كرام فرايا ب كر تعليدى ايمان                                                    |        | علاء کاس میں اختلاف ہے کہ آ نبرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | سے استدلالی ایمان بہتر ہے اور اس کا جواب                                                   |        | عليدالسلام في شب معراج اللد تعالى كود يكها يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 15-                                                                                        | YNY.   | شيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحہ                      | مضمون                                              | صفحه  | مضمون                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                         | كه يس نه توبيه كام كرتا بون اور نداس كا انكار كرتا | Y     | اس صاحب استدلال پرافسوس جس کاایمان                                                          |
| *****                     | عول_اوراس کی مراد کابیان                           |       | صرف استدلال سے عاصل ہو اور تعلید انبیاء نہ                                                  |
|                           | مكتوب نمبر (۱۲۲)                                   | 10"   | رے۔<br>کرے۔                                                                                 |
|                           | بلند بهت بنے اور سفلی شہودات کی طرف                |       | مكتوب نمبر (۱۲۲۳)                                                                           |
| ,                         | توجدند كرف كريان من جوكر ت كا ينول                 | ,     | اس بیان میں کہ مائل کوایٹے شخ مقتدا                                                         |
| 104                       | ے تعلق رکھتے ہیں۔                                  |       | كے طریقه كا بابند مونا جاہے۔ اور دوسرے مشائ                                                 |
|                           | مولانا احمد برکی رحمهٔ الله تعالی کی مدح و         | ·     | كى طرف توجه ندكرنى جابيداور اگر واقعات اس                                                   |
| NOF                       | -E                                                 |       | کے ظلاف روقما ہول تو ان کا چھ اعتبار شہرنا                                                  |
|                           | مكتوب نمبر (۱۷۵)                                   | ***** | چ ہے۔                                                                                       |
|                           | استفسار کے جواب اورعلوم دیدیہ سکھنے اور            |       | ال بات كاجواب كريجهددوستول نے                                                               |
|                           | احكام فقيهه كي اشاعت كي ترغيب مي -                 |       | ديكها كدة تسرورعليه الصلوة والسلام مولودخواني س                                             |
|                           | الين اوردوستول كاحوال سے واقف نه                   | 10r   | بهت قول بین۔                                                                                |
|                           | ہوئے سے رجیدہ شہوں۔اسے بے حاصلی کی                 | ł.    | ال مضمون مصمعت الله وجواب اور                                                               |
| ימץ                       | دلیل ندقر اردیں۔                                   |       | شیطان کے آسرورعلیدالسلام کی صورت میں ممل                                                    |
|                           | ال راه من قدم اول بيه كذالله كيموا                 | ***** | نه موسكنه كابران -                                                                          |
|                           | مجدندو کھے۔اورای حالت کوفنانے تعبیر کرتے           |       | أيك روز حضور سيد بشرعليدالسلام مجلس من                                                      |
| ,   44                    |                                                    |       | تشريف فرما ينف قريش كمه كيمردار بمي وبال حاضر                                               |
|                           | مکتوب نمبر (۲۷۱)                                   |       | تھے۔ آپ نے ان کے سامنے سورۃ والیم تلادت<br>د رک                                             |
|                           | محکمات اور متنابہات قرآن کے بیان                   | ممد   | الرمائل- ر                                                                                  |
| )<br>()<br>()<br>()<br>() | یں اور علماء رائین اوران کے کمالات کا ا            |       | زر خالفت طریقه سے مع فرمانا وه مخالفت خواه<br>ساع ورتص کی صورت میں ہوخواه مولوداور شعرخوانی |
|                           | یان۔<br>کماب کالت اور خلاصہ اور خلاصہ متشابہات     |       | عان ور س محورت من بولواه مووداور سرلوان<br>کی شکل میں۔ کیونکہ مطلب خاص تک وصول ان           |
|                           | ان اور تحکمات اس کا چھلکا ہیں۔ صرف حیلنے کاعلم     | rar   |                                                                                             |
|                           | مامل كرتے والے علماء تفلك ير خوش بين               | ٠,    | خواجه برزرگ حضرت خواجه نعشبند كا قول                                                        |
|                           |                                                    |       |                                                                                             |

| Ī | صفحه  | مضمون                                                                | مغد         | مضمون                                                   |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Ì |       | قلب كى سلامتى اس وقت ميسر آتى ہے كماس                                | ITT         |                                                         |
|   |       | یں حق کے ماسواکسی شے کا گزرندرہے۔ فرضا اگر                           | ,           | فام صوفی اس بات کردریے بیل کراپی                        |
|   | ***** | بِرَارِ سال بِی زعرگ و قاکرے۔الح<br>بِرَارِ سال بِی زعرگ و قاکرے۔الح |             | گردنوں کوشر بعت کی رہی سے تکال اس اور آیة               |
|   |       | ال دولت عظمیٰ تک جینینے کے لیے سب                                    |             | وَاعْبُدُ وَبُكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ كَامْتَى _ |
|   |       | سے قریب طریقہ اطریقہ نقشبندیہ ہے۔ کیونکہان                           |             | عارفین مبتد ہوں کی نسبت عبادت کے زیادہ مختاج            |
|   |       | يزر كول نے الح                                                       | 1           | یں۔علماء طاہر نے شریعت کے قشر (تھلکے) پر                |
|   |       | صريثفان الميت كالغريق ينتظر دعوة                                     |             | کفایت کی ہے۔ مرراحین نے جھلے کومغز کے                   |
| 1 | 149   | الخ                                                                  | 177         | リーニックラックリーニー                                            |
|   |       | مكتوب ينمبر (۱۲۹)                                                    |             | أيك مدت تك رفقير منشابهات كعلم كوالله                   |
|   |       | ملاحس كطريقه نقشبندي كاطرف رمنماكي                                   |             | تعالی کے شیر دکرتا تھا۔آخرکارحضرت حق تعالی نے           |
|   |       | كرنے كى نعمت كے فتكر كى ادائيكى اور نعمت                             | אצר         | اليخضل محض سان كى تاويلات الخ                           |
| } |       | خدادى جل شانه كى تعت براظهار شكر كے بيان                             |             | مكتوب نمبر (۱۲۷)                                        |
| ١ | ۷٠    | من ـ                                                                 |             | علم اليفين عين اليقين اورض اليفين مرمعني                |
|   | ,     | مكتوب نمبر (۲۸۰)                                                     | APP         | ين                                                      |
|   |       | اس بیان میں کراس گروہ اولیاء الله کی محبت                            |             | علم أيقين كي تغيير خواجه عبيداللدكا تول كرميردو         |
|   |       | سرمایہ معادت ہے۔ اور جس کو اس نتمت سے                                | 444         | فتم ہے۔ میر منتظیل اور میر مندر                         |
|   |       | مشرف فرمانا عامي است مب محمد دي سم                                   | ì ·         | عين اليقين اورحق اليقين كاتفبير-                        |
| ľ | 121   |                                                                      | ,           | مجلی صوری اور بخل الیقین کے درمیان                      |
|   |       |                                                                      | <b>44</b> 2 |                                                         |
|   |       | سلبل نعشبتدريك ساته فسلك بون كانعت                                   |             | مکتوب نمبر (۱۲۸)                                        |
|   |       | کے شکر کے بیان میں۔ نیز اس بیان میں کہ اس                            |             | اس بیان میں کہ ہر محض پر در تی عقا کداور                |
|   | }     | طریقد میں اتباع کی وجہ سے کمالات نبوت کے                             | - 1         | برتقاضائے شریعت کے بعد غیری ہے دل کی                    |
|   |       | رائے سے ورج کی طرف لے جاتے ہیں۔اورجو                                 |             | سلامتی لا زم ہے۔ اور طریقہ نقشبند میکی مرح              |
|   |       | ان طریقه میں واقعات اور خوابوں پراعماد کرتا ہے۔                      | AYY         | تنا۔ اور مُردول کی امداد کی ترقیب میں                   |

| صفحہ    | مضمون                                                                                                           | صغح   | مضمون                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|         | مكان كردائره سے باہرتكل محتے_اورازل وابدكو                                                                      |       | ادر نئ نئ باتوں كا اختر اع كرتا ہے۔ وہ خائب و                |
| 120     | أن واحد من بإليا_                                                                                               |       | فامرے۔                                                       |
|         | مكتوب نمبر (۱۸۳)                                                                                                |       | ال فقير كنزد يك الداه بس ايك قدم                             |
|         | ال بيان من كماحوال ومواجيد عالم امركا                                                                           |       | رق كرنا ـ دوسر _ راستول ميس سات قدم ترقي                     |
|         | حصہ بیں۔ادران احوال کاعلم عالم خلق میں سے                                                                       | ***** | كرنے ہے جى يہتر ہے۔                                          |
|         |                                                                                                                 |       | مکتوب نمبر(۱۸۲)                                              |
|         | حقیقت معاملہ وہ بات ہے جو مخدوم زادہ                                                                            |       | حضرت الياس اور حضرت خضر عليها السلام كي                      |
| '       | كان كى طرف ككي كن مكتوب مين بيان فرماني                                                                         | 1     | ملاقات کے بیان میں اور اس امر کے بیان میں کہ                 |
|         |                                                                                                                 |       | دونون حفرات روحانيول من سن جي اور اب                         |
|         | جانتاجا ہے کہ انسان کا ظاہر عالم طاق سے                                                                         | 121   | احكام شرعيه كے مكلف تبيس بيں۔                                |
|         | مركب ہے اوراس كاباطن عالم امرے                                                                                  |       | قطب مدارامام شافعی کے غرب پر ہوتا                            |
| 1       | مکتوب نمبر (۲۸۵)                                                                                                | 120   | ا مناه                                                       |
|         | ساع وجد اورتص کے احکام اور بحض ان                                                                               |       | مالات ولایت کونفتہ شائعی ہے موافقت ہے اور کمالات نیوت کو فقہ |
|         | عارف کے بیان میں جوروح سے تعلق رکھتے                                                                            |       | موانقت ہے اور کمالات نبوت کو فقہ ا                           |
| . 12    | ں۔<br>وہ جماعت جس کے احوال بدلتے                                                                                | •     | فضول سنه میں خواجہ محمد بارسا کا قول کہ                      |
|         | وہ جماعت میں سے الوال ہدیے<br>استے ہیں ساع اور وجدان کے لیے نافع ہے۔                                            |       | حصرت عیسی علیدالسلام نزول کے بعد آمام ابوطیقہ                |
|         | بلیّات ذاتیهٔ دالے ساع اور وجد کے مخاج                                                                          |       | 4.4                                                          |
|         | یں۔ ہاں منتی حضرات کی ایک متم ایسی ہے                                                                           |       | مکتوب نمبر (۲۸۳)                                             |
|         | لہ استرار وقت کے یا وجود ساع انہیں نفع                                                                          | - 1   | حضور عليه الصلو والسلام كے شب معراج ميں                      |
| 14      | ر المار ا | - 1   | خدانعالی کادیدار کرنے کے بیان میں اور اس بیان                |
| Pre Pre | موال و جواب - اورآ مخضرت عليه السلام                                                                            |       | على كه بيرويت دنيا عن والتع نيس موكى علك ترت                 |
|         | ه ارشاد مبارك ولى رع الله وفت ال كا                                                                             | ا     | میں واقع ہوئی۔<br>میں ت                                      |
|         |                                                                                                                 |       | أتحضرت عليه السلام شب معرائ ذمان و                           |

| صفحہ | مضمون                                               | صخہ      | مضمون ،                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|      | كاعالم ارواح سے ہوتا اور عالم ارواح كاعالم          |          | موال وجواب اور حديث قرة عيني في الصلواة                     |
|      | جہات سے او پر ہونا۔ روح کی تبعث تمام مکانات         | 14       | کابیان ب                                                    |
|      | کاکھاراہے۔                                          |          | مديث اقرب ما يكون العبد من الرضا                            |
|      | جاتا جاہے کروح اس جہان کی نسبت                      | <br>     | في الصلواة "                                                |
|      | اگرچه بے چوان ہے لیکن بے چون حقیقی کی نسبت          |          | دوام وفت كا اتكار نارساني كي علامت                          |
|      | چوں میں داخل ہے تو روح کویا عالم چون اور حق         |          |                                                             |
| 1/1  | تعالی کے درمیان برز رخ ہے۔                          |          | ال طرح كا كال ممل نهايت بي قليل الوجود                      |
|      | مطلوب حقيقي كوتمام جهانون مراتب اساءاور             | *AY      |                                                             |
|      | ظلی و اصلی ادر کوفی البی شیونات سے مادراء میں       |          | بہت صدیوں اور در از زمانوں کے بعد بھی اگر                   |
|      | تلاش كرنا جا ہے۔                                    |          | اليها في كال ممل ظهور فرمائ تو غينمت جانا                   |
|      | دوام وصل اور استمر ار وقت اس فض کے لیے              |          | جاہے۔ ایک عالم اس سے منور اور روش ہوگا۔                     |
| 444  | مسلم ہے جو بعدازالے۔                                | *A*      | ابح۔ .                                                      |
|      | مكتوب نمبر (۲۸۲)                                    |          | میندی کے لیے ساع اور د جدمصر اور                            |
|      | اللسنت و جماعت كى درست آراء ك                       |          | عروج کے منافی ہے اگر چہشرائط کے مطابق                       |
|      | مطابق كماب وسنت سے اخذ كرده اعتقاد كے               | IAF      | -51                                                         |
| AAF  | بيان ش                                              |          | مخضرب كساع صرف متوسط لوكون اورمنتي                          |
|      | ال جماعت كارة جس نے كماب و                          |          | حضرات میں سے ایک خاص متم کے لیے تفع مند                     |
|      | سنت سے الل سنت کے معتقدات کے ظلاف سمجما             | *****    |                                                             |
|      | ہے اور اہل جن کے کشف کے ظلاف معلوم کیا              |          | ساع اوروس کی اگر چه بعض منتی حضرات کو                       |
|      |                                                     | YAF      | ضرورت موتی ہے۔ کیکن میلوگ الح۔                              |
|      | اگر بعض علماء حقیقت اعتقاد کے باوجود                |          | ال بات کے مرادی معنی کا بیان کہ میر فی اللہ                 |
|      | فروعات میں مداہنت کے مرتکب ہوں تو انہیں             | 1        | کے لیے نہایت نہیں۔ اور اس میر کی بے نہائی کا<br>معنی میں او |
|      | د مکیر کرسب علماء کا انگار کرنا اور سب کولعن طعن کا |          | معنی بیرہے اگر<br>فرق الدیثر میں میں میں میں کام            |
| YAY  | نشانه بنانا صرت بانصافی ہے۔                         | <u> </u> | فوق العرش تنزيبه كابيان ادراس كمثوف                         |

| صفحہ  | مضمون                                                                                     | صغحه   | مضمون                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | بیزجس طرخ کماب وسنت کے موجب                                                               |        | بالأخرصوفيه كے معتقدات بھی دہی ہیں جوعلاء                                                                      |
|       | اعقاد ضروری ہے۔ اس کے مقتضی کے                                                            |        | اہل حق کے معتقدات ہیں ہاں بعض صوفیہ کو دوران                                                                   |
|       | مطابق كماب وسنت سے ائمہ جمجدين كے                                                         |        | راه الخ_                                                                                                       |
|       | بیان کردہ معانی کے مطابق عمل کرنا بھی                                                     |        | اس طا تقد کی مخالف حق باتوں سے                                                                                 |
| MAA,  | ضروری ہے۔                                                                                 |        | ایک ہات وحدت وجود کا تھم ہے۔ اور احاطہ                                                                         |
|       | مقلد کواس امرکی اجازت بیس که جمتندگی                                                      |        | اورقرب اورمعيت ذاتى كاقول بهاورخارج                                                                            |
|       | رائے کے ظاف کتاب وسنت سے براہ راست                                                        |        | میں وجود زائر کے ساتھ وجود صفات کا اٹکار                                                                       |
|       | احكام اخذكر _ اوراس يرهمل بيرا بوهمل مس قول                                               | *****  |                                                                                                                |
| ***** | عناركوا فتياركر                                                                           | •      | ان خالف باتوں میں سے ایک اور بات سے                                                                            |
|       | حتی الامکان مجتدین کے اقوال کو جمع                                                        | ,      | ہے کہ بعض امور برابیاتھم لگانا جوا یجاب واجب کو                                                                |
| PAF   | كرنے كى كوشش كريں۔                                                                        | 11/2   | مترم ہیں۔                                                                                                      |
|       | ان دو اعتقادو عمل کے بروں کے حاصل                                                         |        | اوران کے خالف حکموں میں سے ایک حکم بیا                                                                         |
|       | ہونے کے قرب ایزدی کے مدارج کے عروج کی                                                     |        | ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے ہائی معن ان شداء فعل و                                                                |
|       | طرف منوجہ ہو۔ لیکن بیات ذہن میں دُتی جا ہے                                                | ****** | ان لم يشأ لم يفعل.                                                                                             |
|       | كران منازل كاقطع كرناراه دال راه بين ربنما ي                                              |        | ميدلوك ببهلي تضيه شرطيه كوداجب الصدق                                                                           |
|       | کال ممل کی توجہ کے ساتھ وابستہ ہے۔                                                        | *****  | جائية بي اوردوسر _ كومتنع العدق _                                                                              |
|       | شخ الاسلام ہروی کا قول۔ الجی وہ کیا چیز ہے                                                |        | اوران خالف امور میں ہے مسئلہ قضا وقد ز                                                                         |
|       | جوتونے ایے دوستوں کوعطا کردی ہے جس نے                                                     |        | میں ان کی محقیق ہے جس کے ظاہر سے ایجاب                                                                         |
|       | ان کو بیجانا اس نے بخصے شناخت کرلیا۔ اور جب<br>کل بخصے شناخت نہیں کیا انہیں شناخت نہیں کر |        | لازم آتا ہے۔اس طرح کی خالف یا تیں یہت                                                                          |
|       | ا من مع مناحت در این ادر استاست می از<br>ریم                                              |        | ی ہیں۔ مثلاً رویت کا عدم امکان تنکیم کرنا۔                                                                     |
| , ]   | عليا-<br>كاركنان نفنا وقدر الرمحض نضل ايز دى                                              |        | کالمین کے ارواح کوفذیم جانتا۔ بس سالک کو<br>جانبے کے حقیقت کارتک کینے سے بل اینے کشف                           |
|       | ے کی کوش کال کمل کی خدمت میں پہنچا                                                        |        | عاب المسلمات الراب والمياء اللي اللي الما اللي الما اللي الما اللي الما اللي الله اللي الله اللي الله الله الل |
|       | دس تو جاہے کہ وہ اینا اختیار بالکلینہ ال                                                  |        | صروری جائے۔                                                                                                    |
|       |                                                                                           | 1      |                                                                                                                |

| صفحہ        | مضمون                                                                                                          | صغحه       | مضمون .                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Yani        | مقام جذبہ سے علق رکھتے ہیں۔                                                                                    |            | میں گم کردے۔<br>میں گم کردے۔                      |
|             | جاننا جائيا كمناتمام سلوك والمي وجدوب                                                                          |            | اورا گراس متم كے فيخ كى ملاقات يد شرف             |
|             | اگرچەند بىقى كەركىتىن بىل                                                                                      |            | ندبو_                                             |
|             | اليك بزرگ فرمات بين جومير سازديك                                                                               |            | انسان حرام سے اس وفت تک تبیں چ                    |
|             | ہے وہ در حقیقت دور ہے۔ اور جو دور ہے وہ                                                                        |            | سكما جب تك نضول مباحات سے اجتناب ند               |
| APF .       | نزد کیا ہے۔                                                                                                    | 49+        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|             | حضرت خواجه نقشبند قدس سروا كاقول كهم                                                                           |            | ال امر كابيان كهتر في اور عروج ورع                |
| rpr         | انتهاء کوابنداء میں درج کرتے ہیں۔                                                                              |            | وابسة ہے۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ اعمال کے دو        |
|             | روح کے لیے بدن سے تعلق گیر ہونے سے                                                                             |            | جز ہیں۔اوامر کو بجالانا اور منابق سے بچا اور اس   |
|             | قبل مقصود كي طرف أيك طرح توجه حاصل موتى                                                                        |            | ے متعلق سوال و جواب۔                              |
| <b>49</b> ∠ | ہے۔اسللہ کے اکابرائی                                                                                           |            | متاخرین کی اس بصاحت کاردجس نے اس                  |
| -           | معرفت ارباب قلوب مجذوب جب                                                                                      |            | طريقه من ي بالتين تكال في بين اورساع رقص أور      |
| *****       | مقام مین می قرار پذیر ہوتے ہیں الے۔                                                                            | 441        | وجدا ختيار كرليا ہے۔ ، ،                          |
|             | اور في كال كوجب مقام قلب من يج                                                                                 |            | مكتوب شمبر (۱۸۷)                                  |
|             | لاتے بی تو وہ برزحیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ                                                                    |            | جذبہ اور سلوک کے بیان مین نیز ان                  |
| <b>NPP</b>  | مناسبت پیدا کرتا ہے۔                                                                                           |            | محارف کے بیان مین جوان دومقام سےمناسبت            |
|             | مثال نے کہا ہے کہ جہت جذبہ کے                                                                                  | ******     | ر کھتے ہیں۔                                       |
|             | حصول مِن شَحْ مقتدا واسطه نبيس بنا - ليكن                                                                      | •          | اس جماعت کی قرمت جنہیں جو پھے                     |
|             | جهت سلوك من شخ مقتدا كا واسطه دركار                                                                            |            | رائے میں میسرا جائے ای پراکتفاء کر لیتے ہیں۔      |
| 199         |                                                                                                                |            | اورات بی اینامقصد قرار دے لیتے ہیں اور ای         |
|             | شیخ مقدا کو مناسب نہیں کہ اس فتم کے منت مرد اس میں کے منت مرد اس میں کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں |            | کے صول کے ساتھا ہے آپ کو کال اور منتی ممان        |
| 1           | مجدوب مممكن كواقاده عام كى اجازت دے اور                                                                        |            | کرتے ہیں اور بے چون کوچیور کرچون سے آرام<br>کد جد |
|             | بیری کے مقام میں بٹھائے۔<br>مقتم مقترا کیلئے افادہ طالب کے وقت                                                 | <b>197</b> | پکڑتے ہیں۔<br>مقصد اوّل ان معارف کے بیان میں جو   |
|             | معتدا لیکے افادہ طالب کے وقت                                                                                   |            | معصداول ان معارف نے بیان می جو                    |

| صفحہ       | مضمون                                                       | صفحه       | مضمون                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| ٧٠١٧       | ے مراتب فوق ہے کی مرتبہ میں الح                             |            | جناب حق ميس التجا اورمضبوط رى كوتفامنا ضروري     |
|            | معرفت ۔ سلوک کی سم ہے۔ بعض کو جذب                           |            | ہے۔ اور سے التجاتمام امور میں اور تمام اوقات میں |
|            | ے ملے ہوتا ہے۔ اور بعض کے لیے سلوک پر                       | ۷••        | سبحانہ نے اُسے عطا کر دی ہوتی ہے۔                |
|            | عد به مقدم ہوتا ہے۔                                         |            | مقصد ثانی اس بیان میں جوسلوک ہے                  |
|            | معرفت بعض مثار تخ نے فر مایا ہے کہ جل واتی                  |            | تعلق رکھنا ہے۔ تن سجانہ کا فیض دومتم ہے          |
|            | شعور کو دور کرتی ہے اور حواس کو معطل اور ب                  |            | ایک ایجاداورابقاءاورال طرح کے امورے              |
| 2.0        | كاركردي ہے۔الخ                                              |            | تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا ایمان اور معرفت             |
| <b>.</b> . | معرفت مشارخ كرام مديث لمي مع الله                           | •••••      |                                                  |
| ۲۰۷.       | وقت ش دوگروه بین _                                          |            | توع اول كافيض صفات كے واسطه سے موتا              |
|            | صفات والفيتى حضرات علوم ومعارف من                           |            | ہے۔اوربس اور توع ٹائی کافیض بعض کو صفات          |
| 4.4        | مجدوبول كردويك بيل-                                         |            | ك واسطه سے اور بعض كوشيونات كو اسطه سے۔          |
| `          | يعض كاس قول ميس تر دداور شك كالظهار                         |            | مفات اور شیونات کے درمیان فرق نہایت ہی           |
|            | كرا تظاب ك ليجلى مفات باور افرادك                           |            | ویق ہے۔جوادلیاءاللہ میں سے بھی کسی کرظاہر        |
| Z+A        | لي جي وات _                                                 |            |                                                  |
|            | إِنَّ اللَّه خلِق ادم على صورته (مديث)                      |            | بالجمله صغات غارج من وجود ذائد كرساته            |
|            | كابيان - اور صفات روح كابيان - عرش عظمت                     |            | موجود بيل اورشيونات ذات يس مجروا عتبارات كا      |
|            | اور فراخی کے باوجود چوتک مکانی ہے اس لامکانی                | li .       | نام ہے۔                                          |
|            | مین روح کے سامنے رائی کے دانے بلکداس سے                     |            | واصل کے رجوع کے جواز اور عدم جواز کے             |
|            | بھی کم تر کا حکم رکھتا ہے۔<br>گان میں میں میں ا             | 1          | اختلاف كا بيان _ اور اس باب يس حق بات كا         |
| , ,        | الربعض مشائخ كي عبارتون من ايسالفظ واقع موجو                | <b>L+1</b> |                                                  |
|            | ق تعالی کی شان کے لئے ظرفیت یا مظر وفیت کاوہم               |            | فنائے بعد سمالک کے وجود کے اثر کے                |
|            | الله أسه ميدان مارت كي تكي رجمول كرماها بيد                 | 5          | زوال میں اختلاف اور اس بارے میں امری کا          |
|            | عالم جاہے صغیر ہوجا ہے کبیر سب اساء اور<br>ان مال سامنل میں | ****       | بیان۔<br>معرفت ۔ اگر سالک راہ سلوک غیر متعارف ا  |
|            | غات البيد كامظهر بيه                                        | <u> </u>   | سرات - الرسمال راه عول بير معارف                 |

| <del></del> |                                                | 1           |                                                 |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضمون                                          | صفحه        | مضمون                                           |
|             | مکتوب نمبر (۲۸۹)                               |             | عالم واجب تعالیٰ کے اساء اور صفات کے لیے        |
|             | قضا وقدر کے اسرار کے بیان میں اور جرو          | 411         | مظیر ہوئے سے مراد۔                              |
|             | اختیار کے مسلم کی تحقیق۔ اور بندوں کے افعال    |             | آ مخضرت عليه السلام ك كامل تا بعداروب           |
|             | اختياريه بين اقوال مخلفه كابيان ادر قدرت عبدكي |             | ك ليه بواسطه بيروى أتخضرت عليدالسلام ال يحل     |
|             | تا تیراورمعزلدادر جربیك ندجب كارد اوراس        |             | وات سے جوبالا صالة حضور كا خاصه ب محى حصه       |
| 211         | بابين احقاق حق                                 |             | الم         |
|             | جيت اور تعليد كالأن صرف علماء كاتوال           |             | مکتوب شمبز (۲۸۸)                                |
|             | ہیں۔ ہاتی رہے صوفیہ کے اقوال تو جواقوال علماء  |             | مازنوافل كوباجماعت اداكرتے سے روكتے             |
|             | کے موافق ہیں۔مقبول ہیں۔ اور غیر موافق          |             | کے بیان میں جیسے تماز عاشورا وشب قدر اور شب     |
| 277         | غير مقبول بين -                                | 211         | برات وغيره-                                     |
|             | خلاف شربیت دلیل زندقه اورعلامت الحاد           |             | اس زمانے میں اکثر لوگ ادائے تواقل کا            |
|             |                                                |             | اہتمام كرتے ہيں۔اورفرائفن كى ادائيكى مىستى      |
|             | أكريض صوفيه سے حالت سكر ميں مخالف              |             | تواقل كوعزت والاجائة بين اور فرائض كو           |
|             | شریعت کلام صادر ہوتو معذور ہیں۔اوران کا ایسا   |             | بے وقعت _                                       |
|             | كشف غيرت موكا-                                 |             | علماء حنفيدا كرجداصول مين مطلق كومطلق بى        |
|             | . مکتوب نمبر (۲۹۰)                             | •           | ربيخ دية بي -لين روايات فقيهه بين مطلق كا       |
| ,           | اس طريقه كيان من جس سيرق تعالى                 | حالك        | مقيد برحمل كرنا جائز بلكه ضروري جانية بي-       |
|             | نے حضرت مجد دفدس سرہ کو اوائل میں مخصوص        |             | حرام كومياح جاننا كفرتك في اتاب                 |
|             | فرمایا تعا۔ اور ظریقہ تعشیندید کے بیان میں اور | ı           | اور مروه كو اجها جانا اس سن ايك مرحبه كم        |
|             | تہایت کے بدایت من درج مونے کے بیان             | <b>دا</b> ک | انرائے۔                                         |
|             | مير _اوراس حضور كابيان جوان كيز ديك لائق       |             | لفظ تداع كمعنى كي تحقيق يوبعض روايات            |
|             | اعتبار ہے۔ نیز ان بزرگوں کے بعض احوال          |             | میں توافل کی جماعت کی کراہت کی شرط قرار دیا گیا |
| 222         | اذواق اورجذبات كابيان _                        |             |                                                 |
|             | اے برادر اس درولیش کو جب اس راہ کی             |             | =====                                           |

| صفحہ     | لمضمون                                                                    | صفحه | مضمون                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
|          | انل سنت کا اعتقاد سنت مصطفویه کی بیروی اور                                |      | ہوں بیدا ہو کی تو عنایت خداوندی اس کی ہادی                         |
|          | بدعت سے اجتناب اور عزیمت پر ممل اور رخصت                                  |      | كارى اورولايت پناه حقيقت آگاه كى خدمت ميں                          |
|          | ير مل كرنے سے احر از اور اولاجت جدید من فنا                               | ۷۲۳  | يهنچاديا_                                                          |
| 211      | اور مصمحل ہونا ہے۔                                                        |      | این بیرومرشدگی خدمت میں رہ کر حضرت                                 |
|          | ان حفرات کی اصطلاح میں عدم اور وجود                                       |      | مجد د الف ٹائی قدس سرہ کے اس رائے کو مطے                           |
| 1,,,,,   | عرم اورو جودفنا كابيان_                                                   |      | كرنے كى تفصيل - اور تفصيل بے نبعت نقشوندريكو                       |
|          | حضرت خواجه برزگ فدس سره کا قول که                                         | L.rr | ا حاصل کرنا۔                                                       |
|          | وجود عدم وجود بشريت كے ساتھ عود كر آ-تا ہے۔                               | 1    | اس درویش کویی تا در الوجود نسیت تعلیم ذکر                          |
| -        | کیکن وجود فنا وجود بشریت کے ساتھ ہر گزعود ہیں                             |      | کے ابتدائی زمانہ میں دو ماہ اور چند روز کے بعد                     |
|          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | Zra  | عاصل ہو گئی تھی۔<br>عاصل ہو گئی تھی                                |
|          | وچود عدم والا اگر چه راه ش ہے۔ لیکن                                       |      | بوری تفصیل سے فنا اور بقا کے ان احوال کا                           |
| ٠. ن     | ہمایت سے بھی آگاہ اور واتف ہے۔<br>میں میں میں میں است                     |      | ذكر جواس نسبت كے طارى ہونے كے بعد حاصل                             |
|          | مشاركُ كُنزد بك فنا 'بقا' جلى ذاتى اورشهود                                | 1    | -2-97                                                              |
| 3        | اتی کااطلاق۔                                                              | 5    | فصوص کی عبارت که ان شنت قبلت انه                                   |
|          | ای قبیلہ ہے ہے تنا' بقا' کملی ذاتی 'شیور                                  |      | اى العالم حق و ان شئت قِلت انه خلق.                                |
|          | انی اور وصل اور مادداشت جو کماب نقرات                                     |      | این احوال کابیان مین صحوی طرف لا نا۔ اور                           |
|          | مزات خواجه احرار می واقع ہے۔<br>نیز ای قبیلہ نے ہے رسالہ سلسلہ الاحرار جو | / Zr | جیرت کی طرف نے جانا۔<br>اس دفت مجھے بتایا گیا کہ بیمشہوداس صفت اور |
|          | اجدا حرار کے کلام کے طریقہ پر ہے اور دیا عیات                             | خ اخ | ال تزیمه کے ماتھ ذات تن ہے۔                                        |
|          | ر حد بھی جو ہمارے خواجہ محمد باتی باللہ قدس سرہ                           |      | ال جماعت كارد جوحضرت مجددة رمنى الله عشهو                          |
| <i>.</i> | اتے ہیں۔                                                                  | 1    |                                                                    |
|          | حفرت خواجہ احرار کے ساتھ بعض مخصوص                                        |      | جب حضرت خواجه قدى سرة نے جھے كال كمل                               |
| 4        |                                                                           | اوم  | جان كرتعليم طريقة كى اجازت فرما فى الخ<br>ا                        |
|          | حفرت خواجه الزار كا قول كه بعض اكابركي                                    |      | جاناجا ہے کہان حفرات کے طریقہ کا حاصل                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                  | T        | ار من دو من من از در من                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                            | صفحه     | ، مضمون                                                |
|      | بعد ایمان جقیقی کے حصول مقام دعوت اور                                                                                                                                                                                            |          | خدمت میں رہنے کی برکت نے مجھے دویا تین عطا             |
|      | آ تخضرت عليه السلام كى كمال متابعت كابيان                                                                                                                                                                                        |          | فرمائي تنئين ايك بيركه مين جوبجه لكهتا ، ون وبنيا بوتا |
|      | ان بزرگول كاجذ بدوقتم بياتم اول جو                                                                                                                                                                                               |          | ہے۔ دوم بیر کدو و مقبول ہوتا ہے۔                       |
|      | حضرت صدیق اکبرے پینی ہے۔ اور دوم وہ جو                                                                                                                                                                                           |          | بعض کو اگر خدا تعالی حصول جذبہ کے بعد                  |
|      | جس كاميد وظهوراس طريقه ميس حضرت خواجه نقشبند                                                                                                                                                                                     | -        | سلوک ہے مشرف فرمائے تو جذبہ کی مدد سے بجال             |
| 200  | U <u>t</u>                                                                                                                                                                                                                       |          | برار برس کی مسافت کوتھوڑی ک مدّ ت میں طے کر            |
|      | و ہسلوک جوحضر تصدیق رضی اللہ عنہ کے                                                                                                                                                                                              | 211      | نگاہے۔<br>نگاہے۔                                       |
|      | سلوك كے حصول كے بعد بهوتا ہے دوسم ہے بلكه                                                                                                                                                                                        |          | سيرالي اللداورسير في اللداورعين ثابته ك                |
|      | ' می استان br>می می می استان می است |          | معتی۔                                                  |
|      | امام جعفرصادق رضى الله عنه كاتول:                                                                                                                                                                                                |          | ومرے سلسلوں کے واصلوں اور اس بزرگ                      |
| 224  | ولدني ابوبكر مرتين الخ                                                                                                                                                                                                           |          | خانوادہ کے واصلوں کے درمیان فرق اورمضمون               |
|      | حضرت على رضى الله عند ك ياب مدينه موت                                                                                                                                                                                            | ۷۳۲      | سابق سے متعلق ایک سوال جواب                            |
|      | کی وجداور حضرت ضدیق کا خلت کی قابلیت بیدا                                                                                                                                                                                        |          | شہود یا تو صورت کے آئینہ میں ہوتا ہے یامعنی            |
| 277  | -1.7                                                                                                                                                                                                                             |          | کے آئینہ میں یا ان دونوں کے ماوراء اوراس سے            |
| 272  | لوكنت منخذا خليلا لاتخذت ابابكر خليلا                                                                                                                                                                                            | <b>.</b> | برده شبودکو برقی کہاہے۔                                |
|      | حضرت امام جعفر سے اس نسبت مرکبد کا                                                                                                                                                                                               |          | نسبت كمعنى اوراس كے نبایت مراتب كا                     |
|      | اس کے اہل لین خواجہ عبدالخالق محدانی ک                                                                                                                                                                                           |          | بیان اور این طریقتہ کے مشارکے کے ساتھ اس کی            |
| 27%  | ا پنجنا -                                                                                                                                                                                                                        | ۳۳       | . فصوصیت کا عتبار _                                    |
|      | پھراس نسبت کا حضرت خواجہ نقشبند کے                                                                                                                                                                                               |          | في الوسعيد في الميا استاد سه دريافت                    |
|      | وفت ظهور فرما نااوران كے خلفاء تك چينا                                                                                                                                                                                           |          | ك ين كدكى ميه حالت دائكى موتى ب-استادقى                |
| 1 1  | نسبت فردیت کی اقسام کی تقصیل - اور اس                                                                                                                                                                                            |          | ال براب دينا ہے۔ ي كا مجر دريافت كرنا اور يكى          |
| 1 7  | ر باث کا بیان کو قطبیت کی نسبت حضرت جنید کو                                                                                                                                                                                      |          | تواسه ملتاب                                            |
|      | معزت شخ سری مقطی سے حاصل ہوئی اور فردیت                                                                                                                                                                                          |          | ال بات كأبيان كرنهايت مطلق وراء الواراء                |
| 200  | ک نبت تنج محمد تصاب ہے۔                                                                                                                                                                                                          |          | ور جبرت كبرئ مقام معرفت كقر حقیق کے                    |

| صفحه | مضمون                                           | صفحه | مضمون                                                                 |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | ا تكارے يناه بكرتا ہے۔لين جانتا ہے كداس         |      | خواجہ نقشبند قدى سرو كے خلفائے كے بعداس                               |
|      | معرفت سے اوپر ایک دوسری معرفت بھی               |      | قائدان كاچراغ حضرت قواجه إحرارين_                                     |
| ۲۳۲  |                                                 |      | تغارجتين كي وجه عضرت خواجه احرارك                                     |
|      | منتاسوم ۔ ایٹے مشہو د میں کمل طور پر فنا        |      | علوم من تفاوست كابيان _                                               |
| •    | اور اسمحلال کا بیدا کرنا ہے۔ اس متم کی          |      | حضرت خواجد احرار دحمة الله عليه في ايك                                |
|      | تو حید کی تفصیل اور اس تو حید والوں کے          |      | نسبت این والده ماجده کے آباء و اجداد کی طرف                           |
|      | بیان۔ اور ایک مثال سے اس کی                     | ,    | ہے بھی حاصل کی ہے۔ اور بارہ تطبوں کے مقام                             |
|      | وضاحت اور إس مثال يسيمتعلق سوال و               |      | ے بھی آ ب کووا قرحصہ ملاہے۔                                           |
| Fre  | جواب_                                           |      | ان بررگول کے بعد مندوستان میں اس                                      |
| ,    | تُعَ الاسلام بروى فرمات بين جو تخص مجھے فن      |      | طريقے كاحياء كاظهورارشاد پنائى حضرت محمد باقى                         |
|      | یحانہ سے عافل کرے۔اللہ اس کے گناہوں کو          | 20   |                                                                       |
|      | خشے۔ ا                                          |      | مكتوب شمبر (۲۹۱)                                                      |
|      | توحيدى بيتيسرى فتم اقسام توحيد ساعلافتم         |      | تو حیرد جودی اورشہودی کے مراتب اوران سے                               |
| 25   | ع                                               |      | متعلقه معارف کے بیان میں۔                                             |
|      | توحيدي اس منتم اخير كامنشا اس حقير كوكشف و      |      | توحيد وجودي كم منشااة ل كابيان اور بيرمنشا                            |
|      | وق سے اس وقت تک معلوم نہ ہوا تا آ تک            |      | مرا قبات توحید کی ممارست ہے۔ اس متم کا ظہور                           |
|      | الی میں اے پیر برد اوار کے مزار میارک کی        |      | حیلے اور مخیل کے بعد غلبہ خیال کے واسطہ سے                            |
|      | یادت کی خاطر دہاں سے گزرنے کا انقاق ہوا         | - 1  | ہے۔اس توحیدوالا ارباب احوال میں سے تبین                               |
|      | عید کے روز مزارشریف کی طرف توجہ کے              | · I  |                                                                       |
|      | ران پیرومرشد کی روحانیت کی طرف ہے               | 1.6  | منشادهم كابيان جوانجذ اب دورمجت قلبي كانام                            |
|      | ی توجه ظاہر ہوئی اور اپنی خاص نسبت مرحمت<br>. ک | . i  | ہے۔اس کی ابتداءاذ کاراور مرا تبات کے اشتعال<br>سے کی میدان متمرات الم |
|      | الی۔<br>شخ عبدالی تقل کرتے میں کہ مارے          | ?.   | ے کی ہے اور رہم احوال میں سے ہے۔ اور رہے<br>علت خیل سے باک ہے۔        |
|      | رت خواجہ نے رحلت سے صرف چند روز                 | 200  | ان مطور کا کاتب اس معرفت والول کے                                     |

| صغر  | مضمون                                                              | صفحه | مضمون                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | ووسر مشاركے فيض بينى رہا ہے۔                                       | • ,  | نہلے فرمایا کہ ممیں یقین ہے معلوم ہوا ہے کہ۔                              |
| *    | بعض مُريدين كيلية ال امرى تنجائش ہے كه                             |      | توحير (وجودي) تنك كو جدب شامراه يجه اور                                   |
| ۵۱ ک | الہامی امور میں ایتے ہیر کے ظلاف کرے۔                              | ۲۳۱  |                                                                           |
|      | كها كيا إلسيخ يُحيى و يميت احياء                                   |      | جذبہ نقشبندیہ کے مقام تک جنجنے کے بعد                                     |
|      | اورامات پیری کے مقام کے لواز مات سے                                |      | خواجه بزرگ اور خواجه احرار كاطريقه الگ بهو جاتا                           |
|      | ہے۔لیکن مُراد احیاء و اماتت روتی ہے نہ                             |      | \ <del>-</del>                                                            |
| 10r  | چسمی ۔                                                             |      | مکتوب نمبر (۲۹۲)                                                          |
|      | مکتوب نمبر (۲۹۳)                                                   |      | مريدول كي ضروري آ داب اوران كي رفع                                        |
|      | صديث لسى مع الله وقت كم تعلق سوال و                                | 272  | شبہ کے بیان میں۔                                                          |
|      | جواب کے بیان میں۔ نیز قول حضرت شیخ                                 |      | اس راہ کے سالک یا مرید ہوتے ہیں یا                                        |
|      | عبدالقادر جبلاني رضي الله عنه قسد مي هذه على                       |      | مراد۔ اگر مراد ہوتے ہیں توائیس انجذاب کے                                  |
|      | رقبة كل ولى الله "كي تحقيق اوراس كوول                              |      | رائے سے کشال کشال کے جا تیں گے۔اوراگر                                     |
| 40m  | سے مراد۔                                                           |      | مر يد موت بي تو پيركال كے بغيران كا كام جنا                               |
|      | حضرت شیخ عبدالقادر جبیانی قدس سره کے                               | ٠,٠  | دشوار ہے۔الیا پیر جا ہے جو دولت جد بدوسلوک                                |
|      | مُریدین کی ایک جماعت شخ کے بارے بہت غلو                            | 1    | 13-                                                                       |
| ,    | ے کام لیتی ہے اور انہیں تمام اولیا گزشتہ                           |      | اگر کسی طالب کواس طرح کا پیر بتادیا جائے تو                               |
|      | اور آیندہ سے الصل قرار دی ہے اور انبیاء کے                         |      | اس کے وجود کوغنیمت جائے اور اینے آب کو کمل                                |
|      | موا معلوم نہیں کہ کسی ولی کوش سے افضل تنکیم                        | [    | طور براس کے حوالے کردیے۔                                                  |
|      | كرت مول - بيان كے محبت ميں افراط كے                                |      | بيركة داب ادرشرا تطاضره دريكابيان                                         |
| 201  |                                                                    |      | این بیرسے کرامات اور خوارق کا مطالبہ نہ                                   |
|      | اسے متعلق جواب اور اس امر کابیان<br>سے شامی نامی کی انتخاب کی الما | ٠    | كرسا اگرچه ميدمطالبه خواطر ود مادس كي شكل ميس                             |
|      | که کثرت سے ظہور کرامت افضیلت کی ولیل<br>نبد                        |      | م ما كري وقيع ما فتر الربي المتوارسا من م                                 |
|      | رہیں۔<br>اے برادر! من خوارق عادات دومتم پر ہیں                     | 1    | کریر درون ما بیاری این می و کھری<br>کونوسط سے جانے اگر در واقع میں و کھری |
|      | יב גיונו: ש פונט שנוש נו אף ייט                                    |      | ~                                                                         |

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضمون                                                                                      | صححه  | مضمون                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت محمد عليه السلام كاشبود تعيمات كے                                                     |       | نوع اوّل علوم ومعارف الى بين اور <b>نوع ثاني</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يردے كے بغير ہے۔ اور دوسروں كالمبرود تعينات                                                | }     | مخلوقات كى صورتول كاكشف اوركيفيات متعلق                                                   |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کے پردہ س ہے۔                                                                              | ***** | خریں ہیں۔                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وات كى جيل حضرت محمر عليه السلام كا خاصه                                                   |       | انل معرفت کی فراست اور انگ ریاضت کی                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہے۔دوسروں کی جی پردہ صفایت میں ہے۔                                                         |       | فراست کے متعلق شیخ الاسلام ہروی کے قول کا                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضور کے سوا دوسرے انبیاء اور اولیاء امت                                                    | 4.64  | יוַט - ,                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كے شہود سے معلق سوال وجواب                                                                 |       | مکتوب نمبر (۲۹۳)                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ووسر ما نبیاء کے شہود کابیان ۔ اوران دوشہود کا                                             |       | ان معارف کے بیان میں جومفات تمانیہ                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | على سبيل الترقى حصول - اور دونوں كا أيك ساتھ                                               |       | واجب تعالى سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انبیاء اور تمام                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماصل نه بونا۔                                                                              |       | مخلوق کے مبادی تعینات کی تحقیق اور جزئی کا کلی                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جان اور آگاه ہو کہ ذات تن تعالیٰ کی طرف                                                    |       | سے لاحق ہونا۔ اور ایک کلی جزئی کا دوسری کلی کی                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الك راسة جفيفت الحقائل سے ہے۔ اور دوسرا                                                    | i .   | طرف منتقل مونے كاعدم جواز اور شهود و جلى أنبياء و                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | راستہاتی حقائق کلیات ہے۔                                                                   |       | اولیا کے درمیان فرق۔ اور انبیاء کے واسطے سے                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوال: مفت الحياة كي تعين كراه من                                                           |       | کال مبعین کے لیے وصل عربان کے حصول کے                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مائل ہوئے کے آباد جود حقیقت الحاکق کا<br>مناسمہ سینہ سینہ سینہ                             | 1     | بیان مین نیز لفظ محو و اصمحلال کی محقیق کے بیان                                           |
| e<br>e<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ومبل عرفیان کیے ہوسکتا ہے۔ اور اس کا بھی                                                   | 1 4   | margin   1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وانت كيون نام ركين بين - اور اس كا                                                         | .     | صفات تمانيه هيقه واجب الوجود تنين فتم                                                     |
| _  `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چوانب<br>منابطه مارای مختله می میزاندای میزاند.<br>منابطه مارای مختله می میزاندای میزاند   | 200   |                                                                                           |
| de de la companya de | محووا صمحلال کی تحقیق کیآیا تظری ہے یا عینی۔<br>ماری مراج میں جو میں قالم مدر کریا ہذیا ہے |       | ایک سم دہ ہے جس کا زیادہ معلق عالم ہے                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وراس جماعت کارد جواسے قیامت کبری خیال<br>کرتی ہے۔                                          | .1 -  | ہے۔ دوسری متم وہ ہے جس کا تعلق بھی عالم سے ا<br>ہے۔ حربیا ہتم سے ممتر۔ تیسری متم سے سب سے |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوال من كيا ب العض رسالول عن كما ب                                                         |       | اعلاقتم ہے۔ جس کاعالم نے چھال ہیں۔                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا انظیٰ ولایت محمدی سے مخصوص ہے۔ اس                                                        | 5     | ا کسی کے زیرندم ہونے ہے مرادجس طرح                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا كيا مطلب ہے۔ اور تحقيق ماتفدم سے اس كا                                                   |       | کہتے ہیں فلاں محمہ کے دیر قدم ہے۔                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | l     | - <u>·</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |

| صنحه | مضمون                                                                                              | صفحہ     | مضمول                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | ميں ليحى نظر برقدم موش در دم سفر در وطن اور                                                        | -<br>244 | چواب_                                                                 |
| !    | خلوث درانج ن                                                                                       | ·.       | سوال برااعقادتو میہے کمالات ہے جو                                     |
|      | نظر برندم کے جارمعانی کابیان۔ اور ہوش                                                              |          | میجه نی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے کال بیرو کاروں                         |
|      | وردم ادرسفر دروطن کے معنی کابیان۔                                                                  |          | كونجى اس سے حصر ملتا ہے۔ تو چروسل عربان سے                            |
|      | خلوت دراجمن کے معنی کا بیان ۔ اور اس                                                               |          | بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا۔ حالا تکہوہ نبی درمیان                        |
|      | امر كا بيان كه بعض اوقات تفرقه ظاہر سے جارہ                                                        |          | میں حاکل ہے۔ نبی کے وصل عربیان کے درمیان                              |
| 244  | نہیں۔ ·                                                                                            |          | حاكل بونے كا جواب                                                     |
|      | مکتوب نمبر (۲۹۱)                                                                                   | ,        | جأننا جإبي كداصالت اور تبعيت ابنياء مانقذم                            |
|      | حق جل وعلا كى صفات كى بساطت كے بيان                                                                |          | اور اس امت کے کائل بیرو کاروں کے درمیان                               |
|      | ہیں۔اوران کےاشیاء کے ساتھ معلق کے تعدد کی                                                          |          | انبیاء کی انضلیت کا موجب ہے اگر چہتین پر                              |
|      | تفی کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ بیا                                                            | ,        | وصل عربان كا اطلاق درست بيد اورمتوعول ير                              |
|      | معرفت عقل کی درائی سے برتر ہے۔ ارباب                                                               | 1        | ورست تبيل _                                                           |
|      | عقول اس معنے کو جائز نہیں رکھتے۔ اور مخلوقات                                                       | ŀ        | موال بيات في شده هي كرجهال كي                                         |
|      | میں اس کی مثال کا بیان ۔ اور اس متعلق سوال                                                         |          | بدائش مقصود حضرت خاتم الرسل كي ذات                                    |
| 247  | و چواپ۔                                                                                            | ,        | ہے۔ اور تو نے کہا ہے کہ وصول کی دواست تمام باقی                       |
|      | مكتوب نمبر (۲۹۷)                                                                                   |          | انبیاء علیم السلام کوئنی بطریق اصالت حاسل ہے                          |
|      | . حق تعالی کے احاطے اور سریان کی شخصیت کے                                                          |          | نه كه بطريق معيت -أس كى كما وجد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | ہیان میں اور مثالوں ہے اس کی تو میج اور مراتب و<br>میان میں اور مثالوں ہے اس کی تو میج اور مراتب و | 41144    | ا جواب -                                                              |
|      | جونی و امکانی کےدفظ رعایت کے                                                                       |          | موال كيامراتب عروج من مرتبه صفت الحلوة                                |
| 249  | بيان <u>م</u> ل ـــ                                                                                | · ,      | سے بھی کاملین کو حصّہ ملتا ہے یا نہیں؟ اس کا اثبات                    |
|      | مکتوب نمبر (۲۹۸)                                                                                   |          | مین جواب اوراس منطق ایک دوسراسوال و                                   |
|      | بطریق اشاره و عیارت لطیفه نهایت کار                                                                | 24r      | ا جواب                                                                |
|      | تك وصول في بيان بيل اوران معما في راز                                                              |          | مكتوب نمبر (۲۹۵)<br>طريقہ نقشنديہ كے اصول مقررہ كے بيان               |
|      | ير تحدوم زاده قال ( خواجه حمد صادل) كے سوا                                                         |          | المربعة مستنديه في المول مرره في بيان                                 |

| صفحه | مضمون                                                                             | صفحه | مضمون                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | عاصل تبيس بموتے۔البته ولايت كاز بدة اور خلاصه                                     | ۷۰۰  | کوئی مطلع نہیں ہوا۔                                                          |
| 424  | بطریق احس میسرآ جاتا ہے۔                                                          | 1    | مکتوب نمبر (۲۹۹)                                                             |
|      | كمالات نبونت كاحصول الثدتعالى كي محض عطا                                          | . '  | مصيبت براظهار بمدردي مبركي تلقين رضا                                         |
|      | اور اس کی کرم توازی سے وابستہ ہے۔ بخلاف                                           |      | بقضاادر مرگ طاعون کی فضیلت کے بیان میں اس                                    |
|      | ولایت بے کمالات کے کہان کے میادی کسب                                              |      | بیان میں کہ طاعون سے بھا گنا گناہ کبیرہ ہے جس                                |
| · .  | سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر چہ اس ولایت وہی شے                                         |      | طرح کفارے جنگ کے دن صف قال سے                                                |
|      |                                                                                   | 241  | يعاِ گنا                                                                     |
|      | حضور عليدالصاؤة والسلام كي بعثت سي لل                                             |      | مكتوبنمبر(۲۰۰)                                                               |
|      | اور بعثت کے بعدر یا ضات دیاہدات کے اغراض                                          |      | رمز واشاره كي صورت من اسرار عامضه اور                                        |
|      | איאַט-                                                                            |      | معارف غريب كے بيان من اور مقام قاب قوسين                                     |
| ,    |                                                                                   | 428  | کی طرف اشارہ۔                                                                |
| .    | بلاواسطه باورامحاب كوبواسطه انبياء كرام حاصل                                      | ٠    | مکتوب نمبر (۲۰۱)                                                             |
|      | ہوتی ہے۔                                                                          |      | قرب بوت اور قرب ولایت کے بیان میں نیز                                        |
|      | ميرا گمان ہے كه بيدوولت كبارتا لعين اور تيع                                       |      | ان راستوں کے بیان میں جوضرور قرب تک لے                                       |
|      | تابعین پرپرنو ڈالنے کے بعد روپوش ہوگئے۔ تانکہ                                     | 1    | • •                                                                          |
| 42   |                                                                                   |      | پس حضورعلیہ السلام کے پیروکاروں کو بعثت                                      |
|      | مکتوب نمبر (۲۰۲)                                                                  |      | خاتم الرسل کے بعد عبد اور وراثت کے طور پر                                    |
|      | ولايت سيرگانه يعني ولايت اولياء وانبياء اورملاء                                   |      | ممالات نبوت كاحصول آپ كى خاتميت كے منافى                                     |
|      | ملی کے درمیان وجوہ فرق کے بیان میں۔اوراس<br>مند سرمیان وجوہ فرق کے بیان میں۔اوراس | 1.   | ,                                                                            |
|      | یان میں کہ نبوت ولایت سے انصل ہے اور بعض<br>منابع میں میں میں میں تعاقب           | - 1  | كمالات نوت تك يهنچان داسات                                                   |
| -    | ن خاص معارف کے بیان میں جونبوت سے تعلق<br>کھتے جوں مار مدارت ق                    |      | دو ہیں۔ ایک راہ دور دراز ہے۔ البتہ دوسرا شاہراہ<br>اوروصول کے زیادہ تریب ہے۔ |
|      | کھتے ہیں۔ اور ولایت قرب الی سے عبارت                                              |      | اوروسوں سے ریادہ ہریب ہے۔<br>جانا جاہے کہ دوسرے داستہ ہے وصول کے             |
|      | ہے۔<br>وصول اور حصول کے درمیان قرق۔ اور                                           |      | بعد اگرید مقامات ولایت کے کمالات مفصلاً                                      |
| L    |                                                                                   |      |                                                                              |

| صفحہ         | مضمول                                                                        | صغح      | مضمون                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|              | مكتوب نمبر (۳۰۳)                                                             |          | اس امر كابيان كه دونى كارفع بونا مقام ولايت كے   |
|              | ان اعمال صالحہ کے بیان میں جن کے نماتھ                                       |          | مناسب ہے۔ اور دوئی کاباتی رہنامر تبہ نیوت سے     |
|              | اكثرآ يات قرآن من وخول بهشت كادعده وابسة                                     | <u> </u> | مناسبت دکھتاہے۔                                  |
|              | كيا كياب-اورادائ شكرادر نماز كيعض معانى                                      |          | نبوت میں بھی اصل ولایت ہے جارہ                   |
| ۲۸۵          | اوراسرار کے بیان میں                                                         | L 29     | نہیں۔ '                                          |
|              | اعمال صالحہ ہے مراد اسلام کے پانچ ارکان                                      |          | راه اجتبا اور راه انابت کے درمیان وجوه فرق       |
|              | یں۔جن پراسلام کی بناہے۔                                                      |          | اور حصرت خواجه نقشبنده قدس سره كاقول كه بهم لوگ  |
| . 1          | تکبیر اولی کے اسرار کیبیرات انتقال                                           | ۷۸۰      | فضلی ہیں۔                                        |
|              | ركوع اور حدك كي تلج اوردوتون سلام اور                                        |          | مقام ولايت من باته دنيا اور آخرت سے              |
|              | اس تبیج و خمید و تمیر و تبلیل کے اسرار کا بیان                               |          | وحوفے پڑتے ہیں۔ اس امر کا بیان کہ کمالات         |
|              | جس کا فرض تماز کے بعد سوبار برد هنامعمول بد                                  |          | نبوت کے مرتبہ میں گرفتاری آخرت اور اس کا درد     |
| <b>Z</b> X Y |                                                                              |          | اورآ خزت کے حالات یاد کر کے گربیاور نالہ اچھی    |
|              | مکتوب نمبر (۳۰۵)                                                             | ,        | چز ہے۔ لیکن توسط احوال میں مقام فنا کے اعدد دنیا |
|              | اسرار نماز کے بیان میں اور مبتدی اور ختنی کی                                 | ۵۸۱      | اورآ خرت سے نسیان متبر آتا ہے۔                   |
| ŁÀZ          | نماز کے درمیان فرق۔                                                          |          | بہشت کی تعمقوں کو دنیا کی تعمقوں سے پچھ          |
|              | عارف كاربائي عمل مريد كے اخلاص والے                                          |          | مناسبت نہیں ۔ اور بہشت کے درخت تبیح کا بتیجہ     |
|              | عمل سے بہتر ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ                                       | ۲۸۳      | يں۔<br>پيں۔                                      |
|              | بيغميرعليه السلام كمهوكوات عمدس بهتر جاست                                    |          | اس امر کابیان که حس طرح تنزیبی کمالات کوکلمه     |
|              | ہوئے حضور علیدالسلام کے مہو کی آرزو کرتے                                     |          | سیمان الله مین حروف و اصوات کے لیاس میں          |
| 211          | -U!                                                                          |          | روبوش کیا گیا ہے۔ بہشت میں ان کمالات             |
|              | بھی ایسا ہوتا ہے کہ متنی نماز کے وقت                                         |          | كودر خت كى صورت من ظاير قرما نيس كي              |
|              | قراء ت قرآن مجيد کے دوران اے آپ کو                                           | :        | مکتوب نمبر (۳۰۳)                                 |
|              | شیر موسوی کی طرح باتا ہے۔ اور بھی ہوں<br>باتا ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے |          | کلمات اذان کے معالی کے بیان                      |
|              | الا ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے                                           | ۸۳       |                                                  |

| عنجد         | ٥       | مضمون                                                                            | صفحه | مضمون                                                                                       |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 2       | حديث سبحان الله و بحمده عد                                                       |      | الگ ہوکر عالم غیب ہے لاحق ہوچکا ہے۔                                                         |
|              |         | خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و مداد                                                  |      | مكتوب نمبر (۳۰۱)                                                                            |
| 49           |         | كلماته ي معلق سوال وجواب                                                         |      | مخدوم زاده كلال اور مخدوم زاد گان تحد                                                       |
|              |         | مکتوب نمیر (۲۰۸)                                                                 |      | فرخ اور محمد علینی کے بعض مناقب کے بیان میں                                                 |
|              |         | مديري كلمبان خفيفتان على اللسان                                                  |      | اورار باب ولايت كى فنا كابيان _اوراس امر كا                                                 |
|              |         | تُقْيِلْتُأَنَّ فَي الميزان حبيبتان الي الرحمن                                   |      | بیان که قرب نبوت میں اس فنا کی مجھ طاجت                                                     |
|              |         | سبحان الله و بحمده سبحّان الله العظيم                                            | ۲۸۹  | مين -                                                                                       |
|              |         | کے معنی کابیان                                                                   |      | فناليني ماسواي السيان كمقصود كابيان اور                                                     |
| . /          |         | مکتوب نمبر (۳۰۹)                                                                 |      | ماسوائے حق تعالی کے نسیان کی نبعت سے طریق                                                   |
| ,            |         | رات اوردن کے محاسبہ کے بیان میں۔                                                 | ۷9+  |                                                                                             |
|              |         | جيها كدوارد مواح حساسيسوا قبسل ان                                                |      | ایک وقت میں ماسوائے حق کے علم کے حق                                                         |
| 4            | 90      | تحاسیوا. ه                                                                       |      | جل وعلا کے علم کے ساتھ جمع ہونے کے متعلق                                                    |
|              |         | اس طریق میاسد کابیان جسے مشارم کی ایک                                            |      | سوال و جواب اور اول کے علم حصوبی اور                                                        |
| -            |         | جماعت في اختيار كيا ہے اور اس طريق محاسب                                         | Τ.   | دوسرے کے اللہ جھٹوری کے مثابہ ہونے کا                                                       |
| <u>የ</u> ት 1 | Žir     | کے بیان میں جے حضرت مجدد رضی اللہ عدا اللہ                                       |      |                                                                                             |
|              |         | ختیار فرمایا ہے اور حصرت کے طریقند کی دوسروں                                     |      | مكتوب نمبر (۲۰۰۷)                                                                           |
|              | ,,,,,,, | ر فضیلت کابیان ۔                                                                 |      | كلمه طيبه سبحان الله و بحده كمعنى كا                                                        |
|              |         | مکتوب نمبر (۳۱۰)                                                                 | 291  |                                                                                             |
|              |         | انسان کی جامعیت اور بعض ان اسرار عامضه<br>میرون شده میرون تعانین میرون           |      | عبادت بلكه تمام عالم مين حسن وكمال كي جسن                                                   |
|              |         | کے بیان میں جوال مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔<br>مان ان سے شات مذہبی مورد میں میں میں | - 1  | ے جو بچھ بایا جاتا ہے۔ وہ جناب قدس<br>خورادی کی کی طرف لونا مرادے اور مراد مراد کرائی       |
|              | 29      | رانسان کے طبقہ بننے کاراز اور زیاد قد اور مجسمہ<br>قدر بھارت                     | - 1  | خداوندی کی طرف لوٹا ہے اور عیادت میں کوتا ہی<br>بلکہ سمارے عالم میں شروتقص کی جنس سے جو بچھ |
|              | 27      | قوں کارقہ۔<br>متنابہات قرآن کا تاویل پر محمول ہونا اور علماء                     | 1    | يايا جاتا ہے۔ وہ نفس اور دائر و كالات كى لوشا                                               |
|              | 49      | 6. / 2                                                                           | [راً |                                                                                             |
|              |         |                                                                                  |      | <u></u>                                                                                     |

| 7                          |                                                |            |                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                       | مضمون                                          | صغحه       | مضمون                                                                                                  |
|                            | امام اعظم رحمة الله عليه كاس قول مراد          |            | اوررسولوں کواس علم غیب پرمطلع کرنا جو ذات                                                              |
|                            | كه اگر كوئى حديث ميرے قول كے خلاف باؤلو        | ,          | سجانہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور صفات کے فی جل                                                                |
|                            | مير يول كور كردو_                              |            | وعلا کے عین ہونے کا ردجیا کہ سے اور بیرو کارول                                                         |
|                            | اگر میہ بیل کہ علمائے حنفیہ نے جواز ابتمارہ    | *****      | کیا ہے۔                                                                                                |
|                            | كافتوى بى ديا ہے۔ توشى اس كاجواب دوں گاك       |            | مکتوب نمبر (۲۱۱)                                                                                       |
|                            | جب جواز اورعدم جواز میں تعارض ہوتو الح۔        |            | رمز واشاره کے طور بر اسرار عامضه اور حقائق                                                             |
|                            | أمام ابن جام كي تول كابيان كرمستلدر فع         |            | نادرہ کے بیان میں۔ بدامرار حروف مقطعات                                                                 |
|                            | يدين من احاديث رفع اورعدم رفع متعارض مي        |            | قرآنی سے تعلق رکھتے ہیں اور علمائے راتخین کو بھی                                                       |
|                            | ہم قیاس سے عدم رفع کی احادیث کوتر تے دیں       | <b>499</b> | ان کی تاویل سے مطلع کیا گیاہے۔                                                                         |
|                            | مے۔ کیونکہ نماز کی بناسکون پرہے۔               |            | مکتوب نمبر (۳۱۲)                                                                                       |
|                            | مکتوب نمبر (۳۱۳)                               |            | ان سوالات کے جواب میں جومیر تعمان                                                                      |
|                            | خواجه محمد ماشم کے سامت سوالات کاحل اور بیر    |            | نے اُٹھائے تھے۔ اور اشارہ سابدی تحقیق اور                                                              |
|                            | کے آواب کی رعایت کا بیان۔ اور حضرت مجد و       | ı          | اس مسلك كابيان جواس باب بيس حنفيه كامخار                                                               |
|                            | فدس سره كامر قرمانا كداس دفتر اول كواس مكتوب   |            |                                                                                                        |
|                            | برخم کریں کہ بدرسولوں کے عدد اور اہل بدر کی    |            | مدينه بإك من روضه متبركه كازمين الفنل بيا                                                              |
| ۸۰۵                        | 4                                              | ۱+۸        |                                                                                                        |
|                            | اصحاب كرام كى فناو بقائے متعلق سوال اوّل       |            | تشہد میں اشارہ سہابہ کے جواز کے متعلق                                                                  |
| Y+4                        | اوراس کا جواب                                  | *****      | سوال جواب                                                                                              |
|                            | ' دوتراسوال حضور عليه الصلوة والسلام ك         |            | ن حل وحرمت کے اثبات میں مقلد کاعلم معتبر                                                               |
|                            | ریاضات و مجاہدات سے متعلق ٔ اور اس طریقنہ      |            | نہیں۔ بلکہ اس باب میں طن مجتز سے۔ کیفتیت<br>مفار ملمد رومن میں میں میں افغان میں افغان میں افغان میں ا |
|                            | نقشیند پر میں النزام سنت کے باوجود ان          | 1          | ابشاره میں اختلاف روایات کا بیان اورنفس اشاره<br>میں مضط میں میں                                       |
| A                          | ریاضات و محاہدات ہے منع کرنا اور اس کا         |            | میں اضطراب کا اثبات ۔<br>تطبیق میں جمع میں الروں یہ متعلق میروا                                        |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | جواب-<br>اصحاب کرام علیهم الرضوان صحبت کی برکت | AAN        | تظیم اورجع بین الروایات متعلق موال و<br>جوارید                                                         |
|                            | ا عاب رام مهم الرسوان مبت ف برحت               | 1141.      |                                                                                                        |

| صفحه | مضمون                                              | صغح | مضمون                                             |
|------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
|      | الكاجواب                                           |     | سے بھوک کی خفیہ معنرتوں سے محفوظ تھے۔ دوسروں      |
|      | سانو ال سوال اور اس کا جواب اور بینی و             |     | کو میر حفاظت میسر تہیں۔ اور اس بات کی مزید        |
|      | ا تبات کے ذکر اے متعلق ہے۔                         | ۸•٩ | وضاحت_                                            |
|      | به بأت ذين من ركيس كهاس كروه اولياء الله           |     | تيسراسوال السطريقي كانبعت كاحضرت                  |
|      | كالتكارز برقائل ہے۔ان يزرگوں كے افعال و            |     | صدیق سے خصیص بخلاف دوسرے طریقوں کے                |
|      | اقوال پراعتراض زہر ملے ترین سائٹ کے زہر کی         | Al+ |                                                   |
|      | طرح ہے۔جوموت ابدی تک پہنچادیتا ہے۔                 | 9.0 | چوتھاسوال۔حضرتامامربانی قدس سرہ کے دو             |
|      | پیر کے آ داب ادراس پراعتر اض کے نقصان کا           |     | اتوال میں تعارض وتناقض ہے متعلق اور اس کا         |
| ,    | אַט־                                               | Aff | چواب۔                                             |
|      | مخدوم زاده كال جناب خواجه جمد معادق قدس            |     | یا نجوال سوال ۔ بیرائن کی شکل سے متعلق            |
|      | سرهٔ کی میلی اور دوسری اور تیسری عرض               |     | لينى طق كى فكل من جاك كا آك كى طرف بونا           |
| Air  | داشت                                               | ·   | اوراس كاجواب اوراس باب مين قول قيصل               |
|      | ***                                                |     | ج مناسوال - اس طريقة ك طالبول كي توجه             |
|      | الله تعالى كى توفيق سے حصه ينجم وفتر اول كى        |     | ابتداء س بى احديت صرف كى طرف بوتى ہے۔             |
|      | ردد قيرست كمل بوتي دوصلبي السلسه تعالى             | 1   | عاہے کہ بینست نفی وا ثبات کے جمع ندہو۔ کیونکہ نفی |
|      | للى خير خلقه و نور عرشه محمد و اله<br>اصحابه وسلم. | All | مين توجه غير كي طرف موتى ہے۔                      |
|      | اصنحابه وسلم.                                      | و   |                                                   |

مترجم محرسعيدا حرنقشبندي مجددي عفرله

## بِسُمِ الله الرحمٰنِ الرَّحِيمُ

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّمِ عَلَى رسُولِهِ الْكِرَيْمِ

أردوتر جمه مكتوبات دفتر اول حصه بنجم

مکتوب تمبر (۲۲۹)

مرتضى على خال كى طرف ضادر قرمايا:

دین دشمنوں کی اہانت کرے اور ان بیوتو فوں اور بدبختوں کے جھوٹے خداؤں کی تو بین وتخریب پر ترغیب دینے اور اس عظیم مرتبہ کام کے لیے اپنی تمنا ظاہر کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔ تر میں دینے نادر اس علیم مرتبہ کام کے لیے اپنی تمنا ظاہر کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

النحمة لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ الله كى حمد اور اس اس كے بركزيده بندوں

مرضی کے دل میں کی نہ کی امری تمنا ضرورہ واکرتی ہے۔ لیکن اس فقیری تمنا یہی ہے کہ خدائے تعالی اوراس کے پیٹی ہو لیت کے کہ فیصلے کے دشمنوں کے ساتھ تحقی کی جائے ۔ اوران بد بحقوں کی اہانت کی جائے ۔ اوران کے جھوئے فعدا کی کو فیل و خوار کیا جائے ۔ یہ فقیر یقینا جائیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زرد یک اس عمل ہے زیادہ پہند یہ واور مجبوب اور کو کی عمل ہے اوراس کا م کا بجالانا فیصروری جھتا ہے۔ چونکہ آپ بذات خود وہاں تشریف لے کے جیں۔ اوراس گندے مقام اور وہاں کے مہایت ضروری جھتا ہے۔ چونکہ آپ بذات خود وہاں تشریف لے کہا اس فیدت کا شکر اوراکر ناچا ہے۔ کہونکہ بہت لوگ اس مقام اور وہاں کے لیکھ اس فیت کا شکر اوراکر ناچا ہے۔ کہونکہ بہت لوگ اس مقام اور وہاں کے کہو اور اس کا احسان ہے کہا اس فیت میں ۔ اللہ تعالیٰ کی حمر اور اس کا احسان ہے کہا اس فیت ہم کو اس بلا میں جٹال نہ کیا۔ اس فیت علی ہو بال جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمر اور اس کا احسان ہو کہا کہ اس نے ہم کو اس بلا میں جٹال نہ کیا۔ اس فیت علی کے شراوا کر نے کے بعدان بد بختوں اور ان کے جھوئے مداوس کی تحقیر اور تو جی ان لوگوں کی بربادی مقام اور تو جی اس تی جی اس میں بہت کوشش کرنی جا ہے۔ اور طاح ہر وباطن میں جس قدر ہو سے ان لوگوں کی بربادی میں کوشش کرنی جا ہے اور اس تر اشیدہ وہ نا تر اشیدہ وہ نا تر اشیدہ وہ نا تر اس کی ترخیب دیا۔ اور اس کی کمر وری اور سردی کی میں میں میں تی ہو جائے گا۔ بدن کی کمر وری اور سردی کی مشدت مان جی ہو جائے گا۔ بدن کی کمر وری اور سردی کی مشدت مان جی ہو جائے گا۔ بدن کی کمر وری اور سردی کی مشدت مان جی ہو جائے گا۔ بدن کی کمر وری اور سردی کی مشدت مان جی جائے والے اس کو این سعادت کا سرما میں جائے اور اس کو اپنی سعادت کا سرما میں جائے اور اس اور کیا میا اندیکیا جائے۔ والسلام۔

### مکتوب نمبر (۴۷۰)

يتنخ نورمحمه كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کہ بعض محبتیں گوشہ پنی ہے اصل ہیں۔

اللہ تعالی کی حمد اور اُس کے برگزیدہ بندوں

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَّادِهِ الَّذِينَ

تیج نور محرآب نے (ہم) وُور اُفادوں کواس طرح فرالموش کیا ہے کہ سلام و بیام سے بھی یاد نہیں كرتے۔ آپ كى د لى خواہش گوشنة بنى كى تھى۔ سوآپ كومئيسر ہوگئی۔ ليكن بعض البي صحبتيں ہيں' جو گوشہ بننی اور تنهائي پرفضيليت رکھتي ہیں۔حضرت اولیں قرنی رحمة الله عليه کے حال پر قیاس کرنا جائے کہ چونکه گوشند میں اور تنهائی اختیار کر کے حضرت خیر البشر علیات کی صحبت مین حاضر نہ ہو سکے۔ اس کیصحبت کے کمالات ان کے نصیب نہ ہوئے۔اور تابعین میں ہے ہو گئے۔اور پہلے درجہ کی فضیلت ادر خیریت سے نکل کر دوسر ے درجہ میں جارا ہے۔

الله تعالی کی عنایت سے ہرروز ہ صحبت تی طرز پر ہے:

جس کے دونوں دن برابر ہیں وہ نقصان میں ہے۔ . اورسلام ہوآئ پر اور ان سب لوگوں پر جو ہدایت کے راستہ پر چلے اور حضرت محمصطفے علاقے کی متابعت كولا زم يكزا\_

مَنِ استواى يَوُمَاهُ فَهُوَ مُغُبُونً وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى سَايُرِ مَنِ اتَّبَسِعَ الْهُداى وَالْتَدْرَمَ مُتَدابَعِهَ المصطفر عليه وعلى اله الصَّلُواتُ والتَّحيّاتُ.

#### مکتوب تمبر(۱۷۱)

ایک دانند کے استفسار کے حل میں شیخ حسن برکی کی طرقب صا در قر مایا ہے: ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اللهُ تَعَالَى كَى حمد اور أس كے يركزيده بنبول

میرے معزز بھائی شخ خسن (خدائے نتحالی اُس کے حال کواچھا کرے اور اُس کو کمال تک پہنچائے ) کا مكتوب مرغوب بهنچا۔ وہ واقع جوآپ برظاہر ہوتا تھا۔اور آپ نے لکھا تھا اِس كا حال واضح ہوا۔ آپ اميداواز ہیں۔اور جو پھھ آپ کوامر کیا گیاہے اس کے بجالانے میں جان کے ساتھ کوشش کریں اور احکام ترعیہ کے بجالا.. ن ے سر مُوتجاوز ندکریں۔اوراہل سنت و جماعت کے عقا ئد حقہ کے ساتھ اپنے ظاہرو باطن کوآ راستہ و پیراستہ رکھیں۔

کارای است غیرای ہمہ ہے اصل کام یم ہی ہے باقی سب بھے ہے

اگرائب کے والدین بیند کریں اور اخوند و اُستاد بھی راضی ہوں۔تو ہندوستان کے سیر کوغنیمت جانیں۔والسلام۔

## مکتوب نمبر (۲۷۲)

ميرسيد محب الله مانكيوري كي طرف صادر فرمايا:

ایمان بالغیب اور ایمان شہودی۔ اور تو حید شہودی اور تو حید و جودی کے بیان میں اور اس بیان میں کہ فناکے حاصل ہونے میں جودر کارہے وہ تو حید شہودی ہے۔ تو حید و جودی کچے در کار نہیں۔ اور ان میں سے ہرایک کے اقسام کے بیان میں اور اس بیان میں کہ ایمان غیب کہ ایمان شہادت پر فسیلت ہے۔ اور اس بیان کہ اوّل اوّل جس شخص نے قو حید و جودی کو ظاہر کیا ہے نوّ حات میہ والا ہے۔ اور اس بیان کہ اور اس بیان کر چو تو حید و اتحاد کی خرد یتی ہیں۔ لیکن تو حید شہودی پرمحمول ہیں۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد وصلو ق کے بعد سیادت پناہ برا در معز زمیر محب اللہ کو داشتے ہوکہ اُس واجب الوجود کی ذات پاک اور
اس کی تمام صفات کے ساتھ غیب سے ایمان لا ٹا نبیاء غیبیم الصلو ق والسّلا م اور اُن کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیم
اجمعین اور اُن اولیا کا جوکل طور پر تلوق کی طرف رُرخ کیے ہوئے جیں اور ان کی نبیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی تی نبیت سے ۔ اگر چھل بلکہ اقل ہے اور علاء اور عامہ موشین گاھتہ ہے۔ اور ایمان شہودی کا عامہ صوفیہ کا حصہ ہے۔ فواہ وہ ارباب عُرات لیعنی کو گوٹ شین ہول۔ خواہ او ہا ارباب عُرات لیعنی کوشر شین ہول۔ خواہ او ہا بب عشرت اگر چیئر جوئ جیس الیا طن اس اور باطن میں تن جل شانہ کے ساتھ جیس اور باطن میں تن جل شانہ کے ساتھ۔ اس کیا ایمان اور قبطن کی طور پر مرجوع جیس اور خاہر و باطن میں خود کی مور پر مرجوع جیس اور خاہر و باطن میں خود کی مور پر مرجوع جیس اور خاہر و باطن میں خود کی مور پر مرجوع جیس اور خاہر و باطن میں خود کی مور پر مرجوع جیس اور خاہر و باطن میں خود کی مور پر مرجوع جیس اور خاہر و باطن میں خود کی خود کر مور خود جیس اس لیے ایمان بالغب ان کا حصہ ہے۔ اور اس فیصل میں تان اور انجام تک نہ جینی کی علامت ہے۔ صوفیہ کے کمال کو جمع جین اس کی علامت ہے۔ صوفیہ کے کمال کو جمع جین الیمان میں میں اس اور کی طور پر مرجوع کرنا نہایت النہایت تک جینی کی علامت ہے۔ صوفیہ کے کمال کو جمع جین الیمان میں اس کی علامت ہے۔ صوفیہ کے کمال کو جمع جین

التوجهين ليعنى دونول توجهو ل كرجمع بمونے ميں جانا ہے۔ اور تشبيه اور تنزيد كے جامع كوكاملين ميں سے سمجھا ہے۔ مع ` آل ایتانندون چینم یارب

انبیائے علیہم الصلوقة والسلام جب مقام وقوت سے فارغ ہوجائے ہیں۔اور عالم بقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رجوع کی مضلحت ممل ہوجاتی ہے۔ تو ہڑے شوق کے ساتھ اکسو فیٹیق الاعلی کی ندالگا کر کلی طور پر · حق جل شانهٔ کی طرف متوجه ہوجاتے ہیں۔اور مراتب قرب میں ناز وادا کی حالت میں آجاتے ہیں \_

عَنِينَا لِآ رُبَابِ النَّعِيْمِ بَعِينُمُهَا وَلِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُسَكِّيبُنِ مَا يَتَجَرُّعُ

فقير كے بزديك كمال بيہ ہے كہ عروج كے وقت كثريت بالكل نظر ہے دور ہوجائے۔ حتى كمراساو صفات تجمي طحوظ نه بهول اوراحديت مجرده كيسوااور يجهمشبودنه بو:

ثُمَّ عُوْمِلَ مَعَه عُمَاعُومِلَ مَعَه عُه عُه عُه عُه عُمَال كَمَاتِه معامله كيا كيا جوكيا كيا-

اوررجوع کے وقت نظرسب کی سب کثرت پر پڑے۔اورعامہ مومنین کی طرح خلق کے سوااور کوئی امر مشہود نہ ہو۔اور طاعت کے ادا کرنے اور خلق کوئ انعالی کی طرف دعوت کرنے کے سوا اُس کا کوئی کام نہ ہو۔اور جب دعوت کے کام کو پورا کرے اور عالم فانی کووداع کرے تو پورے طور پر جناب قدس کی طرف متوجہ ہو کراپنا سامان غیب سے شہادت کی طرف لے جائے اور معاملہ کوش سے آغوش تک بھی جائے ۔

ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ يِاللَّهُ يِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ يِاللَّهُ اللَّهُ اللّ ادرالله تعالی بڑے مصل والا ہے۔

ذَو الْفَصَّلِ الْعَظِيْمِ ط

كوئى ناتس يُور في طور برر جوع كرن وتقص خيال نه كرے-اور توجه باطن كوجوى سُحانة كى طرف ہوتی ہے۔....بہتر بنہ جائے۔ کیونکہ صاحب رجوع اینے اختیار کے ساتھ مقام رجوع میں تہیں آیا۔ بلکہ اُس نے حق تعالیٰ کی مراد کے موافق اعلیٰ ہے اسفل کی طرف زول کیا ہے۔ اوروصل سے بجر کے ساتھ قرار پکڑا ہے ہیں صاحب رجوع حق تعالی کی مراد پر قائم اور اپنی مراد سے فانی ہے۔ اور صاحب توجہ وصل وشہود کے ساتھ مخطوظ · اورقرب ومعیت کے ساتھ خوس ہے نے

إزومنل بزاربار فوش تر وَفِي الْهِنجُ رَان مَـوُلْي لِلْمَوَالِي

بجرے کے کہ بود مراد محبوب مر لِلَانِينُ لِلْهِي الْوصَالِ عُبَيْدُ نَفُسِي!

ل بالله وه و أسطر حيل - اورين اسطر حدول -

ع ارباب نعمت کومتیں گوارا ہوں اور بے جارے عاشق مسکین کے لیے دبی جووہ ورووم کے گھوٹ بی رہاہے۔

ل ده جرمے محبوب جا ہے۔وصل سے ہزار بار بہتر ہے۔

ع منس حالت دصال من اليف كاغلام موتا مول أور جر من اليف مولى كالدور مرحال من مير السية حبيب كرماته مشغول ربنااہے مال من مشغول رہے ہے جھے ذیادہ يستد ہے۔

وَشَغَلِى بِالْحَبِيْبِ بِكُلِّ حَالٍ الْحَسِبُ الْسَيَّ مِنْ شُغُلِسُ سِحَالِسُ ربوع کے فضائل و کمالات بے شاریں صاحب توجہ کوصاحب رُجوع کے ساتھ وہ نسبت ہے جوقطرہ كودريات محيط كے ساتھ ہے۔ بير جوع نبوت كے فضائل ميں سے ہے اور وہ توجہ ولايت كآثار سے۔ شنان مَا بَيْنَهُمَا (ان دونون مِن برا قرق ہے) ليكن برخص كافيم اس كمال تك تبيس بينجا۔

ذلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ يَاللُّهُ مِنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله يُوتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ط العَظِيمِ ط

تشبید اور تنزید کے جمع کرنے والوں میں ہے بعض کہتے ہیں کہ تنزیبہ کے ساتھ ایمان سب مومنوں کو حاصل ہے۔عارف وہ ہے جوایمان بہتنیہ کوبھی اس کے ساتھ جمع کرے۔ادرخلق کوخالق کاظہور دیکھے۔اور كثرت كووحدت كالباس جانے ۔ اور صالع كامنع ميں مطالعه كرے۔

غرض صرف تنزيد كى طرف توجه كاربهاان كے نزديك تقص ہے۔ اور كثرت كے ملاحظه كے بغير وحدت کے مشاہدہ کرنا ان کے نز دیک سراسرعیب ہے۔ بیلوگ احدیت صرف کی طرف متوجہ ہونے والوں کوناتھ خیال كرتے ہيں اور كثرت كے ملاحظہ كے بغير وحدت كے ملاحظہ كرئے كومحدود ومقيد خيال كرتے ہيں۔

سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ ما تباء يبيم الصلوة والسلام كى دعوت تزييم ف كى طرف هما ورتمام آسانى

كتابين ايمان تنزيبي كوبيان كركي بير\_

انبیاء علیم السلا والسلام آفاقی وانسی خداؤں کی تفی کرتے ہیں۔ اور ان کے باطل ہونے کی دعوت قرماتے ہیں۔اوراس واجب الوجود کی وحدت کی طرف جو بیون و بیگون ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ بھی کسی نے بیس سُنا كرسي پينيسر في ايمان تشبيل كي طرف دعوت كي مواورخان كوخالق كاظهور كيام ويتمام پينيبرعليهم الصلاة والسلام واجب الوجود كي توحيد كم كلم من منفق بير اور حق تعالى كيسواتمام غداؤل كي في كرت بير-

الله تعالی قرما تاہے:

قُلُ يَاهُلَ الْكِتُبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ 'بَيْسَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وُلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَخِذَ بَعُضْنَا بَـعُضًا أَرُبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ \* فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

(پ۲۱ ـر۱۵)

اے اللہ کے رسول اہل کیاب سے کہددو کہ آؤ ایک کلمر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ورمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوائمی کی عبادت نہ کریں ، اورند كى كواس كے ماتھ شركيك بنائيں۔اورالله تغالی کے سواہم میں ہے کوئی کمی کواپتارب نہ ینائے۔ بس آگروہ مانیں تو کہددو کہتم گواہ ہو کہ ہمملان یں۔

ل سوره آل عران ياره تلك الرسل

برلوگ بے شاراسباب ٹابت کرتے ہیں اور سب کورٹ الارباب کاظہور خیال کرتے ہیں اور کماب و سنت کوجوایے مطالب کے لیے بطریق شہادت پیش کرتے ہیں۔ ( کتاب )

هُوَ ۚ الْاَوُّلُ وَالْاَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَمَا ٢ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ

إِنَّ اللَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوُقَ آيُدِيْهِمُ (٣٢-٩٥)

اللُّهُمُّ ٢ أَنْتَ الْآوَلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَي ءٌ وَّأَنُّتَ الْأَخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيَّءٌ وَّ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيَّءً.

ليحنى اوّل وإ خروطا بروباطن وبى ہے۔ تہیں مارا تونے جب کہ مارا۔ مراللہ تعالی نے

جو تھے ہے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تی سے بیعت كرتي بالله تعالى كالم تعان كم التعون برب

بااللدتوى اول ہادر تیرے اول کوئی منہیں ہے ۔ اور تو بی آخر ہے تیرے بعد کوئی شے بیل ہے۔ اور تو بی طاہر ہے تیرے اوپر کوئی شے نہیں۔ادر تو بی باطن ہے تیرے سوا کوئی شے

اس میں پھے شہادت نہیں ہے۔ کیونکہ ان عبارتوں کا مل طور پر وجود ماسوا کے کمال کی تفی کا حصر ہے نہ کہ المازنيس موتى محرفاتخه كتاب كماته

اصل وجود كي في جيس كرسول التُعلِينية في ماياب: لا<sup>©</sup>صَلَوٰةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الِكُتَابِ ..

جوامانت دارنیس اس کابیان نیس ـ

كَلا لِنَمَانِ لَمِنُ لَا إَمَانَةَ لَه ' \_ كتاب وسنت من اس متم كي مثاليل بهت بيل- بيرة جيد نصوص كي تاويل نبيل هي جيسا كران لوكول نے گمان کیا ہے۔ بلکہ کمال بلاغت پرنصوص کوتمل کیا گ یا ہے۔ اور عرف میں جب سی محض کے امر رسالت کو ضرورى ادرمهم بالثان ظاہر كرنا جا ہے ہيں۔ تو فرماتے ہيں كماس كا ہاتھ مير اہاتھ ہے۔اس سے مقصود حقيقت جيس ب بلكرماز ب جوحقيقت سابلغ ب\_اورجب قاعل بي جوكال قدرت والي مالك كاغلام اوربنده ب-ال

> ل اموره جديد ياره في هلبكم ي مورة انفال ياره قال الملاء س سوره نتح کیارہ تحم الم مسلم شريف داين الى شيبه وابولعلى وغيره a بخارى ومسلم شريف وغيرها ل سيمتى شريف

ان اوگوں میں ہے بعض ہے جی کہ پنج بیں کہ پنج بروں نے عوام اوگوں کے تصور فہم کے باعث تو حید و بھو دی کے امر ارکو پوشیدہ ورکھا ہے اور اور پن دعوت کی بتا غیر وغیریت پر کھی ہے۔ اور وحدت کو چھپا کر کثر ت پر دلالت کی ہے۔

امر ارکو پوشیدہ رکھا ہے اور اپنی دعوت کی بتا غیر وغیریت پر کھی ہے۔ کونکہ اخبیا نے علیم الصلا والسلام جو پھے کہ واقعی اور فس الامری ہے اس کی پہنے کے زیادہ سی اور حی دارجیں۔ جب نفس الامری ایک ہی موجود وہ اور اس کا غیر کھیے جو اور جی ۔ دب نفس الامری ایک ہی موجود وہ اور اس کا غیر کہ ہیں۔ ان کے اظہار اور اعلان کے وہ ذیادہ تی وارجی ۔ کوتا وہ دب کو اور کی تابیل کے دور دبور کی خواہ ان کو جھپا کر نفس الامر کے خلاف طاہر اور اعلان کے وہ ذیادہ تی وارجی ۔ کوتا وہ نواد جی ۔ اور نہ ہی عالم دبور کی تابیل ہوئے ۔ کوتا وہ نواد جی کہ ان کے اظہار کی مارچی عاجز جیں۔ ان کے اظہار کی مارچی ہوئے اور نہ ہی عاجز جیں۔ ان کے اظہار کی مارچی ہوئے اور نہ ہی عاجز جیں۔ ان کے اظہار کی مارچی ہوئے اور نہ ہی عادت کر سے اس خیال ہو کہ اس خیال کی عبادت کی عبادت کر سے اس خیال می عبادت کی سے کہ یہ سب جی تعالی کے ظہورات ہیں۔ اور ان کی عبادت جی تعالی کی عبادت ہے۔ انسا ف کرتا جا ہے کہ ان دونوں گروہ وہ کی سے سے کہ دونوں کی سے مشرک کوتا ہوں کی عبادت جی تعالی کی عبادت ہے۔ انسا ف کرتا جا ہے کہ ان دونوں گروہ وہ کی کون ہے۔

انبیاء کیم الصلوۃ والسّلام نے وحدت وجود کی طرف دعوت نبین کی۔اور نہ ہی دو وجود کہنے والے کو مشرک کہا ہے۔ بلکدان کی دعوت وحدت معبود کی طرف ہے۔اور اُنہوں نے ماسوائے کی عبادت کوشرک کہا ہے۔ اگر صوفیہ وجود تیہ ماسوا کو غیریت کے طریق پرنہ بھی جانیں تو بھی شرک کو دفع نہیں کر سکتے کیونکہ ماسوائی کو ماسوائی جانیں جانے۔اور عیدیت سے کو ماسوائی جانیں جانے۔اور عیدیت سے کو ماسوائی جانیں جانے۔اور عیدیت سے

کنارہ کرتے نہیں۔اورعینیت کے قائلوں کو طعن وشنیج کرتے ہیں۔اور پینی کی البدین اوراس کے مبعین کے ساتھ ا تكار سے بیش آئے اور اُن كو يُر انّى سے ياد كرتے ہیں۔ ساتھ ہى بيلوگ عالم كونن تعالى كاغير بھى ہیں جانے۔ بلكہ نديى حق تعالى كاعين اورنه بى حق تعالى كاغيرجائية بيل-بيربات بحى تواب يدورب:

أَلْإِثْنَانِ مُتَعَائِرَانِ عَلَيْهُ وَمِ عَلَيْهِ وَلَى إِن الكدوسر الح عَير موتى إِن

قضيّه مقرره ٢- التدييت ليني دو كى كامتكر درج عقل كامخالف ٢- بال متكلمين في صفات واجي جل سلطان كباره ش لا هُوَ وَلَا غَيْرَهُو كَهاب اورغير عنيراصطلاح مراد ليكراس امركومة نظر ركها ب كددو متغائر چيز وا كاباتهم جدااورالك مونا جائز ہے۔ كيونكه واجب تعالى وتقذى كى صفات حضرت ذات سے الگ تبيل بيل-اورند بي حق تعالى كى ذات وصفات قديمه كے درميان انفكاك يعني الگ ہونا جائز متصور ہوسكتا ہے۔ بس كا هُوَ وَلَا غَيْرَ هُوَ صفات قديمه مين صادق بيار ظاف عالم ككرينبت الع من مقصود ب:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ مَّعَهُ شَيءً لللهُ وَلَمْ يَكُنُ مَّعَهُ شَيءً للهُ عَلَى اللهُ وَالله وَالراس كراته ولي جزموجود القلي

يس عالم كى غيريت كى تفى كرنا لغت يس يهى اوراصلاح بس بهى ضدق سے دُور ہے۔ان لوكول اين حقیقت حال تک ندی نیخ کے باعث عالم کوصفات قدیمہ کی طرح سمجھ کراس کے مخصوص علم کواس جگہ اطلاق کیا ہے۔ میلوگ جب عیتیت عالم کی تفی کے قائل ہوئے ہیں تو اُن پر لازم نے کہ غیریت عالم کے قائل ہوں۔اور توجید وجودی والوں کے زمرہ سے نکل آئیں۔اور عالم کے متعددہ وجودوں کے فائل ہوجائیں۔اور تو حید وجودی میں عین کہنے سے جارہ ہیں ہے۔جیسے کہتنے تھی آلدین اوراس کے تابعین نے کہا ہے۔اورعین کہناان معنوں کے لجاظ سے بیں ہے کہ عالم اپنے صالع کے ساتھ متحد ہے۔ حاشا و کا بلکہ ان معنوں کے اعتبار سے ہے کہ عالم معدوم ہے اور حق تعالی کا وجود واجب جیسے کہ اس فقیر نے اسے بعض رسالوں میں اس امر کی تحقیق کی ہے۔

سوال: صوفیه وجود میددوو بو دیے کہنے دالے کو جومشرک کہتے ہیں و داس اعتبارے کہتے ہیں کہ وہ دو بین ہیں اور دو يس طريقت كامشرك ب

جواب: دول بنی جوطریقت کاشرک ہے تو حیزشہوری ہے دفع ہوجاتا ہے۔ تو حیروجودی اس مقام میں کھدر کار تہیں ہے۔ کیونکہ سمالک کامشہود و محوظ ایک ذات مقدی کے سوااور کوئی امر نہیں ہے تا کہ فنا محقق ہو۔اور طریقت کا شرك دُور به وجائے ـ دن میں جو آفتاب كوتنها و يكھتے ہیں ـ اورستاروں كونبیں و يكھتے و و بيني كا وفعيه حاصل ہے۔ اکرچہ ہزاروں متاہے دن میں موجود ہوں۔ مقصود میہ ہے کہ ایک آفتاب مشہود ہو۔خواہ ستار ہے معدوم ہوں یا موجود بلکہ میں کہتا ہوں کہ کمال اس صورت میں ہے کہ اشیاء موجود ہوں اور سالک کمال فناکے باعث جوابیے مطلوب تفیقی سے رکھتا ہے کی چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ بلکہ کی چیز دد کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اُس کے دبیرہ

بصیرت میں نہا ئے۔ادراگراشیاموجود نہ ہوں۔فناکس سے مخفق ہوگی۔ادر فانی کس سے ہوگا اور کس کوفر اموش

سب سے اوّل جس محض نے توحید وجودی کی تصریح کی ہے۔ وہ یہ محکی الدین اب عربی ہے اس سے گزشته مشار کے عبارتیں اگر چرتو حیدہ بو وی کی خبر دیتی ہے۔ لیکن تو حید شہودی پر حمل کرنے کے قابل ہیں۔ کیونکہ حق جل شانه كغير كوجب بين ويكفته ويعض كهتي بين كه:

لَيْسَ فِي جُبَيِتِي سِوَى الله مير عجبر من سواح الله كاور جَهايل

اوربعض سُبْحَانِي مَا أَعُظَمَ شَانِي كَي تدايكار أَتُصَة بيل اوربعض:

لَيْسَ في الدَّارِ غَيْرُه و دَيَّارٌ المُنسِ مِن أس كِسوا كولَى رضِ والأنبيس بـ

کی آواز بلند کرتے ہیں۔ بینسب پھول ایک ہی میک بین کی شاخ سے کھلے ہیں۔ان عبارتوں میں کوئی بھی وحدمت وجود بردالالت بيس كرتى \_اورجس تخص نے اس مسئله كوابواب اور قضول كى شكل بيس ككھا ہے اور صرف وتوكى · طرح اس کوجمع کیا ہے۔ حتی کہا سے کہا ہے کہ خاتم المدوت بعض علوم ومعارف کوخاتم الولايت سے اخذ کرتا ہے۔اور خاتم الولا بت محمدی اسینے آب کوجانتا ہے اور شارطین نے اس کی توجید میں کہا ہے کہ یا دشاہ اسینے خزالی ے اگر کوئی چیز لے لے تو اس میں کیا نقصان ہے۔

غرض فناوبقا اور ولا بیت گمری کے کمالات حاصل کرئے کے لیے تو حید وجودی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو خيد شهودي حاصل مونى جابيت تاكرفنا محقق موجائے۔ اور ماسوے كانسيان حاصل موجائے۔

ا موسكتاب كهكوني سالك ابتداسي انتها تك سيركرجائ اورتو حيد ديو وي كعلوم ومعارف سيكوني مجى اس برظا برشهو ـ بلك بزد كي ب كدان علوم سا تكاركرد \_\_\_

فقیر نے نز دیک وہ راستہ جوان معارف کے ظہور کے بغیرسلوک کے ساتھ میسر ہوجائے وہ اس راستہ سے زیادہ قریب ہے۔ جواس طبور کو تضمن ہے۔ اور نیز اس راہ کے سالکوں میں سے اکثر مطلوب تک پہنچتے ہیں۔ اورا كبرراه بى مى روجاتے بيں۔اور دريا سے قطرہ كے ساتھ سيراب ہوجاتے بيں۔اوراتحاد كے وہم ير يوكرظل من كرفارد بي بين اوروسل مع ومرت بين بيام تربيد معلوم بوچكا م والله من منافه المملِهم

اور نیز قغیر کواگر چدراہ ٹائی سے سلوک میسر ہوا ہے اور تو حید و جودی کے علوم و معارف کے ظہورات سے کافی حصہ حاصل ہوا ہے۔لیکن اللہ تعالی کی عنابیت شامل حال ہوئی اور سیر محبوبی کے ساتھ راستہ کے جنگلوں اور ميدانول كوففنل وعنايت كى المدادس يط كروايا اور كمال كرم كسما تحدظلال سے كر اركر اصل تك بهنجايا۔ اور جب معامله مستر شدول ليحى مربيرون تك يجنيا تومعلوم مواكراس كعلاوه ايك اورراه ب جووصول كے زياده قريب

اور حصول میں زیادہ آسان ہے۔

الْحَدُمُ لُلِلْهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِ الْمَا وَ مَا كُنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُوهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُروهِ المَ كُومِ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُروهِ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُروهِ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُوهِ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُوهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءَ تُ وَيَاكُوهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءً تُ وَيَاكُوهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ جَآءً تُ وَيَاكُوهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَدُ اللهُ الل

\_2\_1

تنبید: سابقہ تحقیق ہے معلوم ہوا کراگر چہ موجودات متعددہ ہوں اور جن تعالیٰ کا ماسویٰ بھی موجود ہوتو پھر بھی ہوسکتا ہے کہ فنا و بقا تحقق ہوجائے نہ بید کہ ماسویٰ معدوم و ناچیز ہوجائے بیہ بات باو جودظہور نے اکثر خواص پر پوشیدہ رہی ہے۔ پھرعوام کا کیاؤ کر ہے۔ ان لوگوں نے تو حید شہودی کو بین وجودی خیال کر کے وصدت وجودی معرفت کی راستہ کی شرط جانا ہے۔ اور دووجود کہنے والے کو ضال و معلیٰ (گراہ و گراہ کرنے والا) سمجماہ اور کثر ت کے آئیوں میں وصدت کے مشاہدہ کو انجام کا رتھور کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک صرت کی ہے کہ ہمارے حضرت میں وصدت کے مشاہدہ کو انجام کا رتھور کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے یہاں تک صرت کی ہے کہ ہمارے حضرت بینی بیٹی ہر علیہ وعلیٰ جیج اخوانہ من المصلوت افسلیما و من العسلیمات اسماہا کیالات نبوت حاصل ہونے کے بعد شہود و محدت در کثر ت کے مقام میں رہے۔ اور آئیت کر بھر انسان آئے طیانت کی المسکو فی اشارہ وصدت در کثر ت کے مقام میں رہے۔ اور آئیت کر بھر انسان آئے طیانت کی المسکو فی انسان مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تھی تھی وصدت کا مشاہدہ عطا کیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کور کی واؤ کے درمیان آئے ہے جو تروف کشر کے درمیان ہے بیاشارات سمجھے ہیں۔ حاشا وکلا اس منتم کے معارف مقام نبوت کے لائن ہوں۔ کیونکہ انبیا سے ملیم الصلوق والسلام خدائے ہی جون جل شانہ کی طرف و وت کرتے رہے ہیں۔ اور جو چیز چون کے آئیوں میں مخیائش نہیں رکھتی۔ وہ بے چونی ہے آئیوں میں مخیائش نہیں رکھتی۔ وہ بے چونی سے بے نصیب ہے۔ اور چونی کے داغ سے داغد ابر ہے۔ حضرت تن شہانہ وتعالی ان کو انصاف کی تو نیق دے۔ شاید بہلوگ انبیا نے میں اور ان کے کمالات کو دے۔ شاید بہلوگ انبیا نے میں اور ان کے کمالات کو اسے کمالات کی طرح جائے ہیں۔ گئوٹ محکیم کے کہوئٹ میں افراھ جھوٹا منہ بڑی بات ہے ۔

چواں کرمی کہ در تھی نہا ب است

زین و آسال اوجال است.

حضورعلیہ الصلوقة والسلام کی امنت میں کا بیکیہ ناور عاجز ال قتم کی معرفت ہے جواول اوّل حاصل ہوئی تھی ندامت واستغفار کرتا ہے۔ اور اس شہود کو نصار کی کے حلول کی طرح اس پاک جتاب سے نفی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس مرو فرماتے ہیں کہ جو پچھد کیھا گیا اور سُنا گیا اور جانا گیا۔ سب اس کا غیر

ا جس طرح وه كيرا جو بقريس جميا مواج اس كازين وآسان وي ب\_

ہے۔ کلمہ لاکی حقیقت ہے اس کی نفی کرنی جا ہے ہیں کثرت وصدت کا مشاہدہ بھی نفی کے لائق ہے اور اس پاک بارگاہ ہے منتقی اور دُور ہے۔

حضرت خواجہ قد س مو کی اس کلام نے جھے کو اس شہود سے تکال دیا ہے۔اور مشاہدہ اور معائنہ کی گرفتاری سے خواجہ قد س مر سے اس کلام نے جھے کو اس شہود سے تکال دیا ہے۔ اور مشاہدہ اور معائنہ کی گرفتاری سے خوات کے بھر سے اس اس کی طرف اور معرفت سے جرت کی طرف لے گیا ہے۔ جو زاہ اللّٰه مُسْبِحَانَه 'عَنِی خَیْرَ الْجَوَرَآءِ۔ اللّٰہ تعالی ان کومیری طرف سے جزائے خمردے۔

میں صرف ایک ہی بات ہے حضرت خواجہ قدس مرہ کا مربداور طقہ بگوش ہوں۔اور واقعی اولیا میں ہے شاید ہی کئی نے اس طُرح کی عبارت بیان کی ہو۔اور تمام مشاہدات ومعائنات کی اس طرح پرنفی کی ہو۔

اس مقام ش آپ کے اس تخن کی حقیقت کو جہال کہ آپ نے کہ فدائے تعالی کی معرفت بہاؤالدین پرحرام ہے۔ اگر اس کا ابتدا بایزید کی انتہا نہ ہو ڈھوٹ ٹی چاہیے۔ کیونکہ بایزید حقد م با ہر نہیں رکھا۔ بردگ کے جمود و مشاہدہ ہے آگر نہیں لکلے۔ اور مسبح ابنی ما اعظم شانی کے تک کو چہ ہے قدم با ہر نہیں رکھا۔ برخلاف ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کے کہ جنہوں نے ایک ہی کلمہ لا ہے اس کے تمام مشاہدات کی فی فرمادی برخلاف ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ کے کہ جنہوں نے ایک ہی کلمہ لا ہے اس کے تمام مشاہدات کی فی فرمادی اور سب کوئی تعالی کا غیر خابت کر دیا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تنزید حضرت خواجہ قدس سرہ کے فزو کی تشبیہ ہے اور اس کا بنہا جو تشبیہ ہے آگے نہیں برخھا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہوگی۔ کیونکہ بدایت تشبیہ ہے اور نہایت تنزید کے ساتھ۔ گرمعلوم ہوتا ہے کہ آخر حال میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس فی میں اطلاع بخش گئی کہ موت کے وقت اس طرح کہتے تھے:

مَا ذَكُسَرَتُكَ إِلَّا عَنْ غَفْلَةٍ وَمَا مِن نَهِ يَخْصَ يَا وَنَيْن كِيا مُرْغَفَلَت سے اور مِن مِنْحَذُ ثُكُ اللَّا عَنْ فَتُوَةِد مِنْ اللَّا عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهِ عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهِ عَنْ فَتُوَةِد مِنْ اللَّهِ عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهُ عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهُ عَنْ فَتُوةِد مِنْ اللَّهُ عَنْ فَتُوةِ مِنْ اللَّهُ عَنْ فَتُوةِ اللَّهُ عَنْ فَتُوةِ مِنْ اللَّهُ عَنْ فَتُوقِهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ فَتُوقِ

اس نے پہلے حضور کو خفلت جاتا کیونکہ وہ تی تعالی کاحضور نہ تھا۔ بلکہ ظلال عب سے ایک ظل کاحضور اور اس کے ظہورات میں سے ایک ظہور تھا۔ پس ٹا چار حق تعالی سے عاقل رہے۔ اور حق تعالی وراء الوراء ہے۔ ظلال و ظہورات میں میادی اور مقد مات اور معاری اور معتبر ات ہیں۔ اور رید حفر ت خواجہ قدس نمر ہ نے فر مایا ہے کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ واقع کے موافق ہے۔ کیونکہ ابتدائی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے۔ اور اسم وصفت سے ذات کے موائی جی سے اسے کی طرف ہے۔ اور اسم وصفت سے ذات کے موائی جی سے اسے کے اس کی توجہ احدیث

اس طا کفہ عکیہ کے مبتدیوں کو مید دولت اپنے شخ مقتدا سے جو اس کمال کے ساتھ مشرف ہوتا ہے بطریق انعکاس حاصل ہوجاتی ہے۔خواہ دہ اس کوجا نیس نہ یانہ جا نیس ۔ پس نا چار کا ملوں کی نہایت ان بزرگواروں کی بدایت میں مندرج تنکیم کرتی پڑے گی۔

حاصل کلام میرکداجدیت کی توجدان میں عالب آجائے۔اور ظاہر کو یعی باطن کے ہم رنگ کردے۔نو

سالک مشاہدات سفل ہے جوممکنات کے آئیوں میں طاہر ہوتے ہیں آزاد ہوجاتا ہے اور معارف تعبیری سے خلاصی با جاتا ہے۔ اور اگر میتوجہ عالب نہ ہوسکے اور صرف باطن پر ہی گئی رہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر كثرت ميں وحدت كے مشاہدہ كى لذت يا تا ہے۔ اور تو حيدواتحاد ہے مخطوظ ہوتا ہے۔ ليكن پيٹبودان كے حق ميں ظاہر یر بی محدودر ہتا ہے۔باطن میں کچھسرایت بیں کرتا۔ان کا باطن احدیت صرف کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان كاظام كثرت من وحدت كامشام وكرنے والا ہوتا ہے۔اس وفت مكن ہے كه ظام رى نسبت كے غلبہ كے باعث باطنى توجه معلوم نه بو \_اورشبود ظاهر كرموااوركونى امرمفهوم نه بو يجيب كه ابتدايس ان سطور كر لكصفه والي كاحال تقا كهظام رئ نسبت كفلبك باعث باطنى توجه يزواحد برت صرف كي طرف تقى بالكل آگاى شركها تقا اور كلي طور پراہیے آپ کوکٹر ت میں وحدت کی طرف متوجہ یا تا تھا۔ پچھدت کے بعد حضرت تی سجانہ نے باطن کی توجہ پر اطلاع بخشى اور باطن كوظام يرتصرت دى ادرمعامله كويهال تك يجهايا:

الْحَمُدُ لِلْهِ سُبْحَانَه عَلَى ذَلِكَ وَلِكَ السِيالَة اللهُ عَلَى ذَلِكَ وَمِهِ

وه معارف توحیدی اورمشابدات مقلی جواس خاندان برزگ کے بعض خلفائے سرزوہوئے ہیں وہ بھی ال اسم سے ہیں۔ نہ رید کہ لوگ ظاہر و باطن میں ای شہود کی طرف متوجہ اور ای معرفت کے گرفتار رہے ہیں۔ برخلاف دوسرے بزرگوں کے جوظا ہرو ہاطن میں اور اس شہود کوتشبیہ اور تنزید کا جامع جان کرای کو کمال سیحصتے ہیں۔ ان لوگوں کا باطن بھی اگر چہ تنزیم مرف کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔لیکن گرفتاری اور ہے اور ایمان پھے اور ۔ اور حال اور ہے اور علم کچھادر چیز۔وہ لوگ جو تنزیہ مرف کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے اور مشاہدہ سفلی کے سواکسی اور امر كمعتقدات بين بين وملحدول بن سے بين -جوال بحث بے فارح بين:

فقیر کے زریک ممکنات کے آئیوں میں تن تعالیٰ کا وہ شہودجس کوصوفیہ کی ایک جماعت کمال بھانتی ہے۔اورتشبیداورتز بیے درمیان جمع خیال کرتی ہے درحقیقت حق تعالی کاشبو دہیں ہے۔اس میں ان کامشہودان كاخيالى اور من گھڑت امر ہے۔ كيونكہ جو پچھكن ميں ديكھتے ہيں وہ واجب نہيں ہے۔اور جو پچھھاوٹ ميں پاتے ہیں وہ قد می میں ہے۔اور جو مجھ تشبید میں ظاہر ہوتا ہے وہ تنزیبیں ہے۔ ہرگز ہرگز صوفید کی اس مسم کی تربات لیعنی بهووه باتوں پر فریفت نہ مونا جا ہے۔ اور تن تعالی کے غیر کوغدانہ جانا جا ہے۔ مانا کہ بیلوگ خطا کارمجہ تدکی طرح معذور ہیں اور خطا کار مجتمد کی طرح مواخذہ ہے بری ہیں۔لیکن اس کے مقلدوں کے ساتھ معلوم تبیس کس طرح معاملہ کریں گے۔ کاش کہ جہز تھ کھی کے مقلدوں کی طرح ہی ہوتے۔ اور اگران کے ساتھ ایسامعاملہ نہ کیا تو پھران كاكام نهائت مشكل ہے۔ قياس واجتهاد اصول شرى من سے ايك اصل ہے جس كى تقليد كا ہم كوامر ہوا ہے۔ برخلاف کشف اور الہام کے کہ اس کی تقلید کا ہم کو حکم ہیں ہے اور الہام غیر پر جمت ہیں ہے۔ لیکن اجتماد مقلد پر جمت ہے۔ پس علمائے مجدد بن کی تقلید کرنی جا ہے اور دین کے اضول کوان کی آ راء کے موافق تلاش جا ہے اور

صوفیہ جو پھھ علائے مجتمدین کی آراء کے برخلاف کہیں یا کریں اس کی تقلید نہیں کرتی جا ہے۔ ااور حسن ظن کے ساتھان کے طعن سے طب بندر کھنے جا ہیں۔اور ان کی اس متم کی باتوں کوشطحیات سے جاننا جا ہے۔اور ظاہر کی طرف مصروف وبعرا بواخيال كرناجا مبئے۔

بركتجب كي بات بكران من بعض صوفيه عام لوكول كواسيخ كشفيه اور الهاميه امور مثلاً وحدت وجود کے ساتھ ایمان لانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کی تقلید کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ان کے عدم ایمان پر دھ کاتے ہیں۔ کاش کہ بیلوگ ان امور کے عدم! نکار پر دلالت کرتے اور ان کے منکر پر تہدید اور دھم کی فر ماتے۔ كيونكهايمان اورچيز ہے اورعدم انكار اور چيز \_اور امور كے ساتھ ايمان لانا لازم اور ضرورى تبيل ہے \_ ہال ان اموركا نكارے بجا جاہيدايداند موكدان اموركا انكاران اموروالوں كا تكارتك بہنجادے اور تن تعالى کے اولیا کے ساتھ بخض وعداوت پیدا ہوجائے۔غلائے اٹل حق کے موافق کام کرنا جاہیے۔اورصوفیہ کی کشفیہ باتوں کے شن طن کے ساتھ سلوک کرنا جا ہے۔ اور لاوقعم پر جرات نہ کرنی جا ہے:

هلذًا هُوَ الْحَقُّ الْمُتَوسِطُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ ﴿ يَهِا وَهِ مِنْ بِهِ وَالْرَاطُ وَتَفْرِيطِ ك درميان ب اور انتد تعالی بہتری کی طرف انہام کرنے والا

وَالْتُفُرِيْطِ وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ الْمُلْهِمُ

عجب معاملہ ہے کہ ان لوگوں میں ہے بہت سے مدی ای شہودومشا ہدہ پر بھی قناعت ہیں کرتے۔ بلکہ اس شہود کو تنزل خیال کر کے اس اثنا میں رویت بھری کے بھی قائل ہیں۔اور کہتے ہیں کہ ہم واجب الوجود جل سلطانهٔ کی ذات کود میصتے ہیں۔اور نیز کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیٹمبر ایسٹے کوشب معراح میں حاصل ہوئی محی۔ہم کو ہرروزمیسرے۔اوروہ تورجو إن كر مكھنے ميں تاہے۔اس كى منے كى سفيدى سے تشبيہ ديتے ہيں۔ اوراس نوركوم تبديك فيال كرت بين-اورمراتب عروى كى نهايت اس نور كظبورتك تقوركرت بين-:

تَعَالَى سُبْحَانَه عُمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ ا

عُلُوا كَبِيرًا \_ باند ب

اور نیز حضرت فی جل شانه کے ساتھ مکالمہ و کلام ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فی تعالی نے ایسا فرمایا ہے۔ بھی دشمنوں کے حق میں حضرت مبحانہ کی طرف سے کئی قتم کی یا تنس نقل کرتے ہیں اور بھی اپنے دوسرول كوبثارت دينة بيل اوران بيل ي بجش اسطرح كية بيل كدرات كى تهانى يا چوتها كى حقد تك ميس حق تعالي كماته كلام كرتار بإراور برطرح كى باتنس بوجهتار بااور جواب ليتاريا:

لَـقَدِ اسْتَكْبُرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتُوا اللهِ اللهُ اللهِ المِينَ آبِ مِن كَبركيا اور بوي ركني كا

ل سورة فرقال

ان لوگوں کی باتوں ہے سیجھ آتا ہے کہ بیلوگ اس نور مرنی کوعین حق تعالی سیجھتے ہیں۔اوراس نورکون تعالی کی ذات تقور کرتے ہیں۔ نہ بید کہ اس کے ظہورات میں سے کوئی ظہوریا اس کے ظلال میں سے کوئی ظل

اس میں کچھشک جیس کرائ تورکوئ تعالی کی ذات کینامحض افتر ااور صرف الحاداور خالص زندفہ ہے۔ بداللدتعالى كانهايت بى علم وكل بكراس متم كمفتريون كے ليطرح طرح كےعذابوں ميں جلدى نبيل كرتا۔ اوران کی شیخ کئی تبیس فر ما تا:

یااللہ تو یا کے ہے کہ ماری برائیوں کوجان کو ماتا ہے۔اورفررت کے باوجودمعاف کرتا ہے۔ سُبُحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ .

حضرت موی علی مینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی توم صرف روبیت لیعنی دیدار کی طلب ہی کے باعث ہلاک مو كئ اور حضرت موى على مينا وعليه الصلوة والسلام في طلب رويت كے بعد كن تو انسى كاز تم كھايا اور بي موش مو ا كركر يزك اوراس طلب سے تائب موت اور حصرت محدرسول الشواليك جورب العالمين كے محبوب اور تمام اولین وآخرین موجودات میں سے بہترین ہیں۔ باوجوداس کے معراج بدنی کی دولت سے مشرف ہوئے۔اور عرش وكرى ك كرر مكان وزمان كي او ير يط كئ باوجود قرآنى اشارتون كحضور يرعليه الصلوة والسلام كى رويت مين علما كالشلاف ہے اكثر علماحضور عليه الصلاق والسلام كى عدم رويت كے قائل ہيں۔

حضرت امام غز الى رحمة الله عليه قرمات بين: لعن سي بي هے كمآ تخضرت الله الله المعراج وَالْاصَــةُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

رَائ رَبُّه سُبُحَانَه لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِد

کی رات اینے رب کوئیں ویکھاہے۔ بيه بيمرومامان اين خيال باطل من مرروز خدا كور يكفته بي -حالال كه حفرت محدرمول التوليسة ك ایک دیار مس مجھی علماکی قبل وقال ہے:

الله تنالي أن كوخوار كريه

فَضَّحَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ \* \_ `

اور نیز ان لوگوں کی یاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلام کوچس کو بیلوگ سنتے ہیں۔ حق سحانہ سے وہی نسبت ہے جو کلام کواپے متکلم کے ساتھ جائے ہیں۔ بیٹین الحادیے حاشاو کا کہ حضرت حق سحانہ ہے تکلم کے طریق پرکوئی ایبا کلام صادر ہو۔جس میں ترتیب تقدیم اور تاخیر ہو جو حدوث کی علامات میں سے ہیں۔شاید مشارك كبارى باتول في ان كولطى بين ذال ديا ب- كيونكه مشاركة في بعي حصرت من جل سلطان كم ساته كلام و

ليكن جاننا جائنا جايك كدمشائخ كباراس كلام كوحفرت في سيحانه كيم اتهدائي تسبت نبيل وسية جوكلام

کوایے متکلم کے ساتھ دیسکیں۔ بلکہ وہی نسبت ٹابت کرتے ہیں جو مخلوق کوایے خالق کے ساتھ ہے۔ اور اس میں کوئی مخطور کے اور قباحت نہیں ہے۔

حضرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوقة والسلام نے جو شجر ہ مبارکہ ہے تن تعالیٰ کا کلام سُنا تو اس کلام کوت تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ وہ نست جو کلام کو اپنے مشکلم کے ساتھ ہوتی ہے۔اور ایسے ہی وہ کلام جو آئخضرت تالیک نے حضرت جرئیل علی مبینا وعلیہ الصلوقة والسلام ہے سُنا اس کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ وہ بی نسبت تھی جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہے۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ وہ کلام بھی تن تعالیٰ کا کلام ہے اوراس کا مشرکا فروزند بیں ہے گویا تن تعالیٰ کا کلام کلام کلام فظی اور کلام فقطی اور کلام فقطی اور کلام فقطی اور کلام فقطی کا مشترک ہے۔ جس کوئی تعالیٰ کسی امرے ذریعے ایجا دفر ما تا ہے۔ بس کلام فقطی مجمی تن تعالیٰ کا کلام ہوگا۔ ناچا راس کا مشکر بھی کا فرہوگا:

يس مجھ كيونكه نير تحقيق بهت جگه تحقي نفع دے گا۔ اور الله تعالى تو نق دينے والا ہے۔ فَ إِفْهَامٌ فَإِنَّ هَذَا التَّحْقِيْقَ يَنَفَعُكَ فِي فَي فَاللَّهُ مُنْتَحَانَهُ كَذِيبٍ مِنَ الْمُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ الْمُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ الْمُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ الْمُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ اللَّمُ وَقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ المُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ المُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ المُوقِقُ واللَّهُ مُنْتَحَانَهُ المُوقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقِ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتِقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمِنْتُولُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتُولُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتَقِقِقُ والمُنْتُولُ والمُنْتُولُ والمُنْتُولُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتَقِقِ والمُنْتُمُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُولُ والمُنْتُولُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتَقِقُ والمُنْتَقِقُ والمُنْتُولُ والمُنْتُمُ والمُنْتُ والمُنْتُولُ والمُنْتُمُ والمُنْتُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُلِقِقُ والمُنْتُ والمُنْتُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُ والمُنْتُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُ والمُنْتُلِقُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُلُولُ والمُنْتُلُولُ والمُنْتُلُولُ والمُنْتُلِقِلِقُ مِنْتُلُولُ والمُنْتُلِقِلِقُ مِنْتُلُولُ والمُنْتُلِقِقُ والمُنْتُلِقِ والمُنْتُلِي

لے زکادے ۱۲

ممکن کے وجود پر بطریق حقیقت وجود کا اطلاق کریں۔ یہی وجہ ہے کیعض کہتے ہیں کے ممکن کواس علاقہ ہے موجود كہتے ہيں كدوجود كے ساتھاك كى نسبت ہے۔جيے كہاجاتا ہے كہ يانى سورج كى دھوپ سے كرم ہے۔ نديد كدوجود ال کے ساتھ قائم ہے تا کہ حقیقت کے طور پر موجود ہو۔ال گروہ میں ہے بعض لوگ ممکن کے وجود ہے ساکت و خاموش ہیں اور تقی واثبات کے ساتھ اس کی تصریح تہیں کرتے۔ اور بعض ممکن سے وجود کی تفی کرتے ہیں۔ اور واجب نعالی کے سوااور کسی کوموجود نہیں جائے۔ان میں سے ایک گروہ ممکن کے وجود کو جیسے کہ وجود کا عین نہیں جانة وجود كاغير بھى جانے ان ميں سے ايك گروه ممكن كے وجود كوجيے كہ وجود كاعين بين جانے وجود كاغير بھى جائے۔اوران میں سے ایک گروہ نے اس طرح تقریح کی ہے کہ جس وجود کے ساتھ واجب تعالی موجود ہے۔ اں وجود کے ساتھ ممکن بھی موجود ہے۔اس عبارت ہے بھی ممکن کے وجود کی تفی کرتے ہیں۔غرض ممکن کا وجود ٹابت کرنے کے لیے بڑی تیزنظر ہونی جاہیے۔ تا کہ واجب تعالی کے نور کی روشی میں اس کو د مکی سکیس۔ تیزنظر والے لوگ دن میں آفاب کی روشی کے باوجودستاروں کو مکھتے ہیں۔اور جس کی نظر تیز نہیں ہوتی 'وہستاروں کو نہیں دیکھے سکتے ۔ تو ممکنات کا وجود دن میں ستاروں کے وجود کی طرح ہے کہ جو تیز نظر والا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور جس کی نظر کمرور ہے اس دیدے اس کوئی حصہ بیل ملا۔

اگرکوئی پوجھے کہ توام ہاو جو دضعف بصرادر کوئی بصیرت کے کس طرح ممکنات کے وجو د کود مکھ سکتے ہیں۔ حالال كرواجب تعالی كے وجود كے انوار كى چك اس كے ديھے ہے مانع ہے تو من كہتا ہوں كرموام ارباب علم ميں سے بیں شرکدار باب دید میں ہے۔ ہاری تفتگوار باب دید کی تبعت ہے شرکدار باب علم کی تبعث۔ کیونکدار باب علم ال بحث سے خارج ہیں۔ کو یا واجب تعالیٰ کے انوار کاظہور ان کے حق میں مفتو دہے۔ پس وجود ممکنات کے و یکھنے سے مالع نہ ہوگا۔ یا ہم میر کہتے ہیں کہ انوار کاظہور وجود ممکنات کے دیکھنے سے مالع ہے نہ کہ وجود ممکنات کے علم سے مالع ہے۔ کیونکہ بسا اوقات بسا ہوتاہے کہ اشیا کاعلم ساع وتقلید سے بھی حاصل ہوجا تا ہے اور نظر و استدلال سے بھی متصور ہوسکتا ہے۔جیسے کہ روز روشن میں آفتاب کی روشن کے باوجود۔ستاروں کے وجود کاعلم ضعیف تظروالوں کو بھی حاصل ہے۔ ای طرح عوام کو وجود ممکنات کاعلم حاصل ہے نہ کہ وجود ممکنات کاشہود۔ کیونکہ شهودصفات بصيرت عدادران كي بصيرت كي تكهاندهي مشهود ملك مويا ملكوت دجروت مويالا موت د اے عزیز اعوام جس طرح اس بحث میں خواص کے ساتھ شریک ہیں۔ اور کئی باتوں میں بھی ان کے درمیان شرکت ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیائے میں الصلوقة والسلام بہت سے احکام میں عوام کی طرح زندگی بسر كرتے تھے۔اور خلقت اور الل وعيال كے حماته رہے ہے ميں عوام كى طرح كرار وكرتے تھے۔اسے اہل وعيال كے ساتھ حضور عليه الصلوق والسلام كے حسن معاشرت كے حالات مشہور بيل أ منقول ہے کہ ایک دن سید البشر علیہ امامین رضی اللہ عنما کے بوے لے رہے تھے اور کمال انبساط

اور خوشی کے ساتھ ان سے سلوک کررہے تھے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے گیارہ لڑکے ہیں میں نے بھی کسی کو بوسر نہیں لیا۔ حضرت بیٹمبر قابطة نے فر مایا کہ میداللہ تعالی کی رحمت ہے جووہ اپنے مہریان بندوں کوعطا فرما تاہے۔

چونکداخص خواص بعض اوصاف میں عوام کے ساتھ شریک ہیں۔خواہ وہ شرکت باعتبار صورت کے ہو۔
اس لیے عوام اپنی نارسائی کے باعث ان کے کمالات سے تھوڑا ھتہ پاتے ہیں۔اور ان کواپنی ہی طرح خیال
کرتے ہیں۔اور وہ محص جواوصاف و شائل میں ان سے جدا ہو۔اُس کو بہتر اور ہزرگ جانے ہیں۔ بیوجہ ہے کہ
اولیا کے ان اوصاف و اخلاق کو جوان کے اوصاف و اخلاق سے جدا ہیں۔اُن اخلاق واوصاف سے جوان کے
اوصاف و اخلاق کی ماند ہیں بہتر جائے ہیں۔اگر وہ وہ اخلاق انبیاء میں موجود ہوں۔

مخدوم مزید سنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حکایت منقول ہے کہ جب ان کا کوئی لڑکا فوت ہوجا تا اور اس کے مرنے کی خبراُن کو پہنچتی تو ان کی طبیعت میں پھے تخیر و تبدل نہ آتا۔اوراس طرح فر مادیتے کہ سگ بچہ مرگیا ہے جاوُاس کو ہا ہم بچینیک دو۔

اور جب حضور سیدالبشر علیا کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور پیٹمبرعلیات اس کے مرنے پررو پڑے اور نہایت غمناک ہوکرفر مایا:

ل آ باعیان اولیا عادر ارکان انتیا علی ہوئے بی ولادت باسعادت ۱۹۸۸ و آپ قطب الموجد مین قطب الزاج مین اور کئے شکر
کے القابات ہے مشہور ہوئے۔ کئے شکر کے لقب ہے شہرت پانے کی وجہ سے کہ آپ کے زمانے بیں ایک موداگر سوار یوں پر شکر
لاد کر ملتان ہے د ملی کی طرف جاد ہاتھا۔ جب مقام اجود ہن جس بہتیا تو ش فرید قدس سرو نے اس سے دریافت کیا کہ اونٹوں پر کیالاد
کر نے جاد ہو۔ اس نے کہانمک ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نمک بی ہوگا۔ جب مزل پر پہنچ کر بوریاں کھولیس تو سب نمک ہے
مری ہوئی تھیں شکر کی جگر تھک ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نمک بی ہوگا۔ جب مزل پر پہنچ کر بوریاں کھولیس تو سب نمک ہے
المحری ہوئی تھیں شکر کی جگر تھک دیکے کر شخت جران ہوا آ خر بھی آئی کہ بیٹر ابی میرے بھوٹ بولنے کی وجہ ہوئی دہاں ہے واپس
کوٹ کر حضرت ش فرید رہے اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور موانی یا گئی اور بردی نیاز مندی کا ظہار کیا آپ نے فرمایا اگر شکر تھی تو نے میں ہوئے۔ پاک جن میں آپ کا مزار پر انوار مرجی شکر بی ہوئے۔ یاک جن میں آپ کا مزار پر انوار مرجی طائق بنا ہوا ہے۔ اس وقت بینی اے بار کی اعراد مارک اور ماحقہ وقت جا کہ او کا انتظام والھر ام محکہ او کا قب ہے بیاں بہت مزورت تھی۔
اور رونی میں بھی بہت اضاف ہوگیا ہے۔ (از متر جم عفی عند کا)

اور گرفتاری مجھتے ہیں:

الله تعالی ہم کوان کے مُرے عقیدے سے اَعَاذَنَا اللُّهُ سُبُحَانَهُ عَنُ اِعْتِقَادِهِمُ

چونکه بیابتلاوآ زمائش کامقام ہے۔ عوام کوشنتیکرنا اورشید میں ڈالناعین حکمت مصلحت ہے۔ اے اللہ حصرت سید البشر علیہ کی طفیل ہم کوئ و يكها\_اور حق كى تا بعدارى مار مانسيب كراور · باطل کو باطل کرے دکھا۔ اور اس سے ہم کو بیا۔

ٱللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَّ ارْزُقُنَا إِتِّبَاعَه ۗ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارُزُقُنَا أَجِتَنَابَهُ بِحُرِمَةِ سَيّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ مِنَ الصَّلُوتِ اَفْضَلِهَا وَمِنَ التُسْلِيْمَاتِ أَكُمَلُهَا۔

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیم الصلوة والسلام کا ایمان اور ان کے اصحاب كا ايمان اوران اوليا كا ايمان جواصحاب مي على بي دعوت كى طرف رجوع كرنے كے باعث غيب كے ساتھ بدل جاتا ہے جس طرح کوئی محض دن میں آفاب دیکھے۔اور آفاب کے وجود کے ساتھ ایمان شہودی حاصل كر لے۔اور جب رات ہوجائے تو اس كا أيمان شہودى ايمان غيب كے ساتھ بدل جائے۔اور علما كا ايمان اگر چینب کے ساتھ ہے۔ کیکن ان کے غیب نے اغیاعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث حدی کا حکم پیدا کر

على الصراداس جكه على الما ترت بين نه كه على عن دنيا - كيونكه على عن دنيا عام مومنين بين داخل بين -اورايمان بالغيب جوعام مومنين كى طرف منسوب إلى كاقسام مين تسير بين من وه ايمان بين جوانمياعليم الصلاة والسلام كي تقليد يوابسة بداور قال الثداور قال الرسول ي تعلق ركه اب-سوال:علانے فرمایا ہے کہ ایمان استدلالی ایمان تقلیدی ہے بہتر ہے۔ حتی کہ بہت سے علاقے استدلال کوایمان كى شرائط مى سے بيان كيا ہے۔ اور ايمان تقليدى كومعتر نبيل جائے۔ اور تونے ايمان تقليدى كوبہتر كما ہے؟ جواب: وه ايمان جوانبيائ عليم الصلوة والسلام كي تقليد عيماضل موتاب وبي ايمان استدلالي ب- كيونك صاحب تقليد دليل كرماته جانا بكراغبائ عليم الصلؤة والسلام تبلغ رسالت من صادق بين - كيونكه وه حص جس كى الله تعالى مجزات كے ساتھ تقديق كرے بے شك سيا ہے يس انبيا يے عليهم الصلوة والسلام جن كى تائيد مجزات كى ماته بوئى ب سب كى سب صادق اور داست بين تقليد غير معتر بيه كه ايمان مين اين واداكى تقليدكر \_ \_ . ادرانبياء عليهم الصلاة والسلام كي صدافت اوران كي تبليغ كي حقيقت كومنظور ندر كھے \_ بيا يمان اكثر علما کےزد یک معتربیں ہے۔

باقی رہاوہ استدلال جوارباب نظر (منطقی) اپنے مقد مات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اور صغری و کبریٰ کی ترتیب سے ایمان کا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں۔ بیاستدلال ایک ایماامر ہے جوامکان کے زدیک اور وقوع سے دُور ہے۔ اور مقام استدلال میں واجب تعالی کے اثبات کیلئے ارباب نظر میں سے مولا نا جلال الدین دوائی جیسا معلوم نہیں کہ اور بھی کوئی گز را ہو۔ کیونکہ وہ تحقق بھی ہے اور متاخر بھی۔ اس نے اس امر عالی کے ثابت کرنے میں بہت کوشش کی ہے۔ یا وجوداس امر کے اس کے استدلال مقد مات میں سے کوئی ایمامقد منہیں ہے جس میں اس کے رسالوں کے حقی منع یا نقض کے ساتھ پیش ندا ہے ہوں۔ اور اجھے اعتراض ند کیے ہوں۔ اس صاحب استدلال پر نہایت ہی افسوس ہے جوایمان کی صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیا علیم الصلو والسلام کی استدلال پر نہایت ہی افسوس ہے جوایمان کی صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیا علیم الصلو والسلام کی استدلال پر نہایت ہی افسوس ہے جوایمان کی صرف استدلال ہی سے حاصل کرے اور انبیا علیم الصلو والسلام کی استدلال کی دیگیری اور مدونہ کرے۔

رَبُّنَا الْمَنَّا بِمَا آنُوَلُتَ وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ ط

اے ہمارے رب ہم اُس چیز کے ساتھ ایمان الائے جوتو نے نازل فر مائی اور رسول کی تا بعداری کی ہیں ہم کوئ کی شہادت دینے والوں میں سے لکھو ہے۔

#### مکتوب نمبر (۲۷۳)

مرزاحسام الدين احد كى طرف صادر قرمايا:

اس بیان کرما لک کوچا ہے کوا ہے تھے کے طریقہ کولا زم پکڑے۔ اور دوسرے مشائے کے طریقہ کی طریقہ کی طریقہ کی طریقہ کل کے مانتہار نہ طرف النفات اور توجہ نہ کرے۔ اور اگر اس کے برخلاف واقعات فلا بر بھوں تو ان کا پچھا اعتبار نہ کرے کیوں کہ شیطان برا ابھاری دخمن ہے۔ اس کے طروفریب سے عافل نہ ہونا جا ہے۔ اور اس

کے مناسب امور کے بیان میں۔

الله تعالی کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور اگردہ ہم کو ہدایت نہ یا تے ہے اگردہ ہم کو ہدایت نہ یا تے ہے اگردہ ہم کو ہدایت نہ یا تے ہے اگردہ ہم کو ہدایت نہ یا ہے ہے ۔ گلک ہمارے دئیں کے دسول حق بات لائے ہیں۔

ٱلْحَمْدُ لِللّهِ الَّذِي هَذَا وَمَا كُنّا لِنَهُ مَدِى لَوُلَا أَنْ هَذَا اللّهُ لَقَدُ لِنَهُ مَدِى لَوُلَا أَنْ هَذَا اللّهُ لَقَدُ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبّنَا بِالْحَقِ

آپ کا ہزرگ محبت نامہ جواز روئے کرم اس حقیر کے نام تخریر کیا تھا' پہنچا۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ جَوَاکُمُ اللّٰهُ مُسُبِعَانَه خَیْراً (اللّٰہ تعالٰی آپ کو جزائے خیردے)

آپ کولکھا جا چکا تھا کہ ہائ کے مع ہونے کا مبالغہ مولود کے مع ہونے کو بھی شامل ہے جو نعتیہ تصیدوں اور غیر نعتیہ شعروں کے پڑھنے سے مراد ہے۔ لیکن برادرعزیز میر تھرنعمان اور بعض اس جگہ کے یارجنہوں نے واقعہ میں آئے تخصر متعلقے کود میکھا ہے کہ اس مجلس مولود خواتی سے بہت خوش ہیں۔ ان پرمولود ندشعنا اور ترک کرنا بہت

مير \_ مخدوم! اگر وافعات كا مجھاعتبار ہوتا۔ اور منامات اور خوابوں كا مجھ مجروسہ ہو۔ تو مريدوں كو پیروں کی حاجت ندر ہتی ۔اورطرق میں ہے کی ایک طریق کالازم بکڑنا عبث معلوم ہوتا کیونکہ ہرایک مریدایے واقعات كے موافق عمل كرليتا\_اورائي خوابوں كے مطابق زندگی بسر كرليتا خواه ده واقعات ومنامات بير كے طريقه كموافق موتے يانه موتے اور خواه بير كے بيند موتے يانه موتے اس تقدير يرسلسله بيرى ومريدى درہم برہم موجاتا۔اور ہر بوالہوں این وضع پرمستقل وبرقر ار ہوجاتا۔حالانک مر بدصادق ہزار ہاواقعات کوایتے بیر کے باوجود ینم جو کے ساتھ جبیں خرید تا۔ اور طالب رشید حضور بیر کی بدولت منامات کو اضغاث احلام لینی جھوتی خواہیں جانتا ہے۔اور پھھالتفاہت ان کی طرف تہیں کرتا۔شیطان عین بڑا بھاری دشمن ہے۔ جب منتبی اس کے مرسے امن میں نہیں میں۔اوراس کے مرسے ترسال ولرزال ہیں تو پھر متوسطوں اور مبتدیوں کا کیاذ کرہے۔

حاصل کلام میر که منتمی محفوظ بین اور شیطان کے غلبہ سے بیجے ہوئے بیں۔ برخلاف مبتدیوں اور متوسطوں کے۔پس ان کے واقعات اعماد کے لائق تہیں ہیں۔ادرنہ ہی دشمن کے مرسے محفوظ ہیں۔ سوال اوه واقعه حس من حضرت يغيم والسلة كوديكيس وه صادق باور شيطان كروفريب مع مفوظ ب: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِهِ كَمَا . كَوْنَد شيطانَ حِسْورِ عَلَيْكَ كَي صورت عن ممثل

مبس موسكا \_ جيے كما حاديث بي وارد ہے۔

اليس بيدوا قعات جن كالهم ذكر كرريب بي -صادق اور شيطان كيكر وفريب محفوظ بي ـ

جواب صاحب فتوحات مكته في كلها به كما تخضرت الله كال صورت عاصد كرماته جور نيه موره من مدفون ہے۔ مممل نہیں ہوسکا۔اس فاص صورت کے سوااورجس صورت میں کے حضور کودیکھیں مممل ہوسکتاہے۔اوران تمام صورتوں میں متمل شہونے کا جم تبویز نہیں کرتا۔ اور میچھ شک نہیں کہ اس صورت علی صاحبہا الصلوة والسلام کی التنخيص خصوصاً منامات مين بهت مشكل ب\_ بحرك طرح اعتاد كانق بوراورا كرشيطان كيمتمل نه بوني كو المخضرت النافية كاصورت مخصوصه كم ساته مخصوص كرين اور مرصورت من كدويكيين عدم ممثل كوتحويز بذكرين-جیے کہ بہت سے علماس طرف کئے ہیں۔ توریہ بات استخضرت علیہ کی بلندی شان کے نامناسب ہے۔

على كبتا ہوں كماس صورت سے احكام كا اغذ كرنا اور مرضى كامعلوم كرنامشكل ہے۔ كيوں كم ہوسكتا ہے

ا چنانچه بما كرم الله فرمات بيل من دانسي في السمنام فقد داني فان الشيطان لا يتعثل في صورتي - ( بخاري وسلم تريف) لینی جس نے جھے تواب میں دیکھا تو بے شک اس نے جھے می دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں متمل تبیں ہوسکا لیعنی شیطان کوب طانت بيس كرخواب مي كى كے پاس اگر ميكے كري تروسول التعليقة مون اور حشور كى طرف اس جموث كى نبست كرے.

كرد شمن عين درميان آگيا بهو ـ اور خلاف داقع كوواقع كي صورت مين ظاهر كيا بهو ـ ادر دي يجينے والے كوشك وشبه ميں دال ديا بهو \_ اوراني عبارت واشارت كواس صورت على صاحبها الصلاق والسلام كي عبادت واشارات كر دكھايا بهو ـ .

اس کورد کیا ہے۔اورا پے کلام کو تککم کیا ہے۔ پس جب آنخضرت علی ہے کوزندگی میں بیداری کے وقت صحابہ کی مجلس میں شیطان تعین نے اپنے کلام

لحاظ ہے جوزید وعمرو کے درمیان ہے۔

ا بدواقعہ سرت کی تمام کم آبوں اور تفاسیر عمی موجود ہے۔ علانے اس کی توجیہ علی بہت کھے لکھا ہے کیے ان اقوال علی سے زیادہ بہتر اورائس کی تمام کم آبوں اور تفاسیر عمی موجود ہے۔ علائے اس کی توجیہ علی بہتر اورائس وہ قول ہے جے حضرت اہام ریائی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام عمی لکھا ہے کہ شیطان تھی نے آب جیسی آ واز بناکر اور ان کلام اپنی طرف سے چند کلمات نکلوائے۔ کیونکہ شیطان تھیں اس طرح کے انقام پر تا در نہیں۔

تو کس طرح معلوم ہوسکے کہ دوستوں کے بیدواقعات طاہر پرجمول ہیں۔ اور ظاہر سے معروف اور پھرے ہوئیں۔ اور وہ واقعات دوسرے پھرے ہوئیں ہیں۔ کیول نہیں ہوسکا کہ ان واقعات نے مردان کی تعبیر ہیں ہوں۔ اور وہ واقعات دوسرے امورے کنابیہ ہوں۔ بغیر اس بات کے کہ شیطائی تمثل کی گنجائش ہو غرض واقعات کا پچھا عتبار نہ کرنا چاہیے۔ اشیا فارج میں بہت موجود ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اشیا کو بہداری میں دیکھیں جو اعتبار کے لائق ہے۔ اور اس میں تعبیر کی بھی گنجائش نہیں۔ جو پچھ فواب و خیال میں دیکھیا جائے خواب و خیال ہی دوست مذت تعبیر کی بھی گنجائش نہیں۔ جو پچھ فواب و خیال میں دیکھا جائے خواب و خیال ہی ہے۔ وہاں کے دوست مذت سے اپنی ہی وضع وطر زیر زعر گی اسر کر رہے ہیں۔ اختیار کی باگسیں ہے۔ لیکن میر مجھ نعمان کا کیا چارہ ہے کہ نع کے بعدا کہ کہ بھی تو قف کر رہے اور اگر بالفرض تو قف کر رہ تو اس کوکون بخشے گا۔

ال من كرنے ميں نقير كا مبالغدا بي طريقت كى خالفت كے باعث ہے۔ طريقت كى خالفت خواہ ساع ورتص ہے ہو۔ خواہ مولود لے اور اس من ہواود لے اور اس سے ہو۔ خواہ مولود لے اور اس سے ہو۔ خواہ مولود لے اور اس سے ہو۔ خواہ مولود لے اور اس مطلب خاص مطلب تك وصول كا حاصل ہونا أن امور كر كرنے كے سبب ہے ہے۔ جس محفل كو بيا طلب ہوكہ اس طريق كى مخالف خاص تك بين جائے اس كو چاہيے كہ اس طريق كى مخالفت ہے بيا۔ اور دوسر مے طريقوں كے مطالب كومنظور نظر ندر كے۔

جعرت خواج نقشبند قدى مرة في قرمايا بك.

"میں شہیکام کرتا ہوں اور نہ ہی انکار کرتا ہوں۔"

لینی بیکام ہمارے فاص طریق کے منافی ہے۔ اس کے نبین کرتا۔ اور چونکہ اس کام کودوسرے مشاکخ کرتے ہیں اس کیے اٹکار بھی نہیں کرتا۔

ہر ایک کے واسطے ایک شرایک جہت ہے جس کی طرف دواینامند کرنے والاہے۔ لِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِيْهَا ط

فیروز آباد جوہم نقرا کا ماوی اور ہم پیردوں اور معتقدوں کا جائے پناہ ہے۔ جب اس میں کوئی ایساامر حادث ہو جائے جواس طریقہ علیہ کے مخالف ہو۔ تو بھر ہم فقرا کیونکر مضطرب و بے قرار نہ ہوں حضرت مخدوم زادے اسپے والد ہزرگوار کے طریق کو محفوظ رکھنے کے زیادہ مستحق اور حق دار ہیں۔

حضرت خواجه الرارقدى مره كفرز تدول في الدين ركوار كتغير كه بعدان كاصلطريق كى عفرت خواجه الرارقدى مره كفرز تدول في الشيخة والدين ركوار كتغير كه بعدان كاصلطريق كى معافظت كى اورتغير كرف والول كرما تحدال المحمد المحدال الم

ا ایک دوسرے مقام پرحفرت امام دبائی تدی سره فی تقریح فر مالگ ہے کہ مولود خوائی اس صورت میں منع ہے جب کراس میں کوئی طلاف برع چربا کی جا تھی من المعمندين .

بعض امور میں ندہب طامعتیہ کی رعابیت کر کے مسابلہ اور مستی کیا کرتے تھے۔اور طامت کوتر نجے وے کر بعض اشیا میں ترک عزیمت کیا کرتے تھے۔لیکن آخر میں ان امور سے پر ہیر کی اور پھر طامت و طامعیہ کو بھی یا دنہ کیا۔ آپ نظر انصاف سے کام لیں۔اگر بالفرض حضرت انبٹال قدس سرہ اس وقت دنیا میں زندہ ہوتے اور رہ بھل واجتماع ان کی موجودگی میں منعقد ہوتا۔ تو حضرت قدس سرہ اس مراس اس مراس اس مراس اس مراس اس کی موجودگی میں منعقد ہوتا۔ تو حضرت قدس سرہ ہرگز اس امر کو پسند نہ کرتے بلکہ انکار کرتے فقیر کا مقصد آپ کو جنلا دینا ہے آپ کیا تھیں ہے کہ حضرت قدس سرہ ہرگز اس امر کو پسند نہ کرتے بلکہ انکار کرتے فقیر کا مقصد آپ کو جنلا دینا ہے آپ قبول کریں یانہ کریں بچھ مضا نقد نہیں ہے۔اور نہ آپ سے کوئی مشاجرہ اور لڑ ائی جھڑ ہے کہ گئجا کش ہے۔اگر مخدوم زاور سے اس کو نہ بدلیں۔ تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت خوار مہاں کے یار اپنی ای وضح پر استفامت رکھیں اور اپنی صالت کو نہ بدلیں۔ تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت نے سوائے مایوئی کے اور پچھ چارہ نہیں ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔ و السکام او لا و لا و اچوا

## مکتوب نمبر (۱۲۷۷).

فيتخ يوسف بركى كى طرف صادر فرمايا:

بلند ہمت بننے کی ترغیب اور شہودات سفلی کی طرف جو کٹرت کے آئیوں سے تعلق رکھتے ہیں النفات نہ کرنے اور اس کے مناسب امور کے بیان میں:

حدوصلو قادرتیلنظ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کے نتیوں خط جو آپ نے ارسال کیے ہے پہنچ۔اور احوال و کراہات کے واقعات جوان میں درج ہے سب واضح ہوئے۔وہ حال جو (شہود و حدت در کشرت) کے حال کے بعد لکھا ہے اوراس عبادت میں اوا کیا ہے کہ دیگر انہتا ہے کہ اقال حال کی طرح شہود اور گم ہونا کم کرتا ہے مال کے بعد لکھا ہے اور ندکورہ احوال ہے ہوئے میں بندہ ہوں اور مخلوق ہوں اور مصطفی النظامی کی امت ہوں۔ بیرحال اصل ہے اور ندکورہ احوال ہے ہوئے میں انہتا اور چیز ہے اور ندکورہ احوال ہے ہوئے میں انہتا اور چیز ہے اور نہایت اس سے کی منز لیس دُور ہے۔

ينوز الوان استغنا بلند است

مرا . فكر رسيدن نابيند است .

کلمہ طیبہ آیا اللہ کے تکرار سے جو تقیر نے اس سے پہلے مکتوب میں آپ کی طرف ککھاتھا ہی مقصود تھا کہ اُس شہود کی نفی ہو جائے جو کثر ت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمداور اس کا احسان ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے رہ ہود آپ سے زائل ہوگیا۔ آپ ہمت کو بلندر تھیں۔ اور اس راہ کی جوز و مویز پر کھایت نہ

الله تعالى بلند جمت كودوست ركفتا ب\_

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُخِبُّ مَعَالِيَ الْهِمَمِ

ا ابھی بے نیازی کائل بہت بلندی برہے۔اور جھے وہاں پہنچانا بیندید بھی ہے۔

اورتوحید کے تنگ کوچہ سے نکل کر شاہراہ پر آجا کیں اگر آپ پہلے احوال کا تذکرہ نہ کریں اور کشرت آمیز شہود کی لذتوں کویا دنہ کریں اور عمر بحر کی استفامت کے ساتھا اس راہ میں کوشش فر مادیں۔ تو کس قد ربزی نعت ہے۔ کیونکہ بہت سے پوستیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے نعل کی برائی پراطلاع پاکر پوست پینا چھوڑ دیا۔ اتفا قا بھر مدت کے بعد جب بھی پوست پینے کا حال اور اس کی لذت یا دا آئی بھراپی پہلی حالت کی طرف لوٹ آگے۔

میرے تخدوم! وہ شہود جو کشرت کے آئیوں سے تعلق رکھتا ہے لذّت بخش ہے اور شہود تنزیبی جو جہالت و نا دانی کی طرف میلان رکھتا ہے اس الند اذ لیحنی لذت بخش سے بعید ہے۔ شخ مقتدا کی مدد کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے۔

برادر عزیز مولا نا احمد بر کی جس کو عام لوگ علا ظاہر سے جائے ہیں۔اور وہ بھی اپنے احوال اور اپنے دوستوں کے احوال کی خبر نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ بہے کہ اس کا باطن شہود تنزیبی کی طرف متوجہ ہے جوجہل ونا دانی کا مقام ہے۔اور اس کا ایمان علا کی طرح آیمان بغیب ہے اس کے باطن نے باند فطر تی کے باعث کثر ت آئیر شہود کی طرف النفات نہیں گی۔ اور بظاہر تر بات صوفیہ کے ساتھ فریفتہ اور مغرور نہیں ہوا۔ اس کا وجود مبادک ان کی طرف النفات نہیں گی۔ اور بظاہر تر بات صوفیہ کے ساتھ فریفتہ اور مغرور نہیں ہوا۔ اس کا وجود مبادک ان اطراف میں غذیمت ہے۔ بیجالت جس کی آئی نے خبر دی ہے۔مولا نا تھ کورمذ ت سے اس حالت کے ساتھ تحقق بیں۔ لیکن اس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ فقیر کے نزد کیک اس جگہ کا مدار مولا نا کے وجود پر ہے۔ براے تجب کی بات ہے کہ الن اطراف کے صاحبان کشف پر مس طرح شخفی رہا ہے۔ حالا نکہ فقیر کے نزد کیک مولا نا کا وجود آفاب کی طرح کہ الن اطراف ہے۔ والسلام ہے۔

#### مکتوب نمبر(۲۷۵)

لملااحد بركى طرف صادد قرمايا:

ایک استفسار کے جواب میں جوابی قبولیت کے بارہ میں کیا تھا۔ اور اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے احوال میں۔ اور علوم شرعیہ کی تعلیم اور احکام فقہیہ کے پھیلائے پر ترغیب دیے اور اس کے متاسب امور کے بیان میں۔

حمد وصلوۃ اور تیلنے دوات کے بعد (بیفیر) عرض کرتا ہے کہ آپ کے دونوں مبارک نوازش نا ہے جو شیخ حسن وغیرہ کے ہمراہ ارسال کیے تھے پہنچے۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ ایک خط میں خواجہ اولیس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے تھے۔ اور دوسرے خط میں اپنی قبولیت کی نبیت استفسار فر مایا تھا۔ ای اثنا میں آپ کے حال پر توجہ کی۔ دیکھا کہ اس گردونواس کے لوگ آپ کی طرف دوڑتے آتے ہیں۔ اور آپ کی طرف التجاکرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کواس زمین کامدار بنایا گیا ہے۔اوران صدودواطراف کے لوگوں کو آپ کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس امر برالله تعالی کی تعداد زاحسان ہے۔ لِلَّهِ سُبُحَانَهُ الْحَمُدُ وَالَّمِنَّةُ عَلَى

اس معاملہ کے ظہور کووا قعات ہے نہ خیال کریں۔ کیونکہ واقعات میں شک وشبہ کا گمان ہوتا ہے بلکہ مشابدات اورمحسوسات سيحاتيس-

اں دولت کے عاصل کزنے کے لیے آپ کے لیے عمرہ ذریعہ بیہ ہے کہ آپ اُس محبت وا خلاص کے ساتھ جواللہ تعالی نے آپ کواپنے دوستوں کے بارے میں تحض اپنی عنایت سے عطافر مائی ہے۔ایسے مقامات میں جهال كفرمتمكن مواور بدعتين جارى مول علوم شرعيه كي تعليم دين اوراجكام ففهيه كو يصيلا مين:

فَعَلَيْكُمْ بِتَعْلِيْمِ الْعُلُومِ الدِينِيَّةِ وَنَشُرِ آب كولازم بِكَعَامِ رِيْ كَاتَعَلَىم دين ادرجهان تک ہوسکے احکام فتہید کو پھیلائیں کیونکہ یمی دونول اصل مقصود ہیں ادرائبی پرتر قی اور نجات کا

الْآحُكَامِ الفِقُهِيَّةِ مَا استَطَعْتُمُ فَانَهَا مِلَاكُ الْآمِرُ وَمَنَاطُ الْإِرْتِقَآءَ وَمَدارُ

ا بی مرجمت کومضبوط با نده کرعالم کے گروہ میں داخل رہیں۔اورامرمعروف اور نہی منکر کرے خلق کوحق تعالی کے داستہ کی طرف رہنمائی کریں۔اللہ تعالی فرما تاہے:

بيقرآن وعظ وتفيحت ہے جو شخص جا ہے اللہ کی طرف راسته حاصل کرے۔ إِنَّ هَلِهِ تَلْدُكِرَةٌ طَ فَلَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَ إلى رَبِّهِ سَبِيْلاً ط

وكرتكى بھى كەس كے ساتھ آپ مجازين احكام شرعيد كے بجالانے ميں مدودين والا اورتفس اماره كى مرکشی کودُور کرنے والا ہے۔اس طریق کو بھی جاری رکھیں۔اورائے دوستوں کے احوال سے اطلاع نہ پانے پر آ زردہ نہوں۔اوراس امرکوائی بے حاصلی کی دلیل نہ جائیں۔ان طریقت کے احوال آپ کے کمالات کی آئینہ دارى شركافى بين - ييمي آب بى كاحوال بين جوبطريق انعكاس ان مين ظاهر مورب بين - يتخصن آب ك اركان دولت من سے ب- اور آب كے معامله كا محدومعاون ب- اور اگر بالفرض آب كو ماوراء النبريا مندوستان كى سير كى خوامش پيدا موجائے ۔ تووہاں آپ كا قائم مقام يَنْ خسن ہے۔ اس كے تن ميں اپني النفات و توجه کو بخو بی مد نظر رکھیں۔ اور بہت کوشش فرمائیں۔ تا کہ ضروری علوم دین کی تحصیل سے جلدی فارغ ہوجائے۔ مندوستان كى بيسرة ب كى من منتمت بدوراس كى من مى يى:

التدنعاني بم كوادرة ب كوملت اسلام يراستقامت

عطافر مائے۔

رَزَقَنَا اللَّهُ سُبُحَانَه وَإِيَّاكُمُ الْإِسْتَقَامَةَ عَلْى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ وَالتَّحِيَّةُ.

آب نے لکھاتھا کہ اس دوست کے لیے چھے مہینے ہوئے ہیں کہ تی واقع ہوئی ہے جو کچھاس کوغیبت اور بے شعوری کی حالت اور ارواح طبیات سے حاصل ہوتا تھا۔اب وہ حالت بیداری میں دیکھا ہے۔

مير ا مخدوم! ميد بيرتر في يريجه دلالت بيل كرتى و خواه شعور ميل يكيس ياب شعوري من كيونكه قدم اوّل اس راه میں بیہ ہے کہن تعالی کے غیر کو چھند دیکھیں اور اندیشیں ماسوی اللہ کا خیال ندر ہے۔ نداس معنی ہے کہ اشیا کوئ تعالی کاغیرند دیکھے اور ماسوی کے عنوان پرنہ جانے۔ کیونکہ ریات بجائے خود کثرت بنی ہے۔ بلکہ ق تعالی کے بغیر کو ہرگز نہ دیکھے اور نہ جانے اس حالت کوفنا نے جبیر کرتے ہیں۔اور اس راہ کی منازل میں سے رہیلی منزل إو بدونه خوط الْقَتَاد (ورند بنائدة تكليف ب)

وه مکتوب جوان دنول میں لکھے گئے ہیں۔ بہت نا درالوجود ہیں۔اور بہت عجیب وغریب فوائداُن میں درج بين ان كي ما سيخ جسن لي الي بين ان كواجهي طرح ملاحظ فرما كين

ا تب نے اپنی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے و عالی التماس کی تھی وہ التماس آپ کی قبول ہوگئی ہے۔ ان اطراف کے باتی احوال کوئٹے حسن معصل طور پر بیان کردیں گے۔

وَ السَّكَامُ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُدَى و الْتَزَمَّ اورسلام ہواُس تحض پر جو ہزایت كى راه پر چلا اور خضرت مصطفياصلي الله عليه وسلم كي متابعت كولا زم

مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ مِنَ الصَّلُوَاتِ ٱفْتُصلُّهَا وَمِنَ التَّحِيَّاتُ

فقيراور فقيرزاد مصلامت فاتمه كؤعاكى التماس كرتي بي والسلام

مکتوب نمبر (۲۷۲)

تشخ بدليج الدين كى طرف صادر فرمايا:

قرآن مجید کی آیات محکمات ومنتابهات کے بیان اورعلائے راستین اوران کے کمالات اوراس

سب تعربیت الله بی کے لیے ہے جوتمام جہاتوں کا ياتے والے والا ہے۔ اور حضرت سيد الرسلين السحسد لِلهِ رَبّ الْعَلَمِينَ وَالْصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُزُسَلِينَ عَلَيْهِمُ

اوران کی تمام آل واصحاب پر جوطنیب و طاہر ہو باک وصاف بیں صلوۃ وسلام ہو۔اللہ تعالی ہم کو اورآ پ کوراتخین فی العلم میں سے بنائے۔ وَعَلَى النه وَ أَصْحَايِدِهِ الطَّيِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّاهِرِيْنَ اَجُنَمَ عِينَ جَعَلَنَا اللهُ الل

اے برادر! حق تعالی نے اپنی کتاب مجید کی آیات کو دوستم بر فرمایا ہے۔ ایک محکمات دوسری

منتشا بهات\_

قتم اوّل علم شرائع اوراحکام کا منشا اور مبدء ہے۔ اور تتم ٹانی حقائق اور اسرار کے علم کا مخز ن ہے۔ اور (اللہ کے لیے) وجہ (چہرہ) اور قدم اور ساق (پیڑلی) اور اصالع (انگلیاں) اور انامل (پورے) جوقر آن وحدیث میں آئے ہیں۔ سب منشا بہات میں سے ہیں۔ اور ایسے حروف بھی مقطعات جوقر آنی سورتوں کے اوّل میں واقع موسے ہیں سب منشا بہات میں سے ہیں جن کی تاویل پر علائے رائٹین کے سوا اور کسی کا اطلاع نہیں دی گئے۔ یہ خیال شکرین کہ تاویل مراوقدرت سے ہے جس کی تعبیر کیا ہے یا مراوزات سے ہے جس کو قوجہ سے تعبیر کیا ہے۔ بلکہ ان کی تاویل ان پوشیدہ اسرارے ہے جواضی وخواص پر ظاہر کیے گئے ہیں۔

مفتوق کے پوشیدہ امرار کا ایک بر مقطعات کی نسبت کیا لکھے۔ کیونکہ ان جردف میں سے ہرا یک جرف عاش و
معتوق کے پوشیدہ امرار کا ایک بر مو ان ہے۔ اور محبّ و مجوب کے دقیق اور باریک امور کی ایک پوشیدہ رمز ہے۔
اور محکمات اگر چہ کتاب کی امہات بیٹی اصل ہیں لیکن ان کے نتائج اور شرات جو مشابہات ہیں کتاب کے اصل
مقاصد میں سے ہیں امہات نتائج کے عاصل ہونے کے لیے وسائل سے زیادہ ہیں۔ پس کتاب کا آب بعن مغز
مشابہات ہیں۔ اور محکمات اُس کا قشر بعنی پوست ۔ وہ مشابہات ہی ہیں جور مز واشارہ کے ساتھ اصل بیان طاہر
مرتی ہیں۔ اور اس مرتبہ کی حقیقت معاملہ کا نشان بتلاتی ہیں بر قلاف محکمات کے متفابہات گویا حقائق ہیں۔ اور
مخکمات متشابہات کی نسبت ان حقائق کی صورتیں ہیں۔ عالم رائخ وہ محتمل ہے۔ جولب یعنی مغز کو قشر یعنی پوشت کے
مات متشابہات کی نسبت ان حقائق کی صورتیں ہیں۔ عالم رائخ وہ محتمل ہے۔ جولب یعنی مغز کو قشر یعنی پوشت کے
ماتھ جمع کر سکے اور حقیقت کوصورت کے ساتھ ملا سکے۔

علائے قشر می قشر کے ساتھ خوش بین اور صرف محکمات پر ہی گفایت کیے ہوئے بیں اور علائے را تخین محکمات کے علم کو حاصل کر لیے بیں۔اور صورت وحقیقت کو جو محکم و متشابہ بین بہت کر لیتے بیں۔اور صورت وحقیقت کو جو محکم و متشابہ بین بہت کر لیتے بیں ۔لیکن وہ خیص جو محکم اور ان کے موافق علم کے بغیر متشابہات کی تاویل وصورت کو چیوڑ کر حقیقت کی طرف دوڑ نے جانل ہے جس کواپٹی جہالت کی بھی خبر نہیں ہے۔اور گراہ ہے اور اس کواپٹی جہالت کی بھی خبر نہیں ہو ان کے میہ جہال صورت اور حقیقت سے مرکب ہے۔اور جب تک میہ جہال قائم ہے۔کوئی حقیقت صورت ہے۔اور جب تک میہ جہال عائم ہے۔کوئی حقیقت صورت ہے۔اور جب تک میہ جہال تا ہے۔

ایٹ رب کی عبادت کرحی کہ بھے یقین لیعن موت آجائے جیسے کمفترین نے کہاہے۔ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِيُنُ o الْعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِيُنُ o الْمُوْتَ كَمَا قَالَ الْمُفَسِّرُونَ .

(سوره جريارة١١)

الله تعالى في عبادت كوموت كرّمانه تك منتهى كيا جواس جهان كومعها ب: لاَنَّ لَمَنُ مَّاتَ فَقَدُ قَامَ قِيمَامَتُه ... يَوْضَ مركيا اس كى تيامت آگئى ..

اور جہانِ آخرت علی جو تھا کن کا ظہور ہے وہاں تھا کتی ہے صورتوں کا الگ ہوتا حاصل ہے۔ لیس ہر جہان کا تھم علیحدہ ہے۔ ایک کو دوسر ہے کے ساتھ سوائے اُس جابل یا زندیت کے جس کا مقصود شرائع کا باطل کرنا ہے خلط ملط نہیں کرتا۔ کیونکہ شریعت کا جو تھم مبتدی پر ہے وہ تھم ختبی پر ہے عام مؤنین اور اخص خواص عارف اس امر علی مساوی اور برابر ہیں۔ اکثر کیے منصق فداور بے سروسامان مگلحد اس امر کے در ہے ہیں۔ کہ اپنی گردنوں کو شریعت کی اطاعت سے نکال لیس۔ اور احکام شرعیہ کو عوام کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں۔ بیلوگ خیال رکھتے ہیں کہ خواص صرف معرفت ہیں کے ساتھ مکلف ہیں۔ جیسے کہ اپنی جہالت کے باعث امیروں اور پادشاہوں کو عدل و افساف کے سوااور کی چیز کے ساتھ مکلف ہیں۔ جیسے کہ اپنی جہالت کے باعث امیروں اور پادشاہوں کو عدل و افساف کے سوااور کی چیز کے ساتھ مکلف نہیں جائے۔ اور کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام بجالائے ہے مقصود یہ ہے کہ معرفت حاصل ہوجائے تو پھر شری تکلیفات ساقط ہوجاتی ہیں۔ اور اس آئیت کو بطر بین شہادت پیش کرتے ہیں۔

اين رب كى عبادت كرخى كه يخفي يفتين حاصل مو

وَاغْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَاتِيكَ الْيَقِينُ ط

جائے۔

اور یقین کے معنے اللہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ مہل کے تستری ٹے کہا ہے۔ لینی عبادت کی انہا خداکی معرفت حاصل ہونے تک ہی ہے۔ بظاہر جس فحض نے یقین کے مینی اللہ سجانہ کے کیے ہیں۔ اس سے اس کی مرد میروفت حاصل ہونے دیتے گئیں۔ اس سے اس کی مرد میروفت حاصل ہوجائے تک ہے نہ کہ نشارت کی انہا۔ کیونکہ میر امرالحادوز ندقہ تک بہنچانے والا ہے۔ اور بیاوگ خیال کرتے ہیں کہ عارف کی عبادت ریائی ہے۔ لینی عارف اس واسطے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے مقتری اور قبعین ان کی افتر اکریں۔ نہ بیکہ عارف عبادت کے متاح ہیں۔ اور

ل ويلى يروايت حضرت انس رصي الله عنه

العنی بهل بن عبداللہ تستری آپ کی کئیت ابو تھ ہے۔ اس گروہ کے اکا براور انوار معرفت کے علاء میں ہے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر داور حضرت سیدالطا کفہ تھے جنید بغدادی کے بمعصر ہوئے ہیں۔ ۱۸۳۳ ہجری ماہ محرم الحرائم میں آپ کا دصال ہوا۔ آپ سے بوچھا گیا کہ بدیختی کی نشانی کیاہے؟ آپ نے قرمایا علم ہواوراس پر عمل نہ ہو۔ اور عمل ہواوراس میں اظلامی نہ ہو۔ ماخوذ ذاذ تحارت (۵۸) الائس اں قول کی تائید میں مشائے نے آل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے کہاہے کہ جب تک بیر منافق اور مرائی لینی ریا کارنہ ہو۔ مریداس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے۔

الله تعالى ان كوخواركر \_ يوك كيف جائل بيل \_

خَذَلَهُمُ اللَّهُ سُبُحَانَه وَمَا آجُهَلَهُمُ

عارفوں کوعبادت کی اس قدر حاجت ہے کہ اس کا دمواں حقہ بھی مبتد یوں کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے عروج عبادات پر ہی وابستہ ہیں۔اور ان کی ترقیاں شرائع وراحکام کے بجالانے پر شخصر ہیں عبادات کے تمرے اور فائدے جن کی امید عوام کوکل قیامت کے دن ہے عارفوں کو وہ تمرات آئے ہی حاصل ہیں۔ پس بیعبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔اور ان کوشر بعت کی بہت زیادہ حاجت ہے۔

ایک اورگروہ کے لوگ ہیں جو شریعت کو صورت اور حقیقت سے مرکب جانے ہیں۔ اور قشر ولب کے جموعہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شریعت کی صورت کا حاصل ہونا اس کی حقیقت کے حاصل ہونے کے بغیر اعتبار سے ساقط ہے۔ اور اس کی حقیقت کا حاصل ہونا صورت کی اثبات کے بغیر ناتمام و ناتھ ہے۔ بلکہ صورت کے حاصل ہونے کو جو حقیقت کے ثبوت کے بغیر ہواس کو بھی اسلام ہی سے جانے ہیں اور نجات بخش تصور کرتے ہیں۔ جیسے علائے ظاہر اور عام ہو مینین کا حال ہے۔ اور صورت کے بغیر حقیقت کا حاصل ہونا محال تھوں کرتے ہیں۔ جیسے علائے ظاہر اور عام ہو مینین کا حال ہے۔ اور صورت کے بغیر حقیقت کا حاصل ہونا محال تھوں کرتے ہیں اور اس کے قائل کو زیر این اور گراہ کتے ہیں۔

ا برار نفته فی کی شہور دمتند کماب ہے۔ شخ الاملام مر بان الدین علی بن ابی برمر غیناتی التوفی سر ۵۳۳ کی تصنیف ہے۔ علم اصول نفتہ میں فخر الاملام علی بن محمد بردوی حق التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی سے کشف الظنون ۔ غرض تمام ظاہری و باطنی کمالات ان ہزرگواروں کے نزد یک کمالات بشرعیہ میں منحصر ہیں۔اورعلوم و معارف الہیدان عقابد کلامیہ سے وابستہ ہیں جوائل سنت و جماعت کے لیے ٹابت ہو چکے ہیں۔ ہزار ہاشہوداور مشاہدات کوئی تعالیٰ کی بے چونی اور بے چگونگی کے ایک مسئلہ کے (جومسائل کلامیہ میں سے ہے) ہرا برنہیں جانے۔اوران احوال ومواجیداور تجلیات وظہورات کو جواحکام شرعیہ کے کی تھم کے خلاف ظاہر ہوں جو کے برابر نہیں خرید تے اورا یے ظہورکواستدرائ خیال کرتے ہیں:

بیدہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ پیل تو بھی ان کی ہدایت پر چل۔ اُولَتِكَ الَّذِينَ هَدُهُمُ اللَّهُ فَيِهُدِهُمُ اللَّهُ فَيِهُدِهُمُ اللَّهُ فَيِهُدِهُمُ اللَّهُ فَيِهُدِهُمُ اللَّهُ فَيَهُدِهُمُ اللَّهُ فَيَهُدُهُمُ اللَّهُ فَيَهُدِهُمُ اللَّهُ فَيَهُدِهُمُ اللَّهُ فَيَهُدِهُمُ اللَّهُ فَيْهُدِهُمُ اللَّهُ فَيْهُدِهُمُ اللَّهُ فَيْهُدُهُمُ اللَّهُ فَيْهُدُهُ مِنْ اللَّهُ فَيْهُدُهُمُ اللَّهُ فَيْهُمُ اللَّهُ فَيْهُدُولُهُ مِنْ اللَّهُ فَيْهُمُ اللَّهُ فَلْهُمُ اللَّهُ فَيْهُمُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْهُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلِي اللّهُ اللَّهُ فَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بیادگ علائے راتنین ہیں جن کو حقیقت معاملہ پر اطلاع دی گئی ہے اور اداب تر بعت کو مذظر رکھنے کی ہرکت سے ان کو شریعت کی حقیقت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ برخلاف فرقہ ڈانید کے کہ اگر چہ وہ بھی حقیقت کی طرف متوجہ اور اس کے ساتھ گرفتار ہیں۔ اور حتی المقدور شریعت کے بجالانے میں سرمو تجاوز نہیں کرتے ہی چونکہ انہوں نے حقیقت کو شریعت کے مامواجا نا ہے اور شریعت کو اس حقیقت کا پوست تصور کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کا نہوں نے حقیقت کو شریعت کے مامواجا نا ہے اور اس حقیقت کا پوست تصور کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کے طلال میں سے کی ظل میں رہ گئے ہیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ تک تی تینے کی راہ نہیں پائی۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی ولا دت ظلی ہے اور ان کا قرب صفاتی۔ برخلاف علا کے راتنین کی ولا بیت کے کہ اصلی ہے اور انہوں نے اس کی ولا دیت اللی ہی اس کی ولا بیت انبیاء اصل تک جنبی کی داستہ پالیا ہے۔ اور ظلال کے تمام جابات اور پر دوں کے گر ر گئے ہیں۔ پس ان کی ولا بیت انبیاء علیم الصلو قوالسلام کی ولا بیت کا قال ہے۔

ابتدا میں فقیریہ بھتا ہے کہ علائے رائخین کو متنا بہات کے ساتھ ایمان لائے کے سوااور کھے حاصل نہیں ہے۔ اوران تاویلوں کو جوعلائے صوفیہ نے بیان کی جی متنا بہات کی شان کے لاکن نہ بھتا تھا۔ اوران تاویلوں کوان امرارے جو چھپانے کے قائل ہول نصور نہ کرتا تھا۔ جیسے کہ جین القصاق نے بعض بتنا بہات کی تاویل میں کہا ہے۔ مثلا: الف لام سے آلم مرادلی ہے جس کے متنی درد کے جیں جوشتی وجب کولا زم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسمال اسمال متنا بہات کی تاویلات کی تھوڑا سا حال اس فقیر پر خلا ہر کیا۔ اوراس مسکین کی استعداد کی زمین میں اس دریا ہے محیط سے ایک چھوٹی سی نہر چلاوی تو معلوم ہوا کہ خلا کے رائخین کو جی متنا بہات کی تاویلات کی باویلات کی بیت ساحصہ حاصل ہے۔

ل سور وانعام بإره ب

ع لین عین القصاة بهدانی رشمة الشعلید \_آپ کی کنیت اور نام ایوالفصائل عبدالله بن محد المیانی ہے مین القصاة قلب ہے۔آپ شخ محد بن حوبیاور احد غزالی قدمن مر بها کے محبت یافتہ تقے صوری اور معنوی کمالات وفضائل کے جامع تھے۔

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَلَانَا لِهَالَمَا وَمَا كُنَّا لِهَالَمَا وَمَا كُنَّا لِهَالَمَا وَمَا كُنَّا لِللَّهُ لَقَدُ لِلنَّهُ لَقَدُ لِلنَّهُ لَقَدُ اللَّهُ لَقُدُ اللَّهُ لَقَدُ اللَّهُ لَقَدُ اللَّهُ لَقُولُونَ اللَّهُ لَقُدُ اللَّهُ لَقُولُونُ اللَّهُ لَقُولُونُ اللَّهُ لَقُلُولُ اللَّهُ لَقُلُولُ اللَّهُ لَقُلُولُ اللَّهُ لَقُلْمُ اللَّهُ لَقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُلُولُ اللَّهُ لَقُلْمُ اللَّهُ لَقُلْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُلُولُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اللہ تعالیٰ بی کے لیے جم ہے جس نے ہم کواس کی مدایت دی۔ اور اگر وہ ہمایت نہ دیتا تو ہم بھی مدایت نہ دیتا تو ہم بھی مدایت نہ بات نہ بات ۔ یہ خک ہمارے رب کے رسول تی بات لائے ہیں۔

واقعات ندکورہ کی تعبیر جو آپ نے طلب فرمائی تھی اس کو حضور اور ملاقات پر مخصر رکھا گیا ہے اس واسطے ان کی نسبت کی جہیں لکھا۔ کیا کیا جائے۔ قلم اور ہی معارف کی طرف جاری ہو گیا اور بہی معاملہ پیش آگیا۔ امید ہے کہ معاف فرما کیں گے۔

اورسلام ہوآ پ برادران لوگوں پر جومدایت کی راہ پر چلے۔اور حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آ لہ وسلم کی متابعت کولازم پکڑا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى سَآئِرِ مَنِ اتَبَعَ الْهُدى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَ إِخُوانِهِ الصَّلُواتُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَ إِخُوانِهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُٰلِيُمَاتُ الْعُلَى.

# مکتوب نمبر (۲۷۷)

علم اليقين اورعين اليقين اورحق اليقين كربيان من ملاعبدالى كاطرف صادر فرمايا:

اور بیلم ان علوم سابقہ ش ہے ہیں جو آپ نے توسط حال میں تحریر کیے ہتے۔اس معرفت میں نہایت شہود شہود افاقی کی طرح لا حاصل سمجھ کر انفسی و شہود شہود افاقی کی طرح لا حاصل سمجھ کر انفسی و آفاقی شہود کے ماسو کی اور شہود کو تا بت کیا ہے۔ بلکہ نفس شہوکو وصول کا دروازہ جان کراس کے علاوہ اور علوم ومعارف کی ہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی کما اول اور درسالوں ہے رہائت بگا ہر ہے۔

ہوتاہے۔

ذرہ کی نیک در بس بددود گرچہ عمر سے مگ زئد در خود بود گرچہ عمر سے مگ زئد در خود بود اور کود اور کود اور کی مشاہدہ کو مساہدہ کی مساہد کی مساہدہ کی

ل دره اگر تكناى الجمايا برامواكر چرمارى عرتك ودوكرتار بايد دائر ني الى رب كار

شركه حق تعالى كى فرات كامشام وهـ

قطب انحققین سیدالعارف ناصرالدین خواجه عبیدالله قدس ره الاقدس نے فرمایا ہے کہ سیر دوشم پر ہے۔ ایک سیر مستطیل ۔ دوسری سیرمنتند ہر۔

سير منتظيل بعد در بعد بهاورسير مستديرة زب درقرب

سیر مستطیل میہ کہ ایٹا مقصود اپنے دائرہ کے باہر تلاش کیا جائے۔اور سیر مستدیر میہ کہ اپنے دل کے گر د پھیریں اور اپنا مقصود اپنے ہی میں تلاش کریں۔

پی وہ تجلیات جوشی یا مثالی صورتوں میں ادر انوار کے پر دہ میں ہوں خواہ کوئی صورت ہواورخواہ کوئی نور طاہر ہو۔وہ نورخواہ رنگین ہویا بیر بنگ۔اور متنا بی ہویا غیر متنا بن اور کا نئات کومحیط نہ ہویانہ ہوسیام الیقین میں داخل ہیں۔

حضرت مخدوی مولوی عبد الرحمٰن جامی قدس تر وانسامی لمعات مین اس طرح قرماتے بیل مصرت مخدوی مولوی عبد الرحمٰن جامی قدس تر ا بہر مکال می جستم اسے عبر دم خبرت زاین و آل می جستم بر دم خبرت زاین و آل می جستم

ال مضمون میں بھی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جوعلم الیقین کے لیے مفید ہے۔ اور بیٹہوو چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا اور سوائے نشان واستدلال کے اس کا پھی حضور نہیں بخشا اس کیے دھو بیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح جو آگ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ پس بیٹہووعلم کے دائر ہے نہیں نکل سکتا۔ اور نہ ہی عین الیقین کے لیے پچھ مفید ہوسکتا ہے۔ اور نہ ہی سیا لک کا وجوداس سے فائی ہوسکتا ہے۔

عین الیقین تن تعالی کے شہود ہے مراد ہے بعداس کے علم الیقین سے معلوم کر تھیں۔ اور بیشہود میں اس کا کو مستزم ہے۔ اور اس شہود کے غلبہ میں اس کا تعین بادل کم ہوجا تا ہے۔ اور اس کے دیدہ شہود میں اس کا کوئی اثر باتی نہیں رہتا۔ اور اس شہود میں فائی ومستلک لینی مستخرق ہوجا تا ہے۔ بیشہود اس طا کف علیہ قدس سرتہ ہم کے فزد میک ادراک سے تعیر کیا گیا ہے۔ اور معرفت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس اوراک میں خواص وعوام شریک ہیں۔ ان فرق بیہ کہ خواص کوغلق کا شہود تی تعالی کے شہود سے مائٹ نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے دیدہ شہود میں تق جل شانہ کے سوااور کی مشہور نہیں ہوتا۔ اور عوام کوریشہود مائع ہے۔ بہی باعث ہے کہ اس شہود سے عافل اوراس اوراک سے سرخبر رہتے ہیں۔ اور بیعین الیقین علم الیقین کا تجاب ہے۔ اس شہود کی تحقیق کے وقت سر اس حیرت ونا دائی ہے۔ علم کی اس میں ہرگر مخباکش تبیں ہے۔ سے کہ اس میں میں الیقین کا تجاب ہے۔ اس شہود کی تحقیق کے وقت سر اسر چرت ونا دائی ہے۔ علم کی اس میں ہرگر مخباکش تبیں ہے۔

ل اےدوست میں نے مجمع برمكان من الل كيااور براين وآل سے تيرے مالات كى جتوكى۔

بعض بزركول نے فرمانا ہے كملم اليقين عين اليقين كا تجاب ہے اور عين اليقين علم اليقين كا تجاب ـ اور نیز بعض نے فر مایا ہے کہ اس محض کی علامت جس نے اللہ تعالی کوجیے کہ اس کے پہیانے کا حق ہے بیجان لیا میہ کے کو اس کے سر پر واقف ہوجاتا ہے۔ لیکن اس کا اس کو کم بیس ہوسکتا۔ ایسا محف اس معرفت میں کامل ہے جس کے سوااور کوئی معرفت جیس ہے۔

اور نیز بعض نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عارف وہ مخص ہے جوسب سے زیادہ حیران

حق الیقین حق تعالیٰ کے شہود ہے مراد ہے بعد اس کے کہ قین دور ہوجائے اور متعین فانی اور نا بود ہو جائے۔ کین میں ہودی تغالی سے تعالی کی طرف ہے کیونکہ:

لايتحمِلُ الْعَطيايَا الْمَلِكَ إلا مَطَايَاهُ بيل إدامًاه كعطين كواى كاونث أَلَها سكت بيل

اوربيتهود (مقام) بقابالله من جوبي يسمع اوريبصر كامقام بحاصل موتاب-اور بھی سالک کوفتائے مطلق کے ساتھ محقق ہونے کے بعد جوذات دصفات کی فتاہے تق تعالی محض اپنی عنایت سے اپنے نزد میک سے ایک وجودعطا کرتا ہے۔ اور سکر حال اور بےخودی سے صحواور افاقت لینی ہوشیاری من كة تاب اوراس وجودكووجودموموب حقاني ليني خدا كا ديامواوجود كهتية بين اس مقام بين علم وعين ايك دومركا تجاب جيس موت يستام كالمروداورعلم مس عين كامشابده موتاب جس كوعارف اس مقام مس عين حق یا تاہے۔ندریکھین کونی کے ساتھ کیونکہ اس کے دیرہ شہودیس اس کا کوئی اثر نہیں رہتا۔اوران تبلیات صور بیے کہ

جن میں اسپے تغییات اور صورتوں کوئن تعالی معلوم کرتے ہیں۔ مرادوہ تغییات کوئیہ ہیں جن کی طرف فتانے راہ ہیں بإيا ـ فَايُنَ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاَحْو (الن دونول كرميان بهت قرق ٢) مَا لِلتَّواَبِ وَرَبِّ الْآرُبَابِ رجع

چەنىيت فاك راباعالم ياك

اگرچہ ظاہر عبارت سے عوام کے نزدیک بحل صوری ( کہ جس میں اینے آ ب کوحق پاتے ہیں) اور حق الیقین کے درمیان (جہال کہاہے تمرکوت یاتے ہیں) کوئی فرق معلوم ہیں ہوتا کیکن بخلی صوری میں اناصورت پر المريد تا ہے اور حق اليقين من حقيقت بر \_ اور نيز جل صوري من حق كوائية آب سے ويكھتے ہيں \_ اور اس مقام ميں حق ا کوئل سے دیکھتے ہیں۔اور ظاہر ہے کہ تن کوایئے آپ سے تبیں ذیکھ سکتے۔ بیٹل الیقین ہی کا مرتبہ ہے جہاں کہ المشهود كى حقيقت تحقق ہے۔اور بعض مشاركن زمانہ نے جب اس فرق پراطلاع نہ پائی اور تعین کونی کے سوااس تعین کونہ جانا انوانہوں نے ان بزرگواروں پرجنہوں نے حق الیقین کی اس طرح پرتفیر وتشریح کی ہے۔ جیسے کہ مقررو ثابت ہو چی ہے زبان طعن درازی ۔ بدیں خیال کر میں جی جی جوسلوک کا اوّل قدم ہے عاصل ہوجا تا ہے۔ اوراس تعین کی انہوں نے جن الیقین کے ساتھ جوسلوک میں نہایت قدم ہے تفسیر وتشریح کی ہے۔ بیان کا خیال

کس طرح ٹھیک ہوسکتا ہے جب کہ بیام ٹابت ہے کہ وہ فق الیقین جوان کونہایت میں عاصل ہوتا ہے وہ ہم کو بگی صوری میں عاصل ہواجتا ہے۔جو ہمار ااول قدم ہے۔

ادر الله تعالى جس كو جابتا ہے سيدھے راسته كى بدايت ذيباہے۔ وَاللَّهُ يَهُدِى مَن يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ط

# مکتوب نمبر (۲۷۸)

ملاعبدالكريم سنامي كي طرف صادر فرمايا:

الشرتيالي كاحمراوراس كے يركز يده بتدول يرسلام

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ

اصُطَفَى ط

برادر عزیز کا مکتوب مرفوب پہنچا۔ بہت خوشی حاصل ہوئی۔ وہ تصحیق جوآ کے دوستوں کو کی گئی ہیں اور اب بھی کرنے کے لائق ہیں ہیں ہی پہلے افل سنت و جماعت شکر اللہ تعالی ہے ہم کی کلامیہ (عقائد کی) کتابوں کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔ پھرا دکام فقہیہ لینی فرض وواجب وسنت و مستحب و حلال و حرام و مکر وہ و مشتبہ طلمی اور علی میں۔ اور دل کی اور ان کی ماسوائے تن کی گرفتاری ہے اپنے و ل کو سلامت رکھیں۔ اور دل کی سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دل میں ماسوائے تن کی گرفتاری ہے اپنی اگر بالفرض ہرار سال تک زعم کی و فا کر سے تو بھی تن تعالی کے سوااور پھی دل میں شہر رے نہ اس متن سے کہ اشیاء دل میں گر ریں اور ان کو فیر رت مراقبہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس متنی سے کہ اشیاء جاتی ہی تن اس اس اس میں ہو جاتی ہو اس طرح بھول جاتے کہ اگر دول میں شرق ہے کہ دل ماسوائے تن کو اس طرح بھول جائے کہ اگر دول میں شرق ہے۔ اور باتی ہے دول اس طرح بھول جائے کہ اگر دول میں ہو باتی ہو اس طرح بھول اور اس میں ہو باتھ کی مراقبہ کی اس اور اس میں جائے کہ اگر دول میں ہو باتھ ہی اس اور اس میں جائے کہ اگر دول میں ہو باتھ ہی اشیاء اسے باور باتی ہو والات کے کالات ہیں سب ای دولت کی فرع ہیں۔

اور اس راہ میں یہ بہلاقدم ہے۔ اور باتی ہے و والا ہو تا میں سب ای دولت کی فرع ہیں۔ اور اس راہ میں لیا تہ میں اس راتا گر دول وفا شیست راہ دربارگاہ کریا

اور اس دولت عظمیٰ تک چینے کے لیے سب نے زیادہ قریب راستہ طریقتہ علیہ نقشبند بیرقد س سرہم کا

ل كولى فض بهى جب تك ناكامقام حاصل مركب باركاء كريا تك راه بيل باسكا

طریق ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے اپنی سیر کی ابتداعالم امرے کی ہے۔ اور قلب سے قلب کے پھیر نے والے لیمی خدا، کی طرف راستہ لے گئے ہیں۔ انہوں نے دو سرول کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے بجائے سنت کولا زم پکڑا ہے اور بدعت سے کنارہ کئی اختیار کی ہے۔

حضرت خواجه نقشبند قد س م ف ف فرمايا ب كه ماماطريقه سبطريقول سے زياده قريب ب ليكن

سنت كولازم يكرنا بهت مشكل كام ب:

تو مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ وسيله بكر ااوران كي مدايت كاراستدا فقياركيا: فَطُوبِلِي لِمَنُ تَوَسَّلُ بِهِمْ وَاقْتَدَاى

كه برند از رو ينيال بحرم قافله را می برد وبوسه خلوت و فکر چله را حاش لله كه برارم بزبال ايس كله را روبداز حيله جبال بكسلد اين سلسله را

مولاناجامی قدس سرہ نے قرمایا ہے ۔ . تقشبند سيام عجب قاقله سالار انند از دل سالک ره جاذبه صحبت شال فاصرك كركنداس طاكفيداظعن وقصور ہمدشیران جہاں بستر ایں سلسلہ اند

دوسرے میکہ قاضی محمرشریف کامحبت سے بھراہوانواز شنامہ پہنچا۔ چونکہ فقرا کی محبت سے پر تھا کمال خوشی

كاباعث ہوا فقير كى دعاوسلام اس كو پہنچاديں۔

تيسر الصح موكرت صبيب اللدكا كمتوب مرغوب ببنجا السف المية والدمر حوم كوفوت موجاني نسبت لكها تقارانًا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فِقيرِ كَيْ طرف سه دعا يَهْجِا كرماتم يرى بجالا نين أوركهيل كه دعاو فاتحه

واستغفار سے اسے والدمرجوم كى ايدادواعا نت كريں۔

مرده ڈو بنے والے کی طرح ہوتا ہے جودعا کا متظر رہتا ہے جو اس کو بیٹے یا باب یا مال یا بھائی یا دوست کی طرف سے جی ہے۔ فَإِنَّ ٢ الْمَيِّتَ كَالُغَرِيْقِ يَنْتَظِرُ دَعُوةً تَلُحِقُه مِن وَ لَدِ أَوْابِ أَوْ أُمَّ أَوْ أَحْ

چوتے واسے ہو کہ تے اجزان بررگواروں کا طریقہ اخذ کر کے بہت متاتر ہوا ہے۔ حق تعالی اس کو

ل نعشبندى بررگ عجيب قافله مالارين جو جيكے سے قافلہ كورم تك يجياد سے بيل-ما لک کے دل نے ان کی محبت کی مشش و مور خلوت اور فکر چلے کشی ہے بیاز کرویتی ہے۔

اگرکوئی کوتاه نیم ان کوتاتص جانے یا ان پرزیان طعن دراز کرنے تو اس کی مرضی میں تو خدا کی پتاہ کہ ایسا گلہ شکوہ زبان پر لاؤں جہان کے تمام شرای سلسلہ سے بندھے ہوئے ہیں۔ اومڑی اپنے رکیک جیلوں سے اس سلسلہ کودر ہم برہم ہیں کرسکتی۔

م بيعق شريف

استقامت عطافر مائے۔مشار الیہ چونکہ از سرنو اسلام لایا ہے لین تومسلم ہے اس کیے اس کوعقا تد کلامیہ جوفاری كتابول ميں مذكور بيں سكھا كيں اوراحكام ففہيہ كى بھى تعليم ديں۔ تا كەفرض و داجب دسنت ومستحب وطلال وحرام و مکروہ مشتبہ کو بہچان لے۔ اور اس کے موافق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور کماب گلستاں و بوستاں کا پڑھنا پڑھانا بيكارى ميس داخل بيدوالسلام

### مکنوب تمبر (۲۷۹)

ملاحس تشميري كي ظرف صادر فرمايا

اس کی اس تعت کے شکر اوا کرنے کے بیان میں کداس نے آپ کوطریقہ علیہ تنتہند سے کی طرف رہنمائی کی تھی۔اوراس کے همن میں اللہ تعالی کی ال افتوں کا اظہار کیا ہے جواس کے دسیلہ سے

الله تعالی کی حمد ہے ادراس کے برگزیدہ بندول پر

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ ا

آپ كامبارك محيفه جوازروئ كرم والتفات ال فقيرك نام لكها تما جناب مولانامهدى على في بهنجايا برى خوشى كاباعث موارالله تعالى آب كوسلامت ركھے۔

آب نے دریافت فرمایا تھا کہ سے می الدین ابن عربی کی بیمارب:

سَبَسبُ تَسبُرُتِيبُ بِحَلافَتِهِم الله كاخلافت كى رتيب كاسبب ال كى عرول كى

سينخ موصوف كى كوسى تصنيف شده كماب مين واقع ہے؟

مير ے مخدوم! مدت ہوئی ہے كہ فقير نے اس عبارت كونتو حات مكيہ ميں ديكھا تھا۔ ليكن اب وہ مقام ہر چند تلاش كيائه ملا - اگردوسرى بارنظر التي كزراتوعرض كرديا جائے گا ان شاءالله تعالىٰ -

دوسرے میر کفقیرات سے کی نعمت کاشکر اوا کرنے اور آپ کے اس اجسان کا بدلہ ویے میں قصور اور عاجزى كااتر اركرتا ہے۔ بيسب كااروباراى فعت يرينى ہے اور بيسب ديدوداداى احسان سے وابسة ہے۔آپ کے حسن توسط اور وسیلہ سے فقیر کووہ کی جھ دیا گیا ہے جو کی نے دیکھا بی جیں۔ اور آپ کے توسل کی یمن و برکت ے وہ کھے بخشا گیا ہے کہ کی نے اس کا مزہ چکھائی ہیں۔فاص فاض عطیے اس قدرعطا فرمائے ہیں کہ اکثر لوگوں كوان عطيول كاعلم بحى نبيل \_احوال ومقامات إوراذ واق ومواجيد ادرعلوم ومعارف اورتجليات وظهورات سب كو عروج كزيين بناكرقرب كدرجون اوروصول كامنزلول تك يبنجاديات قرب وصول کالفظ میدان عبارت کی تنگی کے باعث اختیار کیا ہے۔ورنہ وہاں نہ قرب ہے نہ وصول کنہ عبارت کی تنگی کے باعث اختیار کیا ہے۔ورنہ وہاں نہ قرب ہے نہ وصول کہ عبارت ہے نہ اس نہ مکان نہ اعاطر نہ مریان نہ عبارت ہے نہ طول نہ اتحاد ہے نہ کیف نہ ایس نہ آل نہ ذر مان نہ مکان نہ اعاطر نہ مریان نہ عمل نہ عمر وفت نہ جہل نہ جرت ہے۔

منہ مرتب میں میروں کے بیا تو از مرغے نشانہ! کہ باعقا بود ہم آشیانہ بود تا ہم آشیانہ نظامیت تا ہے پیش مردم نفرغ من بود آل نام ہم کم بوتھا اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کے اظہار میں جن کاظہور عالم اسباب میں آپ کی ای نعمت ہوا ہے۔ آپ کی نعمت کا تھوڑ اسا شکر ادا ہوجائے۔

شکر ادا ہوجائے۔

سلام ہوآ ب پرادران تمام لوگوں پر جو ہدایت کی راہ پر چو ہدایت کی راہ پر چلے۔ اور حضرت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کولازم پکڑا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَوْمَ مُتَسَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَسَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَسَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَسَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَسَابَعَة الْمُصَلَفَى عَسَابَعِهِ الصَّلَوَاتُ عَسَلَيْهِ وَعَسَلَى الِيهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسُلِيْهِ مِناتُ .

# ۱٬۰ مکتوب نمبر(۲۸۰)

حافظ محمود كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کدان گروہ کی محبت سعادت کا سرمایہ ہے۔ اور جس کسی کواس تعت ہے۔ مشرف فرما کیں اور استفامت دیں اس کوسب مجھودے دیتے ہیں۔

جدوصلوۃ اور بہلغ دوات کے بعد واضح ہوکہ آپ کا مکتوب شریف جو جناب مولانا مہدی علی کے ہمراہ ارسال کیا تھا کہ بنچا اور بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالی کی جداور اس کا احسان ہے کہ نقراء کی محبت جو دنیاو آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے آپ کو کا مل طور پر حاصل ہے اور مفارفت کی دراز مدت نے اس میں پھھتا شیر ہیں گی۔ وجیز وال کی محافظت ضروری ہے۔ ایک صاحب شریعت قالیہ کی متابعت دوسر رے شیخ مقتدا کی محبت و

اظلام۔ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کھے دے ہیں سب تعت ہی نعمت ہے۔اور اگر کچھ بھی نہ ویں لیکن میدود چیز میں اخلاص چیزیں رائخ اور مضبوط ہوں تو بھر پچھٹم ہیں آخرا بیک دن دے دیں گے۔اورا گرنعوذ ہاللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک خلل پڑجائے۔اوراحوال واذوات بھی بدستورائے حال پر رہیں تو ان کواستدراج جاننا جا ہے اورانی

ا میں تجے اس پرندے کا نشان کیا بناؤں جوعفا کا ہم آشیانہ ہو۔عقا کا نام تو ٹوگ جائے ہیں میرے پرندے کا کسی کونام بھی معلوم نہیں۔ خرابي اور بربادى خيال كرنا جا بياستقامت كاطريق يم بدوالله مسبّحانه الموَقِقُ (الله تعالى بى توفيق ديين والايم) والسلام

# مکتوب نمبر (۲۸۱)

سيادت مآب ميرتعمان كي طرف صادر فرمايا\_

سلسله عليد تقتينديدى نبعت حاصل كرنے كى تعت ك شكر ميں \_ادراس بيان ميں كماس طريق ميں مجعیت اوروراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھول دیتے ہیں۔اور جو تخص اس طریق میں الينة واقعات اورمنامات يعنى خوابول برجرومه كراء اورية في الموربيدا كراء ورا وابطريقت كى رعايت ندكر كو دنيال كاراور تا اميدر بتائيال اوراس كمتامب اموركي بيان ش

ٱلْعَمْدُ لِلَّهِ وَسَكَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اللهِ تَعَالَى كَل عرب اوراس كي ركزيده يندول ير.

ال اعلى لعمت كاشكر كس زبان سے ادا كيا جائے كه حضرت فل سجانة وتعالى في بم نظرا وكوال سنت و جماعت شكر الله تعالى سعيم كى آراء كموانق اليغ عقائدكودرست كرنے كے بعد طريقه عليه تقشينديد كے سلوك مع مشرف فرمایا اوراس بررگ فائدان کے نسبت یا فتدمر بدوں میں شامل کیا۔

فقير كے نزديك اس طريق من أيك قدم آ مے برحانا دومروب طريقوں ميں سات قدم آ مے بوجے و سے پہتر ہے۔وہ راستہ جو بعیت اور ورافت کے طور پر کمالات نیوت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ ای طریقہ عکیہ کے ساتھ محصوص ہے۔ دوسرے طریقوں کی انہا صرف کی کمالات ولایت کے انہا تک ہے۔ وہاں سے اے کمالات نیوت کی طرف کوئی راستہیں کھلا۔ یمی وجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ ان يزركوارون كاطريق اصحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كاطريق بي جسطرح اصحاب كرام في وراحت كطور بركمالات بوت مصطروا فرحاصل كية الطريق كمتنى بهي معيت كطور بران كمالات سكامل مصه پالیتے ہیں۔وہ مبتدی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کولا زم پکڑا ہے اور اس طریق کے ملتہوں کے ساتھ کامل محبت رکھتے ہیں وہ بھی امیدادار ہیں:

ٱلْمَرُءُ مَعَ مَنَ آحَبُ اللهِ آدى اى كے ماتھ ہے جس سے اس كوعبت ہے دورافنادول ادر مجوروں کے لیے بری ماری بارت ہے۔اس طریق میں مایوس اور خمارہ والا وہ تحص بجوال طريق من داخل موكراس طريق كما داب كور نظر تدر كهادر يخ ين اموراس طريق من داخل موكر ل بخارى وسلم شريف بروايت سيدنا حضرت عبدالله بن مسعودوض الله تعالى عنه

اس طریق کے آداب کومد نظر ندر کھے اور مٹے نے اموراس طریق میں پیدا کرے۔ اور طریقت کے برخلاف اپنے واقعات اورخوابول براعمادكريدان صورت مل طريق كاكيا كناه بيدوه البيخ واقعات ومنامات كى راه يرجلنا ہے۔ لین اپنے اختیار ہے کعبہ کی ظرف ہے منہ پھیر کرز کتان کی طرف جارہا ہے۔ ترسم ع شہری بکعہ اے اعرابی

ایں رہ کہ تو میروی بترکستان ست

راجهانبیں ہے کہاں طریق کے ارباب طریقت کی جمعیت اورطالبوں کی سرگری کے باوجود آب کواس جكه سے بیجا كروں۔اس سے پہلے بھى اگران عدود كى سير كے ليے اشار ہ ہوا تھا تو شرا لط پرمشر وط اور اب بھى انكى شرائط پرمشروط ہے۔ بال مرراستخاروں اورانشراح قلب کے بعد اگر کسی اور محض کوایے قائم مقام بھا کر کرتا کہ وضع سابق میں کوئی فتورند پر جائے۔ بےشہوبے تر دواگراس طرف آجا تیں تو ہوسکتا ہے۔ان شرا لط کے سواد ہاں كم عامل كودرجم برجم ندكرين اورطالبول كى جعيت عن فتورندو الين است زياده مبالغه كيا كياجائے دالسلام

### ملتوب تمبر (۲۸۲)

خضرت الیاس مع وحضرت خضر علی مینا وعلیها الصلو والسلام کی ملاقات اور ان کے مجھ حالات کے بيان ميس ميال بدليج الدين كي طرف صادر فرمايا -

الله تعالى كے ليے حمد ہے اور اس كے بركرزيده

ٱلْسَحَمُدُ لِلَّهِ وَسَكَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ

يندول يرسلام نهو

مدت سے ماران طریقت حضرت خضرعلی مینا وعلیہ الصلوة والسلام کے حالات کی نسبت دریافت کیا كرتے تھے۔ چونكہ فقيركوان كے بارے مل بورى بورى اطلاع نہ تھى اس ليے جواب ميں تو قف كياكرتا تھا۔ آئ صبح كے حلقه ميں دیکھا كەحضرت الباس وحضرت خضرعلی مبینا وعلیماالصلوقة والسلام روحانیوں كی صورت ميں حاضر موتے۔اور تلقی روحانی لینی روحانی ملاقات سے حصرت خصر علیدالسلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں۔

٣ اساع الى جھے ذرب كرتو كيے بيل سي سيكا كونكر جورا وقوف اختياركى ہے وہ كيے بيس بلكر كتان كوجاتى ہے۔ · س تغییر معالم النزیل میں بروایت ابن مسعود رضی الله عند فركور ب كداليا س صفرت ادريس عليد السلام بى كا دوسرانام ب محمر دوسر منسرین کہتے ہیں آپ انبیائے بی اسرائل میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ آپ السم کے چیازاد بھائی بین کے بن اساق کا تول ہے کہ تے حصرت ہارون بن عمران پراور صفرت موی علیہ السلام کی اولادے بیل اور حضرت والى في كے بعد مبعوث موے اور فى امرائل دائى فى بن كرتشريف لائے۔ پيرا ب في صفرت الديم كوا بنا خليفه بنايا . اورالله تعالى في آپول سانون برزىم واغواليا اب آپ كمانے بينے سے بيازين اور ملااعلى من افريف فر ماين -

حق سیخان و تعالی نے ہماری ارواح کوالی قدرت کا ملہ عطافر مائی ہے کہ اجسام کی صورت میں تمثل ہوکروہ کام جو جسموں سے دوقوع میں آئیں یعنی جسمانی حرکات وسکنات اور جسدی طاعات وعبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اک اثناء میں بوچھا کہ آ ب امام ثافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہب کے موافق نماز اداکرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم شرائع کے ساتھ مکلف نہیں ہیں لیکن چونکہ قطب مدار کے کام ہمارے میرد ہیں اور قطب مدار امام ثافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہب برے اس لیے ہم بھی اس کے بیچھے امام ثافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہب کے موافق نماز اداکرتے ہیں۔

بیں۔

اں وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی طاعت پر کوئی جز امتر تب نہیں ہے۔ صرف طاعت کے ادا کرنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو مدنظر رکھتے ہیں۔

اور ریمجی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبوت کی مناسبت فقہ شافعی کے ساتھ موافق کے موافق عمل کرتا۔
مناسبت فقہ شفی کے ساتھ ہے۔اگر بالفرض اس امت میں کوئی ہی نبیر مبعوث ہوتا تو فقہ شفی کے موافق عمل کرتا۔
اس وقت حضرت خواجہ محمہ پارسا لیفندس سرہ کے اس بخن کی حقیقت بھی معلوم ہوگئی جوانہوں نے فصول ستہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسی علی میں اور اللہ اللہ میں اللہ تعالی عنہ کے قرب سے موافق عمل کریں گے۔

اس وفت دل میں گزرا کہ ان دونوں ہزرگواروں سے پھے سوال کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس مخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنامیت شامل ہود ہال ہمارا کیادخل ہے۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیا۔ اور حضرت البیاس علی مینا وعلیہ الصلو والسلام نے اس گفتگو میں کوئی بات نہ فرمائی۔ والسلام

### مکتوب نمبر (۲۸۳)

صوفی قربان کی طرف صادر قرمایا:

اس بیان میں کہ شب معرائ میں صفرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آئے الصلوات والعسلیمات کی رویت دنیا میں واقع جیس ہوئی ملک آخرت ہی واقع ہوئی ہے۔

آپ نے دریافت کیاتھا کہ السنت و جماعت کا ایماع ال بات پر ہے کہ رویت و نیا میں واقع نہیں مے۔ اور اکثر علائے اہل سنت و جماعت نے شب معراج میں جھزت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آ کہ الصلو ات

ا خواجہ تھے۔ پار ماقد ک مروحضرت خواجہ بہاؤالدین نفشیند وحمۃ اللہ علیہ کے دومرے غلیفہ تھے۔ اسلامی علوم کے ماہر کامل اور ورع و تقویٰ سے آرامتہ تھے۔ پار مما آپ کالقب ہے جو حضرت خواجہ نے آپ کوعطافر مایا۔ نام مبارم محمد بن محمود الحافظ البخاری۔

والتسليمات كى رويت كمنع قرمايا بـــ

جَة الاسلام الم عزالى رحمة الله عليه فرمايا ب كوفيح مجى ب كرة مخضرت عليه الصلاة والسلام فرمعراج كى رات اليندب كوبيس ديكها ب قَالَ حُجَّةُ الْإِسُلامِ وَالْآصَحُّ اَنَّهُ عَلَيْهِ النَّصُلُوةُ وَالسَّلامُ مَارَائُ رَبَّهُ لَيُلَةً المِعْرَاجِ \_ المِعْرَاجِ \_

اور تو نے اپنے رسالوں میں شب معراج کوآ تخضر تعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی رویت کے دنیا میں واقع ۔ ہونے کا اقرار کیا ہے۔اس کی کیاوجہ ہے؟

ائن کے جواب میں کہتا ہوں کہ شب معراج میں آنخضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی رویت دنیا میں واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ آخرت میں واقع ہوئی ہے۔ اس لیے کہ آخضرت علیہ الصلاۃ والسلام اس رات چونکہ دائرہ مکان وزمان اور تنگی امکان ہے باہر نکل گئے تھے۔ اس لیے ازل وابد کو آن واحد میں معلوم کرلیا۔ اور بدایت و نہایت کو ایک ہیں تفطیع متحد دیکھا۔ اور ان اہل بہشت کو جوگئ ہزار سال کے بعد بہشت میں جا کیں گئے بہشت میں دیکھالیا۔ عبد الرحمٰن بن عوف کو جوفقرائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پاپنے سوسال کے بعد بہشت میں جا کیں جائیں گئے اور آئے خضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقف میں جا کیں جائیں گئے اور آئے خضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقف کی وجہ پوچھی ۔ پس وہ رویت جواس مقام میں واقع ہوئی وہ رویت آخرت ہوا در اس اجماع کے منانی نہیں ہے جورویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ اور اس کورویت دینوی کہنا تجویز پر جمول ہے اور اس اجماع کے منانی نہیں ہے جورویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ اور اس کورویت دینوی کہنا تجویز پر جمول ہے اور اس اجماع کے منانی نہیں ہے جورویت کے عدم وقوع پر ہوا ہے۔ اور اس کورویت دینوی کہنا تجویز پر جمول ہے اور اس اجتماع کے منانی نہیں ہے۔ ورائلہ شبہ بحانہ آغلم بہ بحقاء الا مُور گیا تھا.

#### مکتوب تمبر (۲۸۴)

ملاعبدالقادرانيالي كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کہ احوال ومواجیہ عالم امر کا حصہ ہیں اور ان کاعلم عالم خات ہے تعلق رکھتا ہے حضرت
امام رہائی قدس سرق کا معرفت سے متعلق سیبیان پہلے اوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ معالمے کی اصل
حقیقت وہی ہے جو آپ نے اُس کمتوب میں بیان فرمائی ہے جو آپ نے طریقت کے بیان میں
ایٹے بڑے صاحبرا دے (حضرت فواج بھر صادق رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف تح ریکیا ہے۔
جاننا چا ہے کہ انسان کا ظاہر عالم خات سے مرکب ہے اور باطن عالم امرے۔ ای طرح جرت جہالت '
مجراور تا امید جو انہا میں جاکر نصیب ہوتی ہے عالم امرے ہے جو باطن سے انسان ہے۔ طاہر کومطابق۔
وَلِلْلَادُ ضِ مِنْ کَاسِ الْکُوام مَصِینُ کُو وَت حصہ ملتا ہے۔ اُر چاس کے لیے تیات اور قرار نہیں ہوتا ۔ لیکن کے میں واردات کی تو ت اور زیاد تی کے وقت حصہ ملتا ہے۔ اگر چاس کے لیے تیات اور قرار نہیں ہوتا ۔ لیکن کے میں واردات کی تو ت اور زیاد تی کے وقت حصہ ملتا ہے۔ اگر چاس کے لیے تیات اور قرار نہیں ہوتا ۔ لیکن کے میں واردات کی تو ت اور زیاد تی کے وقت حصہ ملتا ہے۔ اگر چاس کے لیے تیات اور قرار نہیں ہوتا ۔ لیکن کے میا

رنگ ضرور چر هجا تا ہے۔ انسان کے ظاہر سے جو چیز بالذات تعلق رکھتی ہے وہ ان احوال کاعلم ہے۔ کیونکہ باطن کو ان احوال کاحصول ہوتا ہے نہ ان کاعلم۔ احوال اگر ظاہر نہ ہوتے تو دانش اور تمیز کا راستہ نہ کھلٹا۔ صور مثالیہ اور معارج و مقامات کاظہور ظاہر کے ادراک کے لیے ہے ہیں باطن تو حال سے آ راستہ ہوتا ہے اور ظاہر حال کے علم سے موصوف ہوتا ہے۔

اس بیان ہے معلوم ہوا کہ وہ اولیاءاللہ جوصاحب علم بین اور وہ جوعلم سے حصہ بین رکھتے دونوں میں احوال کے دونوں میں احوال کے فقص حصول میں کوئی فرق بین ۔ اگر فرق ہے تو صرف بیہ کہ ایک گردہ ان احوال کاعلم بھی رکھتا ہے اور دوسرااحوال کے علم ہے موصوف تبین ۔ دوسرااحوال کے علم ہے موصوف تبین ۔

مثلاً ایک شخص جس پر بھوک کی حالت طاری ہوادر بھوک نے اسے بے تر ارادر بے آرام کردکھا ہوائ کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک ہے تجبیر کرتے ہیں۔ ای طرح ایک دوسر مے شخص ہوجس پر بھوک کی الی بی حالت طاری ہولیکن وہ بینہ جانتا ہو کہ اس حالت کو بھوک ہے تجبیر کرتے ہیں۔ تو بید دونوں شخص اس حالت کے نفس حصول میں برابر ہیں۔ فرق صرف جانے اور نہ جانے کا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو جماعت علم نہیں رکھتی ہے دوقتم ہے۔ ایک قو ولاگ ہیں جو احوال کے قس حصول کو بھی بالکل نہیں جانے اور خداحوال کے اختلافات اور تغیر و تبدل کو چاہتے ہیں۔ دوسر ہے وہ لوگ ہیں جو تلونیات (تغیر) احوال نے نبرر کھتے ہیں نیکن احوال کی تغییں و تغییں نہیں کر سکتے ۔ بددوسری جماعت اگر چہ احوال کی تغییں و تغییں نہیں کر سکتے ۔ بددوسری جماعت اگر چہ احوال کی تغییں و تغییں نہیں کر سکتی لیکن ان کا شہر الموال والوں ہیں ہے اور پیر بننے کے لائق ہیں ۔ تغییں احوال ہر شنے کا کا م نہیں بلکہ تغییں کی بددولت زباند دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور کی ایک کو اس دولت نے فواز تے ہیں اور دوسروں کو اس کے عالم کرتے ہیں اور اس کا طفیلی بناد ہے ہیں۔ انبیاء اولوالعزم صلوات اللہ تعالی و تسلیمانہ علیم مرتبا ہے دراز کے بعد مجوث ہوتے ہتے۔ اور ان میں سے ہرائیک الگ الگ احکام کے ساتھ تخصوص ہوتا تھا۔ اور دوسر سے انبیاء کرام علیم المصلوات والتحیات ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لاتے ہے اور انہی احکام پراکھا انبیاء کرام علیم المصلوات والتحیات ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے تشریف لاتے ہے اور انہی احکام پراکھا کرتے ہتھے۔

عاص لم كنديندة مصلحت عامرا

مکنوب نمبر (۲۸۵)

ميرسيد محت الله ما عكورى كي طرف صاور قرمايا:

ساع وجد رقص اور بعض ان معارف كے بيان من جوروح سيمعلق ركھتے ہيں۔

الدنعالي عام لوكول كالمعلحت اور يبترى كياك يند عوفاس كرايتا ب

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

الله تعالی س کے لیے حمد ہے۔ اوراس کے برگزیدہ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ يُنَ

بندول يرسلام

ا \_ يرادر أوال بات كومان إلى الشدك الله تعالى طريق السداد و الهمك صراط السوشاد كرساع اوروجدأس جماعت كے ليفع مند بجواحوال كے تغير سے متصف اوراوقات كے تبدل كے ساتھ داغدار ہے جوایک وقت میں حاضراور دوسرے وقت میں غائب ہوتی ہے۔ نیز جوایک وقت میں اینے مقصور كو بإنداك اور دوسرے وقت عن اسے كم كرنے والے بين - بيلوك ارباب قلوب عن جو تجليات صفاتيہ كے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف منتقل ہوتے اور بر لتے ريجة بيل-احوال كاتغيروتبدل ان كانفتروفت باوراميدول كى يراكندكى ان كيمقام كاحاصل اورخلامه-واتی حال کا نصیب ہوتا ان کے لیے محال ہے اور وفت کا ایک بی کیفیت پر قائم رہنا ان کے حق میں منتع ہے۔ ایک وفت حالت قبض من ہوتے ہیں اور دوسرے وفت بسط میں۔ بدلوگ ابن الوفت ہیں اور اس کے مغلوب ہیں۔ ان كوبهى توعروج تصيب موتاب اور بهى في أرا من يال-

(اس كے يرس ) تجليات واتيدوالے جومقام قلب مل طور ير باہر آ سيكے ہيں۔ اورمقلب قلب (الله تعالى) سے بيوستہ ہو يكے بين اور كلية احوال كى غلامى سے فكل كراحوال بين تبديلى پيدا كرنے والے (رب تعالى ) كے ساتھ آزادى حاصل كر يكے بين ساع اور وجد كھتاج نبيس \_ كيونكدان كا وفت اور حال دائمي ہے ۔ بلكم ان کے لیے چھوفت اور حال ہیں۔ تو بیلوگ ابوالوفت اور اسحاب ممکین ہیں۔اور یمی واصل ہیں جورجوع ۔ے قطعاً محفوظ ہیں۔اور ندان سےان کامقصور ہم ہوسکتا ہے۔اور جب عدم یافت ان کے لیےمتصور ہیں تو یافت اوروجد بھی ان کے لیے ہیں۔

، بال متنى لوكول كى أيك فتم اليي ب كراستمرار وقت كے باوجودساع ان كے ليے نافع باس كامفصل بيان اس مكوب كة خرير إن شاء الشرتعالي أفي كا

كوكى اكربيهوال كرك كم معزمت دسمالت فاتميت عليدوكي والسلوة والتحية فرماياب: میراالله تعالی کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں مسىمقرب فرشته إدرني مرسل كالنجائش نبيس-

لِيُ لَمُ عَ اللَّهِ وَقُبْتُ لا يَسَعُنِيُ فِيهِ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُّرُسَلَّ۔

> ل الله تعالى تخصيد حاادر يكى كاراسته د كمائے۔ ل بیصدیت مبارک دسمال قشیر بیش می موجود ہے

اس حدیث ہے منہوم ہوتا ہے کہ وقت دائمی تہیں ہوتا۔ تو میں اس کا جواب بید یتا ہوں کہ اس حدیث كے معلی ہونے كى صورت مل بعض مشاركے نے يمعى بيان كيے ہيں:

لعني مجھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ایساوقت نصیب

أَى لِي مَعَ اللَّهِ وَقُتُ مُسْتَمِرٌّ.

ا گرحدیث کا مطلب بیه دوتو بھریجھاشکال ہی جہیں۔

دوسراجواب ہم بیدیتے ہیں کہ اس وقت مستریس کی وقت کوئی خاص کیفیت میسراتی ہواوروقت ہے وه تاوروفت مراد مورات مل جي اشكال رفع موجاتا ہے۔

اگر ميسوال كريس مكن ب كماس كيفيت كے حاصل كرنے ميں مر يلي آواز سننے كا بھي دخل ہو۔ الإذا منتي مجى اس كيفيت كے حصول كے ليے ساع كامحاج ہے۔ تواس كا جواب ميدينا موں كداس كيفيت كاحصول غالبًا ادائے نماز کے وقت ہوتا تھا۔اور بیرون نماز بھی کسی وقت اِس کیفیت کاحصول ہوتا ہوتو وہ بھی نماز کے نتائے و تمرات سے ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ حدیث: الله قُرَّةُ عَیْنِی فِی السَّلُوةِ (لِین میری) تھوں کی شنڈک نماز میں ہے) میں ای کیفیت نادرہ کی طرف اشارہ ہو۔ایک دوسری عدیث میں اس طرح وارد ہے:

أَقُرَبُ عَمَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنَ الرَّبِ فِي ﴿ يَدُهُ كُواللَّهُ تَعَالَى كَاسِ عَدْيادُهُ قَرب ثمار مِن

حاصل موتاي

الله تعالی قرما تاہے:

وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ط مجده کرادر (اینے رب کے ) قریب ہوجا۔

اوراس من مجهد شك جبيس كروه تمام اوقات جن من قرب البي جل شانه زياده موكاغيرت كي مخوائش كي نفي مجھی زیادہ ہوگی۔پس اس مدیث اور ندکورہ آیے کر برے سے میکی مغیرم ہوتا ہے کہ وہ وفت تمازی ہے۔استراروفت اوردوام وصل کی دلیل مشارم کا مقال واجماع بے چنانجے حضرت ذوالنون مصری رحمة الله عليه فرماتے بين جو تحض مجمى واليس لوناوه راست بى سعواليس لونا\_اورجس كوصل نعيب بوكياوه واليس لوث مصحفوظ ومامون ب-"

اور اشت جو جناب قدى غداد ندى جل سلطانه من دوام حضور سے عبارت ب\_طريقة حصرات ف خواجگان (نقشبندید) قدس الله تعالی اسرار هم میں ایک مقرر اور مطے شدہ امر ہے۔خلاصہ کلام بیہ ہے کہ دوام وقت كاا تكارعدم وصول كى علامت ب\_مشارك كرام كى ايك چھوتى ى جماعت جيسے حصرت اين عطا اور ان كى طرح كے لوگ جوداصل كے ليے صفات بشريت كى طرف رجوع جائز قرماتے بيں۔اوران كى اس بات سے عدم دوام

ي مسلم الوداؤ داورنساني شريف بروايت الوبرير ورضي الله تعالى عنه

وفت مفہوم ہوتا ہے جواز رجوع میں اختلاف کرتے ہیں وقوع میں وہ بھی اختلاف نہیں کزتے۔ کیونکہ واصل کے ليے رجوع كاوتوع برگزنہيں ہوسكتا۔جيبيا كەارباب طريقت پر تخفی نہيں۔ پس عدم رجوع پرمشائخ كرام كااجماع و اتفاق ہوگیا۔اور رہیمی ٹابت ہوگیا کہعش کا اختلاف صرف جواز رجوع میں ہے نہائی کے وتوع میں اس مضمون كوة بهن مين ركھويہ

ارباب طریقت کے متنی لوگوں کا ایک گروہ انیا ہے جنہیں درجات کمال اور مشاہرہ جمال لایزال کے صول کے بعدزور کی سردی لاحق ہوتی ہے اور ممل تملی حاصل ہوجاتی ہے۔ جوانبیں منازل وصول تک عروج ہے روک کتی ہے۔ کیونکہ انہول نے ابھی منازل وصول اور مطے کرنے ہوتے ہیں۔اور ان کے مدارج قرب ابھی تک حدنہایت تک نہیں پہنچے ہوتے۔اس کے باوجودعروج کی طرف رغبت رکھتے ہیں اورمطلوب کے کمال قرب کی آرزور کھتے ہیں۔اس صورت میں ان کے لیے ساع مفیداور حرارت بخش ہوتا ہے۔ تو ایسے حصرات کو ہرونت ساع کی مدو سے منازل قرب تک عروج میسر آتا ہے۔ تسکین حاصل ہونے کے بعدان منازل سے بیج آتے ہیں۔ کیکن ان مقامت عروج کارنگ ساتھ لاتے ہیں اور اس رنگ سے زنگین ہوتے ہیں۔ تاہم ان کی بیانت عدم یافت کے بعد میں موتی۔ کیونکہ عدم یافت ان کے حق میں مفقود ہے۔ بلکہ دوام وصل کے ہوتے ہوئے بید جداور یافت منازل قرب تک ترقی کے لیے ہوئی ہے۔ منتبی اور واصل لوگوں کا ساع ای جنس ہے۔ ان لوگوں کوساع كوضرورت ال كيان موتى ب كه فنا اور بقاك بعد اگر چه البيل جذبه عطا كرديا جا تا ب كين ان كي طبيعت كا شد بدطور پرسرد موجانا جذبے برغالب آجاتا ہے اور منازل عروج تک ترقیات کے لیے تنہا جذبہ کفایت تبیں کرتا توساع كى ضرورت محسوس كرائے ہيں۔

مشائخ كرام قدس الله تعالی اسرار ہم كا ایك اور گروہ ہے جن كے نفوس درجہ و لایت تك وصول كے بعد مقام بند کی میں اتر آئے ہیں۔ان کی ارواح تفس کی مزاحمت کے بغیراہیے مقام اصلی میں جناب قدس کی طرف متوجد دئتی ہیں۔ آئیس مروقت نفس مطمعنہ کے مقام میں جومقام بندگی میں قرار پذیر اور رائ ہو چکا ہوتا ہے روح کو ا مدور التي ما من المداد كي در العالم الداد كي در العالم المعالم المعالم من الموت الموالي المدال المادان يزركون كوعبادات من آرام نصيب بوتاب اورحقوق بندكي اورطاعات كاداكرن من تسكين حاصل بوتي ہے۔ان کی طبیعت میں عرون کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔اوران کے باطن میں بلندی کی طرف چر صنے کا شوق المجمى قليل موتا ہے۔ ابھی ان کی پیشانی متابعت شریعت سے روٹن ہوتی ہے۔ اور اتباع سنت کے سرمہ سے ان کا ديدة بصيرت مركيس موتا ہے۔ اس ليے ميخفرات تيزنظر موبة بن اور دوسرے وہ چيز ديكھ ليتے بن جے زويك واليد كيف سے عاجز ہوتے ہيں۔ بيلوگ اگر چروج كم ركھتے ہيں ليكن نورانی ضرور ہوتے ہيں۔ اورا پے مقام بند كى مين ہوتے ہوئے توراصل سے منور ہوتے ہیں۔ باوگ اپناس فدكورہ مقام ميں ہوتے ہوئے عظیم شان

ر کھتے ہیں اوراد نجی تقرر کے مالک ہوتے ہیں۔ان لوگول کوساع اور وجد کی کوئی حاجت بہین عبادات بی ان کے لیے ساع کا کام کرتی ہیں اوراصل کی نورانیت عروج سے کفایت کرجاتی ہے۔

اہل ساع اور وجد کے مقلدین کہ جماعت جوان ہر رگوں کی عظمت شان سے ناواقف ہے اپنے آپ کو زمرہ عشاق میں تصور کرتی ہے۔ اور ان ہر رگوں کو خشک ذاہر۔ گویا بیجا مدمقلدین عشق و محبت کوتص و وجد میں تحصر جانے ہیں۔(حالا تکہ هیقت حال اس کے خلاف ہے)

منتی ارباب طریقت کا ایک اورگروہ ہے جس کو سرائی اللہ اور بقاباللہ کے راستے طے کرنے کے بعد جذبہ قوی عتایت فرمایا جا تا ہے اور کارکنانِ تضاوقد رانجذ اب کی کنڈی ہے قرب ووضال تک کشاں کشاں لے جاتے ہیں۔ اس گروہ شن سروی سرایت اور تا ثیر نہیں کر سکتی۔ اور ان کے لیے تسلی ناروا ہے۔ یہ صرات اپنے عروج میں تا درامور ما تیار کرنے کے تاریخیں سائے اور قص کا ان کی خلوت کے تھے کو چہیں گر زئیں ہوسکا۔ اور وجود وقو اجد کو ان سے کچھ سروکا زئیل ۔ یہ صفرات مکن الوصول مرجبہ نہلیة النہایت تک اس عروج انجذا لی کے ذریعے ویہ تی تی اور حضور سرور کا کنات علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات والتیات کی متا ابت کے وسیلہ سے اس مقام سے جو حضور سرور کا کنات علیہ الصلوق والتی تھے موس ہے کھے صدیا لیتے ہیں۔ وصول کی ہے تم طاکفہ افراد کے ساتھ مخصوص ہے ایکھ صدیا لیتے ہیں۔ وصول کی ہے تم طاکفہ افراد کے ساتھ مخصوص کے اقطاب بھی اس مقام سے حصر نہیں یا سکتے۔

اگر محش فعل ایزدی جل سلطانہ سے اس نہلیۃ النہایت تک وی نیخ والے گروہ کودجوت کے لیے عالم طرف والیس لا نیس اور طالبان حق کی تربیت ان کے حوالہ کریں تو ان کا نس مقام بندگی جس پیچا تر آتا ہے اوراس کی روح نشس کی آمیزش کے بغیر جناب مقدس حق تعالیٰ کی طرف متوجہ دہتی ہے۔ بھی گروہ ہے جو کمالات فرویت کا جماع اور تکمیلات تعلیف سے میری مراد قطب اور شاخت اور نویس مقامات نالی کے علوم اور مدارج اصلی کے معارف اس کومیسر ہیں۔ بلکہ جہاں وہ ہے وہاں نظل ہے اور شاصل علی اور اصل کے علوم اور مدارج اصلی کے معارف اس کومیسر ہیں۔ بلکہ جہاں وہ ہے وہاں نظل ہے اور شاصل علی اور اصل سے اسے آگے گزار کے لے جی ہیں۔ اس طرح کے کامل و کمل نہایت قبیل الوجود ہیں۔ اگر مدتہا کے وراز اور طوبل زمانوں کے بعد بھی ایسے شخص کا ظہور ہوتو بہت نئیمت ہے۔ ایک جہاں اس کے نیش سے منور ہوگا۔ اس کی نظر امراض قلبہ کوشفا بخش ہے اور اس کی توجہ اطلاق رو بیاور نا پندیدہ کورفع کرتی ہے۔ بہی وہ ہتی ہے جو مدار نی عروج کھل کرے بیچے مقام بندگی ہیں اُتر آئی ہے۔ اور عیادات کے ساتھ اس نے اور آرام کی گڑا ہے۔

مقام عبدیت سے کہ مقامات ولایت میں اس سے او پر کوئی مقام تیں اس کروہ میں سے بعض کو نتخب کر کے اس مقام عبدیت سے کہ مقامات ولایت میں اس سے او پر کوئی مقام سے مشرف کرتے ہیں۔ اور مرتبہ مجبوبیت کے لائق بھی بھی لوگ ہیں۔ تمام کمالات کا جامع تر مرتبہ ولایت جامداور نبوت سے بہرہ ودر ہے۔ خلاصہ بیر کہ اس پر بیر معامل مقامات پر حادی درجہ دکوت ہے۔ جومرتبہ ولایت خاصہ اور نبوت سے بہرہ ودر ہے۔ خلاصہ بیر کہ اس پر بیر معارف مقامات پر حادی درجہ دکوت ہے۔ جومرتبہ ولایت خاصہ اور نبوت سے بہرہ ودر ہے۔ خلاصہ بیر کہ اس پر بیر معارف مقامات پر حادی درجہ دکوت ہے۔ جومرتبہ ولایت خاصہ اور نبوت سے بہرہ ودر ہے۔ خلاصہ بیر کہ بیر بیر معارف مقامات کی مقامات کے حادث کا معارف کر کے معارف کا معارف کا معارف کا معارف کا معارف کی کا معارف 
### آنچه اخوبال بمددارندتو تنهاداری

ال بات كوذ بمن تثين كراو \_

معلوم ہونا جاہیے کہ مبتدی کے لیے ساع اور وجدمعر ہے اور عروج کے منافی ہے اگر چہ شرا تطاساع کے مطابق ہو۔ ساع کی شرائط کا کچھ بیان اس مکتوب کے آخرین ان شاءاللہ تحریر کیا جائےگا۔ میتدی کا وجد بیاری کا شکار ہاوراس کا حال و بال ہے۔اس کی حرکت طبعی ہوتی ہے اور خوا ہش نفسانی سے مخلوط ہوتی ہے۔ اور مبتدی سے میری مرادوہ مخص ہے جوار بابِقلوب میں سے نہ ہو۔ اور اربابِقلوب تن اور مبتدی لوگوں کے درمیانی مقام میں يں۔اور متنى وہ ہے جوفانى فى الله اور باقى باللہ بور يمي واصل كامل بوتا ہے۔اور انتها كے بہت سے درجات بيل جوایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور وصول کے اس قدر مراتب ہیں جوابدالا بادتک طے ہیں ہوسکتے۔ خلاصہ کلام سے ہے کہاع صرف متوسط اور متنی حضرات کے ایک طبقے کے لیے تقع مند ہے۔ جیسا کہ اوپر فرکور ہوا۔

لكين جاننا جائيا جيك كرتمام ارباب قلوب (متوسط) حضرات كي ليساع مفيرتبيل - بلكدان من ييكي صرف ان لوگوں کے لیے تقع مند ہے جو دولت جذبہ سے مشرف تہیں اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے ذریعہ مطع مساونت كرنا جاسية بيل ماع اوروجدا كصورت ش ان لوكول كي ليعفدومعاون ميدادرا كرارباب قلوب صاحب جذبهول وان كاسلوك كراستول كوسط كرنا جذب كى مدد سي وتانب ساع كي البيل ضرورت بيس موتى -

اور ریجی معلوم ہونا جا ہے کہ جن کے لیے ساع تفع مندے وہ بھی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔مطلقا لفع مندنہیں۔شراکط کے بغیرساع نقصان دہ چیز ہے۔

ان شرائط من سے ایک شرط میہ کہا ہے کا ل ہونے کاعقیدہ ندر کھے۔ اور اگروہ اسے کا ل ہونے کا اعتقادر کھا موتو ترقی سے رکارے گا۔ ہاں اس محض کو بھی ساع کے کھنہ کھی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن تسکین اور اطمینان کے بعداس مقام سے پھر بیچ آجا تا ہے۔ اور ساع کی دوسری شرائط کے متنقیم الاحوال اکار کی کتابوں مثلاً عوارف المعارف وغيره من وضاحت كماته شكورين

ان شرائط ميں سے اكثر أن كل كے ساع سننے والون ميں مفقود بيں۔ بلكداس فتم كا ساع اور رقص جواس

ل جوكمالات مار يحسين الك الك د كفت بين تواكيلاان سب كاجائ ي ل عوارف میں ہے کہ اُٹے ابوعبد الرحن ملی فرماتے ہیں میں نے استے دادا سے سنا کہ فرماتے سے کے محفل ساع میں شریک ہونے والے کوچاہے دل زعرہ اور تنس مردہ کے ساتھ محفل بی شریک ہو۔ اور جس کا دل مردہ اور تنس زعرہ ہواس کے لیے ساع طال تبیس۔ المام غزالى رحمة الله عليه احياء العلوم عن فرمايا ب كما داب سائ عن بيهات بعى داخل ب كرساع عن شريك موقع والاوقت حكداور شريك محفل موت والول كى رعايت كرے۔

ع بيركتاب يتخ التيوخ شهاب الدين الوحقص عمر بن محر بن عبدالله مهروردي التوفي السواع في تصنيف مديف بي اور ١٢ الواب بر مستمل م علامه مرسيد شريف جرجاني التوفي الاهمة في السير تعلقات من بن الشف الظنون .

وقت عام ہے اور اس قتم کا اجماع جو آئ کل مروح ہے کوئی شک تبیں کہ بیسراسرمضر اور تربیت باطنی کے بالکل منانی ہے۔الیے ساع ہے عروج کا خیال کرنا ہالکل ہے معنی ہے۔ادر اس صورت میں روحانی ترقی متصور نہیں ہوسکتی۔اس مقام میں ساع سے الدادواعات معدوم ہے۔ بلکداس کی جگہ ضرر اور منافات موجود ہے۔ تنبيه: ساع اور رقص اگرچه بعض منتبی ارباب طریقت کو بھی در کار ہوتا ہے کیکن ان حضرات کو ابھی مراتب عروج پر پیش ہوتے ہیں۔اس کیے بیاس لحاظ سے متوسط لوگوں میں شار ہوتے ہیں۔اور جب تک ممکن الحصول مراتب عروح ممل طور پر مطے نہ کرلیں انہا کی حقیقت ان ہے مفقو دہوتی ہے۔ نہایت کہناسیر الی اللہ کی نہایت کے اعتبار ئے ہے۔ اور اس سیر کی نہایت اس اسم تک ہے جواس سالک کامظیر ہے۔ اس کے بعد اس اسم اور اس کے متعلقات میں سیر ہوئی ہے اور جب اسم اور اس کے تمام متعلقات جوار باب طریقت پر منکشف ہوتے ہیں ہے گزر كرسمي حقيق تك پهنچا ہے۔اور وہاں فنااور بقاہے موصوف ہوتا ہے۔ تواس ونت متبی حقیقی بنیآ ہے۔اور فی الحقیقت سیرانی الله کی نهایت ای صورت میں محقق ہوتی ہے۔ نہایت اول کوجواسم کی نہایت تک ہےا ہے بھی نہایت سیرالی اللداعتباركر فينت بين اوراس فنااور بقاكر كناظ سے جواس مرتبہ من حاصل ہوتی ہے اسم دلایت كااطلاق كرديتے ہیں۔اور میہ جوصوفیہنے کہاہے کہ سیرالی اللہ کی کوئی نہایت جیس تو میسر بقاض ہے اور منازل عروج طے کرنے کے بعد ہے۔اورسیر فی اللہ کی بے نہایت کا بیمنی ہے کہ اس اسم بین سیرواقع ہوتی ہے۔اور اس اسم بین مندرج تمام شیونات نے تفصیل کے ساجھ موصوف ہوتا ہے تو اس سیر کی نہایت تک بالکل نہیں پہنچے سکتا۔ کیونکہ ہراسم ہے انہا شيونات پر مشمل موتا ہے۔ ليكن ونت مروح ميں (كاركنانِ تضافدر) اگر جائے ہيں تو اس كوآ كے گزار كرلے جانا چاہیں تو ممکن ہے کہ ایک ہی قدم میں اس اسم کو مطے کر لے اور نہاۃ النہایت تک پینے جائے۔ اور اگر وہیں فناہو جائے توز ہے سعادت اور بزرگی۔اور اگر مخلوق کی تربیت کے لیے اسے واپس لائیس توز ہے فضیلت۔بیگان نہ كرنا كداس اسم تك چنجنا أسمان كام ب- جان كو ملاك كرنا يرنا بين جاكر اس دولت ب مشرف كرية بیں .....د میکھے ارباب طریقت کے گروہ سے سماحب نصیب کواس اعلیٰ درجہ کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔ ادراے نارسیدہ سالک! جے تو بیز میدادر تقدیس خیال کرتا ہے وہ مقام روح سے بھی بہت میچ ہوتے میں۔وہ تنزید جو تیرے خیال میں فوق العرش معلوم ہوتی ہےوہ بھی دائر ہ تشبید میں داخل ہے۔اور وہ منز و مکثوف عالم اروان میں سے ہے۔ کیونکہ عرش تمام جہات کو مخیط اور عالم اجسام کومنتها ہے۔عالم ارواح عالم جہات واجسام سے ماداراہے۔ کیونکدرو ح فامکانی شے ہے۔ مکان میں جیس ساعتی۔ادرروح کوئن سےاو پر ثابت کرنا تھے اس وہم میں ندوال دے کدروں تھے سے دور ہے اور تیرے اور روح کے درمیان مسافت در از واقع ہے۔ حقیقت حال اس طرح تبیل بلکدور کے لامکانی ہوئے کے باد جوداے تمام جگہوں سے تبیت برابر ہے۔ ماوراء عرش کہنے كروسرك متى بيل-جب تك تووبال ندينياس متى كاادراك ببيل كرسكا\_

صوفيه كاليك كروه جوتنز ميدوى تك يبيجاب اوران فوق العرش بإياب أى تنزيد كوتنزيداللي تصور كرلياب

ندديتاتونهم بدايت ندبإسكر

اورزُ وح چونکدلامکانی شے ہے اور بے چوٹی و بے چگونی کی صورت پر پیدا ہوئی ہے اس لیے اس طرح کے اشتباہ کا کل بن جاتی ہے۔

الله تعالى عى احقاق حق قرماتا ہے اور سيدھ

وَاللَّهُ يُحِقُّ الْحَقُّ وَهُو يَهُدِى السَّبِيل ط

رائے کی ہدایت دیتا ہے۔

اورصوفیائے کرام کاوہ گروہ جوائ نورکونو ق العرش سے لے کرینچاتر تا ہے اوراس سے بقابیدا کرتا ہے۔
اسپے آپ کوتشبیداور تنزید کا جامع تصور کرتا ہے۔ اوراگر اس نورکوا پنے سے جدایا تا ہے تواسے مقام'' فرق بعدا بجع'' گمان کرتا ہے۔ اس طرح کے مفالطے صوفیہ کو بہت لائق ہوتے ہیں۔ وہی سجانۂ تعالی غلطیوں کے مقامات خبط کے مواقع سے بچانے والا ہے۔

چاننا چاہے کردون اگر چہ عالم کی نبست ہے چون ہے کین تی جل وعلا کی نبست سے دائرہ چوں میں دائل ہے۔ تو سدون گویا عالم چوں اور جناب قدس غداوندی جو تیق ہے چون ہے کہ درمیان برزخ ہے تو روح واقع ہے دون سام کی راس تک چون کی بوجھی دونوں طرف کارنگ رکھتی ہے اور دونوں اعتباراس میں جی جیں۔ برعش ہے چوں حقیق کے کہ اس تک چون کی بوجھی تہیں بیٹنی سکتی سکتی ہیں ہی گردنا چاہیے۔ اور مکمل طور پر لوازم امکان سے باہر آتا البندا پہلے تمام طبقات سادوات بہاں تک کہ عرش سے بھی گر رنا چاہیے۔ اور مکمل طور پر لوازم امکان سے باہر آتا نا چاہیے۔ اس کے بعد عالم ارواح کے مراتب لا مکا ثبت بھی طے کرئے تب چاکر سالک اس اس تک پہنچتا ہے۔ فواجہ پیر پر پدار بنیت خواجہ پیرا ردکہ مرد واصل است جاصل خواجہ بیر پر پدار بنیت وو وہ بخانہ وہ الوازم الموازء ہے۔ اس عالم غلق سے او پر عالم امر ہے۔ اور عالم سے او پر اساء اور شیونا سے کر مراتب قبل وہ امان اور اصالہ وہ تعلق سے او پر مطاوب حقیق کی وہ تا اور اصالہ وہ تو تی سے دور اساء اور اسادہ وہ تا ہوں ہے۔ اس مرف فرماتے ہیں۔ ذاک فضل الله یؤتید من یشاء و الله ذو الفضل العظیم جمت بائدر کئی چاہیا ہوں کہ اور اسامی ماصل ہے۔ حقیقہ بھی اس موسلے بھی ہوں ماس ہے۔ حقیقہ بھی اس ماس ہو تی ہیں۔ حال کہ ایس مرف فرماتے ہیں۔ ذاک فضل الله یؤتید من یشاء و الله ذو الفضل العظیم جمت بائدر کئی چاہیں۔ حقیقہ بھی اس ماس ہو تھی ہیں۔ حال کہ آئیں ماصل ہے۔ حقیقہ بھی

جو بهراه من باته أجائ اي رقاعت بيل كرنى جائيداوروراءالوراء من اينامطلوب تلاش كرناجا بي كيف الوصول السي سعاد دونها

قسلسل السجيستال وذونهن خيوف

تنبيها خر: دوام وصل اوراستمرار وفت ال محض كے ليے تعليم كيا جاسكتا ہے جوفتائے مطلق سے بعد بقاباللہ كے ساتھ موصوف اوراس کاعلم حصولی علم حضوری سے تبدیل ہو چکا ہو۔ہم اس بحث کوزیادہ واضح ورروش طریقہ سے

جان ك عالم كوجونكم إيى ذات كرواحاصل موتابوه عالم كرد من ش حصول صورت كطريقت موتا ہےا سے علم حصولی کہتے ہیں۔اور جو علم حصول صورت کا تنائج ہیں ہوتا اور وہ عالم کی اپنی ذات کاعلم ہے میلم حضور ہے۔ کیونکہاں میں ذات بنفسہاعالم کے سامنے عاصر ہوتی ہے۔ اور علم حصوبی میں جب تک معلوم کی صورت ذہن میں موجودرجتى باس ونت تك عالم معلوم كى طرف متوجد ربتا باورجب وهصورت ذبن سن زائل بوكئ تو ذبن كاده توج بھی زائل ہوجاتی ہے پی علم حصولی میں دوام توجہ مال عادی ہے۔ بخلاف علم حضور کے کہاس میں معلوم سے عقلت غير مقضود ہے۔ كيونكه اس كے تقت كاخشاعا كم كى ذات كاحضور بے ناور جب بيت صور دائمى بياتو ذات كاعلم بھى دائى ہوكا ائى دات \_ توجه كازوال مكن بيس اور بقابالله كمقام بي علم حضور بوتاب جس كازوال بيس بوسكتا

بيگان شكرنا كه بقاباللهاى امرے عبارت بے كرتوائے آپ كوئ تعالى كاعين بائے جيما كماك کروہ کے بعض لوگوں نے حق الیقین کی بہی تعبیر کی ہے۔ بات اس طرح نہیں۔ بقاباللہ جوفنائے مطلق کے لع میسر و آتی ہے اس متم کے علوم سے مناسبت جیس رکھتی۔ بیڈ کورہ حق الیقین جو بھش نے کہا ہے اس بقائے مناسب ہے جو جذبه مل حاصل موتاب-وه بقاجو بمارا مقعود بأورب ع

دوق ع این مانتانی بخدا تا مختص

يس استرارتوجه اوردوام حضور بقابالله كي صورت من موجودرجتى بيد بقابالله كما تهموصوف مون سے ال دوام مکن میں۔ اگر چہ بہت ہے حضرت کواس مقام میں چہنے سے پہلے اس معنی کا وہم ہوتا ہے۔ خاص کر طريقة نقشيند بيقدس الله تعالى امرارام بيل اورتن بات والله يحرب كي من ي تحقيق كي م اورورست والى يز ہے جس کا جھے انہام ہوائے۔

واليه تعالى اعلم بالصواب والله تعالى المرجع والماب. والحمد لله رب العالمين اولاً و احرًا والصلوة والسلام على رسوله دائمًا سرمدًان

ل معاد (معثوقه) تك وصول كم طرح ممكن ہے جبكہ مير ساوران كے درميان بهاڙون كى بلند چوشيال اور نشيب وفراز حائل بيل. ع بخداال شراب كو يكف بي بمليم تبيل بجيان سكة.

# مکنوب نمبر (۲۸۲)

امان الله فقيه كي طرف صاور قرمايا:

اعقاد می بیان میں جوآ رائے صائبہ الل سنت وجماعت کے موافق کماب وسنت سے ماخوذ ہے۔اوراس جماعت کاردجس نے اہل سنت وجماعت کے معتقدات کے ظاف سمجھا ہے۔ آیا ہل حق کے خلاف کشف سے معلوم کیا ہے۔

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

جان كارشدك الله تعالى والهمك سواء الصّراط كما لك كطريق كي جله شروریات میں ایک اعتقاد سے جے علیائے اہل سنت و جماعت نے کتاب دسنت اور آثار سلف سے استنباط کیا ہے اور کتاب وسنت کوان معانی پر محمول کرنا جنہیں جمہور علماء اٹل حق لینی اہل سنت و جماعت نے کتاب وسنت ے سمجھا ہے بھی ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض ان معانی مفہومہ کے خلاف کشف والہام سے کوئی چیز ظاہر ہوتو اس كاعتباركرنا جا بياوران سے پناه بكرنی جا ہے۔

مثلاً آیات واحادیث جن کے ظاہر سے توحیر وجودی مفہوم ہوتی ہے۔ ای ظرح احاطہ وسریان اور قرب ومعیت ذاتی معلوم ہوتی ہے۔ جب علائے تن نے ان آیات واحادیث سے بیمعی بیں سمجھے تو اگر درمیان راوسالك پرسيمعاني منكشف مون ياايك ذات كيسواكسي كوموجودنه يائي أاست محيط بالذات اوراس كا قرب واتى جائے تواس وقت اگر چەغلىد حال اورسكرونت كى وجەسے معذور بے ليكن جا بيد كه جميشه فل سُحانه وتعالى سے التھا اور تقرع کرے کہا سے اس گرداب سے باہر تکال کران امور کا اس پرانکشاف کرے جوآ رائے صائب علماء الل حق كے مطابق ميں۔ اور ايك بال برابر بھي ان كے معتقدات حقد كے خلاف طام رندكرے۔ خلاصہ بيہ ہے ك معانى مفهومه علاءابل حق كوكشف كي صدافت كانشان قرارد ساوراسية الهام كى كموفى ان كيسواكس شيكوقرارن وے۔ کیونکہ وہ معانی جوان علائے تن کے معانی مفہومہ کے خلاف ہوں ذرجہ اعتبارے ساقط ہیں۔ کیونکہ ہربد عتی اور كمراه اين معتقدات كامقنداكماب وسنت بى كوجانات باورايين ردى افهام كى وجهد كاب وسنت سدمعانى غيرمطابقة مجه ليماي

يُضِلُ بِهِ كَثِيْرًا وُ يَهْدِي بِهِ كَثِيْرًا ط

الله اس کے ساتھ بہت کو گمراہ کرتا ہے اور بہت اوگون كوم ايت ديان

اور سیجویس نے کہاہے کہ علمائے الل تق کے مجھے ہوئے معانی بی لائق اعتبار بیں اور اس کے ظلاف

الدنعالي تحصيدي راور طني بدايت ادراس كاالهام قرمائي

معترنیں اس بتا پر ہے کہ انہوں نے بید معانی صحابہ اور سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار اور تتبع ہے افذ کیے بیں اور ان کی ہدایت کے متاروں کے انور سے حاصل کیے بیں۔اس لیے نجات ابدی انہی کے ساتھ مخصوص ہوگئی اور فلاح سریدی ان کا حصہ قراریائی:

ي لوك الله كا كروه بين من لوكه الله كا كروه بي

اُولَتِکَ حِزُبُ اللَّهِ آلَآ إِنَّ جِزُبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفَلِحُونَ٥

فلاح مائے والاہے۔

اوراگربعض علاء درتی اعتقاد کے باوجودا کال میں ستی اور کوتا ہیوں کے مرتکب ہیں ان کود مکھ کرمطلق علاء کا انکار کرنا اور سب کومطعون کرنا تحص ہے انصافی اور بے بنیا دمکا ہرہ ہے۔ بلکدا کشر ضرور یات وین کا انکار ہے۔ کیونکہ ان ضروریات کے ناقل بہی علاء کرام ہیں اور کھرے کھوٹے کی پر کھ کرنے والے بہی حضرات ہیں۔ اگران کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور اگروہ درست کوخطا سے الگ نہ کرتے تو ہم گراہ ہوجائے۔ میا علاء ہی ہیں جنہوں نے دین قویم کا کلہ بلند کرنے میں اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ اور بے شار لوگوں کو صراط مستقیم پر چلایا۔ تو جس نے ان کی پیروی کی نجات اور فلاح پاگیا۔ اور جوان کا مخالف ہوا وہ خود بھی گراہ اور دوسروں کو بھی گراہ اور

جانا چاہے کہ خرکار صوفیہ کرام کے معتقدات بھی تمام منازل سلوک طے کرنے اور درجات ولایت کی نہایت کے بعد انہیں علاء اہل حق کے معتقدات ہیں۔ علیہ مائی الباب اتن بات ہے کہ علائے کے لیے ان معتقدات کا حصول فقل یا استدلال ہے ہے اور صوفیہ کے لیے کشف یا البام کے ذریعہ۔ اگر چہ بعض صوفیہ کورا و سلوک کے درمیان سکر وفت اور غلبہ حال کے باعث ان معتقدات کے خلاف پجھامور ظاہر ہوتے ہیں۔ کین اگر انہیں ان مقامات سے گزار کرنہایت کا رتک نہ پہنچاوی تو چھروہ نخالف با تیں بے مقدار فردات کی طرح اڑجاتی ہیں۔ اور اگر انہیں نہایت کا رتک نہ پہنچا میں تو وہ ای مخالف پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ انہیں اس پر میں۔ اور اگر انہیں نہایت کا رتک نہ پہنچا میں تو وہ ای مخالف پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ انہیں اس پر کردے نہیں کریں گے۔ ایسے صوفیہ کا تھم ہے۔ جہتد نے استباط میں خطا کی اور ان سے کشف میں خطا واقع ہوگئی۔

اس گروہ کے بعض لوگوں کی نخالف یا توں میں سے ایک تو وحدت وجود کا تھم اور احاطہ اور اقرب اور معیت ذاتی کا قول ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔

دوسری مخالف بات میہ کے دوہ خارج میں ذات واجب ع سلطانہ نے زائد وجود کے ساتھ صفات سبعہ یا ثمانیہ کا انکار کرتے ہیں۔حالانکہ علمائے اٹل سنت و جماعت صفات کوموجود جانے اور خارج میں ذات تعالیٰ کے وجود سے ان کا زائد وجود تسلیم کرتے ہیں۔ان صوفیہ میں بیا تکاراس بناپر بیندا ہوا کہ اس وفت ان کو صفات کے

ل بإره ۱۸ موره مجادله

آئینہ میں ذات تعالی و تقدی کا شہود ہوتا ہے۔ اور یہ بات سب کے علم میں ہے کہ آئینہ دیکھنے والے گی نظر سے
پوشیدہ ہوتا ہے۔ لیس اس پوشید گی کی وجہ سے فارج میں صفات کے وجود کو معدوم خیال کرتے ہیں اور یہ گمان
کرتے ہیں کہ اگر صفات موجود ہوتی تو مشہود بھی ہوتیں۔ لہذا جب ان کا شہود ہیں تو ان کا وجود بھی نہیں۔ اور اپنے
اس فیصلے کے تحت علماء پر وجود صفات سلیم کرنے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں بلکہ گفر اور بت پرسی کا تھم لگاتے
ہیں۔ اعاذ نا اللّٰه سُبحانه عن الجو أة في الطعن.

ادراگران صوفیہ کواس مقام ہے ترقی واقع ہوتی اوران کا شہود پڑدہ ہے باہر آ جا تا اور صفات کے آئینہ ہونے کی کیفیت ہونے کی کیفیت زائل ہو جاتی تو صفات کو ذات سے جداد کیلھتے اور صفات کا انکار نہ کرتے۔اوران کا کام اکا برعلاء پرطعن واعتراض تک نہ پہنچا۔

ان صوفیہ کی علماء اہل تق کے خلاف تیسری بات یہ ہے کہ بعض امور پر ایسا بھم لگاتے ہیں۔ جوا پجاب واجب تعالیٰ و تقدی کو ستے اگر چہ اللہ تعالیٰ پر لفظ ایجاب کا اطلاق نہیں کرتے اور ارادے کا اثبات کرتے ہیں۔ اور اس تھم میں تمام اہل شرائع کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہیں۔ اور اس تھم میں تمام اہل شرائع کی مخالفت کرتے ہیں۔

صوفیہ کی خالف باتوں میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تن سحانہ قادر ہے۔قادر ہمتی ان شاء فعل و ان لم بشاء لم یفعل کے ساتھ لینی اگر چاہے قرکر کے اور اگرنہ چاہے قضہ شرطیہ کو واجب العدق جائے ہیں اور دوسرے کو متنع العدق۔ اور ای قول سے ایجاب لازم آتا ہے۔ بلکہ یہ قدرت کے اس متی کا انکار ہے جو الل طل کے نزدیک متعین ہیں۔ کونکہ اہل طل کے نزدیک قدرت بمتی صحت نقل وزک ہے۔ اور ان صوفیہ کے قول سے وجوب نقل اور امتماع ترک لازم آتا ہے۔ بس اس متی کو اہل طل کے بیان کر وہ متی سے کیا نسبت۔ اس مسلم میں ان بعض صوفیہ کا ذہب بجد ہماء کا ند ہب ہے۔ اور قضیہ اونی کو واجب العدق اور دوسرے کو متنع العدق تلم کرتے ہوئے ارادے کا اثبات کرنا اور اس اثبات کے سامنے آپ کو کا سامنی سے جدا کرنا کی صود مند نہیں۔ کونکہ ارادہ وو تساوی چیز وں میں سے ایک کی تخصیص کا نام ہے۔ اور جب تساوی شہری قرارادہ تو میں نام ہے۔ اور جب تساوی

ان بعض صوفیہ کی مخالف ہاتوں میں سے پانچوں ہات رہے کہ رہے تھزات مسئلہ تصا وقدر کی ایسے طریقہ پر تحقیق کرتے ہیں جس کے طاہر سے ایجاب لازم آتا ہے۔اور اس مبحث میں ان کی عبارتوں سے ایک عبارت رہے۔

الحاكم محكوم و المحكوم حاكم لينى عاكم محكوم إورككوم عاكم بيا ورككوم عاكم بيا والمحكوم و المحكوم حاكم ملط كرنا حق تعالى بركس بيكوتى عاكم مسلط كرنا

ل الله بحانة جمين اعتراض كايرات عيائد

بہت بری بات ہے:

اِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا الْقُولِ وَزُورًا ط بيتك بيك بيلوك ايك يُرى اور جمود بات كتي بيل

ان صوفیه کی اس طرح کی مخالف با تیں اور بھی بہت بین۔ جیسے رویت می تعالی کومکن نہ جاننا مگر صرف مجلی صوری کی صورت میں۔اور میرتول می تعالی کے اٹکاررویت کو مستزم ہے۔اوروہ رویت جیسے بحلی صوری کی شکل

میں انہوں نے جائز جانا ہے حق تعالی سجانہ کی رویت نہیں بلکہ وہ شبہ اور مثال کی ایک قتم ہے \_

اور بعض صوفیه کامیرتول بھی اہل اسلام کے مخالف ہے کہ کاملین کی ارواح قدیم اور از لی ہیں۔ان کامیر قول سراسرائل اسلام كے ظلاف ہے۔ كيونكه الل اسلام كيزديك عالم البيئة تمام اجزاء كے ساتھ حادث ہے۔ اور کاملین کی ارواح بھی عالم میں ہے ہیں۔ کیونکہ عالم جمیع ماسوی اللہ کا نام ہے۔ قاقیم۔

يس سالك كوچا ہے كہ حقيقت كارتك بينجے سے قبل كشف والهام كى تخالفت كے باو جودعلاء اہل حق كى تستنيدكولازم جائه اورعلاءكوش اوراسية آب كوطى تصوركر بريونكه علاء تقليدانبياء عليهم الصلوات والتسليمات سےاستناد پکڑتے ہیں جووی طعی سے موید ہیں اور خطا اور غلط سے معصوم ہیں۔ اور سالک کا کشف الہام وی سے ثابت شده احكام مے خالفت كى صورت ميں خطااور غلط ہے۔ تواپنے قول كوعلاء كے قول پر مقدم ركھنا حقيقت ميں نازل شده احكام قطعيه پرمقدم ركھے كے مترادف ب\_اور بينين صلالت اور تحص خماره ب\_

نیزجس طرح کتاب وسنت کے مطابق اعتقادر کھنا ضروری ہے ای طرح کتاب وسنت براس طریقت كيمطابق جوائمه مجتهدين في ان سے استنباط قرمايا ہے اور ان سے حلال وحرام فرض وواجب اور سنت ومستحب اور تمروه ومشتبها حکام پر مل کرنا اوران کاعلم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور مقلد کواس امر کی اجازت کے نہیں کہ مجتهد کی رائے کے خلاف ازخود ہی کتاب وسنت سے احکام اخذ کرتا بھرے۔ اور ان پر عمل کر سے اور عمل میں اسپے جمبید مذہب میں جس کا تالع ہے قول مخار کو اختیار کرے اور رخصت سے بیتے ہوئے عزیمت پر عمل کرے۔ اور حق

ل مومن خداتعالی کوے کیف اور بلاا دراک اور بقیرمثال کے دیکھیں گے۔

ال ال عبارت سے صاف ظاہر ہے كه حضرت المام دبائى قدى مرة والماى مسئلة تعليد من مصلب اور يخت يتھے۔ بعض غير مقلد حضرات كابيكمناكة ووفرى مسائل ميں يوى آزادى سامام ثافى كے ساتھ بعض اہم مسائل مختلف فيد پر اتفاق فر ماتے اوراس کے باوجودوہ حنی کہلانے میں متر مت محسوں کرتے ہا ان علمی جہاد کا اڑ تھا جو صفر ت مجدونے تقبی جمود کے خلاف فر مایا۔ "مصرت ا مام ربّانی قدی سرّاه کے بہال بیان کروہ مشلک وعقیدہ کے قلاف ہے۔ حضرت امام ربائی علید الرحمة نے دو شرے کی مقامات پر و است امام كاتنليد يرزورديا ب- السلط عن كتوب تبراا اوتر اول كامطالد كرناج بي ش آب فرنع سباب كامسكديان فرمایاہے۔

الامكان اقوال مجہدین كے جمع كرنے میں پورى كوشش كرے تاكہ تفق عليہ قول پر عمل واقع ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ الله عليہ وضو ميں نيت كرنا فرض قرار ديتے بيل قوچا ہے كہ بے نيت وضو نہ كرے۔ اى طرح امام شافعی وضو ميں ترتيب اور پے در پے دھونے كولا زم جانے بيل تو ترتيب اور پے در پے كا خيال ركھے۔ امام مالك رحمۃ الله عليہ اعضا دھوتے وقت ان كو ملنا فرض جانے بيل تو چاہيے كہ يہ كا اعضاء كوئل كردھوئے۔ اى طرح بيا بمہورت كو جونے اور ذكر كو ہاتھ لگانے كو صورت كو جونے اور ذكر كو ہاتھ لگانے كى صورت ميں ميں نيا وضوكر ے على ہذا القياس۔

یددواعقادی اور عملی پر حاصل ہونے کے بعد قرب این دی جل شانۂ کے مدارج عروج کی طرف متوجہ
اور تاریک اور نورانی راستوں اور مزلوں کے طے کرنے کا طالب بے لیکن سالک کے ذبن میں یہ بات موجود
اور تاریک اور نورانی راستوں اور مزلوں کے طے کرنے کا طالب بے لیکن سالک کے ذبن میں یہ بات موجود
اور تاریک ویا ہے کہ منازل و مدارج عروج کا طے کرنے کا مل مکمل راہ دان راہ بین اور راہ نما شخ مقدا کی توجہ اور تصرف
سے وابستہ ہے ۔ جس کی نظر امراض قلبیہ سے شفا بخشتی ہے اور توجہ اور اخلاتی رویہ تا پندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ لہذا
سالک کو چاہے کہ پہلے شخ کا مل تلاش کرے۔ اگر محص فضل این دی جل شانۂ سے اسے شخ کا مل بتا دیں تو ایسے شخ
کی معرفت بہچان کو تھت عظمیٰ تصور کرتے ہوئے خود کو اس کے آستانے کا ملازم بنا دے اور کمل طور پر اس کے تصرفات کا مطبع کردے۔ شخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں:

"باللى الون الني الون المن وستول كوكياكر ديا ب كرس في البيل شناخت كرليا كي باليا اور جب تك من الله الني الني المناخت مدركا"

اپ اختیار کو بالکلیۃ شخ کے اختیار میں گم کردے اور اپ آپ کوتمام مرادوں سے فالی کر کے اپنی کمر ہمت کے لیے باندھ لے۔ اور جس کام کے تعلق شخ اے تھم دے اپ لیے سر مایہ سعادت جانے ہوئے بچا آ وری میں پوری کوشش کرے۔ شخ مقترا اگر ذکر کواس کی استعداد کے مناسب پایٹا تو اسے ذکر کی تلقین کرے گا اور توجہ اور مراقبہ مناسب ہوگا تو اس کا اشارہ کرے گا۔ اور اگر صرف صحبت کو ہی کا فی جانے گا تو صحبت اور گا تھی جانے گا تو صحبت اور گا کے تحت ذکر کی اختیار کرنے کا تھم دے گا ہے تھے ہوئے تھی موجود گی میں راہ سلوک کی شرائط میں سے کسی شرط کے تحت ذکر کی صاحبت نہیں۔ بلکہ جو مجھ طالب صادق کے حال کے مناسب جانے گا اس کا تھم دے گا۔ اور اگر راہ کی شرائط میں سے کسی اور اگر راہ کی شرائط میں سے کسی اور اگر راہ کی شرائط میں سے کسی امر میں اس سے کوتا ہی واقع ہوگی تو شخ کی صحبت اس کی تلائی کرے گی اور اس کی توجہ اس کے نقصان کو پورا

اوراگراس طرح کے شخص مقدا کی صحبت کے شرف سے مشرف نہ ہوا تو اگرید سمالک مرادوں میں سے ہوگا اے اپنی طرف محین کے اور جوشر طیا ادب ہوگا اے این طرف محین کے اور جوشر طیا ادب درکار ہوگا اے بتادیں گے۔اور مزازل سلوک طی کرنے میں بعض اکا پرکی روحانیات کواس کی راہ کے ونرائل و

ذرائع بنادیں گے۔ کیونکہ اللہ تغالی کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں بعض اکابر کی روحانیات کواس کی راہ کے دسائل و ذرائع بنادیں گے۔ کیونکہ اللہ تغالی کی عادت کے مطابق راہ سلوک طے کرنے میں مشائح کی روحانیات کا واسطہ درکار ہوتا ہے۔

اورسالک اگرمزیدوں میں ہے ہوتو شیخ مقدا کے دسیلہ کے بغیراس کا چانا خطرے سے فالی ہیں۔ شیخ کال سے ملاقات اور اس کی صحبت نصیب ہونے تک جا ہے کہ طالب صادق حق سیحانہ کی ہارگاہ میں التجاوز اری کرتا رہے کہ اللہ اے شیخ مقدا سے ملا دے۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ داستے کی شرائط کو لازم جانے یشرائط مشائخ طریقت کی کمایوں میں بیقصیل مذکور میں وہاں سے ملا حظہ کر کے ان کی رعابیت کرے۔

راہ طریقت کی شرائط میں ہے بڑی شرط نفس کی مخالفت ہے۔ اور بیرخالفت مقام ورع وتفویٰ کی رعایت کرنے پرموقوف ہے۔ اور بیرمقام ورع وتقویٰ حرام کاموں ہے بیخے ہے عبارت ہے۔ اور حرام اشیاء ہے بیخے کی اس وقت تک کوئی صورت نہیں جب تک سمالک فضول مباحات ہے اجتناب شکر ہے۔ کیونکہ مباحات کے ادتکاب میں نفس کی نگام ڈھیلی رکھنا مشتبہ امور تک پہنچا دیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے۔ اور اس طرح حرام میں جنتا ہوجانے کا احتمال بڑا تو ی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لَّمَنُ حَامَ حَوِّلَ الْحِمْى يُوْشِكُ أَنَّ جُوْضَ يِرَاكَاه كِاردُرُوكِم تا بِحَرَيب بِكَه يُقَعَ فِيهِ \_ السَّرِيدَا الْمِرِيدَ الْمُرومَاتِ السَّرِيدَ الْمُل بوجَاتِ \_ السَّرِيدَ الْمُل بوجَاتِ \_ السَ

پس محرمات سے اجتناب نفنول مباحات سے اجتناب پر موقوف ہے۔ للبذاور ع اور تفویٰ کے حصول کے لیے نفنول مباحات سے اجتناب کی رعابت کرنا بھی ضروری ہے۔

رقی اور حروج ورج اور تقوی سے وابسة ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اعمال کے دو جزوی نیا اوامر کو بجالا نا اور نوابی سے بچنا۔ اوامر کے بجالا نے میں فرضتے بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں اور صرف اوامر کے بجالا نے سے ترقی واقع ہوتی تو فرضتے بھی ضرور ترقی کرتے۔ اور نوابی سے بچنا فرشتوں میں نہیں۔ کوئلہ وہ فطر تا گنا ہوں سے معصوم ہیں مخالفت کی مجال نہیں رکھتے۔ تا کہ انہیں روکنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو اس سے فطر تا گنا ہوں سے معصوم ہیں مخالفت کی مجال نہیں رکھتے۔ تا کہ انہیں روکنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو اس سے لازم آیا کہ ترقی اس جزودوم سے وابستہ ہے۔ اور بیا بھتا ہم اسر مخالفت فی کا نام ہے۔ کیونکہ شریعت خواہشات نفسائی کو دور کر نے اور تا یک اور فلارسوم کو دفع کرنے کے لیے وار دنازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ فس کی طبیعت کا نفسائی کو دور کر نے اور تا ہے اور فلار کرنا جو انجام کا رجوام تک پہنچا دیتا ہے۔ پس حوام اور فضول سے نقاضایا حرام کا ارتکاب ہوتا ہے یا فضول کا اختیار کرنا جو انجام کا رجوام تک پہنچا دیتا ہے۔ پس حوام اور فضول سے بچال عین مخالفت نفس ہے۔

اگر میں وال کیا جائے کہ اوامر کی بچا آوری میں بھی نفس کی نخالفت ہے۔ کیونکہ نفس نبین جا ہتا کہ عبادات ال بخاری وسلم شریف بروایت نعمان بن بشیر والحدیث طویل وہاز اقطعۃ منہ میں مشخول ہو۔ لبندااوام کا بجالا ٹا بھی ترتی کا سنزم ہے۔ اور ملا تکہ میں چونکہ بجا اوری میں بھی مخالفت مفقود ہے اس لیے وہ ترتی کا باعث نہیں۔ لبندار قیاس تا الفارق ہے۔ اس کا جواب سے کدادائے عبادات میں نفس کی عدم رضااس وجہ ہے کہ وہ فراغت کا طالب ہے نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے مقید کرے اور بہ فراغت اس ورضا اس وجہ ہے کہ وہ فراغت کا طالب ہے نہیں جاہتا کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے مقید کرے اور بہ فراغت اس حرام یا اور بے قیدر بہنا حرام یا کم از کم فضول میں واغل ہے۔ یس اوام کے بجالانے میں بھی نفس کی مخالفت اس حرام یا فضول سے اجتناب کی بتا پر جو فرشتوں کو بھی حاصل ہے۔ لبندا قیاس بالکل ورست ہے۔ اس لیے ہروہ طریق جس میں فنس کی مخالفت ذیادہ ہے تی جل وعلا تک پہنچانے میں سب طریقوں درست ہے۔ اس لیے ہروہ طریق جس میں کرتے تا ہیں۔ کو معالی میں بی کھوٹ کے اور خصت سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور سب جانے ہیں کہ عزیمت میں ووزوں جزوں (حرام اور فنول سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت ہیں کہ کہاں میں مرف حرام سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت ہیں کہ کہاں میں مرف حرام سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب کی رعایت می خوط رکھی گئی ہے۔ بخلاف رخصت سے اجتناب ہے۔

اگر کہا جائے ' ہوسکتا ہے کہ دوسر ے طریقوں نے بھی عزیمت کو اختیار کیا ہوتو بیس کہتا ہوں کہ اکثر طریقوں بیس ساع اور تھی کا جواز تسلیم کیا گیا ہے جس کی ٹوبت حیلہ ہائے بسیار کے بعد صرف دخصت تک پہنچتی ہے۔ اس بیس عزیمت کی کیا گئجائش ہو گئی ہے؟ ای طرح ذکر جبر' کہ اس کا جواز بھی دخصت کی حد تک ہی متصور ہو سکتا ہے۔ نیز دوسر سے سلاسل کے مشارک نے بعض حقائی نیتوں کے تحت نے نے امور جاری کیے ہیں جن کی منایت در تی صرف دخصت تک ہے۔ بخلاف اس سلسلہ علیہ کے اکابر کے کہ بیا کی بال برابر بھی سنت کی مخالفت جائز نہیں رکھتے۔ اور اپنی طرف سے ٹی چیزیں لا نا اور بیدا کرنار وانہیں رکھتے۔

پی افس کی خالفت اس طریقد میں ہروجہ اتم ہے۔ لہذا پی طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے۔ اس کے طالب کے لیے بیطریقہ اضیار کرنا اولی اورانسب ہے۔ کیونکہ بینہایت ہی قریب ترین راہ ہے اوران ہزرگوں کا مطلب وہ مقصود بھی کمال بلندی پرواتھ ہے۔ ابن نقشبندی ہزرگوں کے متاخرین خلفا کی ایک جماعت نے ان بزرگوں کے طوروا طوار چیور کر بعض ٹی با تیں اس طریقہ میں نکال لی ہیں اور ساع اور قص اور ذکر جرافتیار کرلیا ہے۔ اس کا مثاب بزرگ خانواوہ کے اکا ہرکی فیتوں کی حقیقت تک نہ پہنچنا ہے۔ ان متاخرین کا خیال ہے کہ محد تات اور مبتدعات سے اس طریقہ کی تیم کر ہے ہیں جیس کہ اس طریقہ کی تخریب اور اسے ضائع کرنے میں کوشاں ہیں۔ واللّه یُعِی الْحق وَهُو یَهْدِی السّبِیلُ م

مکتوب نمبر (۲۸۷)

حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی رضی اللہ عند کے برادر حقیق حقائق آ گاہ میاں غلام محمد کی طرف

صادر قر مایا: جذبه اور سلوک اور ان معارف کے بیان میں جوان دومقامون کے مناسب ہیں۔ بیسم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

تمام تعریفی اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت یا فتہ ندہ وسکتے اگروہ ہم ہدایت یا فتہ ندہ وسکتے اگروہ ہم کو ہدایت ندویتا۔ بیشک اس کے رسول حق لے کرتشریف لائے اور بیوں کے سلسلے کوان کے افسال داکمل نبی جھزت محمد پر جو سچا دین لے کرتشریف لائے ختم فر مایا۔ صلوات اللہ سبحانہ و کرکانہ و تحییاتہ علیہ وعلی آ لہ وعلیہم وعلی من تاہیم میں تاہیم المذین آ میں

النحسمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جب بہ بات و کیجے میں آئی کہ طالبان طریقت کی ہمت اور پستی فطرت اور شخ کا مل کمل کی صحبت نصیب نہ ہونے کے باعث راہ طویل اور مطلب بلند کوچھوٹے راستے اور پست مقصد میں پڑ کر بیچے لے آئے ہیں۔ اور راستے میں جو بھی حقیر اور معمولی چیز انہیں میسر آئی ای پر کھایت کرلی اور ای کو اپنا مقصد گمان کر لیا۔ اور ایپ آپ کو اتنا کچھ حاصل ہوئے پر کامل وختی خیال کرتے ہوئے نتی حضرت اور واصلان ورگاہ کو ان حالا تھے بیان فرمائے پر جو انہیں انجام کا راور نہایت پر جا کرمیٹر آئے میں اس پست فطرت جماعت نے قوت مخیلہ کے میان فرمائے پر جو انہیں انجام کا راور نہایت پر جا کرمیٹر آئے میں اس پست فطرت جماعت نے قوت مخیلہ کے عشران احوال کا ملہ کواسے احوال ناقصہ ہے مطابق کیا ہے۔ بیتو وہ تعقیہ ہوا۔ بع

بخواب اندر مرموشے شرشد

ان کم ہمت لوگوں نے نہایت گہرے ہمندرے ایک قطرے بلکہ صورت قطرہ اور دریائے ممان سے

ایک چیٹے بلکہ صورت چیٹے پر قناعت کر لی ہے۔ چون کو بے چون تصور کرتے ہوئے بے چوں کوچھوڑ کر پیچوں

کے ساتھ آرام بذیر ہو گئے ہیں۔ مثل کو بے شل خیال کرتے ہوئے بے مثل ذات کو بھلا کر مثل پر فریفتہ ہو پی ہیں۔ ان کے برتکس اس جماعت (عوام سلمین) کے حالات ہو تھلیدے بے چون ذات پر ایمان لائے ہیں اور بیش ذات کے گرویدہ ہو پی ہیں ان ناتمام سلوک والوں اور سراب کے ساتھ آرام پکڑنے والے تشد لیوں کے حالات سے کئی مرتبے بہتر ہیں بحق اور میطل اور مصیب کے درمیان بہت فرق ہے۔ ان مطلب نارسیدہ طالبوں پر افسوس جو محدث کو قدیم اور چوں کو بے چوں خیال کرتے ہیں اگر ان کے کشف غیر سیج پر انہیں معذور فرارنہ دیا گیا اور اس خطا اور غل کی ان کا مواحدہ کیا گیا ۔۔۔۔۔ اے اللہ ہمارا مواحدہ و نہ کراگر ہم بھول جا کیں یا خطا فی اس بی جا اور اس خطا اور خوں کو بے چوں خیال کرتے ہیں اگر ان کے کشف غیر سیج کے موال جا کیں یا خطا فی میں اور جو ان کی مواحدہ کیا گیا ۔۔۔۔۔ اے اللہ ہمارا مواحدہ و نہ کراگر ہم بھول جا کیں یا خطا فی خواب میں چو جا اون بیا مواحدہ کیا گیا ۔۔۔۔۔ اے اللہ ہمارا مواحدہ و نہ کراگر ہم بھول جا کیں یا خطا فی خواب میں چو جا اونٹ بنا ہوانظر آیا۔

ڪربيڻيس.

نارسیدہ طالب کی مثال اس شخص کی تی ہے جو کعبہ جانے کا طالب ہوا اور شوق ہے اس تک پہنچنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اتفاق ہے راستہ میں اسے خانہ کعبہ کی مثل ایک مکان نظر آیا۔ اگر چہوہ مثنا بہت صرف صورت میں ہے۔ اس شخص نے خیال کیا کہ بہی مکان کعبہ ہے اور وہال معتکف ہوگیا۔

اس کے برعکس دوسر افتحق جس نے واصلان کعبہ سے کعبہ کے خواص معلوم کر کے اس کی تقعد اپنی کی ہوتو اس شخص نے اگر چہ طلب کا کوئی قدم بھی کھیے کی طرف نہیں اُٹھایا 'کیکن اس نے غیر کعبہ کو کعبہ بیں سمجھا' اور اپنی تقید اپنی میں بچاہے اس کا حال خطامیں مبتلا ہوجانے والے فدکورہ طالب سے پہتر ہے۔

ہاں اس طالب کا حال جوابھی مطلب تک نہیں پہنچا کیکن غیر مطلب کو مطلب بھی نہیں جانا مقلد محق ہے جس نے مطلب کے راستے کی طرف قدم نہیں اٹھایا بہتر ہے۔ کیونکہ اس نے مطلوب کی درست تقمد بق کے ساتھ ساتھ راہ مطلوب کی مسافت کا کچھ حصہ بھی طے کرایا ہے۔ لہذا فضیلت اس کے لیے ثابت ہے۔

اوران بین ہے بھی ایک گروہ نے خیال کال اور وہمی وصال کی بنا پراپنے آپ کو پیٹی کے مند اور ضلقت کی پیٹوائی کی طرف کھنے والے تین اور اپنے نقصان کے سبب بہت سے کمالات کی استعداد رکھنے والے ذی استعداد کوضائع کر بچے ہیں۔ اور اپنی صحبت کی ٹھنڈک کی شوی کے باعث طالبوں کی طلب کی حرارت کو زائل کر بچے ہیں۔ صلو فیاضلو صاعوا فاضا عوا ۔ خود بھی گراہ تھے اور دوسر سے کو بھی گراہ کیا اور خود بھی ضائع ہوئے اور دوسروں کو بھی ضائع کیا۔

کمال کاریخیل اوروسال کاریوجم سلوک ناکمل کردہ مجذوبوں میں بذر بعہ جذب نہ پینیخے والے سالکوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔اس لیے مبتدی اور ختی صورت جذب میں شریک ہیں اور بظاہر عشق ومحبت میں مساوی ہیں اگر چہ ٹی الحقیقت ایک دوسر نے سے بچھ مناسبت نہیں رکھتے۔اور ہرایک کے حالات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ربع

چربست فاكراباعالم ياك

ابتدا میں جو پچھ بھی ہے علت اور نقص سے فالی نیں اور عرض پر محمول ہے۔ اور انتہا میں چونکہ تن کے ساتھ ہوتا ہے اس ساتھ ہوتا ہے اس لیے سب پچھ تن کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی عنقریب ذکر کی جائے گی۔ بیصوری مشابہت اور بینا ہری مناسب اس تخیل کا باعث ہے۔

اور جب کہ طریقہ علیہ نقشہند ہیں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اس طریق کے مجذ و بوں کو جو دولت سلوک ہے مشرف نہیں ہوئے ہیں۔اس تنم کا تخیل اور اس طرح کا وہم بہت زیادہ لائق ہوتا ہے۔اور ان میں ہے ایک جماعت کو کہ مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل نہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے جماعت کو کہ مقام جذبہ میں منقلب احوال حاصل نہوتے ہیں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جاتے

تو میں حق تعالیٰ سبحانۂ کی حسن تو نیق ہے اس کا بیان شروع کرتا ہوں۔اوراللہ سبحانہ بی صحیح راہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہی اچھا کارساز اوراجھاوکیل ہے۔

ریک قوب دومقاصداور ایک فاتمه پرمشمل ہے۔مقصداول ان معارف کے بیان میں جومقام جذبہ سے اتعلق رکھتے ہیں اور مقصد ٹانی معارف سلوک سے متعلق ہے۔اور فاتمہ ان متفرق علوم ومعارف میں ہے جن کا جانا ظالیوں کے لیے کثیر المنفعت ہے۔

مقصداق ل: جانا چاہے کہ سلوک ناعمل کردہ مجذوب اگر چہ جذب تو ی رکھتے ہیں۔اور جس راہ ہے بھی ان کو کھیٹے جائے 'ار پاب قلوب کے گروہ میں داخل ہیں۔سلوک اور تزکی نفس کے بغیر مقام قلب ہے آگئیں گرر سکتے۔اور نہ مقلب قلب قلب فات (حق تعالی) تک بنی سکتے ہیں۔ان کا انجذاب انجذاب انجذاب قلبی ہے۔ان کی مجت عرض ہے ذاتی نہیں۔ نیز ان کی مجت غرض پر بڑی ہے۔اصلی نہیں کیونکہ اس مقام میں نفس رون سے اور ظلمت نورے کی ہوئی ہے۔کمل طور پر مقام قلب سے نکانا اور مقلب قلب فات سے ملنا اور مطلوب کے ساتھ انجذاب روئی پیدا کرنا اس وقت تک نہیں ہوسکی جب تک مطلوب کی طرف توجہ کے لیے رون نفس سے آزاد شہو۔اور نفس کا رُون سے جدا ہونا اور مقام بندگی میں نیخ آئا اس علیدگی کے بغیر متھور نہیں جب تک میدونوں حقیقت میں اکشے ہیں حقیقت جا معہ قلبیہ اپنی جگہ مضبوط اور قائم ہے۔اور شائص روئی انجذاب بمکن نمیل ۔اور رون کانفس اسلوک قطع کرنے سیر الی اللہ کے رائے طے کرنے اور سیر نی اللہ سے موصوف ہوئے کے بعد ہونا ہے۔ بلکہ مقام 'الفرق بعد الجمع'' جو سیرعن اللہ یا بعد سے تعلق رکھتا ہے' کے حصول کے بعد ہی اس

ہر گدائے مرد میدال کے شود پشر آخر سلیمال کے شود تواس سے تنمی کے جذب اور مبتدی کے جذب کے درمیان فرق واضح ہوگیا۔

ل بركدا كرمر دميدان بين بن مكل ميمرا خسليمان كاجم يايد كني بونكايج؟

ان ارباب قلوب مجذوبوں کاشہود بردہ کشرت میں ہے۔وہ اس معنی کوجانیں یانہ جانیں اور ان کاشہود اس عالم كثرت مين بين \_ مرصرف عالم ارواح جواطافت احاطه اورسريان مين اين موجد \_ صورتامشا بهت ركفتا بـ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ اذَمَ عَلَى صُورَتِهِ . الله تعالَى فَ وَمَ كُوا يِي صورت رِبيدا قرمايا \_

اوراس مناسبت کے سبب رُوح کے شہود کوئی تعالی وتقدی کا شہود مجھ کیتے ہیں۔اور احاطہ وسریان اور قرب ومعیت بھی ای قیاس پر ہے۔اس لیے کہ سالک کی نگاہ صرف مقام فوق تک عبور کرسکتی ہے مقام فوق نوق تك نبيں جاسكتى۔اوران كامقام فوق مقام روح ہے۔ يس ان كى نظر مقام روح سے زيادہ بلندنبيں جاسكتی۔اوران كامشهورروح كيسواكوني اورامرتبيس موتارروح ساوير نظركا جاناال يرموقوف بكرمها لك مقام روح من اللي جائے۔ محبت اور انجذ اب بھی شہود کی طرح ہیں۔ حق سبحانہ کاشہود بلکہ جناب قدس خداوندی کی محبت اور اس کی طرف انجذاب فناکے حاصل ہونے سے وابستہ ہے جے سیر الی اللہ کی نہا یت سے تعبیر کرتے ہیں۔

منجيس ع راتا نه گردد اوفنا نيست راه دربار گاهِ كبريا اس مقام میں شہود کا اطلاق میدان عبارت کی تھی کے باعث ہے۔ورندان بزرگوں کا کارخانہ متعارف شہود ہےوراءالوراء ہے اور جس طرح ان کامقصد بے چون و بے چگون ہے ان کا اتصال بھی حق سحانہ کے ساتھ بے چون و بے چگون ہے۔ چون کے لیے بے چون ذات کی طرف کوئی راستہیں۔ کا یَسٹے مِسلُ عَسط ایک الْمَلِكِ إِلَّا مَطَايَاهُ \_

اتصالے بے تکیف و بے قیاں! ہست رب الناس رابا جان ناس احاطة سريان ادراس ذات سبحانه كاقرب ومعيت محققين ارباب سلوك كيزويك جونهايت كارتك بنتی سے بین علمی ہے۔جیما کہ علمائے اہل خق شکر اللہ تعالی سیم کا مسلک ہے۔قرب ذاتی اور اس طرح کی ووسری باتیں ان کے فزد کی بے حاصلی اور دوری میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے قرب ذاتی کے قائل نہیں ہیں۔ایک بزرگ فرماتے ہیں:

"جوبيك كمي غداك زديك مول ده دورب اورجوات آب كودور محصوه فرد يك ب

وعلم جونو حدوجودی سے تعلق رکھتا ہے اس کا منتا انجذاب اور محبت قلبی ہے۔ ارباب قلوب جنہوں نے جذبه بيدانه كيا مواورسلوك كراسة سعمنازل طررب مول ميلم ان سعمناسبت نبيل ركهتا اى طرح جو

ل كونى فض بعى جب تك فناكامقام نديات بارگاء كرياتك واستنبيل باسكا

ل بادشاه كى عطاول كواى كي مواريان أعمامكى بيل\_

ع لوكوں كرب كالوكوں كے ساتھ اتصال بے كيف ہے اور تياس ميں نيس آسكا۔

مجذوب سلوک کے ذریعے قلب سے کلیۃ مقلبِ قلب (حق تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہیں وہ بھی ان علوم ہے براک ا کا اظہاراوراستغفار کرتے ہیں۔

بعض مجذوب ایے بھی ہوتے ہیں جواگر چہ سلوک کے راستے ہے آتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں۔ استے ہے آتے ہیں اور منازل طے کرتے ہیں۔ کی نظر مقام مالوف سے طبع نہیں ہوتی 'اور دُن' اور کی طرف نہیں کرتے۔اس تتم کے علوم ان کا دامن نہیں جھوڑتے 'اور اس گر داب سے باہر نہیں آتے۔اس لیے مدارج قرب میں عرف اور معارج قدس تک چڑھنے سے قاصر اور لنگڑے ہیں۔

 مَ رَبَّنَا آخُرِجُنَا مِنُ هَلَدِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْمَالَةِ الْقَالِمِ الْمَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَّذُنْكَ وَلِيًّا وَ الْجُعَلُ لَنَا مِنْ لَّذُنْكَ وَلِيًّا وَ الْجُعَلُ لَنَا مِنْ لَّذُنْكَ نَصِيْرًا ٥ . الْجُعَلُ لَنَا مِنْ لَّذُنْكَ نَصِيْرًا ٥ .

نہایت مطلب تک پینچنے کی علامت بیہ کہ ال طرح کے علوم سے مالک بیزاری کا اظہار کر سے کیونکہ جس قدر تنزیبہ کے ساتھ ذیادہ مناسبت پیدا ہوگی عالم کوصائع کے ساتھ ذیادہ بِمناسب پائے گا۔اس وقت عالم کوصائع کا عین جا نناصائع کو عالم کامحیط بالذات گمان کرنا کچھ مخی نہیں رکھتا ۔۔

وصائع کا عین جا نناصائع کو عالم کامحیط بالذات گمان کرنا کچھ منی نہیں رکھتا ۔۔

چرنبیت خاک راباعالم یاک

. ۳. مورهٔ نساء پاره وانحصنات

· مقام سرعن الله بالله كم مثابه و تائم بجهره ميسراً تائم جس كے ساتھوہ مستعدوں كى تربيت كرتے ہيں ..... اس بحث كى يورى تحقیق ان شاء الله تعالى عقریب سپر دللم كى جائے گا۔

اور سابقین جن کا انجذ اب بلا کمل اور بلا کسب ہے۔ بلکہ وہ توجہ اور حضور ہے آئے بین ان کا انجذ اب بھی قلبی ہے۔ اور رور کی توجہ سابق کا اثر ہے جو بدن ہے متعلق ہونے کا باوجود بالکل ذاکل تراکن تہیں ہوا۔ توجہ سابق کو کے ظہور کے لیے کسب و کمل کی ضرورت اس جماعت کے لیے جو بدن ہے متعلق ہونے کی وجہ سے توجہ سابق کو بالکل فراموش کر بھے بیں۔ کسب توجہ سابق پر گویا جنہیہ ہے اور اس گم شدہ دولت کی یا دوبائی ہے۔ کیسی توجہ سابق کو بعد سے توجہ سابق کی بالکلیہ نسیان بدن کی بھلا و بیخ والے فہ کورہ سابقین سے زیادہ لطیف الاستعداد بیں۔ اس لیے کہ توجہ سابق کا بالکلیہ نسیان بدن کی طرف بالفعل کی توجہ اور اس بھی کم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اور توجہ کا عدم نسیان اس طرح تہیں۔ علیہ مائی الب سے کہ سابقین میں وہ توجہ عموم وسربیان کو کلیہ ان بی پیدا کر دیتی ہواور ان کا بدن بھی رُور کا کا تحم اختیار کر لیتا ہے۔ جبیا کہ جوب ومرادلوگوں کی شان ہے۔ لیکن مجوب ومرادلوگوں کی شان ہے۔ لیکن میں جو اور سابقین کی سرایت میں ایسا فرق ہے جبیا کہ اس کے جانے والوں پر ظاہر ہے۔ ہاں محبانِ واصل اور مریدان کا بل کے لیے بھی اس قسم کے شمول (ایک قسم کی کیفیت) کا تحقق ہوتا ہے کیکن بکی کی طرح کے دیم کر کے دین کا کی تحق ہوتا ہے کیکن بکی کی طرح کے دیم کر کے دیم کے کہ بین دائی تھی دوئی ہوں کا خاص ہو کے کہ بیل کہ بین دائی تھی اس وہ کے جوب وں کا خاص ہے۔

معرفت ارباب قلوب مجذوب جب مقام قلب مي قراراور پختگي حاصل كرتے بي اورمجرفت وصحوجواس مقام

کے مناسب ہے انہیں میسر آتی ہے تو ان ہے بھی طالبوں کو قائدہ پہنٹی سکتا ہے۔ اور طالبوں کی جماعت کو ان کی صحبت ہے انجذ اب اور محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر چہ ان سے کمالا تک نہیں پہنٹی سکتے۔ کیونکہ وہ ابھی خود حدِ کمال کونہیں پہنچ ہوتے۔ ووسر ہے کے لیے حصول کمال کا ذریعہ کسے ہیں؟ مشہور ہے کہ ناتص سے کامل چیز ظہور میں نہیں آسکتی۔ ان مجد و بول سے جو قائدہ بھی پہنچتا ہے ارباب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ چیز ظہور میں نہیں آسکتی۔ ان مجد و بول سے جو قائدہ بھی پہنچتا ہے ارباب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر چہار باب سلوک کے افادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر چہار باب سلوک نہایت سلوک کو پہنچ ہے ہوں اور منتہی حضر است کا جذب اپنے اندر پیدا کر لیں لیکن انہیں مقام قلب میں براستہ سرعن اللہ باللہ پنچ نہیں لایا گیا۔ کیونکہ عالم کی طرف غیر مرجوع منتبی پخیل وافادہ کا مرتبہ نہیں رکھتا۔ اس کی عالم سے پچھ مناسبت اور توجہ باتی نہیں دہی تا کہ اس سے فائدہ پڑتی سکے۔

اور شیخ مقدا کو جو برزٹ کہتے ہیں اس لحاظ ہے کہتے ہیں کہ وہ مقام برذھیت کے مقام میں جو مقام قلب ہے نیچے آچکا ہوتا ہے۔ اور روح وفض دو جہت ہے اس نے حصہ وافر لےلیا ہوتا ہے روح کی جہت سے فوق سے استفاد و کرتا ہے اور فض کی جہت ہے اپنے ماتحت کو فائدہ پہنچا تا ہے کیونکہ اس کے لیے تق سجانہ اور فاق دونوں کی طرف توجہ جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی توجہ دومری کے لیے جاب اور پر دو نہیں۔ لہذا بیک وقت افادہ اور استفادہ اس کے لیے حاصل ہے۔ بعض مشائخ اس برذھیت کو برذھیت ہیں الحلق والحق کہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب برزخ کو جائع بین الحلق والحق کہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب برزخ کو جائع بین الحقید والنزیر قرار دیتے ہیں۔

پوشیدہ ندرہ کہ اس طرح کہ برزخیت جس کی بناسکر پر ہے شیخی کے مقام کے لاکن ہیں۔ جس کا بخیا صحو پر ہے۔ اس لیے کہ ان کانفس اس مقام میں انوارروح کے غلبات میں مندرے ہے۔ اور پھی اندراج سکر کا منشا ہے۔ اور قلب کی برزخیت کے مقام میں نفس اور دوح ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس لیے لامحالہ یہاں سکر کی مخوائش نہیں بلکہ یہاں صحوبی صحوبے جومقام دعوت کے لائن ہے اسے ذہن میں رکھو۔

شخ کامل کومقام قلب میں جنب نے لاتے ہیں تو وہ برزجیت کی وجہ سے عالم کے ساتھ مناسبت بیدا کر لیتا ہے اور کمالات کی استعدادر کھنے والوں کے لیے حصول کمالات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور مقام قلب میں قرار پذیر مجذوب ہی عالم سے مناسبت رکھتا ہے اور اپنی توجہ ان سے روک کرنیس رکھتا۔ اور انجذ اب اور مجبت سے بھی اگر چہلی ہی ہے حصہ رکھتا ہے۔ اس لیے فائدہ پہنچانے کا راستہ اس پر بھی کھلا ہے۔

بلکہ ین کہتا ہوں کہ مجذوب متمکن (مقام قلب میں قرار پذیر) سے قائدہ وینیخے کی مقدار خلق کی طرف لوٹائے گئے ختی ہے۔ لیکن نتی کی کیفیت افادہ کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن نتی کی کیفیت افادہ می کیفیت افادہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ خلق کی طرف لوٹائے گئے متی کو بھی اگر چہ جہاں سے مناسبت پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم بیمناسبت صرف صورت میں ہے ورند ریڈ نتی حقیقت میں عالم سے جدا ہے اور اصل کے رنگ سے رنگین اور اس کے ساتھ بقا حاصل کر چکا ہے۔ اور اس می حادر میں ہے۔ اور اس کا شار عالم کے افراد میں ہے۔ اور اس کے ماتھ حقیقہ مناسبت ہے اور اس کا شار عالم کے افراد میں ہے۔ اور

ای بقاکے ساتھ باقی ہے جس کے ساتھ عالم باقی ہے۔اے لیے لامحالہ طالبین مناسبت حقیقی کی وجہ ہے مجذوب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی طرف برائے دعوت لوٹائے گئے منتہی ہے کم۔

اور جہت سلوک میں منازل سلوک طے کرنے کے لیے شخ مقذا کی حاجت اوراس کی تربیت ضروری ہے۔ شخ مقذا کوئیں چاہیے کہ اس تم کے مجذوب مسمکن کوافادہ عام کی اجازت دے اور شخیل اور پیری کے مقام پر بھائے۔ کیونکہ بعض طالب ایسے ہوتے ہیں جن کی اقتداد بلند ہوتی ہاور کمال و تکیل کی قابلیت اپ اندر بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ اگر بیاس مجذوب کی صحبت میں آپرے تو احمال ہے کہ وہ استعداد ضائع ہوجائے اور وہ قابلیت برطرف ہوجائے۔ مثلاً وہ زمین جوزراعت گذم کی پوری قابلیت رکھتی ہواگر اعلیٰ جی اس میں بوئیں گو جی کی استعداد کے اعداد سے اندازہ کے مطابق اچھا کھل کیاز مین میں دری گذم یا چنا جی وی گو اچھا کھل کیاز مین کی قابلیت ہی سام ہوکررہ جائے گ

فرضا اگری مقندا اے اجازت دیے میں مسلحت دیکھے اور فائدہ پہنچانے کا معنی اس میں پائے تو چاہیے کہ اس کے افران کے دری کے افادہ میں طالب کی مناسبت طاہر ہو۔ اور رید کہ اس کے طریق افادہ میں طالب کی مناسبت طاہر ہو۔ اور رید کہ اس کی صحبت میں طالب کی استعداد ضائع نہ ہونے پائے ۔ اور رید کہ وہ مجذوب اس سر داری اور افتداء میں نفس کی مرکثی کا شکا نہ ہو۔ کیونکہ تکزید تھی شہونے کے باعث ابھی اس سے خواہش نفسانی زائل نہیں ہوئی ۔ اور جب اس مجذوب میں کو یہ معلوم ہوجائے کہ طالب اس سے جہنچتے والے فائدہ کی انتہا کو بینی چکا ہے۔ کیونک ۔ اور جب اس مجذوب میں آئی کی قابلیت موجود ہے۔ تو اس پر معنی کو فائم کر دے اور اے اپنے پاس سے حالے کی اجازت دیدے تا کہ وہ اپنا کام کی دوسرے شخصے جا کھل کرے۔ اور اپ ختمی ہونے کا دعویٰ نہ جانے کی اجازت دیدے تا کہ وہ اپنا کام کی دوسرے شخصے جا کھل کرے۔ اور اپ ختمی ہونے کا دعویٰ نہ

کریں۔اوراس طیہ سے طالبوں کی راہ زنی کے مرتکب نہ ہوں۔ای طرح کہ اور شرائط جوان کے وقت اور حال کے مناسب جائے انہیں بیان کرے۔اور میروصیت کھل کر کے اسے دخصت دے۔

لیکن دعوت وارشاد کی خاطر تلوق کی طرف لوٹایا گیافتنی صاحب معرفت افادہ اور تکیل میں ان قیود کا محتاج نہیں ۔ کیونکہ اس میں جامعیت کی وجہ ہے تمام طرق واستعداد اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ ہرشخص استعداد اور مناسبت کے انداز ہ کے مطابق اس سے حصہ یائے گا۔ اگر چیشیون اور منفقد الرباب معرفت کی صحبت میں قوت اور ضعف کی مناسبت جلد یا بدیر فیضیاب ہونے میں فرق ہے۔ تا ہم اصل افادہ میں تمام مساوی الاقد ام ہیں۔

شیخ مقد اکے لیے افادہ طالب کے وقت جناب تی سجانہ میں التجاءاور اس اشتہاء کے ممن میں اللہ تعالی کی پوشیدہ گرفت کے فوق سے اس کی مضبوط رس کو تھا ہے دکھے۔اور بیالتجاء نہ صرف اس کام میں بلکہ تمام کاموں اور تمام اوقات میں حق سجان نہ نے اس کوعطا فرمادی ہے ہروفت اور ہر تعل میں اس سے جدانہیں ہوسکتی۔ ذلک فَضُلُ اللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضُلِ الْعُظِيْمِ ٥

مقصد ثانى: أن اموركے بيان ميں سلوك سے تعلق ركھتے ہيں۔

جانا چاہے کہ طالب جب سلوک کے داستہ سے فوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے قواگراس اسم تک جواس کا رب ہے بہتی جائے اوراس میں فائی اور ہلاک ہوجائے تو فنا کا اطلاق اس پر درست ہوجاتا ہے۔ اوراس اسم کے ساتھ بقا کے بعد بقا کا اطلاق بھی اس کے لیے مسلم ہوجاتا ہے۔ اور فنا اور بقا کے ساتھ ولایت کے مرجہ اقول کے ساتھ مشرف ہوجاتا ہے۔ لیکن یہاں تفصیل ہے جس کے لیے بات پھیلا کر کرنا ضروری ہے۔ ماتھ مشرف ہوجاتا ہے۔ لیکن یہاں تفصیل ہے جس کے لیے بات پھیلا کر کرنا ضروری ہے۔ تمہید: ذات تعالی دنقت سے جوفیض پہنچا ہے اس کی دوقت میں ہیں۔ ایک قروہ ہے جس کا بندے کی ایجا ڈابقاء میں ترزیق اور اسے زعر گی دینے اور مار نے وغیرہ سے تعلق ہے۔ اور دوسری قتم ایمان معرفت اور مراس پ

ولا بت ونبوت کے کمالات سے تعلق رکھتی ہے۔ فیض کی تئم اول صرف واسطہ صفات سے ہے اور بس ۔ اور فیض کی دوسری فتم بعض کو صفات کے واسطہ سے اور بعض کو شیونات کے درید ہے جہنجتی ہے۔ اور صفات اور شیونات کے درمیان فرق بہت ہاریک ہے جو محمد کی المشر ب اولیاء میں سے بھی بہت کم پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کسی نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو۔ خلاصہ فرق بیہ کے کہ صفات تو ذات تعالی و تقدین پر زائد وجود کے ساتھ

عارج مين موجود بين \_اورشيونات ذات عزّ سلطانه مين صرف درجه اعتبار مين بين \_

میر بخت آیک مثال سے واضح اور روش ہوجاتی ہے۔ پائی بالطبع اوپر سے بینچ کوآتا ہے۔ بیطبع فعل اس میں حیات علم قدرت اور ارادہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ارباب علم اپٹے ٹھٹل کے واسطہ سے اپ علم کے تقاضا کے مطابق اوپر سے بینچ کوآتے ہیں اور فوق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور علم حیات کے تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے۔ اور ارادہ سے قدرت بھی ثابت ہوگئ نہ کیونکہ ارادہ احد المقدور این کے ساتھ پانی کی وات پر صفات زائدہ بھی ٹابت تنگیم کی جائیں تو وہ زائد وجود کے ساتھ بھڑ لہ صفات ہیں۔ پانی کو پہلے اعتبارات کی وجہ سے کی عالم کا در اور مرید نہیں کہہ سکتے۔ ان ناموں کے لیے صفات زائدہ کا وجود در کا رہے۔ پس بعض مشاک کی عبارت میں جو پانی کے لیے مذکورہ ناموں کے اثبات کے لیے واقع ہوا ہے۔ اس کا مبنی شیون اور صفات میں عدم فرق ہے اس طرح وجود صفات کی فئی کا تھم بھی عدم فرق پر محمول ہے۔

جاننا چاہے کہ بیقابلیت اگر چہ ڈات عز سلطانہ اور شان العلم کے درمیان برزخ ہے۔ لیکن جبکہ اس کی ایک جہت ہے۔ رنگ ہے۔ اور وہ ذات تعالی و تقدس کی جہت ہے۔ لہذا برزخ میں بھی اس کا رنگ پیدائیس ہوتا۔
پس وہ برزخ دوسری جہت کے رنگ سے جو کہ شان العلم ہے رنگین ہے۔ اس لیے ناچارا سے اس طل شان کاظل کہا ہے۔ نیز ظل شے دوسر مرتبہ میں ظہور شے سے عبارت ہے۔ اگر چہ شبہ اور مثال کی صورت ہی میں ہو۔ اور جبکہ برزخ کا حصول طرفین کے حصول کے بعد ہے۔ تو لا محالہ میرزخ مکا شفہ کے وقت اس شان کے تحت منکشف ہوتا ہے۔ تو اقل سے ان اطلاق مناسب واقع ہوا۔

اوراولیا واللہ کا ایک گروہ جو نجی ملی اللہ تعالی علیم وہلم وہارک کے قدم مبارک پر ہے۔ وہ اساء جوان کے رب بیل فیض ٹانی کے وصول ہیں اس قابلیت کے ظلال ہیں ۔ اوراس کل جمل کے لیے تفاصیل کی طرح ہیں۔ اور باتی اخبیا وصلوات اللہ تعالی و تبلیمانہ علی دمینا وعلیم کے رب اور بعض کے لیے فیض اول اور ٹانی کے وصول کا واسطہ قابلیات کا ذات عز سلطانہ کے رماتھ انصاف ہے صفات موجودہ ذاکرہ کے راتھ ۔ اوروہ جوان کے قدموں پر ہے فیض اول و ٹانی کے بینی من ان کے رب صفات ہیں۔ اور آئخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے لیے فیض اول کے وصول کا واسطہ کے وصول کا واسطہ کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ تمام صفات کے راتھ ذات تعالی و تقدیم کی قابلیت اتصاف ہے۔ کو یا وہ تمام قابلینیں جو باتی انبیاء صلوات اللہ تعالی و بر کا تہ علی دینا وعلیم کے لیے فیوش کے وسائل کی قابلیات ہیں اس قابلیت جامع کے حوالال ہیں۔ اور اس ورعلیہ علیم الصلاق و والحیۃ کے خلال ہیں۔ اور اس مورعلیہ علیم الصلاق و والحیۃ کے قدم مہارک پر ہے ان کے لیے بھی فیض اول کے وصول کے دسائیلا ایک جداجیز یعنی صفات ہیں۔ پس جمدی سائل

کے لیے فیض اول کے وصول کے ذرائع اور وسائل فیض ٹانی کے وصول کے وسائظ سے جدا ہیں۔ بخلاف دوسروں کے کہان کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ لیعنی صفات۔

جن بعض مشائ قد ک الله تعالی اسرار ہم نے آنخضرت علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے رب کو قابلیتِ انصاف میں مخصر قرار دیا ہے ان کے اس قول کا منشاشیون اور صفات کے در میان عدم فرق بلکہ مقام شیون سے عدم علم ہے۔ وَ اللّٰهُ یُجِقُّ الْحَقَّ وَهُو یَهُدِی السّبیلُ ط

تویہ بات ثابت ہوگی کہ آنخضرت علیہ الصاؤة والسلام والتحیۃ کا رب رب الارباب ہے۔ مقام شیون میں بھی اور خانہ صفات میں بھی۔ اور وہی دونوں قتم کے فیض کے وصول کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ آنخضرت علیہ الصاؤة والسلام کی ولایت کے مراتب کمالات کے فیض کا وصول ذات ہے بے واسطہ امر زائد کے وفکہ شیون عین ذات ہیں۔ ان میں زیادتی کا اعتبار منز عات تقل میں ہے۔ لہذا بخل ذاتی آپ کے ساتھ خصوص ہے۔ اور دور وں کے لیے چونکہ صفات کے وسائط درمیان میں ہیں اور صفات دو جود ذائد کے ساتھ موجود ہیں اس لیے ایک مضبوط مانع درمیان میں واقع ہوگیا اور بخل ذاتی ان کے حصا گئی۔

جاننا چاہیے کہ قابلیت اتصاف اگر چرایک اعتبار ہے تاہم اس کا کوئی وجود زائد نہیں۔ کیونکہ صفات موجود میں ان کی قابلیات موجود نہیں۔ لیکن چونکہ قابلیات ذات وصفات بلکہ شیون وصفات کے درمیان برز خ بیل اور برزخ اپنی دونوں طرفوں کا رنگ رکھتا ہے۔ اس بنا پر قابلیات نے بھی صفات کا رنگ پکڑ کر صائل اور مانع ہونے کی حیثیت اختیار کرلی۔

قراق دوست اگر اندک است اندک نیست دردن دیده اگر نیم موست بسیار است

اس سے واضح ہوا کہ ذات تعالی و تقدی کا بے پر دہ ظہور تجی شہودی کے منائی نہیں ۔ لیکن بجی وجودی کے منائی نہیں ۔ لیکن بجی وجودی کے منائی ہے ۔ لہذا آ نسر ورعلیہ الصلوٰ قا والسلام والتحیة کے لیے مختلف کمالات ولایت کے وصول فیص کی جانب میں کوئی مائل اور بجاب واقع نہ ہوا۔ اور فیص و جودی کے وصول کی جانب میں مائل ورمیان میں آیا جے قابلیت اتصاف ہے تبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اس کا بیان گزرا۔

سوال: بدند کہاجائے کہ جب شیون اور ان کی قابلیت اعتبارات عقل میں سے بیں تو ان کے لیے وجود عقلی ثابت موا۔ اور اس سے جاب علی لازم آتا ہے۔

علية مافى الباب اتى بات بكرصفات كر جابات خارى بين اور شيون كعلى -اس لي كرين اس

ل دوست كافراق الرتموز ابهي بونوتموز أبين \_آ كهين وحابال بحي يزا بونو بيت ب-

کا جواب بیدوں گا کہ موجود ذیخی موجود خارتی کے درمیان پردہ نہیں بن سکتا۔ بلکہ موجود خارجی کے لیے پردہ مرف موجود خارجی کے لیے پردہ مرف موجود خارجی ہی بن سکتا ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بعض معارف کے حصول سے تجاب علمی کا درمیان سے ارتفاع ممکن ہے۔ بخلاف تحاب خارجی کے کہاس کا زوال ممکن نہیں۔

جب بیر مقد مات معلوم ہوگئے قو جان او کہ مالک اگر محمدی ہے قواس کی سیر کی معتبا جس کو سیر الی اللہ کتے ہیں شان کی طل تک ہے جواس کا اسم ہے ساقت کیا کے بعد فنا فی اللہ ہے مشرف ہوتا ہے۔ اورا گراس اسم ہیں فنا کے بعد فنا فی اللہ ہے مشرف ہوتا ہے۔ اورا گراس اسم ہیں فنا و بقا کے ساتھ والدیت خاصہ محمد بیا خی صاحبا المسلو قو والسلام والتحیة میں واغل ہوجاتا ہے۔ اورا گرمی کی کمشر ب نہ ہوقو صفت کی قابلیت یا نقس صفت تک جواس کا رب ہے پہنچتا ہے۔ اورا گراس اسم میں فانی ہوگیا تو اس پر فانی فی اللہ کا اطلاق نمیں کر سکتے۔ ای طرح اس اسم میں فانی ہوگیا تو اس پر فانی فی اللہ کا اطلاق نمیں کر سکتے۔ ای طرح اس اسم میں فانی ہوگیا تو اس پر فانی فی اللہ اس مرتبہ ہے جو تما م شیون وصفات کا میں بقا کی صورت میں وہ جاتی پاللہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اسم اللہ اس مرتبہ ہے جاور جب شیون ذات ہیں اور ایک جا میں ہوئا تھا۔ کہ ہوئی تھا ہے۔ پس فانی فی اللہ اور باتی باللہ و ہو وہ در حقیقت میں فات ہو ہو گی ہوئی ہوئی اللہ اور باتی باللہ اس اسمورت میں کہنا درست ہوجاتا ہے۔ بخلاف جا نب صفات کے کہوہ ذات پر ذا کہ وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ اس صورت میں کہنا درست ہوجاتا ہے۔ بخلاف جا نب صفات کے کہوہ ذات پر ذا کہ وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی مغازت ذات کو نست ہوجاتا ہے۔ بخلاف جا نب صفات کے کہوہ ذات پر ذا کہ وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی مغازت ذات کو نست کے اخترار نہیں کہا تھا ہوں فی فی اللہ داریک مفت میں فائی یا صفت علم کے ساتھ باتی ہاتی ہاتی ہاتی ہو تی ۔ اس سے اسم اس سے انہ اور ان کی فنا سب سے انہ اور ان کی سے سے انہ کیل ہے۔

فیز عروج محمدی چونکہ جانب شیون میں ہے۔اور شیون کو عالم کے ساتھ کھے بھی مناسبت نہیں۔ کیونکہ صفات کاظل ہے نہ کہ شیون کا لیس سالک کی ایک شان میں فٹااس کی فٹائے مطلق کو مشکرم ہے۔ایسے طور پر کہ سالک کے وجود کی بقااور اس کا کچھاٹر ہاتی نہیں رہتا۔ای طرح بقا کی صورت میں پورے طور پر اس شان کے ساتھ باتی ہوجاتا ہے۔ بخلاف صفت میں فافی کے کہ اس میں پورے طور پر اپنے سے باہر نہیں آتا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ کیونکہ سالک کا وجود ای صفت کا اثر اور اس کاظل ہے۔ بس اصل کاظہور طل کے وجود کو بالکل محود کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور بقافتا کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ یس محمدی آلمشر ب صفات بشریت کی طرف رجوئے سے مامون اور رقد کے خوف سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کلیشہ اپنے سے باہر آچکا ہوتا ہے اور ذات بحانہ کے ساتھ بقاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام میں رجوئے بحال اور ممنوع ہے۔ بخلاف فٹائے صفاتی کی صورت میں کہ یہاں سالک کے وجود کا اثر باتی رہنے کے واسط سے رجوئے اور کو دھکن ہے۔ مشاکح قدس الشرفعالی اسرار ہم

کے درمیان واصل کے رجوع اور عدم رجوع میں جواشاف ہے ہوسکتا ہے۔ کداں جگہ سے شروع ہوا ہو۔ حق بات ریہ ہے کہ مالک اگر محمدی المشر ب ہے تو رجوع ہے محفوظ ہے۔ ورند خطرہ میں ہے۔

اورای طرح ہوہ اختلاف جونشائ کے درمیان سالک کی فنا کے بعد وجود سالک کے اثر کے زوال میں واقع ہوا ہے۔ بعض مشائے ذات اور صفت کے زوال کے قائل ہیں اور بعض دوسروں نے زوال کو جائز نہیں رکھا۔ اس باب میں بھی تن بات مفصل گفتگو کی متقاضی ہے۔ اگر سالک جمدی المشر بہ ہوتو میں اور اثر دونوں کو کم کردیتا ہے۔ اور غیر محمدی المشر ب کا اثر زائل نہیں ہوتا کیونکہ صفت جواس کی اصل ہے باتی ہے۔ اس لیے اس کے ظل کا بالکا یہ ذائل ہو جانا ممکن نہیں۔

یہاں ایک دقتی بات ہے۔ جانا چاہیے کہ ذات اور صفت کے ذوال سے مراد زوال شہودی ہے نہ کہ زوال وجودی۔ کیونکہ زوال وجودی کا قول الحاد اور زندقہ (بدری کی منتلزم ہے۔ اور اس گروم میں ہے ایک دوال وجودی تصور کیا ہے۔ بیراوگ ممکن کے اثر کے ذوال سے دور بھا گے جیں اور انہوں نے اس کو جماعت نے زوال وجودی تصور کیا ہے۔ بیراوگ ممکن کے اثر کے ذوال سے دور بھا گے جیں اور انہوں نے اس کو الحاد اور بے دی خیال کیا ہے۔ کیکن حق بات وہی ہے جس کو اللہ سجانہ کے بتائے سے میں فرقتی کی ہے۔

تعجب ہے کہ بدلوگ زوال وجودی کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ زوال مین کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں وجود کے زوال کا بھر زوال اڑک کم کی طرح الحاداور زید قد کو متلزم ہے۔ الغرض میں اور الرجی زوال وجودی بحال ہے۔ اور زوال جمودی دونوں میں ممکن بلکروا قع ہے۔ لیکن بیڈوال جمدی المشر بسمالک کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو جمدی المشر بسمالک قلب (حق تحالی) سے وابستہ ہوجاتے ہیں۔ بید مفرات حالات کے اول بدل اور غیر حق کی غلامی سے بالکلید آزاد ہوتے بیں۔ اور دوسروں کو چونک آٹا وار جو دوام تکیر اور احوال میں ردو بدل ان کا نفذ وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مقام قلب سے نجات نہیں پاسکتے۔ کونک آٹار کا وجود داور احوال میں ردو بدل ان کا نفذ وقت ہوتا ہے۔ اس لیے مقام قلب سے نجات نہیں پاسکتے۔ کونک آٹار کا وجود اور احوال میں ردو بدل حقیقت جامعہ قلبید کی تورک شاخوں میں سے ہے۔ لہذا دوسروں کا شہود ہمیشہ بردہ میں رہتا ہے۔ کونکہ جس قدر سالک کے وجود کا حصہ باتی رہتا ہے۔ ای قدر طلوب بھی بردہ میں رہتا ہے۔ اور جبکہ اثر باتی ہے تو یردہ بھی اثر ہے۔

معرفت اگرمالک غیرمتعارف راستہ سے مراتب فوق کے اسم میں سے کی مرتبہ میں پنچے جواں کارب ہے اور بغیراس کے کہاں اسم میں پنچے بلکہ کی نے کے مرتبہ میں فائی اور ہلاک ہوجائے تو صورت میں بھی فنائی اللہ کہنا درست ہے۔ اور بھی اس مرتبہ کے ساتھ بقا کا حال ہے ہیں اس اسم کے ساتھ فنائی اللہ کی تحقیق اس وجہ سے کہ تمام فناؤں کے مراتب میں سے یہ پہلام رتبہ ہے۔

معرفت سلوک چندسم ہے۔ بعض کاسلوک تو بے نقدم جذبہ ہے۔ اور بعض دوسروں کے لیے جذبہ سلوک پر مقدم ہے۔ اور ایک جماعت کو نمناز ل سلوک طے کرنے کے دوران جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک جماعت کو منازل سلوک کا طے کرنا تو میسر آتا ہے لیکن جذب کی حد تک نہیں بیٹنے سئے۔ جذبے کاسلوک پر مقدم ہونا محبوبوں کا حصہ ہے۔ اور باتی اقسام محب لوگوں ہے تعلق رکھتی ہیں۔ محبول کاسلوک ترتیب وتفصیل کے ماتھ مقامات عشرہ مشہورہ کے طے کرنے ہے عبارت ہے۔ اور محبوبوں کے سلوک میں مقامات عشرہ کا خلاصہ میسر آتا ہے۔ وہ ترتیب وتفصیل ہے کوئی سروکار نہیں رکھتے ۔ وحدت وجود کاعلم اور اس کے ماندا حاطہ۔ سریان اور معتیب ذاتیہ جذبہ مقام یا مقصیل ہے کوئی سروکار نہیں رکھتے ۔ وحدت وجود کاعلم اور اس کے ماندا حاطہ۔ سریان اور معتیب ذاتیہ جند بہمقام یا مقصول ہے کوئی سروک خاص اور نتی حضرات کے جذبہ کو اس طرح کے علوم سے بجھ مناسبت نہیں میں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور فتی حضرت کاحق الیقین بھی تو حید وجود کی کے ساتھ مناسبت رکھنے والے علوم سے مناسبت نہیں مرکھتا۔ ہروہ مقام جہاں تو حید وجود کی والوں کے مناسب مقام الیقین کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ مبتدی یا متوسط مجذوبوں کاحق الیقین میں نہ کہ فتی حضرات کاحق الیقین میں نہ کہ فتی حضرات کاحق الیقین کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ مبتدی یا متوسط مجذوبوں کاحق الیقین میں نہ کہ فتی حضرات کاحق الیقین ۔

ان بات کی حقیقت رہے کہ ذات کی ریج گیا اساء میں سے ایک اسم کے پر دہ میں ہوئی ہے۔ اور بقائے پر وہ صاحب بخل کے وجود کے اثر کے باق رہنے کے باعث ہے۔ اور وہ بے شعوری اس باقی ماندہ اثر کی وجہ سے ہے۔ اور وہ بے شعوری اس باقی ماندہ اثر کی وجہ سے ۔ اگر پورے طور پر فنا ہوجا تا اور بقاباللہ ہے مشرف ہوجا تا تو وہ بخلی اسے ہرگڑ بے شعور نہ کرتی ۔

الجل ذات میں کلام کرنے سے روکا ہے وغیرہ ذالک۔

#### يحرق إسالتساد من يَحُسُ بها وَمَسنُ هوالسسارُ كَيُفَ يُسجَرُقُ

يبلا تحق او آك كوچھونے والا ب\_أ ساقو بيجلادي اور لائے كردي بي اور دوسراعين آك ہے۔ تو آگ آگ کوکیے جلائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو بخل کی پردے میں ہوتی ہے وہ ذات کی بخل ہیں بلکہ بخل صفات میں داخل ہے۔ بخلی ذات جو آنخضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے ہے پردہ بخل ہے۔ اور یر دے کی علامت بے شعور ہے۔ اور بے شعوری دوری کے باعث ہے۔ اور بے بردگی کی دلیل شعور ہے۔ اور شعور كمال حضور ميں ہے۔ايك بزرگ عليه الرحمة نے اس بحل بالاصالة والا استقلال والےصاحب عال كے متعلق یون خردی ہے۔ جب کداس نے کہا <sub>ہ</sub>

موی کی تر ہوش رفت بیک پر تو بہال تو عین زات می جمری در میسی!

اور یمی جملی داتی جو بے پردہ ہے محبوبوں کو دائماً حاصل ہے اور محبوں کو صرف ایک لحظہ کے لیے کیونکہ محبوبوں کے اجسام نے ان کے ارواح کارنگ اختیار کرلیا ہے۔ اُس نبیت نے ان میں بالکلیہ سیرات کرلی ہے۔ اور محتول میں میسیت برسبیل شردت ہے۔اوروہ جوحدیث نبوی علیدمن الصلوات اتمہاومن التحیات اسمانها میں واقع ہوائے

مجھاللدتعالی کے ساتھ ایک خاص وقت نصیب ہوتا ہے۔ اس میں وقت سے مراد میر جی برقی نہیں۔ کیونکہ میر جل آنٹر ورعلیہ الصلوق والسلام کے لیے جوتمام محبوبوں

کے بادشاہ ہیں دائی ہے۔ بلکہ اس وقت سے اس جلی ذاتی دائی میں ایک خاص نوع مراد ہے جو برسیل قلب آپ کو ميسراتي تقى جيينا كدار بابيطر يقت يريخي بيس

معرفت: مشارك قدى الله تعالى امراريم عديث:

بحصالله نعالی کے ساتھ ایک خاص وقت میسرا تاہے جس من كى فرشته معرب اور تى مرسل كى تنجائش بيس- لِيُ المُعَ اللُّهِ وَقُتُ لَا يَسَعُنِي فِيهِ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِي مُرْسَلً.

میں دوگروہ بیں۔ایک جماعت نے دفت سے دفت دائی مرادلیا ہے۔اور دوسری جماعت نے ایک خاص اور ناوز

لِ آگ اے جلادی ہے جواے چھوئے لیکن جو خودی آگ مووہ کیے مطے؟

ل حضرت موی توایک بی پرتو جمال ہے ہوش کھو بیٹھے۔لیکن آ ب عین ذات کوتیم کرتے ہوئے و کیلتے ہیں۔

ع بیصدیث باختلاف سیررسمال تشیر میش فدکور ب اعلاده ازین شاکر تذی کی ایک روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

اورت مسلم من وارد سے الی لست کھیئتکم انی ابیت بطعمنی رہی و یسقینی

وفت مرادلیا ہے۔ لیکن حق بات ریہ ہے کہ استمرار اور دوام وقت کے باوجود آپ کوایک خاص اور نا در وقت بھی میسر آتا تھا۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ بیان میں اس کی طرف اشارہ گزراہے۔اوران حقیر کے نزدیک اس نادرونت کامیسر أنانماز مين موتاتها اورشايدا نسرورعليه الصلوة والسلام في حديث

میری آنکه کا شندک تمازیس ہے۔

قُرَّةً عَيْنِيُ فِي الصَّلُوةِ \_

میں ای طرح اشارہ قرمایا ہو:

تيزحضورعليه الصلؤة والسلام ففرمايا:

اقرب مايكون العبد من الرب في

بندہ اینے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز يل بوتا ہے۔

الله تبارك وتعالى قرآن مجيد مين قرماتاب:

ع وَ السُّجُدُ وَ اقْتُوبُ ط مَّحِد اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ 
يس براس وفت من كرقرب البي زياده حاصل موتاب اس من غير كي تنجائش كي في بھي زياده موتى ہے۔ اوروہ جوبعض مشارکے قدس اللہ تعالی اسرار ہم نے فر مایا ہے ادراپی قوت حال اور استمرار وفت سے یوں خبر دی ہے کہ میرا حال نماز میں غیر نماز کے حال کی طرح ہوتا ہے۔ تو احادیث ندکورہ بلکنص ندکور مساوات اور

جاننا جا ہے کہ استمرار وفت تو محقق ہے۔ گفتگواس میں ہے کہ استمرار وفت کے باوجود حالت نا درہ بھی واقع ہوتی ہے یا ہیں۔ایک جماعت کو جسے اس تا دروفت پر اطلاع نہیں دی گئی اس کی تفی کے قائل ہیں۔اور دوسری جهاعت کو جے اس مقام سے حصد دیا گیا ہے اس بادر وقت کے معترف ہوئے ہیں۔ اور حق بات بیہ ہے کہ جے لطفيل أبخضرت غليه الصلوة والتحية تمازيس جعيت عطاكى كئ بإوراس دولت قرب سے حصد ديا كيا بيا بيت فليل ب-الله سبحان الميخ كمال كرم من بحرمت حضرت محمد عليه وعلى آله الصلوة والسلام والتحية اس مقام سيجميل

معرفت : صفات والمطنتي حضرات علوم ومعارف مين مجذوبوں كے زياد ه نزد بيك بيں اور دولتِ شہود ميں بھي دونوں ایک رنگ ہیں۔ کیونکہ دونوں ارباب قلوب سے ہیں۔ غلیۃ مافی الباب اتن بات ہے کہ ارباب صفات تقاصیل سے بھی مطلع ہیں۔اور مجذوب تفاصیل صفات سے مطلع تہیں۔

نیزارباب صفات سلوک اور فوق کی طرف عروج کی وجہ ہے عروج ناکر وہ مجدوبوں ہے زیادہ قرب

س سانی شریف ومتدرک حاکم

ع ياره بهووال بسور علق

المسلم شريف بروايت حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند مفتكوة شريف.

ر کھتے ہیں۔ لیکن اصل کی محبت ان (مجذوبوں) کے دامنگیر ہے۔ اگر چربردے درمیان میں حائل ہیں۔ کیا عجب ے اگر مطالِق السمَدُءُ مَعَ مَنْ اَحَبُ انسان البيخوب كرماته شار بوتا ہے مجذوبوں ميں بھی قرب اور معیت اصل کا اعتبار کرلیں۔ یس مجذوب محبت میں تھریوں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ حبِّ ذاتی اگر چہ حجابات كے ساتھ ہے مجزوبوں مس بھی بائی جاتی ہے۔

معرفت; ال كروهِ صوفيا كے بعض حضرات كى عبارات من واقع ہے كدا قطاب كے ليے كجنى صفات ہے اور افراد کے لیے بی ذات ۔ بیات کی توری کے ونگہ قطب محدی المشرب ہوتا ہے۔ اور محدیوں کے لیے بی ذات ہے۔ ہاں اتن بات ہے کہ اس بحل میں بہت سا نقاوت ہوتا ہے۔ وہ قرب جو افراد کو حاصل ہے اقطاب کو حاصل مبین۔ کیکن دونوں کو بخلی ذات ہے حصہ ضرور ملا ہواہے۔ ہاں اگر ہم میر بیل کہ قطب سے مراد قطب ابدال ہے جوحضرت اسرائيل كے قدم پر ہوتا ہے نہ كہ حصرت محصلى الله تعالى عليه وسلم كے قدم مبارك بر۔

الله تعالى في حضرت أدم عليه السلام كو الى.

إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ ادُمَ عَلَى صُورَتِهِ۔

صورت يرپيدافر مايا\_

اللد تعالى بيك ادرب كيف ب-اس في أدم كى روح كوجو أدم كاخلاصه بي بيك وبيكيف پیدافر مایا۔ توجس طرح حق سرحانہ وتعالی لامکانی ہے زوح بھی لامکانی ہے۔ روح کوبدن کے ساتھ وہی نسبت ہے جوئ تعالى وتفترس كوعالم كرساته ب-كدنه عالم من داخل ب نه خارج - ندمتمل سے نه عصل قومت يعني تدبیروتصرف کے سوااورکوئی نسبت مغہوم ہیں ہوتی ۔بدن کے ہر ذرے کا منتظم روح ہے۔جس طرح اللہ تعالی تمام عالم كا قيوم ومدبر ہے۔بدن كے ليے الله تعالى كى قيوميت وتدبير روح كى قوميت كے واسطه يے ہے۔ حق تعالى كى طرف سے جو قیق بھی وار دہوتا ہے اس قیق کاکل دروداولا اور ابتداع روح ہے۔ پھر روح کے واسطہ سے وہ فیق بدن کو پہنچاہے۔اور جبکہ روح بے چونی اور بے چکونی (بے کس وبے کیف) کی حالت پر بیدا کیا گیا ہے تو لامحالہ بے چوں و بے چکون حقیقی (الله تعالی) کی اس میں گنجائش ہے۔

میری مخیائش ندتومیری زمین رکھتی ہے اور ندمیرا الاليسعني ارضى والامتمائي والكن يسعنى قلب عبدى المؤمن.

آ سان۔ ہاں میری مخیائش میرے بندہ مومن کا

كيونكهارض وسااس وسعت وفراخي كے باوجود چونكه دائر ه مكان ش داخل بيل اور چون و چكون كے داغ سے ل اس مدیت کوامام فر الی نے احیا والعلوم میں ذکر کیا ہے۔ اور محدث دیلی نے اے متدالفر دوس میں بروایت انس بن مالک رضی الله عند ذكركيا ب\_ حافظ ميوطى في الدراكمتشر وشن ال مديث كي ترك كي ب

واغدار ہیں۔اس کیے لامکانی ذات جو کمیت اور مقدار سے مقدس اور پاک ہے کی مخبائش نہیں رکھتے۔لامکانی شے مكان من سائے كى منجائش بيں ركھتى۔اور بے چون چون جون من أرام پذير بين موسكتى۔ تولا محالہ عبدمومن كے قلب میں جولا مکانی اور کمیت ومقدارے یاک ہے میں اس کاسانا خابت ہوگیا۔عبدمومن کے قلب کی تحصیص کی وجہ سے ہے کہ غیرمون کامل کا قلب لامکان کی بلندی ہے نیچا چکا ہے اور مقدار و کیف کا گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا حکم اختیار کرچکاہے۔ بس اس زول اور گرفتاری کی بتایر چونکہ دائر و مکاتی میں داخل ہو چکاہے اور کیف ومثل کی حالت پیدا کر چکاہے۔ پس اس نزول اور گرفتاری کی بناپر چونکہ دائرہ مکانی میں داخل ہو چکاہے اور کیف وشل کی حالت پیدا کرچکا ہے اس کیے اس قابلیت کوضائع کرچکا ہے۔

اُولَئِكَ كَالُانْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُ د يلوك عاريايون كَاطْرَح بِن بكران عَجَى كَعَرَر عد اورمشائ میں سے جس نے بھی اینے قلب کی وسعت سے خبر دی ہے تو اس کی مراد بھی قلب کی لامكانيت ہے۔اس ليے مكانی شے اگر چہتنی جيج وسيع ہو بہر حال تنگ ہی ہے۔عرش عظمت و فراخی كے باوجود چونکہ مکانی ہے الامحالہ لامکانی (روح) کے سامنے رائی کے دانہ کی حیثیبت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کمتر۔ بلکہ میں كہتا ہوں كەربى قلب چونكدا نوار قدم كى جنى كالحل بن چكاہے بلكه قديم ذات كے ساتھ بقاحاصل كرچكاہاس كيے عرش و مافیبها اگراس میں آپڑیں تو بالکل محوولا شے ہوجا ئیں اور ان کا کچھاٹر ونشان باقی نہ رہے۔جیسا کہ سید الطاكفة حصرت جنيد بغدادي قدس تره في اس مقام برقر مايا ہے كه محدث (فائی) كو جب قديم كے ساتھ ملايا جائے تو فانی اور محدث کا پھھاٹر ہاتی تبیس رہتا۔

، سایک مکتالباس ہے جوسرف روح کے قدیر ہی سیا گیا ہے۔ ملائکہ بھی پینصوصیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ میر بھی دائرہ مکان میں داخل ہیں اور چون کے ساتھ متصف ہیں۔ای بنا پر انسان رحمان جل سلطانہ کا خلیفہ قرار بایا۔ بال بال! شے کی صورت بی شے کا خلیفہ بن سکتی ہے۔ جب شے کی صورت پر پیدانہ کیا گیا ہوتواس کی خلافت کے لائق نہیں موسکتا۔ اور جب تک خلافت کے لائق نہ ہوا مانت کے بوجھ کوئیں اُٹھا سکتا۔ بادشاہ کی عطاو لكواى كي واريال أعمامتي بيرالله تارك وتعالى فرما تاب:

في تنك بم في أسانون زمينون اور ببازون بر امانت بیش کی تو انہوں نے اے اُٹھانے سے اٹکار كرديا اوراس سے ڈر كے۔ اور انسان نے اس امانت كوا تفاليا \_ جيتك وه بروايئ ظالم اور جالل ہے

وَالْآرُضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يُحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَةُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ ۗ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ٥

إِنَّا لِحَرَّضَنَا الْإَمَّانَةَ عَلَى السَّمُواتِ

ليخى انسان اپنى ذات پر بهت بى ظلم كرنے والا ہے كہائيے و جو داورتو الع وجو د كا بچھا اثر اور تھم يا قى نہيں رہنے ديتا۔

ل ياره٢٢ مورة احزاب

اور کثیر الجبل ہے کہ اسے اپنے مقصود ہے متعلق کچھا دراک نہیں اور نہ نی علم رکھتا ہے جس کی اپنے مطلوب کی طرف نسبت ہو۔ بلکہ اس مقام میں ادراک سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے۔ اور جہالت کا اعتراف معرفت ہے۔ جس کو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ جیرت میں ہوگا۔

تنبیہ اگربعض عبارات میں ایسالفظ واقع ہوجائے جس سے ذات واجب تعالیٰ کے لیےظر فیت یامظر وفیت کا وہم پڑتا ہوتو اسے میدان عبارت کی تنگی پرمہول کرنا جا ہے۔اور کلام کی مراد کوعلائے اٹل سنت کی آراء کے مطابق کرنا جا ہے۔

معرفت عالم جائے مغیر (انسان) ہوجا ہے ہیر (مجموعہ کا نتاب ) سب اساء اور صفات الہي تعالیٰ شانہ کے مظاہر اور اس ذات ہجانہ کو شيد ان و کالات ذات ہے آئے جيں۔ اور وہ ذات ہجانہ دُتوالیٰ ایک پوشيده فرزانداور مخفی راز مقی ۔ اس نے جاہا کہ خفا سے ظہور میں آئے اور اپنے آپ کو اہمال سے تفصیل کی طرف لائے جہان کو پيدا فر مايا تاکہ اپنے اصل پر دلالت کرتے اور اپنی حقیقت کے لیے علامت اور نشانی ہے۔ پس عالم کو اپنے صافع اور خالق کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور کی کہالات پوشیدہ پر دلیل کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ماوا ہو تھم بھی لگایا جائے جیسے اتحاد عیدیت اصاطہ اور معیت سب سکر وقت اور غلبہ حال کے ساتھ ہے۔ اس نسبت کے ماسوا ہو تھم بھی لگایا جائے جیسے اتحاد عیدیت اصاطہ اور معیت سب سکر وقت اور غلبہ حال کے ماعث ہے۔

مستقیم الاحوال اکا پر جنہیں صحو اور ہوٹی کے پیالہ سے حصہ ملا ہے اس طرح کے علوم سے بیزار اور استخفاد کرتے ہیں۔ اگر چہان مستقیم الاحوال ہزرگوں کوراو سلوک کے درمیان بیعلوم حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن بالا خرائیس ان علوم سے گزار کرآ گے لے جاتے ہیں اور علوم شریعت کے مطابق ان پر علوم لدنی وار دفر ماتے ہیں۔ اس بحث کی تحقیق کے لیے ہم آیک مثال بیان کرتے ہیں۔ زیرک اور صاحب کمالات عالم جب چاہتا ہے کہا ہے کہا ہے دہم میں پوشیدہ کمالات کو میدان ظہور اور اپنے شخی ثونون کو سامنے لائے تو وہ حروف واصوات کو ایجاد کرتا ہے۔ ان دلا الت کر میدان ظہور اور اپنے شخی ثونون کو سامنے لائے تو وہ حروف واصوات کو ایجاد کرتا ہے۔ ان دلا الت کر دہ عالم ان کا موجد ہے۔ اور بیحروف واصوات کو اس ایجاد کرتے والے عالم کا عین یا اُن معن کہنا الکل بے متی ہے۔ ای طرح احاط اور معیت کا تھم بھی اس واقعہ میں غیر موجود ہے۔ معانی ایش معانی کا عین کہنا لکل بے متی ہے۔ اس جان چکہ معانی اور صاحب معانی اور حروف واصوات کے درمیان والیت اس سادگی اور متی تر مطابق واقع تیل ہیں آ جاتے ہیں۔ اور مدلو لیت کی نبیت تقتی اور موجود ہے۔ اس بیا پر بھتی معانی ذائدہ غیر مطابق واقع تیل ہیں آ جاتے ہیں۔ اور مدلو لیت کی نبیت تقتی اور موجود ہیں اور حروف واصوات کے درمیان والیت بیں۔ اور موجود ہیں اور حروف واصوات کے درمیان والیت ہیں۔ اور موجود ہیں اور حروف واصوات کو درمیان والیت ہیں۔ اور موجود ہیں اور حروف واصوات کے درمیان والیت ہیں۔ اور موجود ہیں اور حروف واصوات میں موجود ہیں اور حروف واصوات تھیں اور میں موجود ہیں اور حروف واصوات تھیں اور موجود ہیں اور حروف واصوات تھیں اور موجود ہیں اور حروف واصوات تھیں اور موجود ہیں اور حروف واصوات کے درمیان والیت ہیں۔ اس موجود ہیں اور حروف واصوات تھیں موجود ہیں اور حروف واصوات تھیں واصوات ہیں۔ اس موجود ہیں اور حروف واصوات تھی واصوات ہیں۔ اس موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں۔ اس موجود ہیں اور موجود ہیں اور حروف واصوات ہیں۔ اس موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں موجود ہیں اور موجود ہیں ہیں موجود ہیں اور موجود ہیں موجود ہیں اور موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں اور موجود ہیں موجو

بیذہب بعینہ موضطائی کانڈ ہب ہے جوعالم کواو ہام وخیالات تصور کرتا ہے۔عالم کی حقیقت کوثابت ماننا عالم کواد ہام وخیالات سے نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں تو حقیقت موجود ہوگی نہ کہ عالم۔ کیونکہ عالم اس کی حقیقت مفروضہ ہے الگ ایک شے ہے۔

تنبید جہان کا واجب تعالی کے اساء اور صفات کا مظہر اور آئینہ ہونے سے مراد بہے کہ وہ صور اساء اور صفات کا آئینہ ہونے سے مراد بہے کہ وہ صور اساء اور صفات کا آئینہ ہیں۔ کیونکہ اس کا اسم بھی مسٹی کی طرح کسی آئینہ ہیں۔ کیونکہ اس کا اسم بھی مسٹی کی طرح کسی اُئینہ ہیں۔ کیونکہ اس کا اسم بھی مسٹی کی طرح کسی کا مینے کا محاط نہیں ہوسکتا۔ اور صفت بھی بے شل موصوف کی مانند کسی مظہر کی قید میں نہیں آسکتی۔

در استکنائے صورت معنی چکو نه گنجد در کلبهٔ گذایاں سلطاں چه کار دارد

معرفت: اگر چرآن سرورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے کال تبعین کے لیے آنخضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی ابتاع کی برکت ہے بچلی ڈات ہے جو بالاصالۃ آنخضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے حصہ ملتا ہے۔اور ہاتی المام انبیاء علی مینا وعلیہم الصلو ات والتسلیمات کے لیے تجلیات صفات ہیں اور بجلی ذات بجلی صفات سے امشرف اور اعلیٰ ہے۔کین انبیاء کرام علی مینا وعلیہم الصلو ات والتحیات کے لیے تجلیات صفات میں وہ قرب حاصل ہے جواس امت کے کال قبعین کے لیے بطریق جعیت بجلی ذات حاصل ہونے کے باوجود حاصل نہیں۔

مثلاً ایک شخص جمال آفاب کی محبت میں مدارج عردج کو طے کر کے آفاب تک پنچ ادراس کے اور ا آفاب کے درمیان سوائے ایک باریک پردہ کے بچھ حائل ندرہے۔ اور ایک دوسر افخض ذات آفاب کی محبت کے باوجودان مراتب تک عروج سے عاجز ہوا گرچ اس کے اور آفاب کے درمیان باریک ساپردہ بھی حائل ندہ و تاہم اس امریس بچھ شک نہیں کہ خص اول آفاب کے ذیادہ نزدیک ہے اور اس کے کمالات وقتہ کوزیادہ جانے والا ہے۔ امریس بچھ شک نہیں کہ خص اول آفاب کے ذیادہ نزدیک ہے اور اس کے کمالات وقتہ کوزیادہ جانے والا ہے۔

پس اس امت کے اولناء کرام میں باوجوداس امت کے خیرالام ہونے کے اپنے پیغیر کے افضل ہونے کے باوجوداس امت کے خیرالام کے باوجود کسی ٹبی سے مرتبہ کوئیس پہنچ سکتا۔ اگر چہاس ولی کو اپنے پیغیبر کی متابعت کے واسطہ سے مقام ما بہالافضیات سے حصد ملا ہوا ہے۔ فضیات کل صرف اغیاء کرام کو حاصل ہے۔ اولیاء کرام طفیلی ہیں۔

اب جميں اين اس كمتوب كوان بى الفاظ برختم كرنا جائے۔ ہم اس پراورتمام تعمقوں پر الله سبحان و تعالى

کی حمد وشنا کرنے ہیں۔

والصّلوة والسّلام على افيضل انبيئاته و على جميع الانبياء والمرسلين والملّئِكة المقربين و على الصّديقين والشهداء والصّالحين ٥

ا مورت كتك مقام من معى بين ماسكيا - كداد ان كى كيدا بن سلطان كاكيا كام . .

### مکتوب نمبر (۲۸۸)

سيدانياء سارتيكوري كي طرف صادر فرمايا:

نمازتواقل جيئماز عاشورا شبقد راورشب برات وغيره بإنعاعت اداكرني سروك اورمع

كرنے كے بيان ميں اور اس كے مناسب امور كے بيان ميں۔

بسم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفی اس رب العالمین کے لیے جس نے پمیس تدالمرسلین کی متابعت ہے مشرف فر مایا اور جس نے ہمکی متابعت سے مشرف فر مایا اور جس نے ہمکی متابعت سے بچایا۔ اور صلوق وسلام نازل ہواس ہتی پر جس نے صلالت و گراہی کی بنیا دوں کا قلع وقع فر مایا اور ہدایت کے جھنڈوں کو بلند فر مایا۔ اور آپ کی نیکوکار آل اور پہندیدہ اصحاب پر بھی رحمت وسلامتی کا فزول ہو۔

جاننا چاہے کہ اس نہ مانہ کے ابڑ عوام و خاص اوائے نوافل کا اہتمام ہوا المحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور فرائش کی اوائیگی میں سستیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور فرائض میں سفن وستجات کی بہت کم رعایت کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز جانے ہیں اور فرائض کو ذکیل و خوار بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض کو اوقات ستجہ میں اوا کریں۔ مسئون جماعت کے ہو حالے بلکہ نفس ہما عت میں پھھا ہتمام نہیں کرتے اور سستی اور تساہل کے ساتھ فرائض کے اواکر نے کو نئیست شار کرتے ہیں۔ اور عاشورا کے دوزے ماور جب کی ستائیسویں رات اور ماوند کورکی اول شب اوا کرنے کو نئیست شار کرتے ہیں۔ اور عاشورا کے دوزے ماور جب کی ستائیسویں رات اور کیٹر جماعت کے ساتھ جمد میں جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب رکھا ہوا ہے کمال اہتمام کی رعایت کرتے اور کیٹر جماعت کے ساتھ نوافل کو با جماعت اواکرتے ہیں۔ اور ایک کو نیک اور ستھن خیال کرتے ہیں۔ اور ٹیس جانے کہ یہ شیطانی آ رائٹوں میں سے ہے جو ہرائیوں کو صنات کی شکل میں دکھا تا ہے۔

(۱) شیخ الاسلام مولانا عصام الدین ہروی حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ: ''نوافل جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور فرضوں کی جماعت ترک کرنا اہلیں لعین کے بھیلائے ہوئے جالوں میں سے ہے۔

(۲) جاننا جائے کے نوائل کو پوری دل جمعی اور چھا عت کے ساتھ اداکر نابد عات فدمومہ مکر و ہم میں ہے۔الی بدعوں کے متعلق حضرت دسمالت فاتمیت علیہ من الصلو ات افسالہا و من التسلیمات اسملہائے فرمایا ہے: مِنْ اَحْدَدَتَ فِی دِیْنِنَا ملذَا فَهُوَ رَدِّدَ جَسِمُ حَصْ نِهِ ہمارے اس دین میں کوئی تی بات

تكالى توواه بالت مر دود ہے۔ ا

(٣) جانتا جائيا جائيا جاء اوا كرنا بعض فقيى روايات من مطلقاً مروه بداور بعض دوسرى نقبى

ل بخارى ومسلم شريف بروايت معرت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنها با ختلاف بير

روایات میں بیکراہت مذاعی اور اجھاع کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ لیں اگر مذاعی کے بغیر ایک دوآ دمی مسجد کے کونہ میں نوافل باجماعت ادا کریں توبیہ بلا کراہت جائز ہے۔ادرا گرنفلوں کی جماعت میں تین افراد جمع ہوجا ئیں تو اس میں مشائح کا اختلاف ہے۔اور اگر جار افراد شریک ہوجا ئیں تو بعض روایات کے مطابق با تفاق فقهاء كرام مكروه ب- اوربعض دومرى روايات من ب كه جارا قراد كامل كرنوالل باجماعت اداكرنازياده يح يب كمروه ب-فاوي كمراجيه يل ب

تفل نماز بإجماعت ادا كرنا مكروه ب بخلاف نماز تراوی اورسورج گرئی کی نماز کے ( کداہے بإجماعت ادا كرنا مكرو وبين)

كسره التطوع بالجماعة بخلاف التراويح وصلوة الكسوف

فأوى غياثيه بين في الاسلام سرضى رحمة الندسجانة عليه فرمات بين:

التبطوع بجماعة خارج دمضان انما يكره اذا كأن على سبيل التداعي اما اذا افتدى واحداو اثنان لا يكره و في الشلاث اختبلاف و في الاربع

يكره بلا خلاف

(٢) فقدى مشهوركتاب خلاصه بين قدكور ب: التطوع بالجماعة اذا كان على سبيل التبداعي يكره اما اذا صلوا بجماعة بغير اذان و اقامه في ناحية المسجد

(2) مس الائمر طواني فرمات بن

غير رمضان مين تواقل بإجهاعت ادا كرنا مكروه ہے جب تدا کی کے طور پر ہو۔ لیکن اگر ایک مقتری ما دو ہوں تو عمروہ نہیں۔ اور تین میں اختلاف ہے اور جار مقتریوں کی صورت میں یلااختلاف محروہ ہے۔

نفلوں کی جماعت جبکہ تداعی کے طور پر ہوتو مکروہ ہے۔لیکن اگر بغیراذان وا قامت مسجد کے ایک كوفي في باجماعت تفل بره كيس تو تمروه

ع بيفاوي مرائ الدين اوشي بن على بن محررتمة الله تعالى عليه كي تعنيف يهيه مصنف في اس فقاوي من من وه نوا درمسائل بيان كيے بيں جواكثر كتب بين بلتے يقاوى بروك موسوت في مقام اوش موع و ميل مل فرمايا۔ ل معن جمد بن احد بن بهل ابو بكر شس الانكه السرحى \_ آب امام علامه دين كى جمت متكلم مناظر علم اصول كے بابراور مسائل مي مجتد سے عرمہ دراز تک مس الائد الحاوانی کی خدمت میں ہے۔ وی یا دور میں وصال فر مایا۔ آپ نے اور جند کی جیل میں بدره جلدول من مسوط تعنیف فرمانی \_ آب نے بادشاہ وقت خاقان کوئیک کی تلقین کی جس کی پاداش میں آپ کوجیل میں قید کرویا محيا مرض بلاوخراسان من مشهوراور فقد يم شهر ب\_

اذا كان سوا الامام ثلاثه لا يكوه يب الم كروا تن افراد بول تو نوافل كى بالاتفاق كروايس الاربع اختلاف ..... يماعت بالاتفاق كروايس اور عارض فقهاء كا والاصح انه مكروه و الاصح انه مكروه و الاصد المكرو و الاصح انه مكروه و الاصح المكرو و المكر

(٨) فأوى ثافيرس ب

ولا يصلى التطوع بالجماعة الا في شهر رمضان و ذلك انما يكره اذا كان على سبيل التداعى يعنى باذان و اقامة اما لو اقتدى و احد و اثنان لا على سبيل التداعى فلا يكره و اذا على سبيل التداعى فلا يكره و اذا اقتدى شبيل التداعى فلا يكره و اذا اقتدى شبائخ احتمال المشائخ رحمهم الله تعالى و ان اقتدى اربعة كرة اتفاقاً \_

کوئی محص بھی نوافل جماعت کے ساتھ ادانہ کرے سوائے رمضان شریف کے مہینہ کے ۔ اور توافل با جماعت اداکرنا محروہ ہے جبکہ اذان اور اقامت کے ساتھ ان کی جماعت کرائی اور اقامت کے ساتھ ان کی جماعت کرائی جائے۔ ادر اگر ایک آ دی یا دوآ دی اذان اور جائے۔ ادر اگر ایک آ دی یا دوآ دی اذان اور

ا قامت کے بغیر افتدا کریں تو مردہ نیں۔ادر

جب تين مقترى مول تواس من مشارع ومهة الله

تعالی علیم کا جنلاف ہے۔ اور اگر مقتدی جارہو جائیں توبالا تفاق کروہ ہے۔

اوراس طرح کی روایات بہت ہیں اور فقہی کی ہیں ایں روایات ہے پر ہیں۔اوراگر کوئی ایمی روایت

معید میں تعداد کا ذکر نہ ہواور مطلقا جواز ظاہر کر ہے تو اس بارے ہیں مقید روایات پر مجول کرنا چاہے۔اور مطلق سے مقید مراد لین چاہے اور جواز کو دویا تین افراد ہیں ہی مخصر چانا چاہیے۔اس لیے کہ علائے حفیداگر چراصول میں مطلق کو اپنے اطلاق پر ہی رکھنے کے قائل ہیں اور مقید پر عمل نہیں کرتے۔لیکن روایات میں انہوں نے مطلق ہی رہنے دیں تو ایکی صورت میں بیر مطلق اس مقید کے قائل ہو جائے تا ہی اور منافی ہوجائے گا اگر قوت میں برابر ہو۔اور قوت میں مساوات ممنوع ہے۔ کیونکہ کراہت کی روایات کی روایات مساوات ممنوع ہے۔ کیونکہ کراہت کی روایات کر ہی جائے تو جم کہیں گے کہ کراہت اور آباحت کی ولیوں کے توارش کی صورت میں جائیں کر اہت کی دوایات ہے۔ اور اگر دونوں کی مساوات تعلیم کر لی جائے تو جم کہیں سے کہ کراہت اور آباحت کی ولیوں کے توارش کی صورت میں جائی کراہت کی دوایات ہے۔ یونکہ اس جائے تو جم کہیں احتیا دکی رعایت ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ والوں

لے کینی عبدالعزیز بن احمد بن لعربین صالح ابتخاری آئتی اکتلوانی التوفی جارسواڈ تالیس بااٹیاں ہجری۔ آپ کے والد ماجداحمد بن لعرد تمت اللہ علیہ طوے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ فقراء کو بلا قیمت علوا دیے اور قرباتے میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ آپ کی سخاوت حسن اعتقاداور بارگاہ ایز دی میں بجر وزاری کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کے صاحبز او نے حضرت منس الائمہ کو بہت او بچا مقام عطائر مایا۔ اور اگر علوائی شہر کی طرف نبیت ہوتو بھر ریافتا علوائی کی بجائے علوائی ہوگا۔

كثف الظنون

کے ہاں بیام طےشدہ ہے۔

نوافل کی جماعت جائز کینے والوں کی دلیل عدم تدائی ہے۔ ہاں بعض روایت کے مطابق عدم تدائی ہے۔ ہاں بعض روایت کے مطابق عدم تدائی کر اہت کو دورکز دیتی ہے۔ لیکن و و بھی ایک یا دومقتہ یوں کے ساتھ ہے۔ اوراس میں بھی پیٹر ط ہے کہ مجد کے کسی کونے میں ہو۔اوراس مٹر ط کے نہ ہونے کی صورت میں جواز کی کوئی صورت نہیں۔

علاوہ ازیں تدائی کامعنی ہے کہ نسل نمازی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کو بلانا ادر آگاہ کرنا۔ اور یہ معنی اس طرح کی جماعتوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قبیلوں کے قبیلے عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلال تی تی افلال عالم کی مجد میں چلتا جا ہے اور نقل نماز باجماعت ادا کرنی جا ہے۔ ان لوگوں نے اس فل کو عاوت بتار کھا ہے۔ اس طرح بتاتے پھر تا اذان اور اقامت کے ساتھ ہی مخصوص رکھیں جبیا کہ بعض روایات میں واقع ہوا ہے۔ اور حقیقہ اذان اور اقامت ہی مرادلیں تو پھراس کا جواب وہ ہے جواو پر گزرا۔ کہ الی نماز نم کورہ شرط کے ساتھ ایک یا دومقتہ ہوں کے ساتھ خاص ہے۔

جانتا جائنا جاہے کہ ٹوافل کے ادا کرنے کی بنیا داخفا اور پوشیدگی پر ہے۔ کیونکہ فقل عبادت ریا اور نمائش کا مقام ہے اور جماعت اخفا اور پوشیدگی کے منافی ہے۔ اورادائے فرائض میں اظہار اور اعلان مطلوب ہیں۔ کیونکہ فرائض دیا اور ٹمائش کے شبہ سے مبراہے۔ پس آئیس با جماعت ہی ادا کرنا مناسب ہے۔

علاوہ ازیں ہم میکی کہتے ہیں کہ کشرت اجھاع فتنے کے بیدا ہوئے کا مقام ہے۔ اس لیے نماز جو کی اوائیگی کے لیے بادشاہ وفت یا اس کے نائب کی موجودگی کوشرط قرار دیا گیا ہے تا کہ فقنہ کے پیدا ہونے سے امن اسے۔ اوران مروہ جماعتوں میں اس فتنے کو بیدار کرنے کا قوی احتمال ہے۔ البذا اس طرح کا اجتماع شرعا جا ترنبیں بلکے ممنوع ہے۔ اور حدیث نبوی علیہ من الصلوات افسلیمان التسلیمات اسملہا میں وارد ہے۔

فتنه سویا ہوتا ہے۔اس شخص پر اللہ کی لعنت پڑتی

الفتنة أنائمة لَعَنَ اللَّهَ مَنْ أَيُقَظَهَا \_ فَتَرْسُومِا الرَّالَةِ مَنْ أَيُقَظَهَا \_ فَتَرْسُومِا الرَّا

-28-213-4

ا علامة تحرم ادمى دهمة الله علية فرمات إلى كماس حديث كوامام دافعي دهمة الله عليه في حضرت السين ما لك رضى الله تعالى عنه ب

لیں اسلام کے والیوں اور ملت کے قاضیوں اور لوگوں کا محاسبہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اس طرح کے اجتماع سے لوگوں کو دوکیں اور اس بارے میں لوگوں کو تحت ڈانٹ ڈیٹ کرتے رہیں تا کہ اس بدعت کی نتخ کئی ہو ہو سکے جو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہے۔اور اللہ تعالی ہی تن کو ثابت کرتا ہے اور وہی سید ھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

## مکتوب نمبر (۲۸۹)

مولا تابدرالدين كى طرف صادر فرمايا:

تفناوقدر كامراراوراس كمناسب امورك بيان مي

بِسُمُ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيم

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے بین جس نے تضاد قدر کے راز کواپنے خاص بندوں پر منکشف کر دیا اور سید ھے رائے ہے بعث جانے کے امکان کی بنا پر عوام سے اس راز کو پوشیدہ رکھا۔اور صلوق وسلام نازل ہواس اسید ھے رائے ہے بعث جانے کے امکان کی بنا پر عوام سے اس راز کو پوشیدہ رکھا۔اور صلوق وسلام نازل ہواس ذات پر جس نے اس بارے میں جمت اور دلیل کو کمل کر دیا 'اور تباہ ہونے والے نافر مان لوگوں کے حیاوں بہانوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔اور آپ کے نیکو کار اور متنق اہل بیت اور صحابہ پر بھی جو تقدیر پر ایمان لائے اور قضا پر راضی ہوئے۔

حروصلو ہے بعد جبکہ مسئلہ تضاوقد رکی تحقیق عل لوگ جرت میں اور گراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین میں سے اکثر لوگ پر باطل وہم اور بے فائدہ خیالات غالب آچکے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بندے جو پکھ اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اس میں جر کے قائل ہوئے ہیں۔ اور بعض نے بندے سے جو پکھ صادر ہوتا ہے اس کی خدائے واحد کی طرف نبیت کی فنی کی ہے۔ اور ایک گروہ نے تضاوقد رکے عقیدے میں میاند روی اختیار کی ہے اور ایک گروہ نے تضاوقد رکے عقیدے میں میاند روی اختیار کی ہے اور ایک گروہ نے تضاوقد رکے عقیدے کی قرفتہ ناجیہ لینی اہل سنت والجماعت رضی اللہ تعالی عنہ موعن اسلاقیم اور اخلاجی کو تصیب ہوئی ہے تو ان اہل سنت والجماعت نے اس بارے میں زیادتی اور کی کور کے کیا اور وسط اور در میانی راستے کو اختیار کیا۔

حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت امام جعفر بن محمہ باقر رضی اللہ تعالی عنہ اسے دریا دت قربایا اور عرض کیا اے رسول اللہ کے بیٹے! کیا اللہ تعالی نے اختیار بندوں کے بیر دکر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے عظیم اور برتر ہے کہ ربوبیت کو بندوں کے حوالے کروے۔ پھر امام ابوصنیفہ نے عرض کی ''کیا اللہ تعالی نے بندوں کو مجبور پیدا کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا: اللہ تعالی اس بات سے بہت عدل والا ہے کہ وہ بندوں کو بہلے تو بیدا کرے اور پھر آئیس عذاب میں ڈالے۔ پھر امام ابوصنیفہ رضی اللہ

تعالی عند نے عرض کیا کہاس معالمے میں کی بھراصل حقیقت کیا ہے؟ توامام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ یہ معاملہ اختیار اور جبر کے درمیان ہے۔ کہ نہ تو انسان بالکلیہ مجبور ہے اور نہ اللہ کی اللہ معاملہ اختیار اور جبر کے درمیان ہے۔ کہ نہ تو انسان بالکلیہ مجبور ہے اور نہ اور نہ کوئی بات خواہ تو اوانسان پر مسلط کی گئے ہے۔"

شایدان وجہ سے اہل سنت نے فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اختیار بیٹانی اور ایجاد کے لحاظ ہے اللہ کی تقدرت کے تحت ہیں اور دوسرے اعتبارے لیمی کسب اور اکتماب کے تعلق کے اعتبارے بندون کی قدرت کے تحت ہیں۔ پند بندے کی حرکت کوئی تعالی کی قدرت کی طرف نسبت کے اعتبارے خلق اور ایجاد کہتے ہیں اور بندے کی قدرت کی طرف نسبت کے اعتبارے خلق اور ایجاد کہتے ہیں اور بندے کی قدرت کے ماتھ ربط اور تعلق کے اعتبارے کسب واکتماب کہتے ہیں۔

لیکن اہل سنت میں سے امام ابوالحسن اشعری اس طرف کے بیں کہ بندوں کہ اختیار کوان کے افعال میں پھید دخل نہیں ہاں اتی ہات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عادت کے مطابق ان کے اختیار کے بیچھے ان کے نعل کو پھید دفر مادیتا ہے۔ اس لیے کہ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ تعالی علیہ کے نزدیک فانی اور حادث قدرت کی پھیتا شیر مہیں۔ اور مید خرم کی طرف ماکل ہے۔ اس کے اسے جرمتوسط کے ساتھ تجبیر کیا جاتا ہے۔

اوراستاذابواسحاق اسفرائی نے فرمایا ہے کہ اصل فعل اور حصول فعل میں بندے کی قدرت کی دخل ہے۔ اور بندے کا فعل دوفقد رتوں سے وجود میں آتا ہے۔ (ایک اللہ کی قدرت اور دوسری بندے کی قدرت )۔اور اس بزرگ نے دومختلف جہتوں سے ایک اثر پر دوموثروں کے اجتماع کوجائز قرار دیا ہے۔

اور قاضی ابو بکر البا قلانی رحمة الله تعالی علیه اس بات کے قائل ہیں کہ بندے کی قدرت وصف فعل میں پایں طور تا ثیر کرتی ہے کفعل کو طاعت یا معصیت کے ساتھ موصوف کر دیا جاتا ہے۔

اوراس عبد ضیف کے بزدیک مختار ہیہے کہ اصل نعل اور وصف نعل میں بیک وفت بندے کی قدرت کی تاثیر کا دفت ہندے کی قدرت کی تاثیر کا دفت ہوں تاثیر کا دفت ہیں تاثیر کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے کہ دصف کا اثر اصل پر متفرع ہوتا ہے۔ کیونکہ وصف کا وجود اصل کے وجود پر پر متفرع ہوتا ہے۔ کیونکہ وصف کا وجود اصل کے وجود پر زائد ہوتا ہے اور بندے کی تاثیر کے قائل ہوئے ہیں کوئی خرائی نہیں۔ اگر چہ بیہ بات اشعری کو تاگوارگر رے۔ اس لیے کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے ہوتی ہے جس طرح تشس قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے ہوتا ہے۔ اس کے دورت کی تاثیر کے زیادہ قریب ہے۔ اور تاثیر قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے ہوتی ہے۔ سرطرح تشس قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے ہوتی ہے۔ سرطرح تشس قدرت اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے۔ اورتا شیرقدرت کا قائل ہونا ہی دری کے زیادہ قریب ہے۔

اوراشعری کا ند ب فی الحقیقت دائرہ چر میں داخل ہے۔ کیونکہ اس کے زویک بندے کو کوئی اختیار طاصل نہیں اور نہ بی اس کے نزدیک بندے کی فائی قدرت کو تا ثیر خاصل ہے۔ گراتی بات ہے کہ جریہ کے بزدیک فعل اختیاری کی نبیت فاعل کی طرف فی اختیاری کی نبیت فاعل کی طرف فی ہے۔ اور اشعری کے نزدیک فاعل کی طرف فی تقانید میں ہوتی ہے۔ اور اشعری کے نزدیک فاعل کی طرف فی تقانید میں اس لیے کہ فعل بندے کی قدرت کی فدرت کی میں میں اس لیے کہ فعل بندے کی قدرت کی میں میں اس لیے کہ فعل بندے کی قدرت کی

طرف حقیقتامنسوب ہوتا ہے جا ہے بیقدرت تھوڑی بہت ہی موٹر ہو۔ جیبا کہاشعری کے علاوہ دوسر ساہل سنت کا مذہب ہے۔ اوراس قرق کے ساتھ اہل تن کا نہ ہب اہل باطل کے کا نہ ہب اہل باطل کے نہ ہب ہے۔ اوراس قرق کے ساتھ اہل تن کا نہ ہب اہل باطل کے نہ ہب سے متاز ہوجا تا ہے۔ اور فعل کو فاعل سے حقیقتا نفی اور مجازی طور پر اس کا بند سے کے لیے شوت جیبا کہ فرقہ جربی کا فرکا انکار ہے۔ جربی کا فرکا انکار ہے۔

صاحب تمہید اے قرمایا ہے جربید میں ہے کچھ لوگ وہ ہیں جواس بات کے قائل ہیں کہ فعل کا صدور بندے سے صرف ظاہراً اور مجاز آبوتا ہے۔ حقیقاً اسے کوئی استطاعت اور قدرت حاصل نہیں۔ بلکہ بندہ درخت کی مانند ہے کہ جب اسے ہوا حرکت دیتی ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے بعینہ درخت کی طرح بندہ بھی مجبور محض ہے۔ یہ قول کفر ہے اور جواس طرح کا اعتقادر کھے کا قربے۔

اورصاحب تمہید نے فرقہ جربیکا ند جب بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کاریول کہ هیفۃ بندول کے ان کاریول کہ هیفۃ بندول کے ان کاریول کہ هیفۃ بندول کے ان کا وجود ہی نہیں ہے نہ خیر میں اور نہ شرمیں ۔اور جو کچھ بندہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے فی الحقیقت اس کا فاعل اللہ ہے۔اور میر کفر ہے۔

سوال: اگرتم کہوکہ جب بندے کی قدرت کے لیے افعال میں پھتا ٹیرنبیں اور اسے طبیقۃ کھے افقیار بھی نہیں۔ تو پھرامام اشعری کے زدیک بندے کی طرف هیفۃ افعال کی نسبت کے کیامعنی بین؟

جواب : من کہتا ہوں کہ اگر چہ بندے کی قدرت کو افعال کے صدور میں پھتا شیر ہیں تاہم اتی ہات ضرور ہے کہ اللہ تعالی اپنی عادت جاریہ کے بندے کی قدرت کو وجود افعال کا مدار ضرور قرار دیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالی اپنی عادت جاریہ کے مطابق بندوں کے افعال کی طرف اپنی قدرت اور افقال مرف کرنے کے مصل بعد افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اور قدرت بندہ وجود افعال کے لیے علمتِ عادیہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح عادتاً صدور افعال میں قدرت کے لیے دخل ٹا برت ہوتا ہے۔ کیونکہ عادت افعال قدرت کے بغیر وجود میں نہیں آتا سے ۔ اگر چہ قدرت کے لیے افعال میں کے فات اس کی طرف ہوتی ہوتی ہے۔ اگر چہ قدرت کے افعال میں کے خاتا شیر ٹا برت نہیں ۔ تو علمت عادیہ کے اعتبار سے حقیقۂ افعال عباد کی نبیت ان کی طرف ہوتی ہے۔ نہیں اشعری کی فقیح میں بیا نتہائی کوشش ہے۔ لیے افعال میں غوروتا مل کی مخواکث ہے۔

جاننا جائنا جاہے کہ اہل سنت تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔اوران امر کے قائل ہیں کہ خیر ونٹر' کڑوی اور میشی (خوشگوار اور نا خوشگوار) تقدیر اللہ تعالیٰ بی کی رف سے ہے۔ کیونکہ قدر وتقذیر کے معنی احادث اور ایجاد کے ہیں۔ اور یہ ہات سب کومعلوم ہے کہ محدث اور موجد صرف اللہ سمانہ بی کی ذات مقدیں ہے۔اس کے سواکوئی الانہیں۔ وہی ہرشے کا خالق ہے تو اس کی عیادت کرو۔

ل يعنى الوالمعين معمون بن محرالتني المتنى التوفّي ١٠٨٥ مركتف الظنون

اور معتز لہ اور تدریہ تضاوقد رکے منکر ہیں اور ان کا گمان ہے کہ افعال عباد صرف بندوں کی قدرت ہے وجود میں آتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی بندوں کے لیے شراور برائی کا فیصلہ کرتا 'اور پھر ان کواس پر عذاب دیتا تو یہاں ذات سجانہ کی طرف سے ظلم اور اور جو قرار پاتا لیکن میشبہ ان لوگوں کی جہالت کے باعث ہے۔ کیونکہ تضائے الہی بندے کی قدرت اور اختیار کوسلب نہیں کرتی ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے تضااس طرح کی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گیا چھوڑے گا۔ غلیہ مائی الباب میہ کہ تضا اختیار کو واجب اور لا زم کرتی ہے اور یہ چیز اختیار کو منافی نہیں۔

نیز ان لوگوں کا یہ قول افعال باری تعالی ہے بھی مردود قرار پاتا ہے۔ کیونکہ قضا کے اعتبار سے اللہ سُمحانہ ' کافعل یا تو واجب ہے یا ممتنع ۔ اس لیے کہ قضا کا تعلق اگر وجود ہے ہوگا تو واجب ہے۔ یا عدم ہے تعلق ہوگا تو وہ ممتنع ہوگا۔ تواگر وجوب فعل بالاختیار اختیار کے منافی ہوتو باری تعالی مختار ندر ہےگا۔اور ریکفر ہے۔

اور بیربات کمی سے تفی آبیں کہ بندے کے ایجاد تعل میں بندے کی قدرت کے کمزور ہونے کی ہا وجود اے ستقل تعلیم کرنا نہایت رکیک ہات ہے اور نہایت بوقونی اس کا خشاہے۔ اس لیے مادراء النہر کے مشاکخ شکر اللہ تعالی سیم نے اس مسئلہ میں معتز لداور قدریہ وگراہ کہنے میں مبالغہ کیا ہے چنا نچے مشاکخ مادراء النہر نے یہاں تک کہا ہے کہ جوسیوں کا حال ان سے بہتر ہے کہ انہوں نے تو ایک بی شریک تابت کیا ہے اور ان معتز لہ نے لا تعداد شریک تابت کیا ہے اور ان معتز لہ نے لا تعداد شریک تابت کیا ہے۔ اور ان معتز لہ نے لا تعداد شریک تابت کیا ہے۔

اور جریقرقے کا گمان بیہ کہ بندے کا فعل ہے بی نبیس۔ بلکہ بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک بندول کونہ تو قدرت ہے ندارادہ اور نداختیار۔اوران کا گمان ہے کہ بندے کونہ تو تیکی پر تو اب ملتا ہے اور نہ برائی پر عذاب۔اور کفاراور نا فر مان لوگ معذور ہیں۔ان سے کوئی ہو چھ نہ ہوگ ۔

کیونکہ سارے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور بندہ اس ہارے میں مجبورہے۔ جربیکا بی عقیدہ کفر ہے۔

اور لیعنتی مرجیہ کہتے ہیں کہ معصیت کوئی ضرراور نقصان نہیں وہتی ۔اور نا فر مان کوسر آئیس ہوگ ۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مردی ہے آ ب نے فر مایا:

لُعِنَتِ المُورِّحِيَّة عَلَى لِسَانِ سَبُعِیْنَ نَبِیًّا۔ مرجی فرقد پرسز نبیوں نے لعنت کی ہے۔
اوران لوگوں کا فرہب بالبداہة باطل ہے۔ اس لیے کہ اپنے اختیار ہے حرکت دینے اور مرض رعشہ سے
حرکت پیدا ہونے میں واضح فرق ہے۔ اور ہم یقین ہے جائے ہیں کہ پہلی حرکت بندے کے اختیار سے ہاور
دوسری غیراختیار ہے۔ اور نصوص قطعیہ بھی اس فرہب کی فئی کرتی ہیں جھے اللہ تعالیٰ کا بیار شاد:

ا ال صدیت کوامام مناوی نے کنوز الحقائق میں سیوطی نے بحوالہ حاکم تاریخ میں جعزرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ اورای مضمون کی ایک حدیث بروایت این عمیاس مشی اللہ تعالی عنہ ماامام ترقدی نے ترقدی ترین میں وکر کی ہے۔ ہے۔ اورای مضمون کی ایک حدیث بروایت این عمیاس مشی اللہ تعالی عنہ ماامام ترقدی نے ترقدی ترین میں وکر کی ہے۔

بيج ابان اعمال كوجوده كرتے تھے۔

جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ط ادرالله تعالى كاريول:

توجوحا بايمان لائے اور جوجا بے كفر اختيار

فَمَنُ شَآءَ فَلُيُوْمِنُ وَمَنُ شَآءَ فَلُيكُفُو ط

وغير ذالك.

جاننا جاہے کہ بہت سے لوگ اپنی کمزور ہمتوں اور ناتص نیتوں کے باعث مختلف حیلے بہانے اور عذر تلاش كرتے ہيں۔اورائے آپ سے سوال آخرت كودفع كرتے ہيں۔توبيلوگ اشغرى كے فدہب بلكہ جزيہ كے ند بهب كی طرف مائل بوت بین بهریداوگ بهی توبیه کہتے بین كه بندے كوهیقة کیجھا ختیار نبیں۔اور تعل كی اس كی طرف نسبت مجاز أب اور بھی جرکو مستلزم ضعیف اختیار کے قائل ہوتے ہیں ۔ اور اس کے ساتھ اس مقام میں بعض صوفیہ کے کلام کوسنتے ہیں کہ فاعل صرف ایک ہے۔ اور بندے کے افعال میں اس کی قدرت کا کچھ وقل مہیں۔اور بندے کی حرکات جمادات کی حرکات کی مانند ہیں۔ بلکہ بندے کی ذات اور صفت کا وجود سراب کی طرح ہے جے بیاسا آ دمی بائی مگان کرتا ہے۔ یہان تک کہ جب اس کے باس آتا ہے تو کوئی شے بیس باتا۔اور الله كى ذات كواپير پاس پاتا ہے۔اور اى طرح كەاور باتنى جب سنتے بين تو اقوال وافعال بيس مداينو ں اور مستعیوں پرجراًت میں وہ ادر آ کے بردھ جاتے ہیں۔

تو ہم اس مقام کی تحقیق میں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت مقصد کو بہتر جا نتا ہے کہ اگر بندے کے كيحقيقتا اختيار ثابت نه وتاجيها كماشعرى كانمهب بئة الله تعالى بندول كي طرف ظلم كي نسبت نه كرتا \_ كيونكه . البيس تو كوئى اختيار ہى جيس اور ندان كى قدرت كے ليے چھتا شير ہے۔ بلكہ وہ قدرت تو اس كے نزد يك مدار تحض ے - حالانکہ اللہ سجانہ نے اپن کتاب جید میں بہت مقامات کرظلم کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے۔ تا ثیر کے بغير قدرت كالمحض مدار مونا اكرجه في الجمله بي مؤيندول مصدورظلم كوثابت نبيل كرتام بال الله تعالى كابندول كو تكليف ياعذاب دينا بغيراس كے ليے اختيار ثابت ہو ہر گر ظلم بين \_اس ليے كه الله سجانه وتعالى ما لك على الاطلاق ہے اپنے مارے ملک میں جیسے جا ہے تصرف کرے۔ لیکن بندوں کی طرف ظلم کی نبیت کرنا ضروران کے اختیار کو ثابت كرتاب\_اوراك نسبت من مجاز كااحمال متبادر كے خلاف ب\_بلاضرورت اس كامر تكب بيس مونا جاہيے۔ كيكن ضعف اختيار كاقول توده اس امر سے خالی بيل كه يا تو الله تعالى كے اختيار كے مقابلے ضعف نسبت مراد ہے۔ اكريبى مراديها ومماسي سليم كرتة بي اوراس من كوتى جفر أنبيس اي طرح ضعف بمعنى صدورافعال ميس عدم لِ الله تعالى فرما تا بِ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ٥ فَبِطُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا دَوَانْتُهُمْ ظَلِمُونَ ٥ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ ٱلْقُسَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ الِالظَّالِمِينَ نَ

استقلال بھی مسلم ہے۔ لیکن ضعف کا بیعنی مسلم نہیں کہ صدورافعال میں بندے کے اختیار کا پچھوڈل نہیں۔ اور بیاول مسلہ ہے جس میں زاع ہے۔ اور منع کی سند تفصیل کے ساتھ اس سے قبل ندکور ہوچکی ہے۔ بیاول مسلہ ہے جس میں زاع ہے۔ اور منع کی سند تفصیل کے ساتھ اس سے قبل ندکور ہوچکی ہے۔

سیبات بھی علم میں ہوئی جا ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کوان کی طافت اور استطاعت کے مطابق مگلف بنایا ہے۔اور ان کے ضعف خلقت کے باعث تکلیف میں ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا:

الله تعالى بندول كے ليے تخفيف اور آسانى كا ارادہ فرما تا ہے اور انسان كمزور بيداكيا كيا ہے۔

يُـرِيْـدُ الـلُـهُ اَنُ يُسخَـفِقَ عَنِكُمُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيُفًا ٥ الْإِنْسَانُ ضَعِيُفًا ٥

اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندوں کے لیے آسانی کیوں نہ ہو حالا نکہ وہ ذات سجانہ حکیم رو ف اور دھیم دارہ تھے اس کی حکمت نری اور رحمت کے بیلائق نہیں کہ بندے کواس امر کی تکلیف دے جواس کی استطاعت ہے ہا جر ہو۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بہت بڑی چٹان اُٹھانے کی تکلیف نہیں دی جس کے اٹھانے پر بندہ قادر نہیں۔ بلکہ ایسے امور کی تکلیف وی ہے جو بندے کے لیے بہت آسان میں جسے نمازین جوقیام کوئ سجو داور آسان قراءت پر مشتل میں۔ اور بیسب نہایت ہی آسان کام میں۔ اس طرح روزوں میں بھی بہت ہوات ہے۔ اور زکو قائی بھی بہی لوعیت ہے۔ چنانچہ جالیہ واں حقہ ذکو قامقر رکی گئ ہے سارایا نصف مال دنیالا زم نہیں کیا گیا تا کہ بندوں کو گراں اور بھاری محسوں نہو۔

اور بیجی اللہ تعالیٰ کی کمال کرم نوازی ہے کہ ہر مامور بہ کا ال کے ادا نہ ہونے کی صورت میں بدل اور عوض مقرر کر دیا۔ چنانچے وضو کے بدلے تیم جائز قرار دے دیا گیا۔ ای طرہ بیتی جی دیا کہ جو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہ ہو بیٹھ کر نماز ادا کرلے اور جو رکوع ہجود پر گرنی تادر نہ ہولیٹ کر نماز ادا کرلے اور جو رکوع ہجود پر قدرت نہ رکھتا ہوا شارہ سے نماز ادا کرلے۔ وغیرہ ذالک۔ جیسا کہ نظر ادصاف واعتبار سے احکام شرعیہ کود کھنے والے پر پوشیدہ نہیں۔

تواییا شخص دیھے گا کرتمام تکلیفات شرعیہ بی نہایت آسانی اور مہولت ہے۔ اور اور اق کے صفحات میں اللہ تعالیٰ کی کمال فری کا مطالعہ کرے گا۔ تکلیفات شرعیہ کے آسان ہونے کی گواہی اس سے ملتی ہے کہ عوام زیادہ تکلیفات شرعیہ کی آور دو کہتے ہیں کہ قرض روزے ایک ماہ سے زیادہ ہونے تکلیفات شرعیہ کی آور دو کرتے ہیں۔ چنانچ بعض بی آور در کھتے ہیں کہ قرض روزے ایک ماہ سے زیادہ ہونے جا ہیں۔ اور اس تمنا کی وجہ صرف بی بی جا ہیں۔ اور اس تمنا کی وجہ صرف بی بی کہ احکام شرعیہ میں نہایت آسانی کو کھوظ در کھا ہے۔

ل بإره والحصنات مورة نساء

بعض حضرات کواحکام شرعیه کی ادائیگی میں آسانی کامحسوں نہ ہونا ان کی نفسانی تاریکیوں اور طبعی میل کچیل کی وجہ سے ہے۔ نیزنفس امارہ کی خواہش کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ سِحانۂ کی عداوت میں ہروفت کھڑار ہتا ہے۔اللہ سِحانۂ فرما تاہے:

مشركين كے ليے وہ بات بخت تا كوار ہے جس كى طرف آب ان كو بلائے ہیں۔ كَبُرَ عَلَى الْمُشُرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمُ اِلْيُهِ ع

ادر بیتک نماز بحز افتیار کرنے والوں کے سوایا تی

اورالله تعالَى قرما تا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكِيْدُوَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ٥

سب بربھاری ہے۔

تو جس طرح طاہری مرض کا م کام کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے بالکل ای طرح ہاطنی مرض بھی مشکلات پیدا کرتا ہے اور شرع شریف نفس امارہ اور اس کی بُرائیوں کے نشانات کومٹانے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ تو خواہش نفس اور متابعت شریعت ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ لہٰذااحکام شرعیہ کے بجالانے میں مشکل اور شکل فواہش نفس اور متابعت شریعت ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ لہٰذااحکام شرعیہ کے بجالانے میں مشکل اور شکل محسوں کرنا خواہش نفس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ تو جس قد رشرع پر عمل مشکل محسوس ہوگا اتن ہی مقد ار میں خواہش بھی موجود ہوگی۔ تو جس وقت خواہش نفس بالکلید مت جائے گی اشکال اور شکل بھی بالکل ختم ہوجائے گی۔

لیکن بعض صوفیدکانفی اختیاریاضعف اختیاریس گذشته کلام کاریہ جواب ہے کہ ان کا کلام اگرادکام شرعیہ کے مطابق نہ ہوتو اس کا پچھا عتبار نہیں۔اس لیے وہ دلیل یا تقلید کی صلاحیت کیسے رکھتا ہے۔ دلیل اور تقلید کے لاکن تو علمائے اہل سنت کے اقوال کے موافق ہوگا وہ مقبول ہوگا 'اور فی علمائے اہل سنت کے اقوال کے موافق ہوگا وہ مقبول ہوگا 'اور غیر موافق غیر مقبول ہوگا۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ منتقم الاحوال صوفیہ نے شریعت سے بالکل تجاوز نہیں کیا۔ نداحوال میں نہ اعمال میں اور نداتو ال ہیں اور ندہی علم ومعارف میں۔اور وہ جائتے ہیں کہ شریعت سے تھوڑی می مخالفت کا باقی رہنا بھی حال میں تقم اورخلل کی وجہ ہے ہوتا ہے۔اگر حال بچا ہوتا تو شریعت حقہ کے بالکل خلاف نہ ہوتا۔

مخضر یہ کہ شریعت کے خلاف ہونا بے دینی اور الحاد کی دلیل ہے۔ غلیۃ مانی الباب بہہ کہ کسی صوفی سے اگر ایسا کلام صادر ہوا جوشر بعت کے خالف ہو جو غلبہ حال اور سکر وقت میں کشف کے باعث ہوتو اس کومعذور قرار دیا جائے گا۔ اور اس کا یہ کشف غیر سے ہوگا۔ اور تقلید و بیروی کے لائق نہ ہوگا۔ یک مناسب ہے کہ اس کے کلام کو طاہری معنی مراد نہیں کو طاہری معنی مراد نہیں سے جائے۔

کو طاہری معنی سے چھیرا جائے۔ اس لیے کہ اہل سکر کے کلام کو بہتر معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور طاہری معنی مراد نہیں لیے جائے۔

يه به جو بحصالته بحانه كى مددادراس كى حن توفق بهاس مقام بن ميسرا يا ب والسعد كله

وسلام على عباده الذين اصطفى.

# مكتوب تمبر (۲۹۰)

ملاماتهم كي طرف صادر فرمايا:

اس طریقہ کے بیان میں جس کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بحیر ڈ الف ٹانی قدس سر ہ کو اواكل حال بن من مخصوص فرما ويا تعاراوراس برجلنے كى طالبان حق كوتو فيق عطا فرما كى راور بلند مرتبهطریقه نقشبندید کے بیان میں اور نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے بیان میں جواس طریقہ کے لوازم میں سے ہے۔ اور اس حضور کے بیان میں جو اس طریقہ کے اکابر کے نزدیک معترب اورجے نبیت نقشبندیہ ہے تعبیر کرتے ہیں۔اور بعض ان احوال اذواق اور علوم ومعارف کابیان جوطریقه نقشبند بیروغیره میں حاصل ہوئے ادران بزرگول کے جذبات ادراس کے مناسب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَيِّد الْمُرْمَلِيْنَ وَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ الطُّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

جاننا جائيا كدوه طريقة جوئزد مكتر علد ببنيانے والا كتاب وسنت كے زياده موافق زياده مضبوط زیاده محفوظ زیاده پیختهٔ زیاده سیا زیاده رجنمانی قرمانے والا بہت اونچا بہت بزرگ بہت بلند مرتبداور بہت کامل ب-وهمرف بلندطريق تُقتبنديه، قدس الله ارواح اهاليها و اسواد مواليها. الكطرح

اس طریقے کی میتمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں کی بدیلندشان روش سنت علی صاحبها الصلوة والسلام والحية كى سنت كى متابعت كى بإبندى اور ناپنديده بدعت سے اجتناب كى وجه سے ہے۔ يرتقشبندى بزرگ بى بين جوسحابه كرام يليم الرضوان من الملك المنان كى طرح ان كے كام كى نهايت ان كى ابتدائى شان بين بى ورج موچکی ہے اور ان کے حضور اور آگائی نے دوام پیدا کیا ہوا ہے۔ اور درجہ کمال تک چینجنے کے بعد ان کی آگائی دوسرول سے فوقیت کے گئی ہے۔

اے برادر!الله تعالی تھے سید مے رائے پر جلنے کی توقیق عطافر مائے اس درولیش کو جب اس راستے کی آرزواور بول بيدا بوكى توخداوندجل وعلاكى مبريانى اسكام كى بادى يى اوراسے ولايت بناه حقيقت آگاه نهايت كوبدائت ميں درج كرنے والے طريقے كے مادى اور درجات ولايت تك يہنچانے والے راستے كے راہنما ببنديده دين كى تائيد فرمانے والے جمارے مولى اورامام التين محد الباقى قدس الله تعالى سر و كى خدمت ميں لے

گئے۔جواکا برحضرات نقشند میہ کے خانوادہ کے اکا برخلفاء میں سے ہیں۔ادر آپ نے اس درولیش کواسم ذات جل سلطانہ کا ذکر تعلیم فرمایا۔اوراپے معروف طریقے کے مطابق توجہ فرمائی۔ یہاں تک کہ جھ میں کمل لذت پیدا ہوگئی اور کامل شوق سے رونا نصیب ہوا۔اورایک روز کے بعد بے خودی کی کیفیت جوان اکا بر کے زدیک معتبر ہے اور غیب کے نام سے موسوم ہے میسر آگئی۔

اوراس سے بے خودی میں تھیں نے ایک دریائے مہیب دیکھااور سارے جہان کی شکلوں اور صورتوں کو میں نے اس دریا میں سائے کی طرح پایا۔اور سے بے خودی رفتہ رفتہ جھے پر غالب آگی اور کانی وقت تک رہی کسی دن تو ایک پہر تک رہی گئی اور کانی وقت تک رہی کے دن تو ایک پہر تک رہی تھی اور کسی دن و پہر تک ۔اوبعض اوقات ای کیفیت میں رات پڑ جاتی ۔اور میں نے اپنے اس حال کو جب اپنے پیرومر شد حضرت خواجہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فر مایا کہ جہیں فنا کی ایک تنم حاصل ہو چکی ہے اور جھے ذکر کرنے ہے منع فر مادیا۔اور اس آگائی کی تکہدا شت کا تھم دیا۔

دوروز کے بعد بھے ان بزرگوں کی معروف اور مسطح حاصل ہوئی۔ جب بیل نے یہ کیفیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فر مایا کیا تو سارے جہان کو ایک اور مسل واحد دیکھا اور یا تا ہے؟ بیس نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فر مایا کہ محن فنا میں وہ فنا معتبر ہے جو اس بے شعور کی اتسال کی دید کے ساتھ حاصل ہو۔ ای رات بے شعور کی کی صفت کے ساتھ وہ فنا بھی حاصل ہوگئ ۔ آپ کی خدمت بیس اس کے متعلق بھی عرض کیا اور فنا کے بعد جو حالت حاصل ہوئی وہ بھی عرض کی ارکبا کہ بیس اپ علم کوئی سجانہ کی نسبت علم حضور یا تا ہوں اور وہ اوصاف جو جھے منسوب تیس من اپ تا ہوں۔ اس نے علم کوئی سجانہ کی نسبت علم حضور یا تا ہوں اور وہ اشراء کو تھی را ہوا تھا۔ بیس نے اسے می جانا ہوا وہ اس کے متعلق عرص کیا تو اس کے متعلق عرص کیا تو اشراء کو تھی را ہوا تھا۔ بیس نے اسے می جانا ہوا کہ وہ کی اور کارنگ سیاہ تھا۔ بیس نے اس کے متعلق عرص کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیس کے ساتھ جو بلندی اور لیستی بیس کے متعد واشیاء کے ساتھ جو بلندی اور لیستی بیس کشادگی اور انبساط جو اس ٹور بیس طاہر ہوا ڈات میں تو الی جل شانہ کے متعد واشیاء کے ساتھ جو بلندی اور لیستی بیس کشادگی اور انبساط جو اس ٹور بیس طاہر ہوا ڈات جی تو الی جل شانہ کے متعد واشیاء کے ساتھ جو بلندی اور لیستی بیس اس انبساط اور فرانی کی فنی کرنی جا ہے۔

اس کے بعداس سیاہ نور نے جو پھیلا ہوا تھا سکڑ نا اور تنگ ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ صرف ایک نقطہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس نقطے کی بھی نقی کرنی جا ہے اور جیرت کے مقام میں آنا جا ہے۔ میں نے ای طرح کیا تو وہ موہوم نقطہ بھی درمیان سے ذائل ہو گیا اور معاملہ جیرت کے مقام تک جا پہنچا۔ جہاں حق سجانہ کا شہود خود بخو د ہوتا ہے۔ نور کے یردے کا واسطہ درمیان میں نہیں رہتا۔

جب میں نے بہ کیفیت بھی عرض خدمت کی تو آپ نے فرمایا بھی حضور نفتہندی بررگوں کا حضور ہے اور نبیت نفتہندی بررگوں کا حضور ہے اور اس حضور کو حضور سے غیبت بھی کہتے ہیں۔ اور نہایت کے بدائت میں درج ہونے کی صورت اس مقام میں ہوتی ہے۔ اور طالب حق کے لیے اس نبیت کا حضور اس طریقہ میں میں درج ہونے کی صورت اس مقام میں ہوتی ہے۔ اور طالب حق کے لیے اس نبیت کا حضور اس طریقہ میں

دوسرے سلسلے میں طالب کے پیرے افرکاروادوارشروع کرنے کی مانند ہے۔ تاکہ طالب اس بیمل کرے اور اپنے مقصود کا سراغ لگائے۔ بع

#### قياس كن زگلتان من بهارمرا

اوراس درولیش کوریا درالوجودنسبت تعلیم ذکر کے ابتدائے وقت سے دو ماہ اور چندروز کے بعد حاصل

ہوگئے۔

اس نبدت کے ساتھ موصوف ہونے کے بعد دوسری فنا جے فنائے تھیقی کہتے ہیں حاصل ہوگئ۔اوردل کو
اس فقر رفراخی اور کشادگی حاصل ہوئی کہ عرش ہے لے کر مرکز بین تک جہان میں جو پکھے ہے اس کشادگی کے
سامنے ایک رائی کی مقدار بھی حاصل نہیں تھی۔اس کے بعد میں نے اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کو اون عالم کے ہرفر دیلکہ ہرذر سے کو
حن جال وجلاد یکھا۔اس کے بعد عالم کے ہر ذر سے کوالگ الگ میں نے اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کوالن تمام
چیز وں کا عین پایا۔ یہاں تک کہ میں نے تمام عالم کوایک ذر سے میں گم پایا۔اس کے بعد اپنے آپ کو بلکہ ہر ذر سے
کواس فقد رفران اور وسیح دیکھا کہ تمام عالم کو بلکہ اس عالم کے گئ گناہ جہانوں کی اس میں گنجائش ہے۔ بلکہ اپنے
آپ کواور ہر ذر سے کوایک فران نور پایا۔ جو ہر ذر سے میں سیر ایت کیے ہوئے ہواوں کی شکلوں اور صورتوں
کواس نور میں مث جانے والے اور فنا ہوجانے والا پایا۔اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بلکہ ہر ذر سے کوسار سے
جہان کو قائم رکھے والا پایا۔اپنے چیر کی خدمت میں جب میں نے یہ کیفیت بھی عرض کی تو آپ نے فر مایا کہ تو حید
میں جن اپنیس کا مرتبہ میں ہے اور جن انجمان کی مقام سے عبار ت ہے۔
میں جن اپنیس کا مرتبہ میں ہے اور جن انجمان کی مقام سے عبار ت ہے۔

اگر تو جائے تو کہرسکتا ہے کہ جہان تن سمتانہ ہے۔ اور اگر جائے تو یوں بھی کہرسکتا ہے کہ جہان مخلوق ہے۔ اور اگر جائے کہ وہ ایک جہت سے مخلوق ہے۔ اور اگر جائے ہے تو اس طرح کہرسکتا ہے کہ وہ ایک جہت سے مخلوق ہے۔ اور اگر جائے تو تیرت کا ظہار کرسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں میں کوئی تیز نہیں ہو سکتی۔ مخلوق ہے۔ اور اگر جائے ہے تو اری کے لیے تسکیس کا باعث بن گئی۔ بعد از ال اپنے پیر بزر گوار کی خدمت میں جا کرعرض حال کی تو آ پ نے قرمایا ابھی تک تیز احضور صاف نہیں ہوا۔ اپنے کام میں مشغول رہ کا کہ موجودگ

الميراع من فيرى بهاركا عرازه لكالو

موہوم سے تمیز ظاہر ہوجائے۔اور میں نے فسوص کی عبارت کو جوعدم تمیز کوظاہر کرتی تھی آپ کے سامنے پڑھی تو پیر بزرگوار نے فرمایا کہ شیخ محی الدین عربی نے اس عبارت میں کال کا حال بیان نہیں فرمایا۔عدم تمیز بھی بعض اشخاص کی نسبت ثابت ہے۔

حسب الامرين اپنے كام من مشغول ہوگيا۔ حضرت فق سُجاندوتعالى نے ہير برد گوارى محض توجہ شريف سے دوروز كے بعد موجود حقيق كوموہوم مخيل سے دوروز كے بعد موجود حقيق كوموہوم مخيل سے متاز بايا۔ اورصفات اورافعال و آثار جوموہوم سے صادرہوت و كھائى دیے تھے مق سجانہ سے صادرہوت و كھائى دیے تھے مقات وافعال كو بھى موجوم محض بايا۔ اور خارج بين ايك ذات كے سواكس شے كوموجود ند ديكھا۔ و يكھا۔ اور ان صفات و افعال كو بھى موجوم محض بايا۔ اور خارج بين ايك ذات كے سواكسى شے كوموجود ند ديكھا۔ جب بي حادر ان صفات اثر ف بين عرض كى تو فر مايا كه فرق بعدا بھى كامر تبديمى ہے۔ اور كوشش كى انتهااى مقام جب بين ہے۔ اور كوشش كى انتهااى مقام تك ہے۔ اس سے زيادہ جو بچھكى كى طبیعت اور استعداد بين ركھ ديا گيا ہے مُنام ہوتا ہے۔ اور اسے مرتبے كو مشائخ طريقت نے مقام بخيل كے نام موسوم كيا ہے۔

جاننا چاہے کہ اس درولیٹ کومر تبداولی ش جب سکر سے حوکی طرف لایا گیا' اور فنا سے بقا کے ساتھ مشرف کیا گیا۔ تو جب اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذر سے کے اغر دنظر ڈالٹا تھا' سوائے تن کے پھٹیں پاتا تھا اور ہر ذر رے کوتن تعالیٰ کے جود کا آئینہ پاتا تھا۔ اس مقام سے جھے بھر چرت کی طرف لے گئے۔ جب جھے اپنے آپ میں لایا گیا تو حضرت تن سجانہ وتعالیٰ کو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذر سے کے ساتھ پایا۔ اور بہا مقام اس دوسرے مقام کی نسبت بہت پنچ نظر آیا۔ پھر چرت کی طرف لے گئے۔ اور جب جھے ہوش میں لایا گیا تو اس مرتبہ میں تن سبانہ کو میں نے نہ تو عالم کے ساتھ متصل پایا اور شعصل۔ اور شعالم میں داخل اور نہاں سے فادی ۔ معیت اور احاط وسریان جیسے کہ پہلے پاتا تھا بالکل ذائل ہو گئے۔ اس کے باوجودای کیفیت کے ساتھ مشاہدہ کرایا گیا۔ باور جہان بھی اس وقت مشہود تھا۔ کین تن سجانہ کے ساتھ اس نہیں تن سجانہ کے ساتھ اس نہیں تن سجانہ کو بیا۔ کوشوں کرادیا گیا۔ باور جہان بھی اس وقت مشہود تھا۔ کین تن سجانہ کے ساتھ اس نہیں دھا تھا۔

جھے پھر جرت کی طرف لے ہے۔ جب ہوٹی کی طرف لائے و معلوم ہوا کہ فی سخانہ و تعالی کو عالم کے ساتھ ایک نبست ہے۔ وہ بلند ذات میر ب مثاہد ہے میں آئی لیکن جہول الکیفیت ہے۔ وہ بلند ذات میر ب مثاہد ہے میں آئی لیکن جہول الکیفیت نبست کے ساتھ ہے جرجرت کی طرف لے گئے اور اس مرتبہ میں قبض کی ایک مثاہد ہے میں آئی لیکن جہول الکیفیت نبست کے بغیر مشہود ہوئی۔ فتم لات ہوئی ۔ جب پھر جھے اپنے آپ میں لائے تو وہ بلند ذات اس جہول الکیفیت نبست کے بغیر مشہود ہوئی۔ ایسے طور پر کہ عالم کے ساتھ اے کوئی نسبت نہ تھی ۔ نہ معلوم الکیفیت اور نہ جہول الکیفیت ۔ اور اس وقت عالم اس خصوصیت کے ساتھ مشہود تھا۔ اور اس وقت جھے ایک فاص علم عنایت ہوا۔ کہ اس علم کے سبب مخلوق اور تی تعالی کہ یہ کے در میان دونوں شہود حاصل ہونے کے باوجود کوئی مناسبت نہ رہی۔ اور اس وقت میں جھے معلوم کرایا گیا کہ یہ

مشہوداس صفت اوراس تزیبہ کے ساتھ ذات تی سے انہ جیس ہے۔وہ اس سے بلند ہے۔ بلکہ بیمشہوداللہ تعالی کے تعلق علی مثال صورت ہے جو کوئی تعلقات سے ورا ہے۔ جا ہے وہ تعلق معلوم الکیفیت ہو یا مجہول الکیفیت ۔ اللہ تعالی اس سے بہت ہی دور ہے۔ اللہ تعالی اس سے بہت ہی دور ہے۔

كيف الوصول إلى سَعَادُو دونها قُسلَسلُ السَّجِسَالُ و دُونهِن خُيُّوثُ

اے عزیز!اگر قلم کو قفیل احوال اور شرح معارف میں جاری کروں تو معاملہ دراز اور بات لمبی ہوجائے
گی۔فاص کر تو حید وجودی کے معارف اور اشیاء کی ظلیت کے علوم اگر بیان میں لائے جا کیں تو وہ جماعت جس نے اپنی ساری عمر تو حید وجودی حاصل کرنے میں گزاری ہے ہوں معلوم کریں کہ انہوں نے تو بہایت دریا ہے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں کیا تعجب کی بات رہے کہ یہی جماعت اس درولیش کو تو حید وجودی والوں میں سے شار میں کرتی کو کا میک تو حید وجودی کے میکر علاء میں شار کرتی ہے اور اپنی کو تا ہ نظر سے ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ فیس کرتی کو حید وجودی کے معارف پر بی اڑے دین اگر الے ۔ اور اس مقام سے تی کرنافقص میں داخل ہے ۔

بے افردے چندز خود بے خر عیب پندند برعم ہنر

اس جماعت کی اس مسئلے میں دلیل پہلے مشائے کے وہ اقوال ہیں جوتو حیدو جودگی کے ہارے میں واقع جوئے ہیں۔ حضرت حق سُمانۂ وتعالیٰ اس جماعت کو انصاف کی تو نیق عطا کرئے انہوں نے کیسے جان لیا کہ ان مشائح کواس مقام سے ترتی نہیں ہوئی اور وہ ای مقام پر ڈے رہے ہیں۔ گفتگو معارف تو حیدو جودی کے نفس حصول میں نہیں ہے۔ گونکہ وہ تو بالیقین واقع ہے۔ بلکہ گفتگو اس مقام سے آگر تی کرنے میں ہے۔ اگر

صاحب ترقی کی توجید و جودی کامنکر قرار دیں۔ اور بیا صطلاح قائم کرلیں تو اس میں کیا جھڑا ہے۔
ہم مجراصل بات کی طرف آئے جیں اور کہتے جیں کہ جب تھوڑی چیز زیادہ پر ولالت کرتی ہے اور قطرہ
بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو میں نے اس مسئلے کے بیان میں تھوڑ سے کلام اور قطرے پر ہی کفایت کی ہے۔
بڑے سمندر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو میں نے اس مقیر کو کامل کمل جانا تو تعلیم طریقہ کی اجازت عطا فر مائی اور

طالبول کی ایک جماعت میرے والے کی۔ اس وقت جھے اپنے کمال ویکیل میں تر دواور رشک تھا۔ آپ نے فرمایا کرشک کی کوئی جگری ہیں۔ کیونکہ مشارکخ عظام نے ان ہی مقامات کومقام کمال ویکیل فرمایا۔ اگر اس مقام میں بھی اس دواور شک پیدا ہوتو مشارکخ کرام کے کامل ہونے میں شک لازم آئے گا۔ حسب الامر میں نے طریقت کی تعلیم دینا شروع کردی۔ اور طالبوں کے کام میں تو جہات دینا شروع کیں۔ چنانچے ان طالبوں میں بڑے بردے اثر

ا سعاد (معثوقه) کاوصال کیے ممکن ہے جبکہ اس کے اور میر سے درمیان پہاڑوں کی بلندچوٹیاں اور نشیب وفر از حائل ہیں۔ مع چند بے عقل اپنے آپ سے بے خیبر حیب کو ہنر خیال کرتے ہوئے پہندیدہ نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔

115

محسوس ہوئے۔ حی کہ ان کا سالہا سال کا کام چند گھڑیوں میں ہوگیا۔ پچھ وفت میں ای کام میں سرگرم رہا۔ آخرالامر يمر جھےات تقص كاعلم موااور جھ يرظامركيا كيا كہ كى ذاتى يرتى جے اكابرمشائ نے نہايت كها باس راه میں کچھ بھی ظاہر ہیں ہوئی۔اور سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ بھی معلوم نہ ہوئی کہ کیا ہے۔ان کمالات کی طرف چیزیں حاصل كرنے سے جارہ نہ تھا۔ اس وقت اپنے تقص كاعلم پختہ ہوگيا۔ اوروہ طالب جوميرے كردجم ہو يكے تھے ميں ان سب کواکٹھا کیااورائی کی ان کے سامنے بیان کی اور ان سے اینے پاس سے بیلے جانے کی درخواست کی لیکن میرطالبان حق میری اس بات کوتواضع اور کمرنفسی برجمول کرتے ہوئے جواعتقاد میرے متعلق رکھتے تھے اس سے نہ بھرے۔اس کے پچھ مرصہ بعد حضرت حق سجانہ و تعالیٰ نے بھدقہ اپنے حبیب پاک علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات و التسليمات وه احوال عطافر ماديجن كى انتظارهي \_

فصل: جاننا جائيا جائيا عامية كدحفرت خواجكان قدى الله تعالى امرارهم كے طریقے كا حاصل اور خلاصه اہل سنت و جماعت كااعتقاد روشن سنت مصطفور يلى صاحبها الصلوة والسلام والتحيدكي اتباع اور بدعت اورنفساني خوا مشات ـ پر ہیز اور حی الامکان احکام شرعیہ میں عزیمت پر عمل اور رخصت پر عمل کرنے سے پر ہیز اور جہت جذبہ میں اوّلاً فما اوراضمطال ہے۔اوراس فنا کوعدم سے تعبیر کرتے ہیں۔اور وہ بقاجواس جہت میں اس فنا کے ثبوت کے بعد پیدا، ہوتی ہے۔اے وجود عدم سے تعبیر کرتے ہیں۔ لین وہ دجود اور بقا جوعدم لینی فنا پر مرتب ہوتا ہے اور بیفنا اور اضمطال جس سے عائب ہونے کا اتفاق ہوتا ہے اور بعض کوئیں ہوتا۔ اس بقاوا لے کے لیے مکن ہے کہ صفات بشربی كاطرف رجوع كرے۔ اور اخلاق نفسانيد كى طرف لوث آئے۔ بخلاف اس بقائے جوفنا يرمرتب ہوتی ہے کہاس سے لوٹنا جا ترجیس ہے۔

ممکن ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ (بہاؤالدین نقشبند) قدس اللہ تعالی سرؤ الاقدی نے ای معنی کی بنا پر فرمایا ہے۔ کہ وجود عدم وجود بشریت کی طرف لوٹا آتا ہے۔ کیکن وجود فناوجود بشریت کی طرف ہر گزلوٹ کرنیں آ سكتا-كيونكه وجودعدم كے ماتھ باقى مونے والا ابھى راستے ميں ہے۔اور راستے ميں لوث آ نامكن ہے۔اور وجود فنا اولا داصل ادر منتی ہو چکا ہے۔ واصل کے لیے رجوع نہیں ہوتا۔ ایک پر دگ فرماتے ہیں کہ جو بھی واپس لوٹا وہ راست من بى تقارت بى دايس لونا \_ اورجواي مقصود تك يجي كياوه بيس لوشا\_

جانا جا ہے کہ وجود عدم والا گرچہ راستے میں ہے۔ لین نہایت کے بدایت میں درج ہونے کے مطابق نہایت معاملہ ہے بھی آگاہ ہے۔ جو پھی تھی کو آخرین جا کرمیسر آتا ہے۔ اس کا ظلاصداس کواجمالی طور پرابھی ہے حاصل ہے۔اور چونکہ برنسبت منتبی میں شمول بیدا کر چکی ہے۔اور اس کا عام اثر اس کی روحانیت اورجسم میں عاصل ہو چکا ہے۔ اور وجود عدم من اگر چہ کھن اور لطور اجمال ہی سی خلاصہ قلب من بند ہے۔ اس وجد سے متنی صاحب تفصیل ہے۔ اور اس کاصفات جسمانید کی طرف لوث کرآ ناممننع ہے کیونکہ اس

نبت کے مراتب جسمانیہ میں سرایت کرنے سے اسے اس کی صفات سے باہر نکال دیا ہے اور فانی کر دیا ہے۔ اور یہ فاض عطائے اللی ہے۔ اور خالص عطائے اللی ہے لوٹ پیش کی جناب قدس تعالی و تقدی کے لائق نہیں۔

بخلاف وجود عدم والے کے کہ بیسر ایت اس کے بق میں مفقو دہے۔ علیہ مانی الباب جبکہ بیسم اتب قلب کے تالع بیس تو وہ نبست بھی بطریق تبعیت ان میں سرایت کرچکی ہے۔ اور تیزی سے دوک چکی اور مغلوب کرچکی ہے لین فااور زوال تک نہیں پہنچاسکی۔ اس بناپر اس سے رجوع ممکن ہے۔ کوئکہ مغلوب چیز بعض دفعہ بعض عوارض کے پیش فناور زوال تک نہیں پہنچاسکی۔ اس بناپر اس سے رجوع ممکن ہے۔ کوئکہ مغلوب چیز بالکل زایل ہوچکی ہو۔ وہ واپس نہیں لوٹ سے ایس نہیں کی وجہ سے عالب آجاتی ہے۔ اور جو چیز بالکل زایل ہوچکی ہو۔ وہ واپس نہیں لوٹ سے جیسا کہ پہلے گزرا۔

جاننا جا ہے کہ اس بلندسلسلہ کے بعض مشائ قدس انلات الی اور اہم نے فدکورہ فنا اور اضمحالال اور اس پر مرتب ہونے والی بھا پر فنا اور بھا کا اطلاق کیا ہے۔ اور تجنی و آئی اور شہود و آئی کا بھی اس مرتب بھی اثبات فر مایا ہے۔ اور اس بھا والے کو واصل کہا۔ اور ''یا دواشت'' کو بھی جو جناب قدس حق سجان کی جناب بھی دوام آگا تی سے مہارت ہے۔ اس جگہ بلی صاصل جانا ہے۔ اور بیسب پھی نہایت کے بدایت بھی درج ہونے کے اعتبار سے مہارت ہے۔ ورنہ فنا اور بھا ختی ہو اس ہا اور بھی فنتی واصل کو بی نصیب ہے۔ اور نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوام حضور بھی ختی واصل کو بی نصیب ہے۔ کیونکہ اس کے لیے بالکل کے ساتھ خصوص ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوام حضور بھی ختی واصل کو بی نصیب ہے۔ کیونکہ اس کے لیے بالکل رجوں ٹیل اطلاق بھی فرکورہ اعتبار سے سے جو اور ایک عمدہ وجہ پر بڑی ہے۔ ای قتم بھی ہے۔ وہ فنا و بھا اور بھی ہز رگ فر ماتے ہیں۔ کہ اس کتاب کا بھی جو کہ خطوط در سائل کی شکل بھی ہے خواجہ احرار کے لیحض مخلصین کی عقل و دائش اور معرفت کے مطابق گفتگو کوئی سے ان کے انداز وعقل کے مطابق گفتگو کوئی کہ اس بھی خاص دوائی مرفاض دوائی اور معرفت کے مطابق میں ہے۔ "اور کوں سے ان کے انداز وعقل کے مطابق گفتگو کوئی کہ اس بھی خاص دوائی میں نے والے اس میں خاص دوائی میں خاص دوائی ہے۔ "ور اس میں خاص دوائی گئتگو کوئی ہے۔ "

رسالۂ سلسلۃ الاحرار جو کہ حضرت خواجہ احرار کے کلام کے طریقہ پر واقع ہوا ہے۔ اور ہاشرح رہاعیات ہیں۔جوہارے حضرت خواجہ پہندیدہ دین کی تائید فرمائے والے ہمارے شیخ ومولا محمدالباقی سلمہ اللہ تعالیٰ نے کھی ہیں۔

اوراس بقا بلکہ ہر بقا جو جہت جذبہ میں پیدا ہوتی ہے کا رُٹ تو حیدو جودی کی طرف ہے ای لیے بعض مشاک نے حق الیقین کوای طرح بیان فرمایا ہے۔ جن کا حال تو حیدو جودی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کواس طرح کے بیان نے اشتباہ میں ڈال دیا کہ اُن کا حق الیقین جی صوری ہے عبادت ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عیب میری اور طعن وشنیج شروع کر دی اور حق بات میہ ہے کہ اُن کا میچ آلیقین جہت جذبہ میں پیدا ہوا۔ اور بیمعرفت اس مقام کے مناسب ہے۔ جی صوری ایک دومری چیز ہے۔ جیسا کہ ارباب طریقت پرمخی نہیں ہے اور کٹرت میں اس مقام کے مناسب ہے۔ جی صوری ایک دومری چیز ہے۔ جیسا کہ ارباب طریقت پرمخی نہیں ہے اور کٹرت میں اس مقام کے مناسب ہے۔ جی صوری ایک دومری چیز ہے۔ جیسا کہ ارباب طریقت پرمخی نہیں ہے اور کٹرت میں اس مقام

وحدت کاشہودایے طریقہ پر کہ آئینہ بالکل پوشیدہ ہوجائے۔اورائ ذات باتی کے سواکوئی چیز مشہود نہ رہے۔اس مقام کو''یا داشت''کے مناسب جائے ہوئے یا دداشت کا اظان اس مرتبہ پر کر دیا۔اوراس کو بجلی ذاتی اورشہود ذاتی بھی کہتے ہیں۔اوراس مقام کومقام احسان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اوراس کم ہونے کووصل ہے تبیر کرتے ہیں۔ بع

### تو الحروكم شووصال اين است وبس

اور بیاصطلاح حفرت ناصرالدین خواجه عبیدالله کے ساتھ مخصوص ہے۔اس سلسلہ کے مشائخ منفذین میں سے سے بیاصطلاح بیان نہیں فرمائی۔ ج

#### مرجه فع فوبال كنندخوب أيد

آپ کے کلمات قدی نشان ہے ہیہے کہ جاری زبان دل کا شیشہ ہے اور دل روح کا آئینہ ہے۔ اور روح کا آئینہ ہے۔ اور روح حقیقت انسانی کا آئینہ ہے۔ اور حقیقت انسانی کا آئینہ ہے۔ اور حقیقت انسانی کی آئینہ ہے۔ اور دراز ان مسافتیں طے کر کے زبان پر آتے ہیں۔ اور زبان سے صورت لفظی اختیار کر کے حقائق کی استعداد رکھنے والوں کے کا نول تک ویٹیتے ہیں۔

خواجہ احرار نے بید بھی قرمایا ہے کہ بھن اکابر نے جن کی خدمت بیں مکیں رہا ہے دو چیزیں عطا فرما کئیں۔ایک بید کہ بھی جو پی کو بھی اکابر نے جن کی خدمت بیں مکیں رہا ہے دو کیے مقبول ہو فرما کئیں۔ایک بید کہ بھی جو پی کھی کھوں دہ نیا ہو۔ پڑانا نہ ہو۔ دوم بید کہ بٹن جو پی کھی کہ باندی مرتبہ بھے بیں آتی ہے۔ اور مرحب ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ احراران باتوں کے کرنے میں درمیان بین نہیں ہیں۔ بلکہ صرف آبکینہ ہیں۔ اور اللہ سیان اس کی حقیقت حال کو بہتر جانا ہے۔ اور جو پھھ اللہ کے زویک اس بزرگ کو بلند درجہ اور مرتبہ کمال ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ اور جو پھھ اللہ کے زویک اس بزرگ کو بلند درجہ اور مرتبہ کمال ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ اور جو پھھ اللہ کے زویک اس برا ھاکرتے تھے۔ مثنوی

بر سمی از خلن خود شد یارس از دردن من شه جست امرار من سر من از نالهٔ من دور غیست لیک محق و چیم را این نور غیست

> ا توائن میں مم ہوجا۔ بس می دصال ہے۔ مع جو چھا چھے لوگ کرتے ہیں۔ وواجما ہوتا ہے۔

ا جوخص این گمان کے مطابق میرا دوست بنا۔ لیکن میرے یا طنی امراد کوننہ یا سکا۔ میرا راز میرے نالے سے وور میں ہے۔ بلکہ زویک ہے۔ لیکن ظاہری کا ان اور آئکھ کواس کا لور تیس ہے۔ کہ ظاہری کا ان اُسے من سکے یا ظاہری آئکھ اُسے وکھے سکے۔ یہ حقیران کے معارف اور حقیقت علوم کا تھوڑا ساؤ کرا پے فہم قاصر کے مطابق اس مکتوب کے آخر میں لکھے گا۔اور ہرطرح کا اختیار صرف اللہ سجانۂ کو ہے۔

اوراگری سجانہ اپنی کمال مہر ہانی ہے ان بزرگوں میں ہے بعض کوجذبہ کے حصول اور اس جہت کے کھمل کرنے کے بعد دولت سلوک ہے مشرف فرما تا ہے۔ تو جذبے کی مدد سے مسافت بعیدہ کوجس کا اندازہ بچاس بخرار سالہ داستہ لگایا گیا ہے۔ اور آیۃ کریمہ:

یر معتبہ ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف ایے دن میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہے۔ تَعُرُجُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ اللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ مَسَنَةِ ط

میں ای اندازے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بچاس ہزار سال کی مسافت تھوڑی مدّت میں طے ہوسکتی ہے اور بندہ فنائی اللہ اور بقاباللہ کی حقیقت تک ہے۔ جے مانا ہے۔ سلوک کی انہتا سیر الی اللہ کی نہایت تک ہے۔ جے فنائے مطلق ہے جیسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جذبے کا مقام ہے۔ جے سیر ٹی اللہ اور بقاباللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیر الی اللہ اس سیر سے عبارت ہے۔ جواس میں اسم تک ہوتی ہے۔ جس کا سالک مظہر ہوتا ہے۔ اور سیر ٹی اللہ اس اسم میں سیر کا نام ہے۔ کیونکہ ہراسم لا تعدادا ساء کا جامع ہے۔

المذاال شل سیر بھی بے نہایت ہوگی۔ اور اس درولیش کو اس مقام میں خاص معرفت حاصل ہے۔ عفریب بی ان شاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اور میاسی مراتب عروج میں عین ٹابتہ کے اوپر ہے اس لیے کہ سالک کی عین ثابتہ اس اس کا درواس کی صورت علمیہ ہے۔ اور وہ جماعت جونفنل ایز دی جل شانہ کے ساتھ مخصوص عین ثابتہ اس اسم کا سامید اور اس کی صورت علمیہ ہے۔ اور وہ جماعت جونفنل ایز دی جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اسم سے بھی عروج فرما جاتی ہے۔ اور بے نہایت ترقیات جہاں تک اللہ تعالی جا ہتا ہے۔ حاصل کرتی ہے۔ شعر

### وَمِنْ بَعُدِ هِلْمَا مَسَايَدِقَ صِبِفَسَاتُهُ وَمَسَا كَتُسُمُسِهُ أَحُلطُسِي لَدَيْدِ وَأَجُمَلُ

اگر چہدوہرے سلسلوں کے واصل جھڑات جہت ٹانی میں ان مشائخ نقشوند رہے کے ساتھ شریک ہیں۔
اور فنانی اللہ و بقاباللہ کے ساتھ موصوف ہیں لیکن وہ مسافت جے دوسرے سلسلوں کے ارباب سلوک ریاضات اور
مجاہدات کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ اور زمانہ ہائے دراز کے بعداس کام کی نہایت تک و بنچتے ہیں۔ اس بزرگ
سلسلہ نقشہند رہے کے اکابر دولت شہود کی لذت اور مقعود کے ذوق یافت سے اس مسافت کو تھوڑ ہے ۔ وقت میں
سلسلہ نقشبند رہے کے اکابر دولت شہود کی لذت اور مقعود کے ذوق یافت سے اس مسافت کو تھوڑ ہے ۔ وقت میں
سلسلہ نقشبند رہے کے اکابر دولت شہود کی لذت اور مقعود تک وقتی ہے بعد آئیں بے نہایت ترقیات نقیب
سلسلہ نقشبند ہے کہ بعد آئیں۔ اور کوبہ مطلوب تک پہنچے جاتے ہیں۔ اور مقعود تک وی نی اور قرب سے بہت کم حقہ ملکا
ہوتی ہیں۔ کردوسر سے سلسلوں کے انتہا کو وی نی جانے والے ارباب سلوک کواس ترقی اور قرب سے بہت کم حقہ ملکا

ے۔ کیونکہ جذبے کاسلوک پر مقدم ہونا ایک طرح کامعنی محبوبیت جا ہتا ہے۔ جنب تک کوئی تحص مراد نہ ہو اُسے عذب عطالبيل كرتے۔اور جب ايل طرف تصفيح بيل تو بہت نزديك جايز تا ہے۔اور بہت زيادہ قرب پيدا كر ليما ہے۔جاہے ہوئے (مطلوب ومراد) اورخودجا ہے والے (طالب ومرید) مل بہت فرق ہے:

ے اور اللہ علم صل والا ہے۔

عشق عاشق باد و صد طبل و نفير عشق معثوقان خوش و فربه كند

ذلك فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ بِاللَّهُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ذُوالُفَصُٰلِ الْعَظِيُّمِ۞

> عشق عشوقان نہان است و ستر ليك عشق عاشقان تن زه كند!

ا اگر کوئی محض بد کے کہ دوسر مسلسلوں کے مراد ارباب طریقت بھی اس ترتی اور قرب میں شریک ا بن - كيونكه جذبهان كيسلوك بريهي مقدم بياتواس طريقة نقشبنديكي دوسر الطريقون برفضيات اورزيادتي كس طرح ہوكى ۔اوراس سلسلےكودوسر \_ سلسلول سے قريب ترين راسته كيون كها كيا ہے۔

اس كاجواب بيائ كردوس عطر ليق المعنى كحصول كي لي وضع نبيل كي محت بلكدان مي ے بعض کو برسبیل اتفاق میددولت ہاتھ آ جاتی ہے۔اور بیطریقدوشع ہی اس دولت کے حصول کے لیے کیا حمیا ہے۔اور ور اشت وجد بدوسلوك كالرك عبادت من واقع ہے۔ان دونوں جہت وجد بدوسلوك كے بائے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔ اور اسے نہایت کہنا شہود آگائی کے مراتب کے نہایت کے اعتبار ہے۔ ورندمطلق نہایت ہے متادر سے ہے۔

اس كى تفصيل بيرے۔كم شہود يا تو صورت كے أئينہ يامعنى كے آئينہ ميں ہوگا۔ ياصورت ومعنى سے باہر ہوگا۔اس بے پرواہ شہودکو برقی کہتے ہیں۔ لین اس شہودکوحصول کیلی ما تند ہوتا ہے۔ پھر پردے میں رو پوش ہو جاتاہے۔ یکی شہودا گرمحض فضل این دی جل سلطانہ سے دوام پذیر ہوجائے۔اور ممل طور پریر دول کی تنگی سے باہرآ جائے تو اُسے اور است سے اتبیر کرتے ہیں۔اور یہی حضور بے غیبت ہے۔اس کے کہ جب بھی شہود پردے میں ہوگا غیبت موجود ہوگی۔ جب تک بے بردگی پیدائے ہو۔ یا دواشت کا نام اس پراطلاق نبیل کر سکتے۔

يهان ايك دين بات ہے۔ جانا جا ہے كہ ہرواصل كے باطن كے ليے رجوع نبيں ہوتا۔ اوراس كى إ آ گاہی دائی ہوتی ہے۔ لیکن اس نسبت کا اس کے بدن میں سیرات کرنا بھی کی طرح ہوتا ہے۔ بخلاف مجبوبوں کے كهجذبدان كے سلوك پرمقدم بوتا ہے۔ اور ميرايت كرناان ميں دائى بوتا ہے۔ اوران كابدن باطن كاتھم اختيار

ل اس كالعدوه چيز ب حس كابيان تهايت دين ب اوراكي چيز ب كرجس كاچهيانا اس كيز ديك محفوظ راورلذيز ترب ع معتوقول كاعشق فى اور بوشيده موتاب عاشق كاعشق دومود هول يعني شرت اوراعلان سي موتاب ليكن عشق عاشقول كي جم كو تولاغرادر كمزوركرتاب اورمعثوقول كودى عشق فوش اورفربركرتاب کر چکاہوتا ہے۔اور باطن کا کام کرتا ہے۔جینا کہ اس کی طرف اثنارہ گزرچکا ہے۔ان کےجم زم ہو چکے ہوتے ہیں۔جس طرح ان کی روسیں زم ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہاں تک کہ ان کے ظاہران کے باطن کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہاں تک کہ ان کے ظاہران کے باطن کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں۔اوران کے باطن ان کے ظاہر کی طرح۔

اوروہ جو یس نے کہا ہے کہ مطلق نہایت وراء الوراء ہے۔ اس کا بیان بیہ کہ اس آگا ہی کے پائے جانے کے بعد اگر عروج واقع ہوتو جیرت کے صور یس پڑجا تا ہے۔ اور اس آگا ہی کو باقی مراتب عروج کی طرح اپنے چھوٹہ جا تا ہے۔ بود کا برالا کا بر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اپنے چھوٹہ جا تا ہے۔ بیوا کا جو بیا کہ و چکا ہے۔ ایک بزرگ اس مقام میں فرماتے ہیں۔ ا

تحسن تومرا كروچنال زيروزير!

وكزخال وخط زلف توام نيست خبر

ایک دوسرے بزرگ قرماتے ہیں۔ ع

ا- عشق بالائے گفر و دیں دیدم بر تر از شک و از یقیں دیدم

۱- عشق بالائے گفر و دیں دیدم

۱- کرو دین و یقین و شک ہر چار ہمہ با عقل ہم نشیں دیدم

۱- چوں گزشتم زعقل صد عالم چوں بگویم کہ گفر و دین دیدم

۱- چوں گزشتم زعقل صد عالم دیوں بگویم کہ گفر و دین دیدم

ا تیرے من نے بھے اس طرح زیر دز ہر کر دیا ہے۔ کہ تیرے طال اور خط اور زلف کی بھے کوئی خرنہیں رہی۔ اس میں جمال اور خط اور زلف کی بھے کوئی خرنہیں رہی۔ اس میں جمال اور شک ویقین سے اسے برتر فر مایا۔ میں اسے برتر فر مایا۔

ایک اور برزرگ قرما تاہے: \_

لا و با موزال سرائے زور یمی باز گشتند جیب و کیرجی

اس جرت کے حاصل ہونے کے بعد مقام معرفت ہے۔ دیکھیں کہ اس دولت سے مشرف قرماتے ہیں۔اور کفر حقیق کے بعد ایمان حقیق کے حصول کے ساتھ جومقام جرت ہے نوازتے ہیں۔

ال بارك من محققتين كانهايت مطلوب ايمان اورمقام دعوت اور حضرت صاحب شريعت عليه الصلاة والسلام والتحيه ہے كه:

میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے بیروکار كامل بصيرت پر جيں۔ أَدُعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَن

الى مقام ميں ہے۔

اوروه مروردين ودنياعليدالصلوة والسلام إس ايمان كوطلب كرتے موئے يون فرماتے بيں:

اسالله ومحصا يمان صادق عطافر مايا ادرايما يفين

مَ اللُّهِمُّ اعْطِنيُ إِيْمَانًا صَادِقًا وَ يَقَيْنًا

ویے جس کے بعد کفرنہ ہو۔

لَيْسَ بَعُده كُفر .

اورآ پ كفرهيقى سے جومقام جرت سے بناہ بكرتے ہيں۔اورفر ماتے ہيں:

اعودُ بكَ مِنَ الْفَقُرِ وَ الْكُفُرِ السَّامِ السَّامِ السَّمِ فَقراور كَفري يرب باس بناه ليتا بول -

بيم تبهم اتب تل اليقين كى نهايت إلى علم اورعين ايك دوسر كا تجاب يل بوت-

هستيستنا لازباب الشعيسم تعيسمها وللعماشق المسكين مايتجرع

اس تحقیق کود بهن تشین کرلو۔

٣- من في كفرود من اور شك اور يقين ان جارول كوعقل كالهم تغين و يكهان سار جبكه من موجبال سيم مروف رسين والمعقل ے آ گے گزر چکا ہوں تو میں کیے کبوں کہ میں نے گفراور دین کو ویکھا ہے (بلکہ مرتبہ عقل سے گزرنے کے بعد نہ كغر د كھائى ويتا ہے اورندین دایمان)۔ ۱۷ \_ بیجو کو کھی ہے تیر سے داستے کی رکاوٹی ہیں۔ ٹی توسد (دیوار) سکندری اسے بی و کھی ہوں۔ له لا اور جو ( لغی دا ثبات اس ممارک مراے دایس لوٹ آئے اور ان کا گریمان اور کیسر خالی تھا۔ ع یاره ۱۳ اسورة ایسف. سع ترفری طرانی بینی اور ترین افزمر دزی نے اسے روایت کیا۔ س بيهي وحاكم بروايت السرصي الله عته

لے ارباب تعت کومتیں کوارا ہوں اور عاشق مسکین کے لیے وی ہے جووہ م محورث کھوٹ کرکے بی رہاہے۔

جان لواللہ تم کوسیدهی راہ دکھائے۔ کہ ان بررگوں کا جذبہ دوشم کا ہے۔ قتم اوّل جو حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہے پینچی ہے۔ اور اس اعتبار سے ان مشاکُ نقشبند بیکا طریقہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کا حصول طریقہ خاص ہے توجہ پر موقوف ہے۔ اور بیرجذبہ تمام موجودات کا قیوم ہے۔ اور فناواضح کا ل اس میں نصیب ہوتا ہے۔

. دوسرى نوع وه ب كه اس طريقه مين اس كظهور كامبداء حضرت خواجه نقشبندي اوروه معيت ذاسيه

كراسة ساكرتاب اوروه جذبه حضرت خواجه سان كفليفها ولخواجه علاؤالدين كويهجا

اور چونکہ آپ اپ وقت کے قطب ارشاد تھے۔ اس لیے آپ نے بھی اس تم کے جذبہ کے حصول کے
لیے ایک طریقہ وضع فر مایا۔ اور وہ طریقہ آپ کے خانوادہ کے خلفاء میں طریقہ علائیہ ہے مشہور ہے۔ ان کی
عبارت میں واقع ہے کہ تمام طریقوں ہے اقرب طریقہ طریقہ علائیہ ہے اگر چداس جذبے کا اصل آغاز حضرت
خواجہ نقش بند ہے ہے کی اس جذبہ کے حصول کے لیے طریقے کا وضع کرنا حضرت خواجہ علاؤالدین قدس اللہ تعالی
امرار ہا کے ساتھ مخصوص ہے۔ بلاشہ بیطریقہ کئیرالبرکتہ ہے۔ اس طریقے کا تھوڑا حصہ بھی دوسروں کے بہت ہے
طریقوں سے زیادہ منافع ہے۔

اس وقت تک مشاکخ خانواد وعلائية اوراخرارياس دولت عظمیٰ سے بہرور بن اور طالبوں کی اس راستے سے تربیت کررہے بیں۔حضرت خواجہ عبيدالله احرار کو بيدولت عظمیٰ مولانا ليقوب لي چرخی عليما الرضوان سے جو حضرت خواجہ عبيدالله احرار کو بيدولت عظمیٰ مولانا ليقوب لي چرخی عليما الرضوان سے جو حضرت خواجہ علاد الدین کے خلفاء میں سے بیل بہنچی ہے۔

جذبه کی نوع اول جو حضرت صدیق رضی الله عنه کی ظرف منسوب ہے۔ اس کے حصول کے لیے ایک

ع آپ کانام مبارک جمد بن بخاری ہے۔ حضرت خواجہ نتشبند قدس مروف نے اپ ایام زعرگی میں بی بہت سے طالبان فق کی تربیت ان کے سپر دکر دی تھی۔ اور فرماتے سے کہ علاؤالدین نے ہمارا کافی ہو جھ بلکا کر دیا ہے۔ سیّدشریف جرجانی رحمة اللہ علہ بار ہا فرمایا کرتے سے کہ جب تک میں حضرت خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ کی خدمت میں نہ پہنچا تھا خدا کی شاخت نہ ہوتی تھی۔ اللہ ہم سب کو حضرت خواجہ عطار کے صدیقے اپنی معرفت سے نوازے سازمتر جم عفی عند۔

علیحدہ طریقہ مقرر ہے۔ اور دقوف عمر دی کا راستہ ہے۔ اور وہ سلوک حواس جذبہ کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی دوشم ہے۔ بلکہ کی سم ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنداس طریقہ ہے مقصود تك يبنج \_اور حفرت رسالت خاتميت على صاحبها الصلوة والسلام واتحية بهي جذبه كے اس خاند ہے اس طريقه ہے بنج بي -اور حفزت صديق رضى الله تعالى عنه كمال اخلاص كى جهت في جواتب ني ياك عليه الصلوة والسلام سے ر کھتے تھے اور آپ میں فائی تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی و تقدی علیہم اجمعین کے درمیان اس راستے کی خصوصیت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔اور یہی نسبت جذب وسلوک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک ای خصوصیت کے ساتھ بیتی ۔ اور جنب کہ امام جعفرصادق کی والد ماجدہ حضرت صدّ این اکبر کی اولا دکرام رضی الله تعالی عند سے تھیں۔اس بناپرامام جعفر نے ان دونوں جہتوں کے اعتبارے فرمایا کہ جھے ابو بکرنے دوبار جناہے۔ اوز جب كدحضرت امام جعفر نے استے آبائے كرام سے بھى ايك الگ نبيت حاصل كى دنو آب ان دونوں طریقوں کے جامع ہوئے۔اور اس جذبے کوآپ نے ان کے سکول کے ساتھ جمع فرمادیا۔اور اس سلوک کے ذر لیے مقصود تک پینچے۔اوران دونوں سلوک کے درمیان فرق بیہے۔کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوک سرآ فاقی سے مطے ہوتا ہے۔ اور حضرت صدیق کاسٹوک سیرآ فاقی سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا۔ یوں دکھائی دیتا ہے۔ کہ حضرت صدیق آکبر نے جذبہ کے مکان میں سوراخ کیا۔ اور مطلوب تک مہنچے۔ حضرت علی کےسلوک میں معارف حاصل ہوتے ہیں۔اورحضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک میں محبت کاغلبہ وتا ہے۔ای بنابر پر لاز ما حضرت علی علم کے شیر کے درواز ہے قرار کیائے۔اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور الصلوق والسلام كے ساتھ دوئى اور خلت كى قابليت بيداكى۔ نبى اكرم عليه الصلوة والسلام نے قرمايا۔

ع وقوف عدوی بیا کے مددور کی صورت میں نفی وا ثبات کا ذکر کیا جائے۔ اس طرح کا ذکر بھی سلسانہ شہند بیش مشہور ومعروف ہے۔ اور ذکر کرنے والے کواس کی جیب خاصبت اورایک یے تھم کا از محسوس ہوتا ہے۔ وقوف عدوی کی صورت بیا ہے۔ کہ پہلے تھی و اثبات کو لیعنی اوالہ اللہ اللہ کوایک مرائس میں ایک بارے بہاں تک کہ اثبات کو لیعنی اوالہ اللہ کوایک مرائس میں بارتھے۔ اس وقت ول ایک مرائس میں ایک بوقت ول ایک مرائس میں ایک بوقت ول ایک مرائس میں ایک بوقت ول کا کھڑی کھل جاتی ہے۔ اس وقت ول کی کھڑی کھل جاتی ہے۔ اور دل ورک مشاہرہ سے متورہ وجاتا ہے۔ (مخس از القول الجمیل وضیاء القلوب)

اور رشحات میں وارد ہے۔ کروتون عردی ذکر میں عدد کی رعایت سے عیارت ہے۔ خصرت خواجہ بردگ نے فرمایا ہے کہ ذکر قلبی میں عدد کی رعایت دل کو خملف خیالات سے محقوظ رکھنے کے لیے ہے۔

ا ال قول على الراب وعلى مائها "معنى عن عن عن الله تعالى عند من دوايت م كري كريم ملى الله عليه والم في فرمايا "أنا دار الحكمت و على مائها "معنى عن عن عن عمر كالمربول اورعلى السكورواز م اگر میں نے کسی کواپتا خالص دوست بنانا ہوتا تو ابو بكرصد ين كوبنا تا\_

عُلَوْ كُنُدتُ مُتَخِلًّا أَحَدًا خَلِيُلا كُا تَّخَذُكُ ابَابَكُرِ خَلِيُلاً ـ

اور حضرت امام جعفر رضی الله تعالی عندنے جہت جذبہ کی جامعیت کے اعتبارے جس کا مبنیٰ محبت ہے۔ اورسلوک آفاقی کی جہت ہے جوعلوم ومعارف کا بنتائے۔ مخبت اور معرفت سے وافر حصہ حاصل کیا۔ اس کے بعد ا مام موصوف نے اس نسبت مرکبہ کو بطور امانت سلطان العارقین حضرت بایزید بسطامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ

كوياآب في المانت كامير بوجهايي بشت براهائ ركها يهال تك كديدامانت بتدري امانت كالل تك كانتيائي \_اوران كى توجه كا رُخ اس امانت كے أشانے سے كيلے دوسرى جانب تھا۔اس نسبت كے ساتھ مناسبت بیں رکھتے تھے۔اوراس امانت کے اُٹھانے میں بھی بہت کا مسیس بیں۔اگر چہاس نسبت کے اُٹھانے والوں نے اس نسبت سے بہت کم حقد بایا ہے۔ لیکن اس نسبت کوان بزرگوں کے انوارے وافر حصد ملا ہے۔ مثلاً سكركى ايك فتم جواس نسبت ميں كمى موتى ہے۔سلطان العارفين بايز بدرحمة الله عليه كے انوار كے نشانات ميں سے ہے۔ بیکرمبندیوں کوس سے غائب کرویتا ہے۔ اور ہوٹ کو لے جاتا ہے۔اس کے بعد آ ہستہ ا ہستہ بیشکر پوشیدہ ہوجا تا ہے اور صحو کے غلبہ کے اعتبار ہے وہ تسبت مراتب صحومیں ل جاتی ہے۔ ظاہر میں صحوبوتا ہے۔ اور باطن میں سكرييبيتان كوال كريان كمناسب ب-

ازدروں شو آشناد از بروں بے گانہ وُل ایں چنیں زیا روش کم ہے یود اغرر جہال علی خذالقیاس اس نسبت نے ہر بزرگ ہے نور حاصل کر کے اس کے اہل تک پہنچا۔ علیو وہ عارف

ع بخاری شریف بروایت این عباس رضی الله تعالی عنداوراس مدیث کوجنس دوسرزے محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ س القل سے سے مید بات نابت ہے۔ کہ فتح بایزید بسطامی معترت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے بعد پداہوے \_لنداحضرت یک میربیت روحانیت اور باطن کے طور بر کھی۔

ل اعدے آشاہو۔اور ماہرے بے گانوں کی طرح۔اس طرح کی بہتر روش جہاں میں بہت کم بی کسی کونصیب ہوتی ہے۔ ع اوروہ اس طرح کہ بینبت سلطان العارفین سے شخ ابوالحن خرقائی تک پیٹی ان سے شخ ابوعلی فار مدی تک اوران سے بطور امانت حضرت خواجہ یوسف بروانی کوملی۔اس کے بعد بیٹست خواجہ عبدالخالق نجد وائی کوحاصل ہوئی جوسلسلہ خواجگان کےسرداریں۔ قُدى سرجم-

ربانی حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی ہیں۔ جو حضرات خواجگان کے سلسلہ کے ہر صلقہ ہیں۔ قدش اللہ تعالی و

تبارک اسرارهم ۔ اور اُس وقت ہیں اس بلند نسبت نے پھر تازگی پائی اور میدان ظہور ہیں آئی۔ ان کے بعد اس

سلسلے ہیں سلوک آفاقی کا پہلو پھر پوشیدہ ہوگیا۔ اور جذبے کے حصول کے بعد مشائخ کرام دوسرے راستوں پر

پل پڑے۔ اور عرون حاصل کیا۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ اقدس عالم ظہور ہیں جلوہ گر

ہوئے۔ تو وہ نسبت اس جذبے اور سلوک آفاقی کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی۔ اور ان دونوں جہوں کی وجہ ہے آپ

معرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم جومعیت کی راہ

معرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم جومعیت کی راہ

عدرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم جومعیت کی راہ

عدرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم جومعیت کی راہ

عدرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم جومعیت کی راہ

عدرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم جومعیت کی راہ

عدرفت اور محبت کے کمال کے جامع ہوگئے۔ اس جامعیت کے باوجود جذبے کی ایک دوسری شم ہور میون سے دوسری شم ہورکت خواجہ میں دوسلوک آفاقی دونوں دولتوں سے عداؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کے کمالات سے وافر حقہ ملا۔ اور جذبہ وسلوک آفاقی دونوں دولتوں سے مشرف ہوۓ۔ اور مقام قطب ارشاد تک پینچ۔

اورای طرح حضرت خواجہ تھ پارسالے نے بھی ان کے کمالات سے کمل حصہ پایا۔اور حضرت خواجہ نقشہند نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت خواجہ تھ پارسا کے حق میں فر مایا۔ کہ جسے جھے و یکھنے کی رغبت ہووہ تھر پارسا کود کیے لے۔

اور نیز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ سے منقول ہے۔ کہ آپ فرمایا کرتے ہے کہ بہا الدین لینی خود میر سے جھر پارسا کاظہور مقصود ہے۔ اور حضرت خواجہ پارسا کو اِن کمالات کے باوجود فردیت کی نسبت میرے وجود سے محمد پارسا کاظہور مقصود ہے۔ اور حضرت خواجہ پارسا کو اِن کمالات کے باوجود فردیت کی نسبت مولانا عارف سے دیک کرانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عطافر مائی۔ اور نسبت کا بھی غلبہ آپ کے لیے پیر

س آپ حضرت خواجہ یوسف ہمانی کے خلفا میں ہے ہیں۔آپ کی جائے والادت اور مزادشریف جُد وان شریف ہے۔ حضرت خواجہ نے اس میں کوئی خواجہ نے اس میں کوئی خواجہ نے اس میں کوئی تبدیلی نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ اور فر مایا۔ جیسا آپ کو تھم ہواہے۔ ویسائی کرتے ہیں۔ اس بلندگروہ کی آٹھ اصطلاحیں حضرت خواجہ عبدالخالق کے تبدیلی نہ کی۔ اور فر مایا۔ جیسا آپ کو تھم ہواہے۔ ویسائی کرتے ہیں۔ اس بلندگروہ کی آٹھ اصطلاحیں حضرت خواجہ عبدالخالق کے کلمات قد سیدسے ہیں: یعنی (۱) ہوش دروم (۲) نظر برقدم (۳) سنر دروطن (۲) خلوت درائج من (۵) یا دکرد (۱) بازگشت (۵) میں تاریخ دروم کی اور در بھا کو جس طرح شیر سے نگاہ داشت (۸) یا دراشت ۔ آپ مندرجہ بالا باتوں کی دھیت فر مایا کرتے تھے محلوق سے اس طرح دور بھا کو جس طرح شیر سے دور بھا گو جس طرح دور بھا گو جس طرح شیر سے دور بھا گو جس طرح دور بھا گو جس طرح شیر سے دور بھا گھ جو۔ بے دیش او گول۔ وروم اور مورد کی مدروم اورد کی مدروم اورد کی مدروم کی مدروم کی میں مدروم کی میں مدروم کی میں میں کی میں دور بھا گو جس طرح دور بھا گو جس طرح دور بھا گو جس طرح دور بھا گول کی دور بھا گھ جو۔ بے دیش کو گول کے دور بھا گول کے دور بھا گول کی دور بھا گھ جو۔ بے دیش کولوں کی میں دور بھا گھ جو۔ بے دیش کی کی کی دور بھا گھ جو سے دور بھا گھ دور بھا گھ جو سے دیں گھ کی دور بھا گھ جو سے دیا گھ کی دور بھا گھ جو سے دیا گھ کی دور بھا گھ کی دور بھا گھ کے دور بھا گھ کول کے دور بھا گھ کی دور بھا گھ کی دور بھا گھ کی دور بھا گھ کول کے دور بھا گھ کوروں کی کوروں کی گھ کی دور بھا گھ کوروں کی کھورت کی دور بھا گھ کی دور بھا گھ کی دور بھا گھ کے دور بھا گھ کے دور بھا گھ کے دور بھا گھ کے دور بھا گھ کی دور بھا گھ کے دور بھا گھ کے دور بھا گھ کی دور بھا گھ کے دور

ا کین محمد بن محمود حافظ بخاری مصرت خواجد بر رگ نے قربایا کردہ می اوروہ آبانت جواس ضیف کو پہنچاہے۔ اور جو پھی نے اس راستے میں حاصل کیا ہے۔ مب بھتہ ہیں ہر دکر دیا۔اے تلوق خدا تک پہنچانا۔آپ کاوسال شریف ۸۲۵ ھ جری میں ہوا۔ اور آپ کامزار کر انوار ملخ شریف میں مرجع خلائق ہے۔

ع مولاناعارف دیک کرانی حضرت خواجه امیر کلال دیمة الله علیه کے چارخلقا ویس سے دوسر سے خلیفہ بین آپ کی ولادت اور مزار شریف دیک کرال بستی میں ہے۔ جو ہزارہ کے قصبات میں سے دریائے کو بک کے کنارے پر واقع ہے۔ اور وہاں سے بخارا شریف کاشہر نو (۹) فرسٹک ہے۔ حضرت خواجہ امیر کلال فر مایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں خواجہ بہاؤ الدین تعتبند اور مولانا عارف کی بنے اور طالبوں کی بھیل کرنے سے رکاوٹ بن گیا۔ورندآ پ کمال اور بھیل میں نہایت بلند درجہ دکھتے تھے۔
حضرت خواجہ نقشبند خواجہ پارسا کی شان میں فرمایا کرتے تھے۔ کداگر محمد پارسا پیری شروع کر دی تو ساراعالم ان سے روش ہوجائے۔مولانا عارف نے فر دیت کی بہ نسبت مولانا بہاالدین قشلاتی سے جوآپ کے دادا تھے۔حاصل کی تھی۔

جاننا چاہے کہ فرویت کی نسبت کا رخ کھمل طور پرتن سجانۂ کی طرف ہوتا ہے۔ اور پیر بننے اور مخلوق کو کمال تک پہنچانے اور لوگوں کو دعوت ویے ہے کوئی سرو کا رنبیل رکھتی۔ اور اگر نسوت قطب ارشاد کی نسبت کے ساتھ جو مخلوق کی دعوت اور بحیل کا مقام ہے جمع ہوجائے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اگر فر دیت کی نسبت غالب ہے۔ تو ارشاد اور بحیل کا پلہ اس صورت میں کمزور ہوگا ورنہ ان دونسبتوں والا حداعتدال میں ہوگا۔ اس کا ظاہر کھمل طور پر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور باطن بالکلیے تی تعالی و تفذی کے ساتھ مخلوق کو خالق کی طرف دعوت و بیئے کہ مقام میں بلند تر مین درجہ ان دونسبتوں والے کے لیے ہے۔ اگر چ قطبیت ارشاد کی نسبت اسکیلی ہی دعوت کے لیے کا فی ہے۔ اگر چ قطبیت ارشاد کی نسبت اسکیلی ہی دعوت کے لیے کا فی ہے۔ اگر چ تطبیت ارشاد کی نسبت اسکیلی ہی دعوت کے لیے بھتی ہے۔ اگر چ تطبیت ارشاد کی نسبت اسکیلی ہی دعوت کے لیے بھتی ہے۔ اگر چ تطبیت ارشاد کی نسبت اسکیلی ہی دعوت کے لیے بھتی ہے۔ اور ان کی صحبت غیر پہند ہے ہی اس مقام میں ایک دوسر اہی مرتبہ ہے۔ ان بزرگوں کی نگاہ دلی امراض کوشفا بخشتی ہے۔ اور ان کی صحبت غیر پہند ہے مادات واخلاق کو بالکل دور کردی تی ہے۔

سیدالطا کفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس دولت عظمیٰ ہے سعادت منداور اس مرتبہ ہے مشرف ہو کے تھے۔حضرت جنید کونسبت تطبیت شیخ مرک سقطی ہے حاصل ہوئی تھی۔اور فردیت کی نسبت شیخ محمد قصاب کے تھے۔حضرت جنید کونسبت تشیخ محمد قصاب کا ملی ہے۔

آب قدی نثان باتوں میں سے یاک بات بہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں سری کا مرید

ہوں۔ میں تو محمد نصاب کا مربد ہوں۔ نبیت فردیت کوغالب کر کے آپ نے نبیت تطبیت کوفراموش کر دیا اور اے نبیت فردیت کے پہلومیں معدوم جانا ہے۔

حضرت خواجہ احرار سے۔ آپ خواجہ نقش ند کے خلقاء کے بعد ای بردگ خاندان کے جراغ حضرت خواجہ احرار سے۔ آپ خواجگان کے جذبہ کو کمل طور پر طے کرنے کے بعد سرآ قاتی کی طرف متوجہ ہوئے سے۔ اور نام میں آئے لینی شہرت حاصل کے بغیر سرکواسم تک بہنچایا تھا۔ اور اس میں استہلا ک اور فنا پیدا کی۔ اور پھر جذبہ کے طرمیں آئے۔ اور ای جہت میں بقا بھی پائی مختمر میہ کہ آپ اس اور ای جہت میں شان عظیم رکھتے سے۔ اور وہ علوم و معارف جو فنا و بقا میں میسر آئے ہیں۔ آپ کوای مقام میسر آگے۔ اگر چہ دوجہوں کے تغایر کے واسطے سے علوم میں فرق موجود ہے۔ ان میں سے ایک فرق تو حید وجود کی کا آثبات اور اس کا عدم ہے۔ اور ای طرح ان امور کا اثبات ہے۔ جو تو حید وجود کی کے مناسب ہیں۔ جسے احاطہ اور سریان اور محبت ڈ اتی اور کشر سے کے باد کہود وصد سے کا کشر سے ہیں۔ جو اس بھا پر مرتب اور معبت ڈ اتی اور کشر سے کے باد کی دو مرزے امور ہیں۔ بخلاف ان علوم کے جو اس بھا پر مرتب کو ہیں۔ جو فالے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم شریعت حقد کے علوم کے مطابق ہیں۔ اور میعلوم کے بیات کوئی وہ علوم الیے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم شریعت حقد کے علوم کے مطابق ہیں۔ اور میعلوم کے بیات کوئی وہ علوم الیے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم شریعت حقد کے علوم کے مطابق ہیں۔ اور میعلوم کے بر اور وی کوئی وہ علوم الیے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علوم خیاں بھائوں اور تکلفات اور سوالا سے جو ابا سے کھائی ٹیس ہیں۔ اور میطوم خیاں بھائوں ہیں۔ اور میعلوم خیاں بھائوں ہیں۔ اور وی بر اور وی بیانوں اور تکلفات اور سوالا سے جو ابا سے کھائی ٹیس ہیں۔

اور نیز ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ حصرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے آباء کرام سے بھی جو بجیب احوال کے مالک اور جذبہ قومی رکھتے تھے نسبت حاصل کی تھی اور بارہ اقطاب کے

مقام ہے بھی کہ دین کی تائید وتقویت ان ہے وابسۃ ہے۔اور جومجت میں بھی عظیم شان رکھتے ہیں وافر ھتے رکھتے سے سے حضرت خواجہ اور کھتے ہیں وافر ھتے رکھتے سے حضرت خواجہ اور قدس سرہ کوتائید شرکی ہوجہ سے حضرت خواجہ مقام حاصل تھا 'و ہ ای نسبت کی وجہ سے تھا اور آپ کے احوال گرامی کا بچھ تھوڑ اساذ کر (ای کمتوب میں) پہلے ہوچکا ہے۔

اس کے بعد ان بزرگوں کے طریقے کا احیاء اور عزیز وں کے آ داب کی اشاعت علی الخصوص ممالک ہندوستان میں جہاں کے رہنے والے ان کے کمالات سے بہرہ ور بیل ارشاد بناہی معارف آگا ہی پسندیدہ دین کی تائید کرنے والے ہمارے شیخ ومولا محمد الباقی سلمہ اللہ تعالی کے ظہور سے ہموئی۔

اس فقیر نے جاہا کہ آپ کے کمالات کا تھوڑا ساحصہ اس مکتوب میں درج کرے۔لیکن جب اس بارے میں آپ کی رضام فہوم نہ ہوئی تو اس باب میں جرائت کرنے سے سستی کی۔

## مکتوب نمبر(۲۹۱)

مولا ناعبدالحي كي ظرف صاور قرمايا:

توحیروو چودی و شہودی اوراس سے متعلقہ معارف کے بیان میں۔

بسم الله الرّحمُنُ الرّحِيم. الحمد لله ربّ العالمين. والصّلوة والسّلام على سيّد المرسلين وعلى الله واصحابه الجمعين.

اے عزیز اللہ تعالیٰ تجھے رشد و تہرایت عطا کر ہے اس بات کوجان کہ اگر گروہ کے لیے تو حید و جودی کا منشا مراقبات تو حید کی کثر مت مشتق اور ممازست اور کلہ طبیہ لا الہ الا اللہ کا سجھنا اور ورد کرنا ہے تو حید کی اس منسم کا ظہور قوت خیالی کے غلبہ کے باعث حیلہ اور غور اور تخیل کی وجہ ہے کہ اس کے معنی تو حید کثر مت مزاولت کی وجہ سے مخیلہ میں نقش ہوجاتا ہے اور چونکہ بہتو حید ایجا و موجد ہے وجود میں آئی ہے اس بناء پروہ علت سے خالی تیں ۔ اس تو حید والا ارباب احوال میں ہے ہیں صالا تکہ وہ اس وقت میں مقام قلب سے پھی خبر نہیں رکھتا۔ بہتر محمد علی علم کے بھی او پر یتجے بہت در جے ہیں۔ مقام قلب سے پھی خبر نہیں رکھتا۔ بہتر محمد علی علم کے بھی او پر یتجے بہت در جے ہیں۔

اورایک دوسر کروہ کی توحید وجودی کا خشا انجیز اب اور محبت قلی ہے جوابند آاذ کاراللہ کے ساتھ جو معنی توحید کے خیل سے خالی ہوتے ہیں مشغول رہتے ہیں اور جدو جہد یا حرف عنایت ازلی سے مقام قلب میں پنچے اور جذب پیدا کیااس مقام میں آگران پر توحید وجودی کا جمال ظاہر ہوتا ہے تو اس کا سب محبوب کی محبت کا غلبہ ہوگا جس نے ماسوا یے محبوب کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور چھپالیا۔ اور جبکہ ماسوا یے محبوب کو بین و کہتے اور خبیں یا تے۔ تو لازما محبوب کے سواکسی کو موجود تبیں جانے توحید کی میشم قبیلہ احوال سے سے اور علمت خیل اور وہم کی طرف والی بھیج کی ملاوٹ سے یا ک اور متمر اے۔ اور اگر ارباب قلوب کی اس جماعت کواس مقام سے عالم کی طرف والی بھیج

دیں۔ تو اپنے محبوب کوعالم کے ذرات میں سے ہر ذر سے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور موجودات کومجوب کے حسن و جمال کے آئیے اور جلوہ گا ہیں جانے ہیں سے جماعت اگر محض فضل خداوندی جل شانہ سے مقام قلب سے باہر نکل کر جناب قدس کی طرف جودلوں کو پھیر نے والی ہے متوجہ ہوجا کیں تو یہ توجیدی معرفت جو مقام قلب میں بیدا ہوتی تھی۔ زوال پذیر ہوجاتی ہے۔ اگر چہ بیلوگ عووج کی سیر حیوں سے پڑھتے جاتے ہیں۔ تا ہم اپنے آپ کوائ معرفت کے ساتھ بہت بے مناسب پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت تو اس معرفت والوں پر انکاراور اعتراض کی حد تک بین جاتی ہے۔ جیسے رکن الدین الوالم کارم شن علا الدولہ سمنانی اور بعض دوسروں کے لئے اس معرفت کے زائل ہونے کے بعداس کی نقی وا شبات سے کوئی کام نہیں رہتا۔

ان سطور کا لکھنے والا اس معرفت والوں کے انکار سے اجتناب کرتا ہے۔ اور ان پر اعتراض کرئے سے

اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ انکار اور اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی ہے جبکہ اس حال والوں کے لیے اس حال

کے ظہور میں قصد اور اختیار کا دخل ہو۔ ان کے اراد ہے کے بغیر ہی ان میں بیٹنی ظاہر ہوجاتا ہے۔ وہ حال کے
مغلوب ہوتے ہیں۔ لہذا معذور قرار پاتے ہیں۔ اور مجبور و معذور پر کوئی رداور اعتراض نہیں ہوسکا۔ لیکن بیڈ غیر
انکار سے اجتناب کے باوجوداس قدر جانت ہے۔ کہ اس معرفت سے اوپر بھی ایک دوسری معرفت ہے۔ اور اس

والکار سے اجتناب کے باوجوداس قدر جانت ہے۔ کہ اس معرفت سے اوپر بھی ایک دوسری معرفت ہے۔ اور اس

خال کے اوپر بھی ایک دوسرا حال ہے۔ اس مقام میں رہ جانے والے بہت سے کمالات سے ردک دیے جاتے

ہیں اور بے شار مقامات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کم مایہ تقیر کو بغیر اس کے مراقبات اور اذکار کے من میں مثی تو حید

کے ساتھ مشغول ہو بلکہ محنت اور کوشش کے بغیر محن فضل ایر دی سے افاظت پناہ حقائق ومعارف آگاہ پہندیدہ

دین کی تا نیو فرمانے والے ہمار ب شخ ومولا محمد الباقی قدس اللہ تعالی سرہ الاقد س کی ہدایت سے لبر پر محبت میں

ذکر سکھنے اور آپ کی توجہ اور عنایت کے بعد مقام قلب میں لؤ سے اور معرفت کا درواز و کھول دیا۔ اور اس مقام

مقام میں رکھا گیا۔ آخر کار کمال بندہ نواز کی سے جھے مقام قلب سے تکالا گیا۔ اس دوران تو حید و جودی کی معرفت

ذوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اور وفتہ رفتہ کمل طور پر معد و مہوئی۔

ذوال پذیر ہونا شروع ہوئی۔ اور وفتہ رفتہ کمل طور پر معد و مہوئی۔

اینے حالات کے اظہار سے مقصود میرے کہ پینہ جل جائے کہ اس مضمون کو میں نے کشف اور دوق کے تحت تحریر کیا ہے۔ طن اور تقلید سے نہیں لکھا۔ جاننا جا ہے کہ معارف تو حیدی جو بعض اولیاء اللہ سے طاہر ہوئے

ا آب اصل میں شاہان سمنان میں ہے ہے پندرہ سمال کی عمر میں سلطان وقت کی خدمت میں آ کرمشنول خدمت ہوئے کی جنگ کے دوران آپ میں جذب پیدا ہوا تو بنداد میں شیخ ٹو والدین کی خدمت میں جاشر ہوئے ہی گرزت کے بعد دعوت ارشاد کی اجازت حاصل کی اور خانقاہ کا کیے میں پندرہ سمال کے اعدا کی سوعی سے گئے۔ اور دوسرے اوقات میں ایک سوعی (۱۳۰) سطے کیے۔ ستتر (۷۲) سال کی عمر میں یا بیمی رجب میں بیمی میں سب کو جد کو وصال فرمایا۔

ہیں۔ابندائے حال اور مقام قلب میں صادر ہوئے ہیں۔للبندااس راہ سے ان ہزرگوں کوکوئی نقص لاحق نہیں ہوتا۔ اس حقیر نے بھی اس وقت معارف تو حیدی میں گئی رسالے تحریر فرمائے۔اور جب ان تحریرات کو بعض دوستوں نے ادھراُدھرمنتشر کر دیا۔ تو انہیں جمع کرنا مشکل جانے ہوئے ان رسائل کواپنے حال پر چھوڑ دیا۔ نقص اس وقت لازم ہوتا ہے۔ جب کہ اس مقام سے آگے نہ لے جا کیں۔

ارباب توحید کا ایک گروہ وہ ہے جس نے اپنے مشہود میں پورے طور پر نیستی اور محوجہ ونا بیدا کیا ہے۔
اوران کی ہمت ہے کے مشہود میں ہمیشہ نیست اور معدوم رہیں اوران کے لازم وجود کا کچھاڑ ظاہر نہ ہو۔ بیلوگ کلہ افاکے لوٹے کواپنے لیے کفر جانے ہیں۔اوران کے فزد کیے نہایت کارفنا اور نیستی ہے۔عالم میں شہود تن کو بھی گرفناری خیال کرتے ہیں۔ان میں سے بعض فرماتے ہیں۔ میں ایساعدم جا ہتا ہوں جس کا پھر بھی وجود نہ ہو۔ یہ لوگ محبت کے مقتول ہیں۔اور حدیث قدی

جس كومين قل كرتا مول تواس كاخون بهاميل

مَنْ قَتَلْتُهُ ۚ فَانَا دِيَتُهِ ـ

خورہوتا ہوں۔

انہیں لوگوں کی شان میں واقع ہے۔ بیلوگ بمیشہ وجود کے بوجھ تلے دیے رہتے ہیں۔اور ایک لمحہ کے لیے بھی آ سائش نہیں پاتے کیونکہ آ سائش غفلت کی حالت میں ہوتی ہے۔ بمیشہ کی نہیستی کی صورت میں غفلت کی کوئی مخوائش نہیں ہے۔

شیخ الاسلام کمروی فرماتے ہیں۔ جو تھی جھے ایک گھڑی کے لیے تن سیانہ سے غافل کرے امید ہے کہ اس کے گنا ہوں کی کوئی مخیاکش تبیں ہے۔

اور وجود بشریت کے لیے ففلت درکار ہے۔ حق سبحانہ وتعالی نے اپنے کمال کرم سے ان میں سے ہر ایک کوان امور کے ایمار کوان امور کے مطابق جو ففلت پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے ظاہر کوان امور کے ساتھ مشغول کردیا ہے۔ اس بتا پر کسی قدران کا باوجودان سے باکا ہوجاتا ہے ایک جماعت کے ول میں ساع اور قص کی الفت ڈال دی گئی ہے۔ اور ایک گروہ کے لیے تصنیف کتب اور علم ومعارف تحریر کرنا شعار بتا دیا گیا ہے۔

ل بعنی حضرت ابوا ساعیل خواجہ عبداللہ بن الی منصور تھر الانصاری۔ آپ حضرت ابوا یوب سمائی رضی اللہ عنہ کی اولا دے ہیں۔ شخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جھے شعرائے عرب کے بین ہزار عربی اشعاریا دہیں۔ اور پس نے بین صدا فرا دے حدیث کسی ہے جو سب کے سب نی العقیدہ تھے۔ ان بیس سے کوئی بھی بوعی اور خو دوائے آپس تھا۔ اور بچھے تین ہزارا حادیث ایک ایک ہزارا ساد کے ساتھ یاد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جھے اسی تو مت حافظ مطاکی تی ہے۔ کہ جو پھھ میرے قلم کے بیٹی ہے گر رہا ہے یا وہ و جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھ و ف میں میرے ہیر دمر شدشتی ابوائس خرقانی ہیں آگر میں خرقانی کی زیارت ہے مشرف نہ ہوتا۔ تو حقیقت کو نہ با اورا گرگروه مباح امور کے ساتھ مشغول کیا گیاہے۔

عبدالله اصطحرى كون والون كے ساتھ صحرا ميں جارہا تھا۔ كى تخف نے كى بررگ سے اس كاراز دریافت کیا۔اس بزرگ نے فرمایا تا کہ ایک سائس کے لیے ہی وجود کے بوجھ سے نجات حاصل کرے اور بعض کوتو حیروجودی کےعلوم اور شہودوحدت در کثرت کے ساتھ آ رام عطافر مایا۔ تا کہ اس بوجھ سے ایک گھڑی کے لیے بى آرام يائيں۔اى قبيلہے ہوہ توحيد جو بعض اكابر مشائح نقشبند ريقدس الله تعالى اسرار ہم سے طاہر ہوئى ہے۔ان بزرگوں کی نسبت تنزیہ صرف کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے ً۔ عالم اور شہود در عالم ہے کوئی سروکار تهیں رکھتی۔وہ معارف جوارشاد بیناہ معارف دست گاہ باصر الدین خواجہ عبیداللہ نے تو حیدوجودی اور شہود وحدت اوردركثرت كمناسب تحريفرمائ بين توحيدى الاستم اخرب تعلق ركهة بين آب كى كماب فقرات جويفن علوم توحيدوغيره يرمشمل مياس كاب كعلوم كالمشاادران معارف مقصوداس عالم كرساتهانس والقت پیدا کرتا ہے۔اورای طرح بیں ہارے خواجہ (محمدالیاس قدس سرہ) کے وہ معارف جوآپ نے کتاب فقرات كموافق بعض رسائل من تحرير فرمائ بيل ران علوم توحيد كالمشاندجذبه باورند غلبه محبت اوران كمشبودكوعالم كے ساتھ كوئى نسبت جيس جو پھوائيں عالم ميں د كھاتے ہيں وہ ان كے مشہود تقيق كاشبداور مثال ہے۔

مثلًا الك تخص جمال أفاب ك عشق من كرفار مواور كمال محبت عداسية أب كوآفاب من مم كرليا · ہو۔اور اپنا کوئی نام ونشان ندر ہے دیا ہو۔ایسے تخص کے لیے اگر جا بین کداُسے اپی طرف واپس لا تیں اور اس میں آفاب کے ماسوا کی اُنست والفت بیدا کریں تا کہ ایک گھڑی کے لیے ہی انوار آفاب کے غلبہ سے اپنا ایک سانس بى درست كرے اور آرام بائے تواى آفاب كوعالم كے آئيوں بي اس پرظام كرتے ہيں۔اوراس طرح اس عالم كے ساتھان كى أنست اور انتفات بيداكرتے بين اور است بتاتے بيل كه ساراعالم عين آفاب ہے اور آ. فأب كيسوا كوئي چيز بھي موجوديس اور بھي ذرات عالم كرآ ئينوں ميں اسے جمال آفاب و كھاتے ہيں۔ يهال كوكى مخص ميهوال شكرے كه جب نفس الامريس عالم آفاب كاعين تبيل بياتو بهرعالم كوآفاب

ظا جركرنا خلاف واقع ہوگا۔اس ليے كداس كے جواب ميں ہم يدكيتے بين كدا فراد عالم بعض امور ميں آيس ميں مشترك بي -اوربعض امور مي غيرمشترك حق سيحانه وتعالى اين كمال قدرت سيعض ان اموركوجب امتياز اور عدم اشتراک کا باعث ہیں بعض حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ اور فقط اجزائے مشتر كه كه بى مشاہده كراتا ہے۔ال طرح ايك دوسرے كآئيل شل متحد ہونے كا حكم ثابت ہوجاتا ہے۔ توال طرح ووصحف آفاب كوبهى اس علاقد سے عالم كاعين بإنا بـــاى طرح تن سحانه كى اگرچه فى الحقيقت عالم كے ساتھ چھمناسبت ہیں کیکن ای مشابہت اس اتحاد کودرست کردیتی ہے۔

مثلاً حق سحان وتعالى موجود ب ادرعالم بهي موجود ب اكرچه في الحقيقت ان دونول وجودول ك

درمیان کچھمناسبت نہیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ عالم سمتے بھیری اور قادراور مرید ہے اور عالم کے بعض افراد بھی ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔اگر چہواجب تعالیٰ کی صفات اور ممکن کی صفات ایک دوسرے ہے جُداہیں۔ لیکن چونکہ وجود امکانی کی خصوصیت اور صفات محدثات کے نقائص کو ان کی نگاہ ہے (بعض حکمتوں کے تحت) پوشیدہ کردیتے ہیں۔لہذاواجب اور ممکن کے درمیان اگرانجاد کا حکم کریں تو گئجائش ہے۔

اورتو حید کی بیتم اخیر اقسام تو حید بین سب سے اعلی تشم ہے۔ بلکہ فی الحقیقت اس معرفت والے حال سے مغلوب نہیں ہیں۔ اور اس کاشکر اس معرفت کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ ان پر اس حال کا درود کسی مصلحت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ملحوظ ومطلوب ہے کہ اس معرفت کے دسیلہ سے انہیں سکر سے صحو کی طرف لا نمیں اور تسلی ویں۔ دیں۔ چنانچ ایک جماعت کو ساتھ مشغول کر کے تسلی دیتے ہیں۔ ویں۔ چنانچ ایک جماعت کو ساتھ مشغول کر کے تسلی دیتے ہیں۔

جانتا چاہیے کہ ان نہ کورہ گروہوں میں ہے بعض کوان امور کے ساتھ مشغول کرتے ہین جوان کے مشہود کے مفائر ہوتے ہیں اوروہ اس طرح تسلّی پاتے ہیں۔ بخلاف ان بزرگوں کے کہ جوچیزان کے مشہود کے مفائر ہوتی ہے سیاس کی طرف النفات نہیں کرتے اور اس کے تالیح نہیں ہوتے ۔ اس لیے نا چار عالم کوان کے مشہود کا عین ظاہر کرتے ہیں۔ یا عالم کے آئینہ میں اس کوجلوہ گر کرتے ہیں۔ تا کہ ایک گھڑی کے لیے اس بوجھ سے آرام یا نمیں۔

اس آخری شم تو حید کا منتااس حقیر کو کشف و ذوق کے طریقہ ہے معلوم ندھا۔ صرف پہلی دووجہوں کو جانتا تھا۔ اس تیسری شم کا صرف ظن و گمان تھا۔ اس کیے اس حقیر نے خطوط اور رسالوں بیس ان دو بلکہ صرف دوسری وجہ کو کھیا ہے۔ اور تو حید وجودی کو اس بیس مخصر کیا ہے۔ لیکن ارشاد پنائی قبلہ گائی (حضرت خواجہ جمد الباتی قدس سرہ) کی رصلت کے بعد آپ کے مزاد شریف کی تقریب نیارت کے لیے آفات ہے حفوظ شہر دبلی بیس آنے کا اتفاق ہوا عید کے دن مزاد شریف کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس مزاد مبارک کی طرف توجہ کے دوران آپ کی روحانیت کی پوری توجہ اس نقیر کی جانب میڈول ہوئی۔ اور کمال غریب نوازی سے اپنی نسبت خاصہ جو حضرت خواجہ احرار قدس مرہ کی کی طرف منسوب تھی عطافر مائی فقیر نے جب اس نسبت کو اینے اندر پایا تو بالبدا ہے ان علوم و محاد ف کی حقیقت کو بطر بی و دوق پالیا۔ اور معلوم ہوا کہ ان بی تو حید وجودی کا خشاء انجذ اب قبلی اور غلبہ مجت تہیں ہے۔ کی حقیقت کو بطر بی و دوق پالیا۔ اور معلوم ہوا کہ ان بی تو حید وجودی کا خشاء انجذ اب قبلی اور غلبہ مجت تہیں ہے۔ یک حقیقت کو بطر بی و دوق پالیا۔ اور معلوم ہوا کہ ان بی تو حید وجودی کا خشاء انجذ اب قبلی اور غلبہ مجت تہیں ہے۔ یک حقیقت کو بطر بی و دوق پالیا۔ اور معلوم ہوا کہ ان بی تو حید وجودی کا خشاء انجذ اب قبلی اور غلبہ مجت تہیں جانی تھا۔ لیک اس معرفت سے مقصود اس غلب کا الحکام کی حقیقت کو بطر بی کا ظہار مناسب تہیں جانیا تھا۔ لیکن

ا اس معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے نزدیک مزادات اولیا واللہ پرحصول فیض کے لیے جاتا اور مزارات کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ بعض نے ادب لوگ زیارت قبورا در آولیائے کرام کے فیض کے منکر ہیں۔ سیجے عقیدہ بھی ہے۔ جس کی طرف حضرت امام ربانی قدس مرہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور جس پر آپ خودعال تھے۔اللہ تعالی سیجے اعتقاد پر قائم رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (از مترجم) جب بعض رمائل میں صرف بہلی دو وجوں کا ذکر ہوا۔ تو کم فہم لوگ اس ہے وہم میں پڑگئے کہ اس بیان میں ہے ان دو ہزرگوں (خواجہ احرار اورخواجہ محرالباقی قدس مرہا) کی تنقیص لازم آتی ہے۔ کہ ان کا طریقہ ارباب تو حید کا کا طریقہ ہے تو لوگوں نے اس ذریعہ ہے اس فقیر کے تی میں فتنا تکیزی کی زبان دراز کی۔ یہاں تک کہ اس حقیر کے جوش کم عقیدت مریدوں کے احوال میں شستی کا باعث بن گئے۔ تو ضرور تا تو حید کی اس فتم کے اظہار میں مصلحت دیکھی اور دلیل کے طور پر اس واقعے (لیعنی زیارت قبر پیرومرشد) کوبطور دلیل ذکر کرنا بھی مناسب جانے مصلحت دیکھی اور دلیل کے طور پر اس واقعے (لیعنی زیارت قبر پیرومرشد) کوبطور دلیل ذکر کرنا بھی مناسب جانے مسلحت دیکھی اور دلیل کے طور پر اس واقعے (لیعنی زیارت قبر پیرومرشد) کوبطور دلیل ذکر کرنا بھی مناسب جانے ہوئے کریش لایا۔

قضیلت پناہ شخ عبدالحق نے جو ہمارے حضرت خواجہ کے خلصین میں ہیں نقل کیا کہ ہمارے حضرت خواجہ نے ایا مرحلت سے تھوڑے دن پہلے فر مایا تھا کہ ہمیں یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ تو حید (وجودی) تھ کو چہ ہے۔ شاہراہ دوسری ہے۔ اگر چہ ہم اس سے پہلے بھی جانے تھے۔ لیکن اس شم کا یقین ابھی ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار آپ کا مشرب بھی تو حید وجودی سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ابتدائے حال بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار آپ کا مشرب بھی تو حید وجودی سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ابتدائے حال بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار آپ کا مشرب بھی تو حید وجودی سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ابتدائے حال میں اگر اس شم کی تو حید طاہر میں اگر اس شم کی تو حید طاہر موتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ بہت سے مشارکے کے لیے ابتدائی اس شم کی تو حید طاہر موتی ہوئی آئے ہیں۔

اور بھی جڈب نقشہند ہے مقام میں پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ نقشہند ہیکا طریقہ اور حضرت خواجہ احرار کا طریقہ ایک دوسرے سے جُدا ہو جاتا ہے۔ اور علوم و معارف بھی ایک دوسرے سے جُدا ہو جاتے ہیں۔ بعدار ال حضرت خواجہ احرار کی توجہ کا غلبہ اپنے مادر کی آباؤ اجداد کی نسبت باطنی کے اعتبار سے ہے۔ جو پشت ہاپشت سے براگ چلے آئے ہیں۔ اور بیڈنا اور نیستی جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ان بزرگوں کی نسبت کے لوازم سے ہاس حقیر نے ہم عصر لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے طالیوں کی تربیت کے لیے حضرت خواجہ فقشبند کا طریقہ اختیار کیا۔ اور آپ کے محمر لوگوں کی مصلحت کی وجہ سے طالیوں کی تربیت کے لیے حضرت خواجہ فقشبند کا طریقہ اختیار کیا۔ اور آپ کے مطریقہ کے علوم سے بہت ذیادہ مناسب در کھتے ہوئے بال اس تراب زمانے کی سے حساس کے طریقہ احراد میں کو اس حقیر کو مطابوں کو فائدہ بہنچانے کی مساس ہو کہتے ہوئے کا تعین کیا ہے۔ اگر حق سے ان مار سے جہاں کوان انوار سے منور کر دیتا کی ونکہ اللہ فتیا گی نے ان دونوں برزرگوں کے انوار کا مل طور پر اس فقیر کو مطابوں کو فائدہ کی مارے ہیں۔ اور دونوں اکا بر سے جمیل کے طریقوں کو ظاہر کر دیا ہے۔

لین بے شک فضل و کمال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ عظیم صل ان الفضل بيد الله يؤيته من يشآء واللَّه ذوالفضل العظيم٥ 🕟 .

ير أدو عالم به كيك مكدا بخدد بیاید تو اے خواجہ سُبلت کمن یادشا <sup>الا</sup> ہے ست کر عنایت خوایش اگر بادشاه بردر بیر زن! اورمطالق حكم:

وَأَمَّا بِنِعُمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ط لَيكن اليِّدرب كَ الْمَت كا أَطْهار كرو\_

بعض مخفی اسرار کو میفقیر جائے ظہور میں لایا۔ حق سجانہ وبقالی طالبان حق کوان سے بہرہ ور قبر مائے۔ اگرچە بەققىرجانتا ہے كەمنكروں كے انكار ميں يبى اضافه جو كالكين مقصود طالبوں كو فائدہ بہجانا ہے منكرلوگ بحث ے خارج اور سے اہر ہیں۔اللہ تعالی اس سے بہت لوگوں کو گراہ کرتا ہے۔اور بہت کو ہدایت ہے۔ ارباب بھیرت پر مخفی ہے۔ کہ صلحت کے تحت ایک طریقے کواختیار کرنے سے دوسر کے طریقے پراس کی افضلیت لازم بيس آئى \_اوردوسرا\_ طريقي من كوئى تقص بيدائيس موتا\_

> دروازه شیر را توان بست نتواب وبمن مخالفان

اور تمام تعریقیں اولا و آخرا الله صاحب انعام واحسان کے لیے ہیں۔ اور صلواۃ والسلام وتحیداس کے رسول پراوراس کی بیند بده آل پراور نیک وکاراصحاب پر بمیشدنازل بوتے بیں۔

## مکتوب تمبر (۲۹۲)

فيتخ عبدالحميد بنكالي كى طرف صادر فرمايا:

مريدول كي ضرورى آداب اوربعض كيشبهات دوركرن اوراس كمناسب امورك بيان مين:

ل خدائے تعالی ایساباد شاہ ہے کہ اپنی مہر بانی سے دونوں جہان ایک گدا کو بخش د جاہے۔ ٢ اگربادشاه ازراه عنايت برهميا كه درواز مه يرآجا هائه تواسه خواجرتو حسد سنايي دُارْهي زيوج ١١ منه لِ شهر كا دروازه تو بند ہوسكائے۔لين نخالفوں كا منہ بندنبيں ہوسكا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّخِيْمِ

تمام تعریفی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آ داب نیوی سکھائے۔ اور ہمیں اظلاق واحد نیے کی جات دی۔ علیہ وعلی آلہ واحد نیے کی جدایت دی۔ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات

اَلُحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى اَدَّبَنَا بِالْأَذَابِ النَّبُوِيَّةِ وَهَـذَانَا بِالْآخُلَاقِ الْمُصْطَفُويَّةِ عَلَيْهِ عَلَى الهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيْمَاتُ اَتَّمَهَا وَاكْمُلُهَا۔

اے عزیز جان کے اس او نقیر پر چلنے والے دو حال سے خالی ہیں یامرید ہیں یامراد۔اگر مراد ہوں او انہیں مبارک ہور کیونکہ انہیں انجذ اب اور محبت کے رائے ہے کشال کشال لے جائیں گے۔اور مطلب اعلی تک پہنچادیں گے۔اور ہرادب جو در کار ہو بلواسطہ یا بلاواسطہ انہیں سکھادیں گے۔اور اگر ان سے کوئی لفزش واقع ہوگی تو اس پر انہیں جلدی آگاہ فرمادیں گے۔اور اگر ان پر گرفت نہیں کریں گے۔اور اگر انہیں ظاہری پیر کی ضرورت ہوگی۔تو ان کی کوشش کے بغیراس دولت تک پہنچادیں گے۔

مخضریہ کہ عنایت ازلی جل شانہ ان بررگوں کے حال کی فیل ہے۔ بانواسطہ یا بلا واسطه ان کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جے جا ہتا ہے برگزیدہ بتالیتا ہے۔

اوراگرمرید ہوں گے تو ان کا کام کائل اور کائل کرنے والے پیر کے واسطہ کے بغیر دشوار ہے۔ بلکہ ایسا پیر چاہیے جوجڈ بداورسلوک کی دولت ہے شرف اور فناو بقا کی سعادت سے بھی سعادت مند ہو چکا ہو۔ اور سیرالی اللہ سیرٹی اللہ سیرٹی اللہ سیرٹی اللہ سیا باللہ کو کمل طور پر طے کر چکا ہو۔ اور اگر اس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہوا در مرادوں کی تربیت کا پروردہ ہو۔ تو نہایت ہی اکسیر ہے۔ اس کا کلام دواہے اور اس کی نظر شفا۔ مردہ ولوں کی زندگی اس کی توجہ شریف سے وابستہ ہے اور پڑمردہ جانوں کی تازگی اس کے النفات لطیف کے ساتھ مربوط ہے۔ اور اگر اس طرح کا صاحب دولت بیر میسر ندآ نے ۔ تو سالک مجذب ہی نفیمت ہے۔ اور ناتھوں کی تربیت اس ہے ہو جانوں کی دولت تک بینے جا کیں گے۔

آسال سیت بیش خاک تود

ادراگر عنایت خداد ندی جل سلطانہ ہے کہی طالب کواس طرح کے کامل اور کامل کرنے والے پیر تک پہنچادی آ و کامل اور کامل کرنے والے پیر تک پہنچادی آ و جا ہے کہ اس کے وجود شریف کو نیمت جانے ۔ اور اپنی آ ب کو کمل طور پر اس کے میر دکرد ہے۔ اور اپنی بنگی کواس کی دار اُسکی میں خیال کرے۔ مختصریہ کہ اپنی ہرخوا میں کواس کی دار اُسکی میں خیال کرے۔ مختصریہ کہ اپنی ہرخوا میں کواس کی دواس کی

لے آسان ورش کی نسبت تو نیچے ہے لیکن قودہ خاک سے أونچا بہت ہے۔

صديث من نبوي عليه وعلى آله الضلوات والتسليمات المهاوا كملها من واردي-

تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا' جب تک اپنی خواہش نفس کواس چیز کے سات اپنی خواہش نفس کواس چیز کے سات

ع لَنُ يَـ وَمِنَ اَحَدُكُمُ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ تَبُعًا لَمَا جِئْتُ بِهِـ

تالع شروب بحص كرآيا بول-

یہ بات بھی مرید کے ذہن میں دئی جا ہے کہ آ داب صحبت ادر شرا نظا کا لخاظ بھی اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ تاکہ فائدہ بچانے اور فائدہ حاصل کرنے کا راستہ کھلے۔ اس کے بغیر صحبت کا کوئی نتیجہ بیں اور نہ مجلس کا کوئی فائدہ ہے۔ تاکہ فائدہ ہے۔ بعض آ واب اور ضروری شرا نظ بیان کی جاتی ہیں گوش ہوش سے نیں۔

اے عزیز! تو جان کہ طالب کوچاہیے کہ اپنے ول کے چبرے کوتمام اطراف ہے موڑ کر اپنے بیر کی طرف متوجہ کرے۔ اور بیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر تو افل اور اذکار میں مشغول نہ ہواور اس کے غیر کی طرف النقات نہ کرے۔ اور اپنے آپ کو کلیۃ اس کی طرف متوجہ کرکے بیٹھے۔ یہاں تک کہ اس کے تھم کے بغیر ذکر بھی بھی بھی مشغول نہ ہو۔ اور فرض وسنت نماز کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں ادانہ کرے۔

موجودہ بادشاہ کے متعلق منقول ہے۔ کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتفا قااس دوران میں وزیر کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف ہوگئ۔ اوراس نے اپنے کپڑے کے کئی بندکواپنے ہاتھ نے درست کیا۔ اس دوران بادشاہ کی نظر اس پر پڑی دیکھا۔ کہ وزیر اس کی طرف متوجہ نہیں ۔ تو ڈانٹ کرکہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میراوزیر ہوکر میرے سامنے اپنے کپڑے کے بندکی طرف توجہ کرے۔

غور کرنا چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل کے لیے باریک آ داب درکار ہیں۔ تو جو چیزیں (فرشد وغیرہ) خدا تک بیٹنے کا دسلہ ہیں۔ ان کے آ داب کی رعایت تو بہت کال طریقہ برکرنی لازم ہوگی۔ اور جہاں تک ممکن ہوا کی جگہ نہ گھڑ اہو کہ اس کا سامیہ پر کے کڑوں پر یا چیر کے سائے پر پڑتا ہو۔ اور بیر کی جا تماز پر یا واں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو خانہ میں وضو نہ کر سے۔ اور اس کے خاص بر تنوں کو اپنے استعال میں شرائے ۔ اور اس کے سامنے پانی نہ ہے اور نہ کھانا کھائے اور نہ کی سے بات کر ہے۔ بلکہ کی کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ اور بیر کی عدم موجود گی میں اس طرف پاوس نہ کر ہے۔ جس طرف پی ہواور نہ اس طرف تھؤ کے۔ اور جو پھھ پیر سے صادر ہوا سے درست جانے۔ اگر چہ بظاہر درست نظر شرآ نے۔ کیونکہ پیر جو پھھ کرتا ہے الہام اور اون سے کرتا ہے لہٰذا الی صورت میں امتر اش کی گئی کئی گئی میں ہے۔

اوراگراس کی بعض الہامی صورتوں میں خطا بھی واقع ہوجائے تو خطا الہامی خطا اجتمادی کی طرح ہے کہ اس پر ملامت یا اعتراض جائز نہیں۔ نیز چونکہ اس مرید کواپنے پیر کے ساتھ محبت بیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے محبوب

الم مشكوت ريفسار

ے جو پھھ صادر ہومحت کو اچھا ہی نظر آتا ہے۔ لہذا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔اور تمام کلی وجزئی امور میں اپنے پیر کی افتراض کی در تیک گام نے پیر کی طرح ادا کرنا چیا ہے۔ اور تمام کی میں نماز کو اپنے پیر کی طرح ادا کرنا جا ہے۔ اور نقد کو اس کے مل سے افذ کرنا جا ہے۔ ۔

آن از اکه در سرائے نگاریست فارغ است . از باغ و بوستان و تماشائے لالہ زار

اور پیر کی حرکات دسکتات میں اعتراض کو قطعاً گنجائش ندد ہے جاہدائی کے برابر اعتراض ہو۔ کیوں کہ اعتراض کا نتیجہ مجموعی کے سوا کچھ بیں۔اور تمام مخلوق میں سب ہے ذیادہ بے سعادت وہ شخص ہے جواس گروہ اولیاءاللہ میں عیب نکالے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس بلائے عظیم ہے نجات دے۔

اورائ پیرے خوارق وکرامات کا مطالبہ نہ کرے۔اگر چہ بیطلب دل میں وسوے اور خطرے کی شکل میں ہوئم نے بھی سُنا ہے کہ کی مومن نے اپنے نبی اپنے نبی ہے مجز ہ طلب کیا ہو۔ مجز ے طلب کر نیوالے کھار اور مشکر لوگ ہیں ۔

> معجزات از بهر قبر وشمن است بوئے جنسیت ہے دل برون است موجب ایمان بنا شد معجزات بوئے جنسیت کند صفات

اگردل ش کی کافیہ بھی آ جائے تو بالتو تف پیری خدمت میں عرض کرے۔ اگر حل نہ ہوتو اپنی کوتا ہی تصور کرے۔ بیر پر کوئی عیب نہ لگائے۔ اور جو بھی واقعہ ظاہر ہو پیرے پوشیدہ نہ دیکھے۔ اور واقعات کی تبیراس سے تلاش سے دریافت کرے۔ اور جو تبییر خود طالب پر منکشف ہووہ بھی عرض کرے۔ اور دری اور خطا کواس سے تلاش کرے۔ اور اپنی کشفول پر ہرگر اعتماد نہ کرئے کیونکہ اس و نیا میں کتی باطل کے ساتھ ملا ہواہے۔ اور دری خطاکے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اور بے خشرور درت اور بلا اجازت اس سے الگ نہ ہو۔ کیونکہ اپنے لیے پیرے غیر کو اختیار کرنا مقیدت کے منافی ہے۔ اور بے خروات اور بلا اجازت اس سے الگ نہ ہو۔ کیونکہ اپنے بیرے غیر کو اختیار کرنا مقیدت کے منافی ہے۔ اور اپنی آ واز کواس کی آ واز سے بلند نہ کرے۔ اور اُو ٹی آ واز سے اس کے ساتھ گفتگو بھی شہرے کہ ہوئی ہے۔ اور فلا ہر و باطن میں فتو س اور کشائش عاصل ہوتو اپنے پیر کے تو سط سے جاتے اور واقعہ میں دیکھی کہ دوسرے مشائے نے فیض کی بی اسے بیری کی طرف سے جانے۔ اور دیا عقادر کھے کہ جب میں دیکھی کہ دوسرے مشائے۔ فیض کی بی اور والالہ ذار کے تاشے سے فار شے ہے۔ اور دیا عقادر کھے کہ جب میں دیکھی کے دوسرے مشائے۔ بیری کی طرف سے جانے۔ اور دیا جو تھا ور والی کی بیراور اللہ ذار کے تاشے سے فار شے۔

ے من سے صرب سوں ہودہ ہاں دیوسمان میں ہر اور ادار ار اسے ماہے ہے دارے ہے۔ لے معجز ات دشمن کومغلوب کرنے کے لیے ہیں کاور دل قابو کرنے کے لیے جنسیت کی تُوہے معجز ات ایمان کا ہا عث نہیں۔ بلکہ جنسیت کی تُوصفات کوجذب کرتی ہے۔ پیر کمالات و فیون کا جا مع ہے تو بیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب شیوخ میں سے ایک شخ کے مناسب کہ افاضہ کی صورت اس سے ظاہر ہوئی ہے مرید تک پہنچا ہے۔ اور بیر کے لطا کف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسب کہ افاضہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ مرید کی آ زمائش کے طور پر وہ لطیفہ دو مرا شخ خیال کرلیا گیا ہے۔ اور فیض کو اس کی طرف سے جانا ہے بی ظلیم مخالطہ ہے۔ حق سجانہ نفزش قدم سے بچائے۔ اور پیر کے ماتھ دس اعتقاداوراس کی محبت پر قائم رکھے۔ بحر مہ سیدالبشر علیہ وکئی آ لہا لمصلوات والتعملیمات مختصر میرکہ در طریقت سب اوب ہے۔ مثل مشہور ہے کوئی بے اوب خدا تک نہیں کی بی سکا۔ اوراگر مرید بعض آ داب کی رغابت میں اپنے آ ب کو کو تاہ جانے اوران کی مناسب ادا کیگی تک نہ بینی سکے۔ اور کوشش وسی کے ہاو جود عہدہ براتہ ہو سکے تو اس کیلئے معافی ہے۔ لیکن اپنی اس کو تا بی کا اعتر اف ضروری ہے۔ اورا گر عیا ذیا اللہ سجانہ آ داب کی برائے ہو سکے تو اس کیلئے معافی ہے۔ لیکن اپنی اس کو تا بی کا اعتر اف ضروری ہے۔ اورا گر عیا ذیا اللہ سجانہ آ داب کی رعابت نہ کرے۔ اورا پی کو تا بی کا اعتر اف خود عہدہ رعابت نہ کرے۔ اورا پی کو تا بی کا اعتر اف موری ہے۔ اورا گر عیا ذیا اللہ سجانہ آ داب کی رعابت نہ کرے۔ اورا پی کو تا بی کا اعتر اف بھی نہ کر بے تو الیا مریدان پر گوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔

ہاں وہ مرید جوابے پیر کی توجہ کی برکت سے فنا و بقا کے مرتبہ تک پہنٹے جاتا ہے۔ اور الہام اور فراست کا راستہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پیر بھی اے مسلم رکھے اور اس کے کمال کی گوائی دے۔ تو اس مرید کے لیے مخبائش ہے کہ بعض الہامی امور ش ایچ پیر سے خلاف کر ہے۔ اور مقتضائے الہام پر ممل کرے۔ اگر چہاس کے پیر کے فزو دیک اس کے خلاف بی بارتکل چکا ہے۔ پیر کے فزو کی ہو۔ کیونکہ ایسام بداس وقت صلقہ تقلید سے ہا ہر لکل چکا ہے۔

ع بى دجه كه جوفر تے صحابه كرام الل بيت عظام اور انبياء وادلياء كي بدادب اور گستاخ بيں۔ آئ تك ان بش كوئى ولى بيدائيس موار اور نه قيامت تك موكار عارف روى دحمة الله على مثنوى بيس فرماتے بيں۔

از خدا خواجیم توقیق ادب! یه ادب محروم گشت از فضل رب

ادب تنها نه خو را داشت بد! بلکه آتش در جمه آفاق زد

هر که گستاخی کند اعرد طریق گر دو اعرد دادی صرت غریق

هر چه آمد برتو از ظلمات و غم آن زیبا کی و گستاخیت جم

ترجد اشعار: آن خداتیالی سے ادب کی توقی ما نظم جی کو کرد اوب اثبان الله کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ (۲) بدادب

اثبان مرف این آب کوی پُرائی میں جنان جی میں کرد کرد اوب اثبان الله کے فضل کے مرکز کا دیتا ہے۔

(۳) جو فض طریقت میں گناخی کام تکب بوتا ہے دادی صرت میں ڈوب کردہ جاتا ہے۔

(۳) جو فض طریقت میں گناخی کام تکب بوتا ہے دادی صرت میں ڈوب کردہ جاتا ہے۔

(٣) تم يرجوتار مكيال اورغم جمائ رية بل الرك وجرتمارى بياك اوركتائى ب-الرك تم يرجوتار مكيال كاخود جيال نهودواكر بى كے جمرے كو كى د كھے ليو يود ب اب اس کے لیے تقلید کرنا خطاہے۔ تم نہیں ویکھتے کہ حضور علیہ الصافرة والسلام کے صحابہ کرام علیہ وعلیم الصلوات والتسليمات نے امور اجتهاد ميراور احكام غير منزله ميں آنخضرت عليه السلام سے اختلاف كيا عب-اور بعض اوقات مين صواب جانب اصحاب من ظاهر مواير جبيها كدارباب علم يرفي نبين \_

لیں ٹابت ہو گیا کہ مرتبہ کمال تک پہنچنے کے بعد مربد کا اپنے ہیرے اختلاف کرنا جائز ہے اور بے اوبی مع اور یاک ہے۔ بلکہ بہاں اپنے اجتماد کے مطابق عمل کرنائی ادب ہے درنہ نبی اکر میں ہے کے صحابہ کرام جو يوراة داب سي ي ي عضورعليدالعبلاة والسلام كالليد كرة والسام

ابوبوسف كي ليم رتبه اجتهاد يرجيني كي بعد ابوطنيفه رضى الله عنه كي تقليد كرمًا خطاب دري ايني رائ كى متابعت ميں ہے۔ نه ابوطنیفه كى رائے كى متابعت ميں۔ امام ابو يوسف كے متعلق بيقول مشہور ہے كہ ميں امام ابوصنیفہ کے ساتھ مسئلہ خلق قرآن میں چھے مہینے جھٹڑتا رہائم نے بیضرور سُنا ہوگا کہ نن کی بھیل بہت ہے افکار کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اگرفن اور علم ایک بی قکر میں بندر بتاتواس میں زیادتی اور اضافہ ند ہوتا۔ علم تحوجوسیبوبیہ کے زمانہ میں تھا' آئ تحویوں کے اختلاف آراءادر بہت ی انظار کے ملنے ہے سوگنا زیادہ اور کامل ہو چکا ہے۔ کیمن چونکہ اس علم كى بتاا مام سيبوبير نے رقبى ہے۔ للبذا برزگى اور نصيات اى كے ليے مسلم ہے۔ نصيات متقذ مين كے ليے بى ہے۔اور کمال متاخرین کے لیے:

ميرى امت كى مثال بارش كى كى سے ـ بير پيتريس چال کرای کا پہلاحصہ بہتر ہے یا آخری حصہ

مشل امتسى كسمشل السمطير لايُدربي اولهم خير ام اخرهم\_ حديث نبوي ي عليه وعلى الدالصالوة والسولام

بعض مريدين كرع شبه كريان بين

اسع ويزجان في كموفيات كرام تي كماب:

م لینی شیخ زنده بھی کرسکتانے ادر مار بھی سکتانے ہے۔

الشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ.

زندہ کرنا اور مارنا بیری کے مقام کے لواز مات میں ہے۔ لیکن اس احیاء سے روتی احیاء مراوہے ته جسمى -ال طرح اماتت سے بھی روح کا مارنا ہے نہ جم کا۔اور حیاۃ اور موت سے مراد فااور بقاہے۔جومقام

ع جیها که حضرت عمروض الله تعالی عند کے بہت سے واقعات اس پر واالت کرتے ہیں۔ فاص کر جنگ بدر کا واقعہ کین حضور کے سأته محاب كرام كااس طرح كااختلاف يحض صورتا تقاورته محاب كرام سي يخف منادر جونا تقاوه حضورى كافيض اورآب بن كي توجداور يركت كالتيجه تما\_ (ازمتر جم عفي عنه) ولایت اور کمال تک پہنچا تا ہے۔ اور شخ مقد اباذی اللہ سجانہ ان دونوں کا گفیل اور ضامن ہے۔ پس شخ میں اس کے زندہ کرنے اور مانے کی توت کا ہونا ضرور کی ہے اور کی ویمیت کے محق ٹیل سنتی و لی یہ یعنی بقاعطا کرتا ہے اور فانی کرتا ہے۔ جس کوزندہ کرنے اور مارنے کا منصب و مرتبہ شخی ہے چھے مروکا زمیں ۔ شخ مقدا کہ با کی طرح ہے جس کی کوس سے مناسبت ہوگا وہ قسن و خاشاک کی طرح اس کے پیچے دوڑتا آئے گا۔ اور اینا صقد اس سے جس کی کوس سے مناسبت ہوگا وہ قسن و خاشاک کی طرح اس کے پیچے دوڑتا آئے گا۔ اور اینا صقد اس سے کی خوارق اور کرا مات مریدوں کو کھینے کے لیے ہیں ہیں۔ مرید معنوی مناسبت سے کھونے کرآتے ہیں۔ اور جو مخص ان ہزرگوں سے مناسبت نہیں رکھا وہ ان کے کمالات کی دولت سے محروم ہے۔ اگر چہ ہزار مجزے خوارق اور کرا مات دیکھے۔ ابوجہل اور ابولہب کواس معنی کی دلیل بنانا چا ہے۔ اللہ تعالی نے کفار کے بارے میں فرمایا:

اوراگر بیلوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیس تو بھر بھی ایمان ندلائیں گے۔ یہاں تک کہ جب بیلوگ آپ کے بیاں تک کہ جب بیلوگ آپ کے بیاں آئیں گے تو آپ کے بیاں آئیں گے تو آپ کے جھاڑیں گے۔ کہ بیر جھاڑیں گے۔ کہ بیر قرآن تو بہلے لوگوں کے بے اصل قصے قرآن تو بہلے لوگوں کے بے اصل قصے کہانیاں ہیں۔

وَإِنَّ يَّرُوا كُلُّ الَيَةِ لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَتَى إِذَا جَسَاءُ وُكَ يُسَجَسَادِلُونَكَ يَفُولُ الْلَائِيْنَ كَفَسرُوا إِنْ المَذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْلَائِيْنَ كَفَسرُوا إِنْ المَذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْلَائِيْنَ٥

والستلام-

### مکتوب نمبر (۲۹۳)

في محد چتري کي طرف صادر قرايا:

ان كيسوالات كيجواب هي جوانبول في يوشه تقد كي مع المله وقت مديث هي نبوى عليه وكان المسلوة والسلام آيا بها ورانبول في الله وقت مديث هي نبوى عليه وعلى الرائسلوة والسلام آيا بها ورانبول في الله وقت مع الله وقت مع الله وقت مع الله وحرت في الله وحرت الله وحرالقادر في الله وحرالة والمعلى حقيقت كيا عبد القادر في حراد المعلى وحقيقت كيا عبد العرانبول في جما تعالى كردن برآب كاقدم بأن سوم ادبى اوليابي موجود تعديا معلى الماليابي المالة والماليابيل معلى الماليابيل الموادي الماليابيل ا

اَلْتَ مُلَدُ لِلْلِهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَر . آب نے جوجیفہ شریفہ ارسال فر مایا تھا۔ اس کے موصول ہونے سے میفقیر خوش اور مسرور ہوا۔ میکنی بڑی انعت ہے۔ کہن تعالی عَبَلَ وعلی کے دوست دورافقادہ لوگوں کو یا دفر ما کیں۔ آب كى كتوب من درج تقاركة حضرت رسالت بناه عليه والى الهواصلوات والتسليمات فرمايا ب لِيُ مَعَ اللَّهِ وَقُتُ. ليتى مجھ اللہ كے ساتھ اليك خاص وقت متير

اور حصرت ابو ذر عفاری نے بھی ایسا بی قرمایا۔ اور ریہ کہ حضرت میزاں کی الدین نے قرمایا ہے کہ میرے یاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر بیں اور کی دوسرے نے بھی ایبابی کیا ہے۔ان دولفظوں پر شور وغوغا ہوجا تا ہے۔ مهریانی کرکے لکھاجائے کہان دوباتوں کے کیامعتی ہیں ادران دونوں میں کیا فرق ہے پوری توجہ سے واضح طور پر لكه كرجوا سغريب كي مجهد كتريب مورارسال فرما تين \_

ميرك عدوم ال فقير في الي درماكل مين لكها ب-كما نسرور عليه الصلوة والسلام كيلي دوام وفت ك باوجوذا كيك بادرونت بحى ميسرا تا تفا-اوروه وفت ادائي نماز كدوران ميسرا تا تفايه

لیخی تمازمومنوں کی معراج ہے۔

اَلصَّلُوةُ مِعْرًاجُ الْمُؤمِنِيْنَ۔

آپ نے شنا ہوگا اور:

وين الم المحصراحت المجال

أرخيني يَا بِكُلال \_

اس مطلب کے ٹابت کرنے میں معتبر کواہ ہے۔اور ابوذ رغفاری بھی دراشت اور جبتیت کی بتا پر اس دولت مے مشرف ہوئے تھے۔ کیونکہ آنسرور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کے لیے آپ کے تمام عمالات سے دراشت اور مبعتیت کے طور پر وافر اور پوراحشه ملتا ہے۔

اوروه جوحضرت تنظم عبدالقادر قدس مره في فرمايا كهيرايي قدم مرولي كي كردن نرب.

صاحب وارف نے جو شیخ ابوالجیب سپرور دی قدس سره کے مریدادر تربیت یافتہ ہیں اور بین ابوالجیب حضرت في عبدالقادر قدس مره كروستول اورراز دارول بين سي بوك بين ال كلي كوان كلمات بين شامل كيا ب جوخود بنی کوظا مرکرتے ہیں۔ ادر جومشار کے کرام سے ابتدائے احوال میں سکر کے باقی ماندہ اثرات کی دجہ ہے

ل اور ميكلم فرمان كي ونت قريب بيال مشارك مجلس من موجود سقد اور بعض مشارك في فرمايا ب كمال وقت خداويم تعالى في صفور توث ياك كرل مرارك برجل فر مائي اور في اكرم المنظة في فرشتول كايكروه كرما ته متعقر من اورمناخرين اولیائے کرام کی موجودگی میں آب کوانعام کے طور پرانیاس پہتایا۔

ك تتن حماد قدس مره معرب تتن محى الدين عبد القادر جيلاني وحمة الله عليه كيران طريقت من سي وي بين آب بظاهر يحديد سع ہوئے بیل تھے۔ لیکن آ ب نے معارف ادر امرار کے درواز نے کھول دیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جوافی کے ایام میں آپ کی صحبت میں رے۔الک دن آپ نہایت ادب سے آپ کی جل میں پیٹے ہوئے تھے کہ جب آپ اُٹھ کر باہر چلے گئے۔ تو تی تماد نے قرمایا ایک وقت آئے گا۔ کہاں مجمی محض کے قدم اولیا و کی گردنو ل پر مون کے تی تمادین میں ماہ رمضان تریف میں وصال فر مایا۔ صادر ہوئے۔اور فخات میں شخ جماد دیا ک کے منقول ہے۔جو حضرت شخ کے شیون میں ہے ہوئے ہیں۔ کہ انہوں نے بلور فراست فر مایا کہ اس مجی کا قدم وہ مبارک قدم ہے۔ کہ اس کے دقت کے ادلیا کی گردن پر ہوگا۔اور اس کو فدا کی طرف ہے تھم ہوگا۔کہ یوں کے میرابیقدم ہرولی کی گردن پر ہے۔اور پر شخص برکمات ضرور کے گا۔ اور سب اولیا اپنی گردن جھکا ویں گے۔

بہرصورت حفرت نی اس کلام میں تی بجانب ہیں۔ یہ کلام خواہ سکر کے باتی ماندہ اثر ات کی وجہ ہے آپ ہے صادر ہوا ہو یا اس کلام کے اظہار کا آپ کو فدا طرف سے تھم ہوا ہو۔ بہرصورت اُس وقت کے تمام اولیا آپ کے قدموں کے بیچے تھے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تھم اس وقت کے اولیا کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ ہے بہلے یا آپ کے بعد کے اولیاء اس تھم سے فاری ہیں جب کہ بی خماد کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ کا قدم ان کے وقت میں تمام اولیاء کی گرون پر ہوگا۔

نیز ایک فوٹ نے جو بغدادیں تھے۔اور حضرت شیخ عبدالقادراور ابن سقا عبداللہ ان کی زیارت کے لیے سے بطریق فراست حضرت شیخ کے تقدید میں فرمایا۔ کہیں تھے بغدادی خبر پر بیٹھا ہواد یکھا ہوں۔اورتو ایک نیان سے میہ کہدہ ہاہے۔ کہ میرایہ قدم ہرولی کی گردن پر ہے۔اوریش دیکھتا ہوں کہ تیرے وقت کے سب اولیا نے اپنی گردنین تیرے احترام اوراعز ازیمی جھکادی ہیں۔

اس بزرگ کے کلام ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھم اس وقت کے اولیا کے ساتھ فاص ہے۔ اس وقت کے اولیا کے ساتھ فاص ہے۔ اس وقت کے اولیاء کرام کی گردئیں آپ کے قدم مبارک کے پنچے ہیں۔ اور سیتھ اُس وقت کے اولیاء کرام کے علاوہ کی اور اولیاء کرام کی گردئیں آپ کے قدم مبارک کے پنچے ہیں۔ اور سیتھ اُس وقت کے اولیاء کرام کے علاوہ کی اور طرف تجاوز نہیں کرتا۔ اس طرح فوث پاک قدس سرہ سے پہلے اولیاء کرام کو بھی سیتھ مثال نہیں۔ کو فکہ آپ سے کہلے اولیاء الله میں صحابہ کرام بھی داخل ہوجو حضرت شیخ قدس سرہ سے یقیفا اضل ہیں۔ اور آپ کے بعد اولیاء ہیں بھی سے جاری ہوسکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد اولیاء ہیں حضرت امام مبدی بھی ہیں۔ جن کے قشر یف لانے بھی سیتھ کی سے جاری ہوسکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد اولیاء ہیں حضرت امام مبدی بھی ہیں۔ جن کے قشر یف لانے کی آئسروں علیہ السلوق والسلام نے بیاں۔ اور اس شریعت کی متابعت کے واسط سے اصحاب خاتم الرسل علیہ وعلیم السلوق و والسلام کے ساتھ گئی ہیں۔ اور اس الم سے قرابالام نے قرابالام نے قرابالام نے کر دونہیں معلوم کہ اس امت کے میلئے بہتر ہیں یا پیچھائی (رواہ التر فری)

مختفر بیر کہ حضرت شخ عبدالقادر دمنی اللہ عنہ کی ولایت میں ثنان عظیم ہے۔اور بلند ترین ورجہ حاصل ہے۔ولایت محد بیرخاصہ کلی صاحبہا الصلوح والسلام والحتیہ کولطیفہ کے راستے ہے نقطۂ آخر تک پہنچایا ہے۔اور اس دائرہ كے سرحلقہ ہوئے ہيں۔ يہاں ہے كوئى بيوہم نہ كرے كہ جب بين قدى سرہ ولايت محمد بيخاصہ كے سرحلقہ ہيں تو سب اولياء الله ہے افضل ہوں گے۔ كيونكہ ولايت محمدى على دبينا وعليهم الصلات والتسلم بمات تمام ولا يتوں ہے اوپر ہے۔ اس ليے كہ ہم كہيں گے حضرت بين قدى سره أس ولايت محمدى كے سرحلقہ ہيں جولطيفہ كے داستہ ہے حاصل ہے جبیا كہ بہلے گزرانہ كہ مطلق ولايت كے سرحلقہ ہيں۔ تاكہ انفلیت لازم آئے يا ہم يوں كہتے ہيں كہ مطلق ولايت محمد بين كہ مطلق ولايت محمد مسلقہ ہيں۔ تاكہ انفلیت لازم آئے يا ہم يوں كہتے ہيں كہ مطلق ولايت محمد بيئ قدم ہو۔ اوران كى كمالات كى وجہ ہے فصليت اسے حاصل ہو۔

حفرت شیخ عبدالقادرقة س مره کے مریدین کی ایک جماعت شیخ قدس مره کے حق میں بہت غلو کرتی ہے اور محبت میں حدیث میں بہت غلو کرتی ہے اور محبت میں حسد سے بڑھ جاتی ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی دجہ کے محب (شعیہ ) حسد سے بڑھ گئے ہیں۔اس جماعت کی گفتگو کے اشارات سے اییا مغیوم ہوتا ہے کہ بیلوگ شیخ قدس مره کوتمام پہلے اوران کے بعد آنے والے سب اولیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔اوران بیاء کی مالفوات والعسلیمات کے سواکوئی دو مرامعلوم نہیں جس کو حضرت شیخ سے افضل شامیم کرتے ہوں۔ یہ میں فراط کی وجہ سے ہے۔

اگرسوال کریں کہ جمل قدرخوارق وکرامات حضرت شیخ قدس مرہ سے وجود میں آئے ہیں۔اور کسی ولی سے ظاہر نہیں ہوئے۔لہذا سب سے شیخ قدس مرہ ہی افضل ہونے چاہیں تو میں کہوں گا کہ ظہور خوارق کی کثرت افضل ہونے چاہیں تو میں کہوں گا کہ ظہور خوارق کی کثرت افضل افضیات پر دلالت نہیں کرتی۔ایسا ممکن ہے کہ کسی ولی سے انگسا مرخوار فی بھی ظاہر نہ ہو۔لیکن وہ اس ولی سے افضل ہوجس سے کی خوار ق وکرامات کا ظہور ہوا ہو۔

تشخ الشيوخ (شباب الدين سرودى) في مشائخ كى كرامات وخوارق كے بعد فر مايا ہے۔كه "

"بيسب كچھ الله تعالى عطائي كو عطائي كى عطائي كو ادلياء الله ش سے ايك كروه كوان خوارق كا مكاشفه كرايا جاتا ہے اور اسے عطائى جاتی جی اور ایسا بھی ہوتا ہے كہ ان سب لوگوں سے او پروہ فض ہوتا ہے جس سے ابن میں سے كوئی بات بھی ظاہر نہيں ہوئی ہوتی ۔ كونكه بيسب چيزي تقويت يقين كے بس سے ابن میں سے كوئی بات بھی ظاہر نہيں ہوئی ہوتی ۔ كونكه بيسب چيزي تقويت يقين كے ليے جی اور جے و يسے بی يقین عطاكر ديا گيا ہوا سے ان میں سے كمی شے كی ضرورت نہيں ۔ تو يہ کرامات جو ہم نے ذكر كی جن دل ذكر الله كے دسؤ خ اور ذكر ذات كے وجود سے كم ورجہ ہیں۔"

کٹر ت ظہور خوارق کوان فلیت کی دلیل بنانایا لکل ایسے ہے جس طرح کوئی شخص حضرت علی برضی اللہ عند کے کثر ت فضائل ومنا قب کو حضرت مدیق رضی اللہ عند پر افضیات کو دلیل بنائے۔ کیونکہ جس قدر حضرت علی رضی اللہ عند سے نشائل ومنا قب ظہور پذیر ہوئے ہیں حضرت مدیق اکبر نے بیس ہوئے۔

اے برادر عزیز! اچھی طرح کن فران عادات دو تم یں۔

نوع او التلوم ومعارف عُد او عراقه الى جل سلطات بيل كرو استصفات اورا فعال واجب تعالى سيمال

رکھتے ہیں۔اور نظر عقل کے دائرہ ہے دراء ہیں۔اور متعارف اور معتاد کے خلاف ہیں۔ جن کے ساتھ اُس نے اپنے خاص بندوں کو ہی متاز قرمایا ہے۔

اوردوسری شم مخلوقات کی صورتوں کا کشف اور عالم سے تعلق رکھنے والے امورغیبہ کی خبریں دیتا ہے۔ نوع اوّل اہل حق اور ارباب معرفت کے ساتھ خاص ہے۔ اور نوع ٹائی سیجے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگوں کوشائل ہے۔ اس لیے کہ اہل استدراج کے بھی نوع ٹائی حاصل ہے۔

نوع اوّل خداجل وعلا کے ہاں ہزرگی اور اعتبار رکھتی ہے۔ کہ اُسے اس نے اپ اولیاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور دشمنوں کواس میں شرکیے نہیں کیا۔ اور نوع ٹانی عام مخلوقات کے زدیک معتبر ہے۔ اور ان کی نظروں میں معرّز زاور محترم ہے۔ یہ چیز اگر چہ اہل استدرائ سے ظہور پذیر یہو۔ نزدیک ہے کہ موم نادانی کے ہاعث ان کی پرستش شروع کر دیں۔ اور رطب ویا بس میں کہ وہ آئیں اس کے معلق کہیں ان کے تالع اور فر مال پر دار بن جا تھی ۔ بلکہ یہ ججوب لوگ یعنی عوام نوع اوّل کو نوارق میں سے نہیں جانے اور کرا مات میں سے شار نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک فوارق تیم ٹانی میں مخصر ہیں۔ اور ان مجوب کو بول کے خیال میں کرا مات گلوقات کی صورتوں کے کشف اور ان کے فوارق تیم ہو فاضرو فائب کشف اور ان کے فوارق میں کہ خبریں دینے کے ساتھ مخصوص ہے گئنے بے مقل ہیں۔ وہ علم جو حاضرو فائب میں گلوقات کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور کرا مت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور کرا مت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور کرا مت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور کرا مت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور کرا مت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی شرافت اور کرا مت اور ان کے حالات سے نسیان حاصل ہو۔ واجب تعالی و تقدیل کی معرفت ہی

بری نبفته رُخ و دیو در کرشمه و ناز بهوشت عقل زجرت که این چه بواجی است

> ا لین و وخوارق عادت امور جوکافریافات یا میترع ساس کی فرض کے موافق صادر ہوں۔ ایکری تو منہ چمپائے ہوئے ہے اور شیطان کرشمہ ادر ناز من ہے۔ علی جرت سے جل گئی۔

ہیں۔ باقی رہے اہل معرفت توچوں کہ ان کی مشغولیت معارف تن تعالی سے ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جوان پروارد ہوتی ہیں۔اس کیے بیاللہ بی کی خبریں دیتے ہیں۔اور جب کدا کثر جہان والے اللہ سجانہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔اور دنیاہے مشغول ہوتے ہیں۔اس لیےان کے دل صورتوں کے اہل کشف اور مخلوقات کے حالات کونیجی خبریں دینے والوں کی طرف ماکل رہتے ہیں۔ تو پیلوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔اور بیاعتقادر کھتے ہیں۔ کہ بيلوك الل الله اوراس كے خاص بندے بيں \_اورائل حقيقت كے كشف سے اعراض كرتے بيں \_اور جو پھوو واللہ سبحانهٔ کے متعلق البیں بتاتے ہیں۔اس میں البیں مہم جانے تبین۔اور بیابل دنیایوں کہتے ہیں۔کہا گریہاوگ اہل حق ہوتے جس طرح کہان کا گمان ہے۔ تو ہمیں جارے حالات اور مخلوقات کے حالات سے خبر دیتے ہیں اور جب كربياوك مخلوقات كے حالات كے كشف يرقادر تبيل بيں يواس سے اعلى امور كے كشف يركيے قادر ہوسكتے بیں اور اس فاسد قیاس کے ذریعے ان کی تکذیب کرتے ہیں۔لیکن بدلوگ سیح خبروں ہے اندھے ہیں اور نہیں جائة كمالله تعالى في ان حضرات المل معرفت كوملا حظه لل معرفاظت من لكهام اوراينا خاص بنايام اور اسیے ماسواسے ان کی حمایت اور آب کے بارے میں غیرت کی وجہ سے دور کررکھا ہے اور اپنا خاص بنایا ہے۔ اور اسین ماسواسے ان کی جمایت اور آب کے بارے میں غیرت کی دجہ سے دور کرر کھا ہے۔ اور اگر میلوگ ان میں سے موتے جو طلق کے حالات میں معروف رہتے ہیں۔ تو حق سیحانہ کے لائق ندہوتے۔ اور ہم نے اہل حق کو دیکھا ہے كه الرصورتول كے كشف كى طرف تھوڑا ساالتفات بھى كرتے بيں تو اور پچھ پاليتے بيں كه دوسرےاس فراست كے ساتھ جے اہل معرفت ثابت كرنے ميں تبيں ياسكتے اور بيدہ فراست ہے جوتن سَجان اوران چيزوں سے جواس كتريب بين تعلق ركفتي ہے۔ليكن ان اہل صفاكی قراست جوخارج بين اور مخلوق مے متعلق بيں۔ تو وہ نہ تو جناب حق سبحانه مستعلق ركفتي هيه اورندي سبحانه بسي قرب ركھے والى چيزوں سے اوراس فراست ميں مسلمان نصاري \_ يبوداوردُومرك كروه بهى شريك بين- كيونكهاى قراست بين الله كزو يك كوئى بزرگي نيس تا كهاس كے ماتھ اسيغ خاص بندول كومخصوص فريات\_\_\_

## مكتوب تمبر (۲۹۲۷)

ظاہری و باطنی علوم ومعارف اور اسرار کے جامع میر الدین مخدوم زادہ حضرت خواجہ محدمعصوم سلمہ اللہ تعالى كى طرف صادر فرمايا:

ان معارف كى بيان من جوداجب تعالى وتفذى كى صفات تماسيه معتقل ركعت بيل اورانبياء عليهم السلؤة والتسليمات كتعينات كمبادى اور دوسرى مخلوق كتعينات كمبادى كالخفين میں اور جزئیات کے اپنے گئی کے ساتھ لائن ہونا۔ اور ایک گئی کے جزیات کے اسے منتقل ہوکر دوسری کلی کے ساتھ طنے کے عدم جواز کے بیان میں۔اور انبیاء دادلیاء میہم الصلوۃ والتسلیمات کے شہوداور بچلی کے فرق میں انبیاء میہم الصلوۃ والتسلیمات کے توسط کے باد جودان کے کائل ہیرو کاروں کے لیے وصل عربیاں کے حصول کے بیان میں۔اور مشارکے قدس اللہ تعالی اسرارہم کی عبارت میں داتع الفاظ محوواضحال کی تحقیق اور اس کے مناسب المورکے بیان میں۔

واجب تعالی و تفدس کی صفات ثمانید هیقه کے ان میں سے پہلی صفت الحیات ہے۔ اور آخری صفت

تكوين تنتن فتم بين:

ایک تم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور مخلوق کی طرف نسبت بیشتر سے جیے الگوین

یہیں سے اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ نے اس کے وجود کا انکار کیا ہے اور کہا کہ تکوین صفات اضافیہ میں سے

ہیل سے ایک مت ہے کہ وہ صفات هیقہ میں سے ہے۔ جن پراضافت غالب ہے۔

اور دوسری منم وہ ہے جس میں اضافت تو ہے۔ کین بہات مے ہے۔ جسے علم قدرت ارادہ مع بھر

اوركلام\_

اور تیسری شم ان سب میں سے اعلیٰ ہے۔ جے عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اضافت کوئو بھی نہیں کوئی جھی نہیں کوئی سے دیا وہ قریب کھتی۔ بیصفت تمام صفات کی اُم اور اصل ہے۔ اور سب سے ثابت ہے۔ اور اصفت کے سب سے زیا وہ قریب صفت العلم ہے۔ جو خاتم الرسل علیہم الصلاۃ والتسلیمات استہاوا کملہا کا مبدا تعین ہے۔

اوردومری صفات دومری مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور جب کہ برصفت متعدو تعلقات کے افران سے متعدو جران ہیں۔ اعتبار سے متعدو جران ہیں ہے لیے متعدو تعلقات کے لیا ظرے تخلیق کر زیق۔ احتیا اور امات کی جران ہیں اور ہروہ احتیا ور موجود ہیں۔ یہ جرایات اپنی اور ہروہ احتیا کی جرانیات کے مبادی اس تحقی جس کے تعین کا مبداء کل ہے اور دومر ہے تعینات جن کے مبادی اس کلی کے جزیات ہیں۔ اس شخص کے تالع موں گے۔ اور اس کے قدم کے فیچ زعم گی بسر کریں گے اس جگہ ہے یہ بات کہتے ہیں کہ فلال مجمد کے زیر قدم ہوں گے۔ اور افلال عیسے کے زیر قدم ااور فلال موٹ کے زیر قدم الور فلال جو کی بات کہتے ہیں کہ فلال جا کہ بالور ساتھ کی ہوگی ہوگی ہے۔ اس لیے بیا ہے کا یات کے ساتھ کی جا سے کہا ور اسطے کا احتیا زمو کا جزیات کا شہود کا بات کے ساتھ کی جا ہوتا ہے کہ تالی جو کھی یا تا ہوا ور جو کھود کھیا ہے۔ اصل کے قوسط کے بغیر ناممکن ہے ہاں جسی ایسا ہوتا ہے کہ تالی ایس موٹ کے تالی کے قسور کی وجہ سے اس کھی ایسا ہوتا ہے کہ تالی اس موٹ کے تالی میں ہوتا ہے اور جو کھود کھی ہوتا ہے۔ اور جا برخہیں ہوتا ہے اور جا برخہیں ہوتا۔ بلکہ صاف عیک کی طرح شہود کا باعث ہوتا ہے۔ اور جا برخہیں ہے کہ ایک کی کر بیات ترقی کریں۔ اور اپنی کل سے نظر کی کر دومری کل کے شیخ آئیں۔ اور ان کا شہود وہ دومری کل بن حالی کی کر بیات ترقی کریں۔ اور اپنی کل سے نظر کی کر دومری کل کے شیخ آئیں۔ اور ان کا شہود وہ دومری کل بن حالے کہا کہ کو کھی کی کر بیات ترقی کریں۔ اور اپنی کل سے نظر کی کر کیات کے اور ان کا شہود وہ دومری کل بن حالی کو کر کیا گور کی گور کیا گور کر کور کور کل کی کر کیا ترکی کر کیات کی کر دومری کل بی کے تھور کی کور کر کیا گور کر کیا گور کی گور کیا گور کور کی گل کی گور کیا گور کی گور کیا گور کر کی گور کی گور کیا گور کر کیا گور کی گور کی گور کی گور کیا گور کیا گور کر کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کیا گور کی گور کر گور کی 
جائے۔مثلاً جو جماعت حفزت موی کے ذریقدم ہے۔انقال کر کے حفزت عینی کے ذریقدم آجائے بیہ بین ہو سکتا۔ ہاں میہ ہوسکتا ہے کہ محمد کے ذریقدم آجا میں بلکہ بمیشہ آپ کے ذریقدم ہی ہیں۔علیہ وعلیم وعلی الصلوٰق والسلام۔ کیونکہ محمد علیہ السلام کا رب رب الارباب ہے۔اوران تمام کلیات کا اصل ہے۔

پس ان جزیات کی طرف نبت اصل الاصل ہوگی اور یکر تی گویا اصل الاصل کے ساتھ ہے نہ کہ اصل کے ساتھ ہے نہ کہ اصل کے ساتھ ہے جوان کی اصل کے خالف ہے۔ ان کی کلیات اور جزیات میں اس قد رفر ق رہ جائے گا کہ جزی کے لیے دو حاکل درمیان میں ہوں گا ایک اپنا اصل ہواس کی کلی ہے۔ اور دومر احاکل اصل الاصل ہے۔ اور کلی اس کے لیے اصل الاصل کا تجاب ہے اور بس ہولیا ہے معلوم ہوگیا۔ کہ حضرت محمد الرسول الشھائے کا شہود تعینات کے پردے میں ہے۔ کم از کم تعین محمد کا پردہ تو ج میں حاکل پردہ تو ج میں حاکل پردے کے بغیر ہے۔ اور دومروں کا شہود تعینات کے پردے میں ہے۔ کم از کم تعین محمد کی کا پردہ تو ج میں حاکل ہے۔ اور دومروں کی تجابی کے بیان کے اس مال الشملی اللہ تعالی علیہ وکلی والے اوملم کا خاصہ ہے۔ اور دومروں کی تجابی پروہ صفات میں ہے۔ کم از کم الارباب کے پردہ میں جورب محمد ہے۔ تالیقے کے صفت ہے۔ اور دومروں کی تجابی پروہ صفات میں ہے۔ کم از کم الارباب کے پردہ میں جورب محمد ہے۔ تالیقے کے صفت ہے۔ اور دومروں کی تجابی پروہ صفات میں ہے۔ کم از کم الارباب کے پردہ میں جورب محمد ہے۔ تالیقے کے صفت ہے۔ اور دومروں کی تجابی پروہ صفات میں ہے۔ کم از کم الارباب کے پردہ میں جورب محمد ہے۔ تالیقے کے صفت ہے۔ اور دومروں کی تجابی پروہ صفات میں ہے۔ کم از کم الارباب کے پردہ میں جورب محمد ہے۔ تالیقے کے صفت ہے۔ اور دومروں کی تجابی ہے۔ اور دومروں کی تجابی ہے۔ اور دومروں کی تجابی ہے۔ اور دومروں کی تحاب ہے۔ اور دومروں کی تحاب ہے۔ اور دومروں کی تجاب ہے۔ اور دومروں کی تحاب ہے۔ او

اگر بیسوال کیا جائے کہ اس بیان سے لازم آتا ہے کہ تمام باتی انبیاء کرام علی دینا وعلیم القلوات والتسلیمات کاشہود مبدا تعین محمدی کے پردہ میں ہے۔ اور آپ کی اُمت کے وہ اولیا کرام جو بلاواسط آپ کے زیر قدم ہیں (علیہ الصلاق والسلام) ان کاشہود بھی دوسرے انبیاء کی طرح پردہ رب الارباب میں ہوگا۔ پس انبیاء کرام علی دینیا وعلیم الصلو ات والتسلیمات اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کے درمیان کیا ہوگا۔ تو میں اس کے جواب علی دوسراشہود بھی کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ مالسلو ہ والسلام کے لیے اس پردہ حقیقت محمدی میں شہود کے علاوہ ایک دوسراشہود بھی میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ مالدی ہو اسلام کے لیے اس پردہ حقیقت محمدی میں شہود کے علاوہ ایک دوسراشہود بھی صاصل ہے۔ جوان کے تعینات کے مبادی کی راہ سے آئیس میسر ہے۔ اور بالذات اپنی مخصوص عینکیں اپنی بصیرت کی تعین سے جوان کے تعینات کے مبادی کی راہ سے آئیس میسر ہے۔ اور بالذات اپنی مخصوص عینکیں اپنی بصیرت کی آتھوں پردکھ کرغیب الخیب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ بیدو جمہوداس معنی بیل جی دونوں بیک وقت تحقق ہوتے ہیں۔ بلکہ بایں معنی ہیں کہ دونوں بیک وقت تحقق ہوتے ہیں۔ بلکہ بایں معنی ہیں کہ دونوں بیک وقت تحقی کی میں ہے۔ جس طرح حضرت عیلی علی دینا و علیہ الصلو والسّلام جو آسان سے زول کے بعد اس دولت سے مشرف ہوں گے۔ اور بیر تی نہایت مشکل ہے۔ بلکہ محال کے قریب ہے۔ اس کے حصول کے لیے فشل ایر دی جل سلطانہ در کار ہے۔ اور اس عالم اسباب میں مجمد المشرب بیرکی شفقت و مہر بانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی اصل سے ترتی نہ کی اور اپنی حقیقت سے امراکس کے این اصل سے ترتی نہ کی اور اپنی حقیقت سے مقیقہ الحقائی تک نہ بہنچا تو اس کا شہود اس کی اپنی حقیقت محصوصہ کے یہ دہ ہیں ہے۔

اے بیٹے جان اور آگاہ رہ کر جس طرح حقیقۃ الحقائق کی جانب سے حضرت ذات تعالیٰ و تقدّی کی طرف ایک منازل کثیرہ طے کرنے کے بعد ان تک وصول میسر آتا ہے۔ای طرح تمام حقائق طرف ایک راستہ ہے۔ کہ منازل کثیرہ طے کرنے کے بعد ان تک وصول میسر آتا ہے۔ای طرح تمام حقائق

كليات كے راستہ سے بھی خصرت ذات تعالی و تفذی ایک راستہ ہے جس تک مراحل کثیرہ طے کرنے سے وصول نصيب ہوتا ہے۔ غلية ما في الباب ميہ ہے كہ هيقة الحقائق كے راستے وصل عربان متير آتا ہے۔ ليكن دوسرے طريقوں ہے بھی اگر چہومل ذات تھيب ہوتا ہے تاہم بلندھيقة الحقائق کے منتہائے اصول ہے ایک باریک ترین پردہ جو حقیقت محری ہے۔ درمیان میں حائل ہے۔ اگر مضبوط تجاب اور تو ی رکاوٹ والا پردہ ہیں ہے۔ بلکہ صرف ای قدر مانع اور حجاب ہے کہ بنی ذات کے اطلاق کورو کتا ہے۔ در نہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیلئے بالاصالة ذات تعالى مصدها مل براوران بزركون ككامل بيروكارون كے ليے بحى ان كى بيروى ملى يم وعلى امهم الصلوات والتحيات خصه حاصل ہے۔

سوال: جبكه صفت الحياة صفت العلم الدير ب- يس هقية الحقائق كى راه ي بحى صفت الحيوة كالعين حائل بن گيا\_يس وصل عربيال كس طرح بهو كا اوراس كو بخلي ذات كيول كهتيم بين؟

جواب: بيتين كي طرح ہے۔ كيونكه مراتب فوق مين مث جانا 'اور معدوم ولاشے ہوجاتا ہے۔ اور مرتبہ حضرت وانت تعالی میں اس کا کچھ بھی اعتبار ہیں رہتا۔اگر چہ دوسری صفات کے لیے بھی مرتبہ حضرت وات تعالی میں پچھے اعتبارتيل كيكن وهمر تنبذات منس البيطور برئبيل يبنجتين كرراسة اورمعدوم بموجا كميل بخلاف صفت الحياة ك كهوه و مان پنجي ہے اور لاشے ہو جاتی ہے۔ ای لیے حقیقت محمدی کا تعین اور دوسری مخلوقات کے تعینات دائمی ہیں۔اوران کازوال مراتب ذات کے مرتبہ میں بھی محال ہے۔ ہاں ایک چیز تک پہنچنا اور شے ہے اور شے میں فاني اور نبيت بوجانا امر ديكر بيعض مشائخ قدس الله تعالى ارواجهم كى عبارت ميں جولفظ محموواضم لال واقع بوا ہے۔اس سےمراد محوظری ہے دموعینی معنی الک کاتعین اس کی نظر سے زائل ہواجتا ہے۔نہ بید کونس الامراور واقع مي محوموجا تاب- كيونكه دية الحاداور بيد في كى بات ب-

ناقصوں کی ایک جماعت محوواضمحلال کا وہم پیدا کرنے والے الفاظ سے محوصینی خیال کیا ہے اوراس طرح بے وي تك ينيج بيل اورعذاب وتواب اخروى كم عكر موسة بين اور انبون نے خيال كرليا ہے كه جس طرح وحدت ے کشرت میں آئے ہیں دوبارہ ای طرح پر کشرت سے حدت تک علے جائیں گے۔اور بیکٹرت اس وحدت میں فانی اور نيست بوجائے كى اوران بےدينوں ميں ساك جماعت اى محواورمث جانے كوقيامت كرى خيال كيا ہے۔اور حشرواش حساب صراط اورميزان كے متكر ہوئے ہيں۔خود مى كمراه ہوئے اور بہت سے لوكول كومى كمراه كيا۔

اس فقیر نے اس جماعت کے ایک مخص کود مکھانے جواہے مطلب پر حضرت مولانا عبدالرحن جامی

قدس اللدسرة ودرج ذيل شعر كوبطور دليل بيش كرتا تها\_ جای معاد و میدا ما وبدت است ویس مادر میانه کثرت موجوم والسلام

إ استاجا ي مارامعادوميداومرف وحدت باورتم ان موجوم كثرت من يل والسلام

بدلوگ تبیں جانے کہ مولانا کی اس بیت سے مرادو صدت کی طرف رجوع نظر اور شہود کے اعتبار ہے ہے۔ایک ذات کے سواکوئی دوسری چیز ان کامشہود میں ہوتی۔اور ہرطرح کی کثرت پورے طور پران کی نظر ہے پوشیدہ ہوجاتی ہے۔اس سے عینی اور وجودی رجوع ہر گزمراد ہیں۔ ثناید ناتص اندھے لوگ کہتے ہیں ہیں جانتے ككرى بھى كالى سے بچز انقص اور احتياج زائل نبيں ہوا۔ پس وحدت كى طرف رجوع وجودى كے كيامعتى ہيں۔ اور · اگران لوگوں بنے وحدت کی طرف رجوع موت کے بعد خیال کیا ہے۔ تو کا فرزندیق بیں کہ عذاب اُخروی ہے ا نكاركر تے اور دعوت انبياء يہم الصلوٰۃ والتسليمات اتمہادا كمليا كا ابطال كرتے ہیں۔ سوال: تونے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ لطیقہ اِتفیٰ کا فناولا بت محمدی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کلام کا کیا

جواب: گزشتہ تھیں ہے معلوم ہو گیا کہ وصل عریان ولایت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔اور دوہروں کے لیے بھی اگر چہ جابات اُٹھ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت محمدی کے باریک بال کی مانند درمیان میں حاکل رہے ہے جارہ ہیں جیہا کہ پہلے گزراہے۔ پس لطیفہ اتھی جومزاجب انسانی کی نہایت ہے کا بلندی کے اندازہ کے مطابق حائل رہنا باقى ربتا ہے۔للبذا اس باقی ماندہ حائل و پردہ کے اعتبار سے فتائے مطلق کا اطلاق درست نہ ہوگا۔محمدی المشر ب کے علاوہ کون ہے جے اس باقی مائدہ پر دے کا وجود دکھائی دے اور ہزاروں جمرامشر ب حضرات میں ہے ایک کے ليے بى اگر تيزى نظر پيدا ہوجائے تو غنيمت ہے۔

مختلف طبقات كمشائخ من عاكثر فصرف روح اور نرتك كفتكوكى بيابيم بين جنبون في خفی کے راز کے متعلق لب کشائی کی ہو۔ تولطیفہ اخفی کے بارے میں کون چھے کہ سکتا ہے۔ اور جولطیفہ اخفی کے دریا يش فوطه لگاچكا مواوراس كے ذرات ميں سے ميد ذرّ بے تلك بيني كراطلاع يا چكا مو كريت احركى ما نند ہے۔ يعني نهايت ناياب ب- بيالله كافضل ب جي حيابتا بعطاكرتاب اور الله فضل عظيم والاب-سوال: تیرااعقادتوبیہ کرجو کھے بی علیہ دعلی آلہ الصلا دالسلام کے لیے کمالات میں سے حاصل ہے اس کے كامل بيروكارون كيلي بيروى كى بنايران كمالات سے حقداصل بينواس سے لازم أتاب كروسل عربان سے بھی صفر حاصل ہو۔ حالا تک وہی نی درمیان میں حاتل ہے۔

جواب: وصل عربيان ميں نبي كا حائل مونا مجھ نقصان نبيل ديتا۔ كيونكه بيدوسل تابع ہوكر ہے۔ نه كه بالا صالتہ ہے اس بنار بي كا حائل مونا مالع موت يم مغيوم كى مزيد ماكر مناه دند كدواسط كادرميان ب زائل موجانا \_ كونكدوه مقام اصالت کے مناسب ہے۔ پس درمیان میں نبی کا واسطہ می ہوتا ہے۔ اور اس کے تالی ہونے کا وجہ سے وصل عريان بھی ميسرا تاہے۔اے خوب مجھو۔

سوال: کیا فرق ہے کہ بی علیہ وعلیم الصلو ات والعسلیمات کے کامل بیروکاروں کے لیے تو وصل عربیان ادر بھی

ذات کا اطلاق کرتے ہیں۔اور دوسرےا نبیاءصلوات اللہ وتسلیماتہ علی دبینا وعلیہم کے لیے اس اطلاق کو جائز نہیں رکھے۔حالاں کہ ہمارے ٹی علیہالصلوٰ قو والسلام کا دونوں گروہوں کے لیے در نمیان میں حائل ہونا ٹابت اور موجودے۔

جواب: اس اطلاق کا کائل پیروکاروں کے تق میں جائز ہونا تابع ہونے کے اعتبارے ہے کیونکہ نبی کا واسطہ اس اطلاق کے منافی نہیں۔ جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور دوسرے انبیاء علی نبینا وعلیم الصلوات والعسلیمات کے تق میں اگر بیاطلاق جائز ہوتو باعتبار اصالت کے ہوگا۔ کیونکہ بیرز رگ بلاواسطہ منازل طے کرے حضرت ذات تعالی و تقدس تک بہنچے ہیں۔ اور شک نہیں کہ اصالت کی صورت میں واسطہ کا موجود ہونا اس اطلاق کے منافی ہوگا۔ لہذا فرق واضح ہوگا

جاننا چاہے کہ پہلے انبیاء کرام اور اس امت کے کامل ہیرو کاروں علی نیزا ویلیم وعلی امہم الصلو ۃ والسلام واقتیہ کے درمیان اصالت اور بیتیت کا فرق انبیاء کرام علی میزا ویلیم الصلو ات والتسلیمات کی افضلیت کا موجب ہے۔ کیونکہ اصل تقصود ہوتا ہے۔ اور تا لع طفی اگر چہ پیرو کاروں پر وصل عربان اور جگی ڈات کا اطلاق صحح ہے۔ اور متبوع حضرات میں میا اطلاق درست نہیں لیکن طفیل کی کیا حیثیت کہ مقصودی کے ساتھ مساوات اور برابری محصائے ۔ طفیلی کومساوات کیے میٹیر آسمی ہے۔ کیونکہ قرب تن کی دولت اصل کے لیے اتم اور اکمل طریقتہ پر ہے۔ اور تالع میں اسم اور دیم کے طور پر لیکن اس قدر ہے کہ بیرمناسیت تشبیہ کوسمج کردیت ہے۔ اور تالع کومتوع کی مانند کردیت ہے۔ ای لیے خاتم الرسل علیہ ویلیم المصلوات والتسلیمات نے اپنی امت کے علاء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قرار دیا ۔ بیس اس بیان سے لازم آبیا کہ اس اممت کے اولیاء کے لیے بخلی ڈات کا حصول انبیاء پر جو بخلی کی طرح قرار دیا ۔ بیس اس بیان سے لازم آبیا کہ اس اممت کے اولیاء کے لیے بخلی ڈات کا حصول انبیاء پر جو بخلی ڈات آبیں سے کا وہم بیدائیں ہوتا۔ اس کو بچھو کہ قدموں کے جسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کا وہم بیدائیں ہوتا۔ اس کو بچھو کہ قدموں کے جسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کا وہم بیدائیں ہوتا۔ اس کو بچھو کہ قدموں کے جسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کا وہم بیدائیں ہوتا۔ اس کو بچھو کہ قدموں کے جسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کا وہم بیدائیں ہوتا۔ اس کو بچھو کہ قدموں کے جسلنے کا مقام ہے۔ اور انصاف سے کا وہم بیدائیں ہو مدید ہوتھ تھوں ہیں کہ مقام ہے۔ اور انصاف ہی کور کے حضرت محمد علیہ وعلی آبیا۔ الصلام اس بیکور کو بھروں فر ماند ہو کے ساتھ بھروں کے حضرت محمد علیہ وعلی آبیا۔ الصاف قو والسلام اس بی سے کہنے میں فر ماند ہو کہ ماند ہو کہ میں کو کر بی کے حضرت محمد علیہ وعلی آبی الصافی قو والسلام اس بی کرکھنے میں قریب کی میں کو کھور کی بی کی کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

موال: بدبات طے شدہ ہے کہ آفرنیش کا کات ہے مقصود حضرت فاتم الرسل علیہ وعلیم الصلاۃ والتسلیمات کی دات مقد مرہے۔ دوسرے سب نفس وجوداور حصول کمالات شن آپ کے فیل بین اور آپ کی پیروی کی وجہ سے درجات علیا تک وینجے بیں۔ اس بناء پر قیامت کے دن حضرت آدم اور تمام دوسرے علی دبینا وعلیم الصلات والتسلیمات کے جھنڈے کے بول گے اور تو نے کہاہے کہ دولت وصول دوسرے انبیاء کوعلی دبینا علیہ وعلیم والتسلیمات کے جھنڈے کے بین اصالت ہے نہ اور تن میں کی کیا وجہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب: جس طرح مصرت محد الرمول التيكية كي لي مصرت ذات تعالى وتقدّى كى طرف ابن مقيقت سے ايک راه بال طرح دوسر سے انبياء كرام على دبينا وليم الصلوت والعسليمات كے ليے بھی مصرت ذات تعالی شانه كی طرف ا پی حقیقوں سے راہیں ہیں۔ اس وصول میں تابع ہونے کا معن طحوظ ہیں ہے۔ بخلاف امیوں کے کہ انبیاء کی پیروی کے ذریعہ اپنی حقائق کی راہ سے جوان میں ہرا یک کی استعداد کے مناسب ہے مطلب تک پہنچے ہیں۔ اُمعیوں کے حقیقہ مانی الب جبکہ دوسروں کا وصل اگرچہ باصالت ہووصل عریانی نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقت خاتم الرسل علیہ وعلیم الصلوات والعملیمات ایک باریک بال کی مانند درمیان میں حائل اور مطلوب ہیں۔ اس لیے بہرصورت بہلا جو پہنچتا ہے۔ وہ اس حقیقت ہے متصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے توسط سے دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اور جبیت کے من ہی توسط کا حصول ہے۔ لبنداوہ اصالت اس جبیت کے ساتھ بچھ خالفت نہیں رکھتی۔ اچھی طرح جانتا جا ہے کہ وہ جبیت جوامیتوں کے متعلق کی گئی ہے اس تبعیت کے ساتھ بچھ خالفت نہیں رکھتی۔ اچھی طرح جانتا جا ہے کہ وہ جبیت جوامیتوں کے درمیان فرق ہوگیا۔

اگریہ بوال کریں کہ مراتب عروج میں صفۃ الحیا ۃ ہے بھی کالمین کوحصہ ملتاہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ضرور حضہ ملتاہے۔

اگریہ کہیں کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ نہایت پر پہنچ کریہ مفت حضرت ذات تعالی و نقدی کے لیے لاشے اور تابود ہوجاتی ہے۔ اور کاملین کو مقام محواور لاشے سے کیا حصہ ملتا ہے۔ حالاں کہ تونے کہا ہے کہ تھا کت کے تعینات کے لیے بینی نابود ہونا کہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف نظری ہے کیونکہ اضمحلال (نابود ہونا) بینی کا قول الحاد اور بے دین تک لیے بینی نابود ہونا) بینی کا قول الحاد اور بے دین تک لیے جاتا ہے۔

جواب: اضمال مینی کی کیا ضرورت ہے۔ اضمال نظری بی کافی ہے۔ اگراس اضمال (بیست ہوجائے) من مختلف مراتب ہیں۔ اسے بچھ لو۔ اور اللہ بیجانہ بی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ اور ان پر سلامتی کا مزول ہوتا ہے جو مدایت کے بیروکار اور متابعت مصطفے علیہ وعلی آلہ الصلوات والعسلیمات امتہاوا کملہا کی پابندی کرتے ہیں۔

### مكتوب نمبر (۲۹۵)

حاتی یوسف تشمیری کی طرف صادر فرمایا:

نظر برقدم موش دروم سر دروطن اور خلوت دراجین کے بیان میں جوال بلندطر لقب نقش بند بیدتدی الله تعالی امراد مشائخ اک قواعد مقررہ سے۔

جانا چاہے کہ طریقہ نقشیند ہے تدی اللہ بھالی اسرار مشائنہا کے اصول مقررہ میں ہے ایک نظر برقدم
ہے۔ نظر برقدم سے بیمراز بیں کہ نظر قدم سے تجاوز نہ کرے۔ اور قدم سے آگ اُوپر شائعے۔ کیونکہ بیچ خطاف
واقع ہے۔ بلکہ مراد بیہ بے کہ نظر بمیشہ سے اوپر رہے۔ اور قدم اس کے پیچھے آئے کیونکہ بندزینوں کے اُوپر چڑھتے
وقت پہلے نظر ان بلندزینون پر پڑھتی ہے بھرقدم نظر کے مقام تک پہنچنا ہے۔ پھر اس سے اُوپر کے ذیبنہ پر پڑتا

ہے۔اور قدم نظری پیروی میں بلندی کی طرف پڑھتا ہے۔اس کے بعد پھر نظر اس مقام سے اُوپر کور تی کرتی ہے۔ ہے۔علی طفذ االقیاس۔

اوراگراس سے مرادیہ ہو کہ نظر کو جا ہے کہ اس مقام سے ترقی نہ کرے۔ جہاں کے لیے تنجائش ہیں تو یہ بھی غیر واقع ہے۔ کیونکہ قدم پورااٹھانے کے بعدا گرنظر تنہانہ دہے تو بہت سے مراتب کمال فوت ہوجا کیں گے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ:

قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے نہایت مراتب تک ہوتی ہے۔ بلدا سنجی کی نہایت استعداد تک جس کے قدم پروہ سالک ہے۔ لین پہلاقدم باصالت ہوتا ہے اور دوسراقدم اس نی کی بیروی میں۔ لین ان دو استعداد کے مراتب ہے او پراس کا قدم نہیں جا سکتا کی نظر جا سختی ہے۔ اور بینظر جب تیزی بیدا کرتی ہے تو اس کا ملائی اس نی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہوتی ہے۔ علیہ وطلی آلہ المصلواۃ والعسلیمات جس کے قدم پروہ سالک کا ملائی اس نی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہوتی ہے۔ علیہ وطلی آلہ المصلواۃ والعسلیمات جس کے قدم پروہ سالک جو سالک کی اصلت و جبعیت ہے قدم اور نظر آئی س میں موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قدم کوتاہ ہوجاتا ہے۔ ور سالک کی اصلت و جبعیت ہے قدم اور نظر آئی س میں موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قدم کوتاہ ہوجاتا ہے۔ اور اس کیلی نظر ہی اور کوچڑھی جائی سے اور اس میں خور ماتی ہے۔ اور اس بروگوں کے کا مل امیاء علیہ مالے سے دوسروں کے اقد ام سے اور صعود فرماتی ہے۔ اور ان بزرگوں کے کا مل جمعیہ میں مقامات سے انہیں حصہ حاصل ہے۔ جس طرح ان کے قدموں کے مقامات سے انہیں حصہ مال ہے۔ جس طرح ان کے قدموں کے مقامات سے انہیں دوسروں کے لیے آخرت میں وعدہ ہے۔ جو کچدو مروں کے لیے اُدھار ہے آئی کے لیے قدر ہے سے انہیں مقام سے حصہ حاصل ہے۔ جس طرح ان کے قدر میں اس مقام سے حصہ حاصل ہے۔ جس طرح ان کے قدر میں کے لیے آخرت میں وعدہ ہے۔ جو کچدو مروں کے لیے اُدھار ہے آئی کے لیے قدر ہے سے نظر ہے آئی کے لیے آخرت میں وعدہ ہے۔ جو کچدو مروں کے لیے اُدھار ہے آئی ہے کے لیے قدر ہے آئی ہے۔ آئی ہے کہ کا مل

فریاد الح افظ این جمہ آخر بہر زہ نیست ہم قصہ خریب و حدیث بجیب ہست ہم پھراصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مراد بیہ کرقدم کوچا ہے کہ نظر سے بیچھے ندر ہے اس طرح کہ کی بھی طور پر کسی بھی وقت میں نظر کے مقام تک نہ پہنچے تو یہ تھیک ہے۔ کیونکہ یہ متی ترتی کے مالع ہے۔ اس طرح اگر قدم اور نظر سے ظاہری قدم ونظر مراد ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیونکہ راستے میں چلتے وقت نظر پر اگندگی پیدا کرتی ہے۔ اور دنگ برنگ محسوسات کے دیکھنے سے انتشاد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر نظر کوقدم پر بی روک کر دکھا جائے تو یہ بات دل جمی کے بیدا ہونے کے بہت تریب ہے۔ اور بیرم اداس دوسر کی کہ کے معنی کے

ل حافظ كى بيرسب فرياد بيهوده ين ب بلك قص بحى فريب اوربات بمى عجيب ب-

مناسب ہے۔ جواس کے ساتھ فدکور ہے۔ اور وہ کلمہ ہے۔ ہوٹ دردم علیة مانی الباب بدے۔ اور کلمداس برا گندگی کودُور کرنے کے لیے ہے۔جوانسان سے باہر کی چیزوں سے بیدا ہوتی ہے۔اور کلمہ ٹانی اندرونی برا گندگی کودورکرتا ہے۔اور تیسر اکلمہ جوَان دوکلمول کے ساتھ ہے۔ سفر دروطن ہے۔ادر بیانفس میں سیرے عبارت ہے۔ جونهایت کے بدایت میں اندراج کے حصول کا منشاء ہے جواس بلندطر لفنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اگرچہ افس میں سیرتمام طریقوں میں ہے۔لیکن سیرا قاتی کے حاصل ہونے کے بعد ہے۔اوراس طریقہ میں آغاز ہی اس سے موتا ہے۔ اور سیر آفاقی اس سیر کے حمن میں درج ہے۔ اور اس اعتبارے اگر اس بلندطر يقدمن بدائيت كنهايت من وزج موت كمتعلق كبيل وجي كنجائش با

اور چوتھا کلمہ جوان تین کلمات کے ساتھ ہے۔ کلمہ خلوت بے در انجمن ہے۔ جب سفر در وطن میسر ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی خلوت خانہ وطن میں سفر جاری رہتا ہے۔ اور آفاق کی پراگند کی انفس کے مجرے کی طرف راہ جیس پاسکتی۔ بیہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ انفس کے جرے کے دروازے اور سوراخ بند كردييه ول بيل جابي كراجمن من تتكلم اور مخاطب كى برا كندگى نه بوراور كمى كى طرف متوجه نه موراور ريتمام حیلے اور تکلفات ابتدائے سیر اور اس کے در میان میں اختیار کرنے پڑتے ہیں۔سیر کی انتہا میں ان چیزوں میں سے النى كى ضرورت جيس \_ كيونكه ايسامخض عين براكندگى مي صاحب جمعيت موتا بـــــــــ اورعين غفلت مي اسب حضوردل کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بہاں سے کوئی نیگان نہ کرے۔ کہ پرا گندگی اور عدم برا گندگی منتی کے ت میں دونوں ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ایسا تہیں ہے۔ بلکہ مراد بہہے کہ تفرقہ اورعدم تفرقہ اس کی ہاطنی جمعیت میں برابر میں۔اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن سے جمع کرے اور ظاہر سے بھی پر اگندگی کودور کرے تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب موكا \_الله سبحان وتعالى في اليه أي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كوفر مايا:

وَاذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ط ادرائيے رب كے نام كا ذكر كرو-اورسب ے کے کرای کے اللے طور پر ہوجاؤ۔

جاننا جا ہے کہ بعض اوقات طاہری براگندگی سے انسان نے نہیں سکتا۔ کیونکہ مخلوق کے حقوق مجھی ادا

ا بوش دردم بیہے۔ کہما لک جوسائس بھی لے جاہیے کے حضوروآ گائی کے ساتھ ہواوراس میں خفات شہوااور ایک سائس سے دوسرے سالس کی طرف منظل ہونا بھی عقلت ہے نہ ہو۔ بلکہ حضور کے ساتھ ہو یہیں ہے بردگ فرماتے ہیں۔ جو تف سالس کی حفاظت تدكر ال كاسائس مناكع اور ني متعدي

ی فینی طاہرانخلوق کے ساتھ ہوا در باطنا کل سجانہ کے ساتھ۔ بیت از درون شوآ شناد از برون بریانہ دش ایں چنس زیرادش کم میں بود اعررجهال الله تعالى قرما تأب:

العنی ایسے مرد بیل تجارت ادر تربید و فروخت اللہ کے ذکر سے عافل بیل كر عتى \_

کرنے پڑتے ہیں۔ پس ظاہری پراگندگی بھی بعض اوقات اچھی ہوتی ہے۔ لیکن باطنی پراگندگی کی وقت بھی بہتر نہیں۔ کیونکہ باطن خالص حق سبحانہ کے لیے ہے۔ پس بندوں کے بین صفح حق جل شانہ کے لیے سلم ہیں۔ باطن مکمل طور پر اور ظاہر سے نصف اللہ کے لیے ہے اور ظاہر کا دوسر انصف مخلوق کے حقوق کی ادائیگ کے لیے ہے۔ اور ان حقوق کے اداکر نے میں چونکہ حق شبحانہ کے احکام کی فرمانبر داری ہے۔ لہذا بید دسر انصف بھی خدائے تعالی و افران حقوق کی طرف اوٹ جاتا ہے۔ اس کی طرف سب کا م اوشتے ہیں۔ پس ای کوعبادت کرو۔ دالسملام۔

### مکتوب نمبر (۲۹۲)

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محرسعید سلمہ اللہ تعالی و بقاہ کی طرف صادر قرمایا: واجب تعالی جل وعلی کی صفات کے بسیط ہونے اور اشیاء کے ساتھ ان کے تعدد و تعلق کی نفی کے بیان میں۔

العَدَّمِدُ لِلْهِ رَبُ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِد الْمُوْسَلِيْنَ وَالِهِ الطَّاهِدِينَ ط السَّامِ اللهِ كَلَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ل بإره٢٩ سورة مزل شريف.

تعلق بیداکرے گا تو آن کی وجہ سے بیدا ہوگا اور اس آن کا نام زمانہ بڑھے گا۔ اور ماضی واستقبال ہوجائے گا۔

پس بیموجودات اس آن بیل طابعت بھی ہیں۔ اور غیر فابت بھی ہیں۔ تو اگر ایک ایبابیط حقیق انکشاف فابت کیا جائے۔ جے معلومات میں سے کسی ایک سے بھی تعلق شہو اور تمام معلومات اس ایک انکشاف سے معلوم ہو جائے۔ جے معلومات ہیں بلکہ مکن ہے۔ کیونکہ ضدّین جائین نو کون سے تجب کی بات ہے کیونکہ اس مقام میں ضدّین کا جمع ہونا محال نہیں بلکہ مکن ہے۔ کیونکہ ضدّین کا جمع ہونا محال نہیں بلکہ مکن ہے۔ کیونکہ ضدّین سے کہ جمع ہونا محال نہیں بلکہ مکن ہے۔ کیونکہ ضدّ میں کہ جمع ہونا محال نہیں بلکہ مکن ہے۔ کیونکہ ضدّ میں کے جمع ہونا محال نہیں نہائی گرز المحمد ہوں کے کہ مفقود ہے۔ کیونکہ فرق اجمال اور تفصیل کا ہے کیونکہ اللہ سکھ کے کہ اس محدد کھتا ہوں۔ اور ہی منصرف کوئین غیر منصرف پا تا جمل محدد کھتا ہوں۔ اور ہی منصرف کوئین غیر منصرف پا تا جوں۔ اور ہی کوئی اس کا انکارٹیل کرتا۔ اور ہے کی کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور خشم ندوں ہی ہے کوئی شخص بھی اس کا انکارٹیل کرتا۔ اور سے بعید ٹیس جان ہوں۔ اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور خشم ندوں ہی سے کوئی شخص بھی اس کا انکارٹیل کرتا۔ اور سے بعید ٹیس جانت ہوں اور وہ ان سے بے نیاز ہے اور خشم ندوں ہی سے کوئی شخص بھی اس کا انکارٹیل کرتا۔ اور سے بعید ٹیس جانت ہوں۔ اور جو مسئل ہیں ہم گفتگو کر دے ہیں۔

(اورالله بی باند صفیت کاما لک ہے) کیوں بعید جانیں اوراس میں تو قف کریں۔اگرکوئی بیسوال کرے کہ اس طرح کی بات کہ اس طرح کی بات کہ اس طرح کی بات کہ بید ہات دوسرے کے قول کے تا اف جیس اور مرتبہ وجود کے بھی غیر مناسب جیس ۔۔۔
دوسرے کے قول کے تا اف جیس اور مرتبہ وجود کے بھی غیر مناسب جیس ۔۔۔
خریوزہ ابغالیز چدکا ر

اس معرفت کی توضی کے لیے تلوقات میں ہوہ مثال دی جاستی ہے۔ جوبیان کرنے والوں نے بیان کی ہے۔ کہ بعلت کا علم معلول کے علم کو مشکرم ہے۔ اور اس صورت میں بالڈات توت مدر کہ علت کی طرف متوجہ ہو ادر علت کی ساتھ تعلق بیدا کیا ہے۔ معلول کا علم علّت کے علم کے تابع ہو کر ہے۔ بغیر اس کے کہ علول کے ساتھ کوئی دوسر اتعلق بیدا کیا جائے لیکن فلاسغہ اس صورت میں بھی علم کے تعلق کے بغیر مرحبہ ٹائی میں معلول کو معلومیت جائز نہیں رکھتے۔ اگر چہو تعلق بالذات نہو لیکن اس مثال سے کوئی اور زیادہ تربیب مثال معلوم نہیں۔ معلومیت جائز نہیں رکھتے۔ اگر چہو تعلق بالذات نہو لیکن اس مثال سے کوئی اور زیادہ تربیب مثال معلوم نہیں۔ جو بیان کی جائے۔ مثال سے مقصود مطلوب کی وضاحت ہوتی ہے۔ نہ کے مطلوب کا آبات اور اللہ تعالیٰ بی تمام امور کی حقیقتوں کو جانت ہے اور صلاح تا زل ہو۔ اس پر جو ہدایت کی پیروی کر رے۔ اور مصطفے علیہ وعلیٰ آلہ من المصلوات والتھیات المبار کات اتم ہاوا کہ لہا کی متابعت کی بایندی کرے۔

ا كونكة فتم موجانا اور باتى مدر بهناز مائے كے مقومات سے اور خدائے تعالى اس سے باك ہے۔ ال تم خربوز كماؤ فاليز سے تهمين كيا كام۔

## مکتوبنمبر (۲۹۷)

مولا تأبدرالدين مربتدي كي طرف صادر فرمايا:

حق سبحانهٔ کے احاط وسریان کی تحقیق اور امثلہ کے ساتھ ان کی وضاحت اور مراتب وجو کی وامکانی

کے حفظ رعایت کے بیان میں۔

اے عزیز جان کہ تن سحانہ کا اشیاء کا احاطہ اور اکا ان میں ہونا اس طرح ہے جیسے مجمل مفصل کا احاطہ كرے اورائ ميں سيرايت كرے۔ جيسے كلمہ جوائي تمام اقسام ليني اسم تعل اور حرف اوراي طرح اقسام كى اقسام جیسے ماضی مضارع اور امرونی مصدر اسم فاعل اسم مفعول مستقی متصل اور منقطع حال تمیز خلاقی رباعی خماس اور حروف جازه اور ناصیداورافعال کے مخصوص حروف اور اساء کے ساتھ مختص حروف اور دونوں پر داخل ہونے والے اوران کےعلاوہ ان اقسام سے حاصل ہونے والی غیرمتنا ہی تقسیمات میں موجود ہے۔ بیرسب اقسام غیر کلم نہیں ہیں۔ بلکہ بیرسب اعتبارات ہیں جو کلمہ میں درج ہیں ان اقسام کی تفصیل ادر ان کی کلمہ سے تمیز اور بعض اقسام کی بعض نے تمیز میں صرف ایک اعتبار عقلی کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اور خارج میں تو کلمہ ہی موجود ہے۔ اس کیے حمل درست ہے۔ لیکن مراتب میں سے ہرمرتبد میں کلد کا ایک الگ نام ہے جوای مرتبد کے ساتھ خاص ہے۔ اور پچھ احكام بيں جواى مرتبہ كے ساتھ محق بيں۔ مثلا اقتر ان زمانہ كے ساتھ معنى منتقل پر دلالت كرتے والا كلمة على كہلاتا ہے۔اوراقتر ان کے بغیراسم۔اور معنی مستقبل پر نہ دالالت کرنے والا کلمہ حرف کہلاتا ہے۔ای طرح زمانہ ماصی سے اقتران رکھے والاکلم فعل ماضی ہے۔ اور جس میں زمانہ حال یا استقبال پایا جائے مضارع کہلاتا ہے۔ اور جس کلمہ میں مشہور نوعلتوں میں سے دو ملتیں بائی جاتی ہیں وہ غیر منصرف ہے ورند منصرت۔ اور وہ حروف جوجز کاعمل دیتے میں جارہ کہلاتے میں۔اور جونصب کاعمل کرتے میں ناصبہ کے نام سے موسوم میں۔تو ایک مرجبہ کے اسم کا اطلاق دوسر مرتبه كاسم برتعل ماضى كالطلاق مضارع بركروبا جائ اور منصرف كاغير منصرف براور جاره كاناصبه بر حالا تکہ بیسب مراتب کلمہ کے ہی ہیں۔ لیکن ان میں ہے ایک کا اجراء دوسرے پرسراسر تلطی اور صلالت ہے۔ اور سيدى راه سےدور مونے كى بات ہے۔ تو ہم كہتے ہيں اور الله سجانہ ى بہتر جانتا ہے كدوجود سجانہ كے مراتب تنزل میں سے ہرمرتبہ کا ایک فاص اسم ہے۔ اور پھے خصوص احکام ہیں۔ جوسرف ای مرتبہ کے ساتھ فاص ہیں۔

لیں وجود ذاتی اور استغناء ذاتی مرتبہ جمع اور الوہیت کے ساتھ فاص ہیں۔اور امکان ذاتی اور افتفاء ذاتی مرتبہ مرتبہ مرتبہ مرتبہ مرتبہ مرتبہ مرتبہ کی مرتبہ کون اور فرق کے ساتھ فاص ہیں۔اور مرتبہ اولی مرتبہ رپو بیت اور فالقیت ہے اور دوسرا مرتبہ مرتبہ عبود بیت اور گلو قیت ہے تو اگر مرتبے کے اساء کا اطلاق دوسرے مرتبہ پر کیا جائے اور ایک مرتبہ کے ساتھ محصوص احکام کا اجراء دوسرے مرتبہ پر کردیا جائے تو بیافی اور بی اور محض کفر ہوگا۔اور تبجب تو بعض ملا حدہ اور زندیق

اوگوں برے کدوہ کی طرح مراتب کو آپ میں خلاصلط کردیے ہیں۔اورا یک مرتبہ کا دکام دوسرے مرتبہ پر کر دیے ہیں۔اورا یک مرتبہ کا مفات ہے موصوف کردیے ہیں اورواجب کو ممکن کی صفات ہے موصوف کردیے ہیں۔ مالانکہ وہ یہ بھی جانے ہیں کہ کمکن کی صفات میں آپی میں تمایز ہے۔ باد جود یک ممکن ایک ہی مرتبہ ہے۔اور وہ یہ بھی جانے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل وہ یہ بھی جانے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل میں ہوسکا۔ اور دہ یہ بھی جانے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل میں ہوسکا۔ اور مناس ہوسکا۔ اور مناس ہوسکا۔ اور شاد کام میں اختلاف ہے۔ اوروہ یہ بھی جانے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل میں ہوسکا۔ اور شاد کام میں اختلاف ہے۔ اوروہ یہ بھی جانے ہیں کہ مختلف صفات کا تمایز زائل میں ہوسکا۔ اور شاد کام میں اختلاف ختم ہوسکا ہے۔ حالاں کہ یہ سب مرتبہ کوئید ہیں۔ کوئل صفت بھی پائی ہی ہوسکا ہیں۔ اور ان میں ہے کوئل صفت بھی پائی ہیں۔ اور ان میں ہے کوئل صفت بھی ہوں ہوں اور ماؤں ہیں بھی امٹیاز کے قائل ہیں۔ اور ان میں بھی امٹیاز کی کارول ہو۔

## مکتوب نمبر (۲۹۸)

ميرسيد محت الله ما تك بورى كى طرف صادر قرمايا

لطیف عبادت اور مخفی اشارہ کے طور پر تہایت کارتک تینیخ کے بیان میں۔اوراس باریک کلام کے راز پرآپ کے دوستوں میں سے تخدوم زادہ کلال علیہ الرحمت والرضوان کے سواکوئی اور مطلع نہیں ہوا۔

ا بے عزیز جان لے! اللہ بختے نیک کرے کہ۔ یہ فقیرمد ت دراز سے ظلال (سیالوں) میں سیر کرتا تھا۔
ادرظل تک بینچنے کوئین حصول پاتا تھا۔ حالاں کہ اصل تک وصول میسر ہو چکا ہے۔ ظل کے سوااور حصول نہیں رکھتا۔
جس طرح شیشہ جو کسی مختص کے ہاتھ میں موجود ہو۔ اس شیشے کے لیے اس مختص کے ظل کے سواکوئی حصر نہیں۔
خوب مجھلو کہ ہمارا کلام اشارے کے طور پر ہوتا ہے۔ جان لیس کہ بیان طریق کے مناسب عبارت جور مرواشارہ سے طور پر جوئی تھی۔ اس مقام کے مناسب جائے ہوئے اس مکتوب میں درج کردی ہے۔ سیجے لیس۔

ذکر قلبی پر جو پیرداه دان سے حاصل کیا ہو بیٹ کی کرنا حضرت دیمان کے تصل سے نصیب ہوتا ہے اور وصل عریان بھی اس کی مہریائی سے۔ یا تی سب گمان و خیال ہے۔ اور سلامتی کا نزول ہوا س مخص پر جو ہدایت کی پیروی کریان بھی اس کی مہریائی آلدمن الصلاق التم ہیاؤی التحیات اس کی متابعت کا یا بند ہو۔

# مکتوب نمبر (۲۹۹)

تشخ فريدرانهوني كي طرف صادر فرمايا:

مصيبت كى حالت ميں استفامت وكھانے اور صبر ورضا كى تلقين كرنے اور طاعون كى موت كى نضيلت میں اور اس امرے بیان میں کہ طاعون کی جگہ سے بھا گنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور کفارے قال کے دن صف جہادے

بعدالحمد والصلوة وتبليغ الدعوات عرض خدمت ب كمكتوب شريف يبنجارة ب في ال مختلف مصائب كرذكركياب الله وإنا إليه واجعون مبروكل عكام ليناادر تضاير راضي رمناع بيد من ک از توروے نه میچم کرم بیازاری که خوش بو در عزیزان محل و خواری!

الله تعالى فرماتاب: ممہیں جو بھی مصیبت مہنی ہے ہے وہ مَآلَ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ يُكُمُ وَيَعْقُوْعَنُ كَثِيْرٍ ط تهار اعال كانتجه

نيز الله جل حدة قرما تاب:

بخسكى اورترى مين فساد ظاهر موكيا لوكون طَهَرُ \* الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيُّلِى الْنَّاسِ طَ نے انکال بدکی دجہ ہے۔

ہاری شوی اعمال کی وجہ سے اوّل تو چوہے بلاک ہوئے جو ہمارے ساتھ زیادہ اختلاط رکھتے ہیں اس کے بعد عور تیں مردوں کی نسبت زیادہ ہلاک ہوئیں کہ سل کا بدار اور نوع انسان کے وجود کا بقاء ان کے وجود پر ہے اورجو تحض اس دبا مين موت سے بھا كا اور ملامت رباس كى زندكى ير فاك يرا \_\_ اورجوند بھا كا توا ہے مبارك مو۔ادرشہادت کی بٹارت ہے۔

ادرين الاسلام ابن تجرعليه الرحمة في كتاب وبذل الماعون في فضل الطاعون ومن بي بات بور يقين سے کی ہے کہ طاعون سے مرنے والے سے قبر میں سوال نہ ہوگا۔ کیونکہ معرکہ جہاد میں شہد ہونے کی طرح ہے اور رير كه طاعون ميں اخلاص سے مبر كرنے والے كو جو ميديقين ركھتا ہوكہ جھنے وہى چيز پہنچے كى جوميرى نفتر ير ميں لکھى جا

لِ الرَّتُو بِهِي زاراور تكليف بهي دے من تخصي منظين بيميرون كاركيونكدوستوں كے ہاتھ سے تكليف برواشت كرنااوران سے خواری اُٹھانا اچھی بات ہے۔

> ع بأره ٢٥ سورة شوري\_ שלנוון שנונפק

چکی ہے جب طاعون کے ایام میں طاعون کے بغیر موت واقع ہوتی ہے تو وہ بھی فتنه عذاب قبر میں مبتلانہ ہوگا۔ كيونكه ايسا مخض جهاد من بهره دينه واليكي طرح ب

اس طرح تیج اجل امام سیوطی نے کتاب "مثرح الصدور بشرح احوال الموقی والقبور" میں ذکر کیا ہے اور فر ما یا ہے۔ کہ ریہ بہت ہی تھیک اور درست بات ہے۔اور اس طرح جو شخص طاعون میں نہ تو بھا گا اور نہ مرا تو وہ غاز بوں اور مجاہدوں میں ہے اور صابر اور مصیبت برداشت کرنے والے گروہ میں ہوجا تاہے۔ ہر تحض کی موت کا وفت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر کی مخوائش نہیں۔اور بھا گنے والوں میں اکثر جون جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے کہ ابھی ان کی موت کا وفت بیں آیا تھا۔نہ رید کہ اُن کے بھا گئے نے ان کوموت سے بیالیا۔اورا کشر مبر کرنے والے جوطاعون کے مرض کا شکار ہوجاتے ہیں ای موت مقررہ سے مرتے ہیں۔ للذان تو فرار نجات دیتا ہے۔ اور ندوبال مقیم رہنا ہلاک کرتا ہے۔مرض طاعون سے فرار صف جہاد سے بھا تھنے کی طرح ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیضدا تعالی جل سلطانہ کے امتحان میں سے ہے کہ بھا گئے والے ملامت رہتے ہیں اور مبر کرنے والے ہلاک ہوجاتے بيں۔اللہ تعالی اس سے بہتوں کو کمراہ کرتاہے اور بہت کوہدایت دیتاہے۔

آپ کے صبر وکل اور آپ کی مسلمانوں کی امداد واعانت کے متعلق میفقیرین چکا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا قرمائے۔ بچوں کی تربیت اور ان کی اڈیت اٹھانے سے دل تک نہوں۔ اس پر اجر عظیم کے مرتب ہونے کی اُمیدے۔اس سے زیادہ کیا لکھے۔والسما م۔

جامع علوم عقلي نفلي مجدالدين مخدوم زاده حصرت خواجه جمد معصوم سلمه الثدتبنالي كي طرف صادر فرمايا باركيك امرارادرنادرمعارف كربيان من رمز واشاره كى زبان سهداورمقام" قاب توسين" بھی اس مکتوب میں اشارے کے طور پر بیان کیا گیاہے۔

ألْسحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفر انسان كالل جب اساء وصفات كمراتب كى مير تفصيلى مطے كركے يورى جامعيت بيدا كرنا ہے۔ اور اللہ جل سلطانہ كے اساؤم فات كے كمالات كا آئينہ بن جاتا ہادراس کا عدم ذاتی جواس کے کمالات کا آئینہ ہے پورے طور پر پوشیدہ ہوجا تا ہے۔ اوران کمالات کے سوااس میں کوئی چیز ظاہر ہیں ہوتی او اس وفت خاص بقا کے ساتھ جُوان کمالات پر موقو ف ہے مکمل فنا کے حصول کے بعد جواس کے عدم کے پوشیدہ ہونے کے ساتھ وابستہ ہے مشرف ہوتا ہے۔ تو ولایت کا اسم اس پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد اگر عنایت از لی جل سلطانہ اس کے شامل ہو تو ہوسکتا ہے کہ دوبارہ بیکمالات جن سے ساتھ اس عارف كوبقا حاصل موتى ب\_ حضرت ذات تعالى وتفتن كي ميخ من منعكس مول اور ظامر مول اس وقت قاب

قوسين كاراز ظاهر بوجاتا ہے۔

جانا جا ہے کہ اس مقام میں صرت ذات تعالی و تقدی کے آئیے میں کی شے کا ظہوراس آئینہ میں سے کے لیے نبیت بے کی حقیقت موجود ہے اور شے کا حصول اس میں ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے بائد صفت اور جب وہ کمالات جن سے عارف نے بقا صاصل کی ہوتی ہے۔ جناب قدیس کے آئینے میں حقیقت اور اصالت کے طریقہ پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور جاب اور جاب اور کا میں کے آئینے میں حقیقت اور اصالت کے طریقہ پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور وہاں اس کے لیے مجبول الکیفیت نبیت بھی حاصل ہوتی ہے تو ضروری طور پر لفظ آنا جو عارف سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں اس کے لیے مجبول الکیفیت نبیت بھی حاصل ہوتی ہے تو ضروری طور پر لفظ آنا جو عارف سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں اس کے لیے مجبول الکیفیت نبیت بھی حاصل ہوتی ہے تو ضروری طور پر لفظ آنا جو عارف سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کے لیے ان کمالات طاہرہ کا عین پاتا ہے۔ مقام قو سین میں آنا کے عرون کی نہایت اس مقام تک ہے۔

اے فرزندین کے صورت کا آئینہ جس میں حسن وجال منعکس ہوتا ہے۔ اگر فرضا حیات وعلم کا آئینہ بن جائے۔ تو اس حسن و جہال کے ظہور سے بھی لذت گیر ہوگا۔ اور کا فی حصہ حاصل کرے گا۔ حقیقت کے آئینے میں لذت اور دنج آگر چرمفتو دہے کیونکہ بیام کان کی صفات میں سے جی ۔ لیکن وہ چیز جُواس بلند مرتبہ کے لاکق ہے۔ لئتھی وحدوث کے نشانات سے متر اموکر موجود اور ٹابت ہے۔

قریاد حافظ این ہمہ آخر بہر زہ نیست ہم تصہ غریب و حدیث عجیب ہست

سیکالات طاہرہ جواس مرتبہ نسبت مجبول الکیفیت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا تھم عالم امروسر کے ساتھ عالم خاتی انسانی کی نسبت کی طرح ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اس نے اپنے دب کو پہچانا۔ اس مقام میں پالواور جب ان کمالات طاہرہ نے جو حضرت تعالی تقذی کی تفصیل ہیں۔ حضرت اجمال کے ساتھ ججبول الکیفیت نسبت پیدا کر لی۔ اور بے کیف پیونٹی حاصل ہوگئی۔ اور حضرت اجمال کے لیے آئینہ بن مجے۔ تو لاز فا حضرت اجمال میں صرف اعتباراوروہ م کے دنوجہ میں تفصیل بھی طاہر ہوگئی۔ جو عارف کے عوق آنا کا سبب ہی۔ یہ کمال مقام "او اور فی است ہے۔ نہ

قلم این جا رسید و نر بشکست

سیہ نہایت النہایت اور عایت الفایت کابیان۔ جس کا سجھنا خواص کے لیے بھی کی منزل دورہ۔ عوام بے جا کی منزل دورہ۔ عوام بے جا دوں کا کیا ذکر۔ انھن خواص میں ہے بھی یہت کم ایسے لوگ ہیں۔ جہین اس دولت ومعرفت کی طرف اللہ عافظ کی یہت نم ایسے لوگ ہیں۔ جہین اس دولت ومعرفت کی طرف اللہ عافظ کی یہب فریا داورزادی بے مودہ نہیں ہے۔ بلکہ قتلہ بھی فریب اور بات بھی فیرب ہے۔

ال حافظ کی یہب فریاد در مردوث کیا۔

ال حافظ کی یہاں تک پہنچا اور مردوث کیا۔

راستدملاہے۔ .

اگر بادشاہ بردر بیرو زن بیا بد تواسے خواجہ سبلت کمن!

مينهايت ظهورات اورتجليات كاعتبار ب برس ك بعد كى تكل اورظهور متصور نبيس بوسكل مينهايت الموسكي المراحد المارك من عبي معد هذا مدايدق صفائده .

ومساكشمسة اخطسي لديمه و اجمل

### مکتوب تمبر (۱۰۳)

مولا باامان الله كي طرف صادر قرمايا:

قرب بہوت وقرب ولایت اور ان راہوں کے بیان میں جوقر ب بوت تک پہنچادی ہیں۔اوراس کے مناسب امور کے بیان۔

بهم الله الرحم المدالرم الرحيم - بعد الجمد والصلوة - مير حفرز عمولا نا امان الله كومعلوم بونا جا ہے كہ نبوت قرب الله جل شانہ سے عبارت ہے جس میں ظلیت كاشائہ تک نہیں ۔ اس کے عروج كا رُخ حق جل وعلا كی طرف بوتا ہے اور اس كا نزول كا رُخ خلوق كی طرف - بیقرب بالاصالة انبیاء علیهم الصلوة والتسلیمات كاهقہ ہے اور بیرت عبدہ الن بزرگوں علیهم الصلوة والعسلیمات كے ماتھ مخصوص ہے ۔ اور اس رتبہ ومنصب كوشتم كرنے والے حضرت ميدہ الن بزرگوں عليه وعلى آئه الصلوة والسلام واقحیة نزول كے بعد حضرت ميدالبشر بیں عليه وعلى آئه الصلوقة والسلام بی حضرت علی علی دینا وعلیہ الصلوقة والسلام کی شریعت كی متابعت كریں گے۔ علیة ما فی الباب بیرے كہ بیروكاروں كو بھی حصہ عام السل علیما الصلوقة والسلام كی شریعت كی متابعت كریں گے۔ علیة ما فی الباب بیرے كہ بیروكاروں كو بھی حصہ عاصل ہے۔ اور اس مقام كے علوم ومعارف اور كمالات ہے بطر این وراجت بیروكاروں كا بھی حقہ ملتا ہے۔ ع

ا اگربادشاہ برمعیا کے دروازے پرائے کواسے خواجہ توائی ڈاڑی شاکھیڑے کینی رنج نہ کرنے کا اس کے بعدوہ چیز ہے جس کابیان بہت دیتی ہے۔اور جس کا چھیانا اس کے نز دیک زیاد ولذیڈ اور بہتر ہے۔ کے اللہ تعالی مصلحت عام کی خاطر کسی بندے کوخاص کرلیتا ہے۔ تو خاتم المرسلين عليه وآله وعلى جميع الانبياء والرسل الصلوات والتسليمات كى بعثت كے بعد طريق وراشت و تبعیت آپ كے بعد طريق وراشت و تبعیت آپ كے بیرو كاروں كو كمالات نبوت كا حصول آپ كی خاتمیت کے منافی نبیں وعلی آله الصلوة والسلام للبذا شك كرنے والوں میں سے نہ ہو۔

اے ورائے والے ورائے اللہ تعالیٰ کھے سعادت مندکرے) کہ کمالات نبوت تک پہنچانے والے ورائے ہیں۔ ایک راستہ تو مقام ولایت کے کمالات مفضل طور پر طے کرنے سے وابستہ ہے۔ اور تجلیات ظلیّہ اور معارف سکریۂ جومر تبدولایت کے مناسب بین کے حصول پر موتوف ہے۔ ان کمالات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حصول کے بعد کمالات نبوت میں قدم رکھا جا سکتا ہے۔ اس مقام میں اصل تک وصول ہوتا ہے۔ اور ظلیّت کی طرف النّفات و توجہ گناہ ہے۔

اور دوسراراستدوہ ہے جس میں ان کمالات ولایت کے حصول کے بغیر ہی کمالات نبوت تک وصول متیر آجا تا ہے۔اور میددوسراراستہ کشادہ اور فراخ ہے۔اور وصول کے زیادہ نزد یک ہے۔

اورانیماعیم الصلاۃ والسلام اوران کے صحابہ کرام عیم وعلی اصحابم الصلاۃ والسلام والتحیۃ بیل سے انہیاء کی وراخت اور میم میم الصلاۃ وراز اور معتمر الحصول اور مشکل الوصول ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت مقام ولایت بیل شرف نزول سے مشرف دراز اور معتمر الحصول اور مشکل الوصول ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت مقام ولایت بیل شرف نزول سے مشرف ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کمالات کو جو مقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں کمالات نبوت خیال کرلیا ہے اور تلاق کی طرف رُن کرنے کو جو مقام دعوت کے خصائص سے ہے مقام نبوت گمان کرلیا ہے بلکہ بیزول اس کے حوق کی ورفوں ولا بتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دونوں ولا بتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دونوں ولا بتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقام ولایت سے اور ایک عروج وزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مقلوق کی میر قوجہ اس آفریہ مخلق کا غیر ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور مید وجوت اس دعوت کا غیر ہے جس کو کمالات نبوت سے شار کیا گیا ہے۔

سیگان کرنے والے کیا کریں۔ کیونکہ انہوں نے دائرہ ولایت سے قدم ہاہر بی نہیں رکھا۔ اور کمالات نبوت کی حقیقت کوئیں یا سکے۔ نصف ولایت کو جواس کی جانب عروج ہے پوری ولایت گمان کرلیا ہے۔ اور اس کے دوسر سے نصف کو جو جانب نزول ہے مقام نبوت تصور کرلیا ہے۔

چوں آں کرے کہ در سنگے نہان است

تبين و آمان او مان است!!

ممکن ہے کہ کوئی شخص پہلے رائے ہے بھی وصول حاصل کرے۔اور کمالات مفصلہ ولایت و نبوت دونوں کوجمع کر لے۔اوران دونوں مقام کے کمالات کے درمیان جیسا کہ چاہیے فرق وتمیز حاصل کرے۔اور ہر

ا جس طرح وه كير اجو پھر من جميا مواہا كاز من وأسان وى پھر ہے۔

ایک کے وج ویزول کوجدا کرلے۔ اور حکم لگائے کہ نی کی نبوت اس کی ولایت ہے بہتر ہے۔

جاننا چاہیے کہ دوسرے داستے ہے وصول کے بعد اگر چہ مقام ولایت کے کمالات مفصلہ حاصل نہیں ہوتے تاہم خلاصہ اور نچوڑ ولایت بطریقہ احسن مقیر آ جاتا ہے۔ بوں کہنا درست ہے کہ اہل ولایت کمالات ولایت سے بوست اور چھلکا حاصل کرتے ہیں۔ اور بیداصل اس کا مغز حاصل کرتا ہے۔ ہاں بعض علوم سکر بیاور ظہورات نظتیہ سے جوار باب ولایت کو حاصل ہوتے ہیں وہ واصل ان ہے کم حصہ حاصل کرتا ہے بیہ سخی فضیلت کا سب نہیں بلکہ اس واصل کو ان علوم وظہورات سے شرم و عار آئی ہے۔ بلکہ وہ تو ان کو گناہ اور سوءادب جانا ہے۔ ہاں اصل تک جنچنے والا واصل اصل کے ظلال سے دور بھا گنا اور استغفار کرتا ہے۔ ظل کے ساتھ گرفتاری اس ظل کے اصل تک وقت تک ہے۔ اصل تک وصول کے بعد ظل سے قاعدہ ہوتا ہے۔ اور ظل کی طرف توجہ ہے اور بی ہے۔

اے بیٹے! کمالات نبوت کاحصول محض بخشش اور اس کی نوازش ومہر بانی پرموقوف ہے۔کسب دکوشش کو اس دولت عظمیٰ کے حصول میں سیجھ دخل نہیں۔

کون سائل اورکسب ہے جس کا بیتیجہ بیددولت عظیٰ ہو۔اورکونی ریاضت وجاہدہ ایسا ہے جواس اعلیٰ ترین افتحت کا بیس۔اوران کا حصول ریاضت افتحت کا بیس۔اوران کا حصول ریاضت و مجاہدہ سے وابست ہے۔ اگر چہ یہ بھی روا ہے کہ کی کوکسب وعمل کی محنت کے بغیر بھی اس دولت سے واصل کر دیں۔ اور فنا و بقا کہ ولایت اخمی سے جا ہے جی وہی ہیں کہ کسب مقد مات کے بعد فضل وکرم سے جسے جا ہتے ہیں اس دولت فنا و بقاسے مشرف فرماتے ہیں۔

اور آن سرور علیہ وعلی جمع الانبیا و والمرسلین وعلی الملاکة المتر بین وعلی الل طاعت اجمعین المصلوات و العسلیمات کے بعث سے بلکہ ان سے والعسلیمات کے بعث سے بلکہ ان سے دوسرے منافع اور نوائد منظور نظر منظے رفتے ہیں جسے حساب کی کی۔ بشری نفزشوں کی تلافی ورجات کی بلندی۔ اور فرشتہ مرسل کی صحبت کی رعایت جو کھانے پہنے سے پاک ہے۔ اور کیش ت سے ظہور خوارق جومقام نبوت کے مناسب بیل کے اور ای طرح کے اور اغراض ومصار کے۔

جانباج ہے کہ اس عطا کا حصول انبیاء کیم الصّلوٰۃ والعملیمات کے لیے بلاواسطہ ہے۔ اور انبیا کرام کے صحابہ کیم الصلو ات والعملیمات کے تن میں جو بیتیت دور اثت ہے اس دولت ہے مشرف ہوئے ہیں ہواسطہ انبیاء سے اللہ دولت سے مشرف ہوئے ہیں ہواسطہ انبیاء کرام اور ان کے محابہ کیم الصلو ات والعملیمات کے بعد کم ہی کوئی ایسا ہے جواس دولت سے مشرف ہوا ہو۔ اگر چہروا ہے کہ کی اور کو بھی جبیت وور اثت کے طور پراس دولت کوئی ایسا ہے جواس دولت سے مشرف ہوا ہو۔ اگر چہروا ہے کہ کی اور کو بھی جبیت وور اثت کے طور پراس دولت

تك پہنچادیں۔

فیض روح القدان ارباز ندو فرماید ویگران بنم بکند آنچه مسیحا می کرد

میرا گمان ہے کہ اس دولت نے کبار تا ابھین میں بھی پر تؤ ڈالا تھا۔اورا کا بر تیج تا بعین پر بھی بید دولت سائی تا میں اس کے بعد بید دولت رو پوش ہوگئی۔ یہاں تک کہ آئسر ورعلیہ دعلیٰ آلہ المصلو اٹ والعسلیمات کی بعثت کے بعد دوسرا ہزار آئی بیچا۔اس وقت بھی وہ دولت جعیت وورا بخت کے طور پر منصر شہود پر جلوہ گر ہوئی ہے۔اور آخر زمانہ کواؤل زمانے کے مشابہ کر دیا ہے۔

اگر بادشاہ بردر ہیر زن بیاید تو اے خواجہ سیلت کمن

والسلام على من اتبع الهداى والتزم متابعه المصطفى عليه وعلى اله الصلوات والتسليمات اتمها واكملها-

# مکتوب نمبر (۱۲۰۳)

جامع علوم ظاہری واسرار و معارف باطنی بینی مخد دم زاد ہ مجد الدین حضرت خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فر مایا۔

تنین ولا یول سینی ولایت اولیاء ولایت اجبیاء کیم الصلوات والتسلیمات اور ولایت ملاء اعلیٰ علی دبینا وعلیم الصلوات والتسلیمات کے درمیان فرق کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ نبوت ولایت سے اور اس بیان میں معارف کے بیان میں ۔ جونبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

اے عزیز جان لے (اللہ تعالی تحقی رشد و مدایت عطا کرے) کہ والایت اس قرب الی جل سلطانہ سے عبارت ہے۔ جس میں ظلیت کا شائہ تک نہیں۔ اور پر دول کے حائل ہوئے بغیر اس کے حصول کی صورت نہیں بنتی۔ اور اگر ولایت اولیاء ہے تو البتہ داغ ظلیت سے داغ دار ہے۔ اور انبیاء کی ہم الصلو ات والعسلیمات کی ولایت اگر چنظلیت سے آ چکی ہے۔ تاہم اساء وصفات کے تجابات کے حائل ہونے کے بغیر مختق نہیں ہوتی۔ اور مَلا اعلی اگر چنظلیت سے آ بیکی میں وقت العملیمات کی ولایت اگر اساء وصفا کے تجابات سے بلند جا چکی ہے۔ لیکن (ملا مکہ کرام) علی میں اولیم الصلو ات والعسلیمات کی ولایت اگر اساء وصفا کے تجابات سے بلند جا چکی ہے۔ لیکن

ا روح القدل كافيض اكردوباره مددكر في دومر يمي ده كام كرسكة بين جوصرت من كرية متعد ع اكر بادشاه از راه عنايت برهيا كدرواز في يرتشر نيف في القراب ما حب توصد ساي داره من الميز- شیون واعتبارات ذاتیه کے تجابات اس میں بھی موجود ہیں صرف نبوت ورسالت ہی ایک الیی چیز ہے جس کی ظرف ظلتیت کوراسته بین ملتا \_اور صفات واعتبارات کے تجابات کوراستے میں ہی جھوڑ دیا ہے \_لہذا لازی طور پر نبوت ولایت ہےافضل ہے۔اور نبوت کا قرب ذاتی اور اصلی ہے۔اور جو تخض ان دونوں کی حقیقت پر مطلع نہیں ہوسکا۔اس نے برعکس کا حکم لگایا ہے۔اورالث بات کا یقین کیا ہے۔ لینی ولایت کونبوت ہے اصل کیا ہے۔ یس وصول تو مرتبہ نبوت میں ہوتا ہے۔اور حصول مرتبہ ولایت میں۔ کیونکہ حصول ملاحظہ ظلیت کے بغیر متصور نہیں ہو سكتا \_ بخلاف وصول ك\_نيز كمال حصول مين دوكى زائل بوجاتى بادر كمال وصول مين دوكى باقى ربتى بير دوئی کا زائل ہوجانا مقام ولائیت کے مناسب ہے۔اور دوئی کا باتی رہنا مقام نبوت کے مناسب ہے اور جب کہ دوئی کازائل ہونامقام ولایت کے مناسب ہے۔ ہروفٹت بنگر کا طاری رہنا بھی مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور مرتبہ نبوت میں چوں کہ (دوئی کا باقی رہنا) ہے۔اس لیے حود ہشیاری بھی اس مرتبہ کے خواص میں سے ہے۔ نیز تخلیات کاحصول خواہ صور واشکال کے لباس عبی ہوخواہ الوان وا توار کے پردہ میں۔سب مقامات ولایت ادر اس كے مقد مات ومبادى من سے ہے۔ بخلاف مرتبد نبوت كے كدو بال اصل تك وصول موتا ہے۔ اور ان تجليات و ظہورات کی کوئی ضرورت بیں ہوتی جواس اصل کاظل بیں۔ای طرح نبوت کے میادی ومقد مات کے طے کرنے ميں ان تجليات كى مچھ حاجت تبيں۔ مراس صورت ميں جب كرراه ولايت سے عروج واقع ہو۔اس وقت ان تجليات كاحصول بواسط ولايت بهدئه فرنبوت تك وينجن كراسة كامبانت مطرف كاوجه سرمخقربيك تجلیات وظہورات ظلال کی خرد سیتے ہیں۔اور جو تخص گرفتاری ظلال سے گزر چکا ہے وہ تجلیات ہے بھی چھوٹ چکا إمازًا عُ الْبَصَو كارازيهال الآس كرنا عابي-

اے فرزند عشق کی شورش دواویلا۔ محبت کا زور دوبدہ شوق انگیز نعرے اور دروا میز جیٹے و پیکار وجد تو اجد اور قص درقامین کی شورش دواویلا۔ محبت کا زور دوبدہ شوق انگیز نعرے اور دروا میز جیٹے جائے کے بعد ان اور تھی درقاص سب مقامات ظلال اور ظہورات و تجلیات ظلیہ کے وقت میں جیں۔ اصل تک پہنچ جائے کے بعد ان امور کا حصول متصور نہیں ہے اس جگہ میں محبت ہمعنی ارادہ طاعت ہے۔ جیسا کہ علیاء کرام نے فرمایا ہے۔ نہ کوئی زائد معنی جوذوق وشوق کا مشاہ و جیسا کہ بعض صوفیہ نے گھان کیا ہے۔

اے فرز ندعزیزی اجب کہ مقام ولایت شن دوئی کا زائل ہونا مطلوب ہے۔ اس لیے ناچاراولیاء کرام زوال ارادہ میں کوشش کرتے ہیں۔

شخ بسطام نرماتے بین میراارادہ ہے کہ میراکوئی ادادہ نہ ہو۔ادر مرجہ نیوت میں چونکہ رفع اثیبیت درکار منہ سے۔اس لیے نفس ارادہ کا زوال مطلوب نہیں۔ کیے مطلوب ہوسکتا ہے۔ جبکہ ارادہ نی حد ذاتہ ایک کامل صفت ہے۔نقص نے اگر اس کی طرف راہ پایا ہے۔ تو وہ متعلق کی کے حبث کے باعث ہے۔ تو چاہیے کہ اس کا متعلق نر اادر ناپسندیدہ امر نہ ہو۔ بلکہ اس کی تمام مرادیں تی جل وعلا کی پسندیدہ چیزیں ہوں۔

ای طرح مقام ولایت میں تمام بھری صفات کی ٹنی کوکوشش کرتے ہیں۔اور مرتبہ نبوت میں ان صفات کی برائی کے متعلقات کی ٹفی مطلوب ہوتی ہے۔نہ ان صفات کی ٹفی جونی حد ذاتہا کائل ہیں مثلاً صفت علم اپنی ذات کی حد میں صفات کا ملہ میں ہے ہے۔اگر نقص نے اس کی طرف راہ پایا ہے توا ہے برے متعلق کے داستہ ہیا یا ہے۔ البندااس کرے متعلق کی نفی ضروری ہے کہ اصل اس صفت کی نفی علی طذا القیاس ۔ تو وہ شخص جو ولایت کے داستے ہے۔البندااس کر متعلق کی نفی ضروری ہے۔ کہ اصل اس صفت کی نفی علی طذا القیاس ۔ تو وہ شخص جو ولایت کے داستے ہے مقام ولایت میں آیا ہے۔ اس کے لیے دوران راہ میں اصل صفات کی نفی ہے چارہ نہیں ۔ اور واسط ولایت کے بینی اس مقام تک بہنچا ہے۔ اسے اصل صفات کی نفی ہے جگھ کا م نہیں ان صفات کی برائی کے متعلقات کی نفی کرنی جا ہے۔

جانتا جائتا جائے ہے کہ اس ولایت سے مرادجس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ ظلّی ولایت ہے۔ جے ولایت صغری اور ولایت اولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی ولایت جوظل سے گزر پھی ہے۔ امر دیگر ہے۔ اس مقام میں صفات بشریت کی بُرائی کے متعلقات کی نفی بشریت کی بُرائی کے متعلقات کی نفی عاصل ہوگئی۔ اور جب موء صفات کے متعلقات کی نفی حاصل ہوگئی۔ اس کے بعد جوع وج واقع ہوگا وہ کما لات موسل ہوگئی۔ اس کے بعد جوع وج واقع ہوگا وہ کما لات نبوت ہے متعلق ہوگا۔

ال بیان ہے واضح ہوگیا کہ نبوت کے لیے اصل ولایت کا ہونا ضروری ہے۔اس لیے کہ ولایت اس کے مبادی اور مقد مات میں سے ہے۔ ہاں کمالات نبوت تک بینچنے میں ولایت ظلی کی کوئی ضرورت نبین بعض کے لیے تو انقاق ہوجانا ہے۔لیکن بعض دومروں کا اس طرف بالکل گزرنبیں ہوتا۔

خوب مجھلو۔ اور اس بات میں شک نہیں کہ ان صفات کی بُر ائی کے متعلقات کی نفی کی نبیت اصل صفات کی نفی دشوار ہے۔ پس کمالات ولایت کی نبیت کمالات نبوت کا حصول آسان تر اور مز دیک تر ہے۔ اور آسانی اور قرب کی بہی نبیت ہے واصل ہے دور پڑے ہوئے امور کی بجائے ہراس امر میں موجود ہے جواصل تک بہنچ حکا ہے۔

می میں ویکھے کہ اصل کیمیا آسان کی سے میسر آجاتا ہے اور قریب ترین راستوں سے حاصل ہوجاتا ہے اور جوشن اصل سے دور پڑا ہوا ہے مخت و مشقت میں پڑا رہتا ہے وہ اپنی ساری عمر کے حاصل کرنے میں فنا کر دیتا ہے۔ گراس کے باوجود محروم رہتا ہے۔ اور محنت شاقہ اور مدت مدید کے بعد جو پچھ حاصل کرتا ہے۔ وہ اصل سے صرف مشابہت رکھتا ہے۔ اور بسااوقات ایسا ہوجاتا ہے کہ عارضی شابت اس سے زائل ہوجاتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور مماری اور حیلہ سازی تک فوجت پہنے جاتی ہے بخلاف اس شخ کے جواصل سے واصل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور مماری اور حیلہ ساتھ کے در اید ظلال میں سے اس راہ سلوک پر چلنے والی ایک جماعت جوریا ضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کے ذریعہ ظلال میں سے اس راہ سلوک پر چلنے والی ایک جماعت جوریا ضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ کے ذریعہ ظلال میں سے

ا يك ظل تك يبيني مياس نے مير كمان كرليا ہے كەمطلب تك يبنيناريا ضات شاقد اور مجاہدات شديده يرموتوف ب- تبین جانتے کردوسراراستدان سے زیادہ قریب اور نہایة النہابیتک پہنچانے والا ہے اور وہ برگزیدگی کا راستہ ہے۔جوسرف فضل وکرم سے وابستہ ہے۔اور جوراستہ انہوں نے اختیار کیا ہے انابت کا راستہ ہے۔جومجاہدات ے دابستہ ہے۔ مجاہدات کے راستہ عطاوب تک جہنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ مراجعبا اور برگزید کی کے راسته مطلوب تك يخبيني والع بهت زياده بين تمام انبياء عليهم الصلوات والتسليمات اجتباك راسته سي كئ بیں ۔ اور انبیاء علیم الصلوات والتسلیمات کے اصحاب بھی ان کی وراثت و بہتیت کی دجہ سے اجتبا کے راستہ سے واصل ہوئے بیں ارباب اجتباکی ریاضتیں نعمت وصول کے ادائے شکر کی خاطر ہیں۔

حضور عليه وعلى آلهالصلوة والسلام نے است يملے اور بيكے ذنوب بخشے ہوئے مونے كے باوجودائى رياضيات شديده كمتعلق سوال كرني والي حجواب ش فرمايا:

أَفَلا الْكُونَ عَبُدًا شَكُورًا . كيا مِن الله تعالى كاشكر كرار برده نه بول .

· اورابل انابت کے مجاہدات حصول وصول کے لیے ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اجہا کاراستہ لے جانے كاراسته بـاورداه انابت خود علنے كاراسته بـ لے جانے اورخود جانے مستعظیم قرق بـ لے جانے والعام المحارى الماح الماح المرابهة ووراع جات إلى اورخود جاف والدريس حطة إلى اورواسة إلى اى ره جاتے ہیں۔حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے فرمایا ہے'' مافصلیما تیم' کیٹی ہم اللہ کے فضل والے لوگ ہیں۔ ٔ ہاں ہاں اگر فضل بنہ ہوتو دومروں کی نہایت ان کی ابتداء میں کہیے درج ہو۔ بدایند کا فضل ہے جھے جیا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔اوراللہ صل عظیم والا ہے۔

ہم پھراصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کداس فقیر نے ان عرضہ داشتوں میں اسیے پیر برر كوارى طرف لكسى بين تحرير كياب كهتمام مرادين ختم بهو يكلى بين كيكن نفس ازاده اب تك ابني جكه قائم ب- ايك مدت کے بعد لکھا کہ وہ ارادہ بھی مرادوں کی طرف زائل اور مرتفع ہو گیا ہے۔ ا۔ رجب حق سجانہ وتعالی نے (اس فقيركو) انبياء عليهم الصلوات والتسليمات كي درائت من مشرف فرمايا تو معلوم موا كم مقصوداس اراد م كي يُراكي کے متعلق کا دور ہونا ہے۔ نہیں اس ارادے کا رقع ہونا۔ بیضروری نہیں کہ متعلق سوء کے رفع کے بعد اصل کا رقع اتم ادرا كمل طريقه برحاصل بوجائے بلكه بسااوقات ايها بوتا ہے كھن افضل ايز دى ہے وہ يجھ ميتر آجائے جس كا سوال حصه بحى تمثل اور تكلف سے حاصل نه ہو۔

ال مناكر تدى بروايت مغيره الوجرير ورضى التوعيما فصيده بردوتر يف من بي -

ظلمت سنة من احيا اظلامه الني ان اشكت قدماه الضر من درم اسد من سعب احشاء و طوى تبحت البحجارة كشبِّعا مبرق الادم

اے برادر!مقام ولایت میں دنیاد آخرت ہے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔اور آخرت کے ساتھ گرفتاری کو دنیا کے ساتھ گرفتاری کی طرح تصور کرنا جاہیے۔اور درد آخرت کو بھی درد دنیا کی طرح اچھا خیال نہیں کرنا

امام الحدد طائی قدس مرہ فرماتے ہیں۔اگرتم سلامتی جاہتے ہوتو دنیا سے الگ ہوجاؤ۔اوراگر بزرگی کے طالب ہوتو آخرت سے ناامید ہوجاؤ۔

ای گروه کا ایک دوسرابزرگ فرما تا ہے آیة کریمہ:۔

يَا وَمِنكُمْ مَنْ يُوِيدُ تَمَ مَن مَن مَن يُويدُ تَمَ مَن مَن مَن يُويدُ تَمَ مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن م من الله تعالى في دونول كرومول كي شكايت كى ہے۔

مِنْكُمْ مَنْ يُوِيدُ الدُّنَيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوِيدُ الْانِحَوَةِ ط

مختفرید کوننا جوئ جل وعلا کے سواہر شے کوفراموش کردیے ہے عبارت ہے دنیاوہ خرت کوشائل ہے۔ اور فناو بقادونوں کے ولایت کے اجزاء ہیں۔ لیس ولایت میں نسیان آخرت سے چارہ نہیں۔ اور کمالات نبوت کے مرتبہ میں آخرت کے ساتھ گرفتاری انجھی بات ہے۔ اور آخرت کا درد پہندیدہ اور مقبول امر ہے۔ بلکہ اس مقام میں در دورد آخرت ہے۔ اور آخرت سے آیة کریمہ:

يَدْعُونَ لَرَبُّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ط

وه اینے رب کوخوف ادر امید کی حالت میں

يكارتے بيں۔

اورآ يت كريم. وَيَخْشُونَ <sup>لِ</sup> رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط

اور وہ اسپے رب سے ڈرتے میں اور اس کے عداب سے میں میں اور اس کے عداب سے میں میں میں اور اس کے عداب سے میں اور اس

و والوك جوائد رب سے بدر يكھ درت بن اور انہيں قيامت كا دركھى لگار ہتا ہے۔ اورآ يت كريم: . ٱلَّذِيُنَ عَلَيْتِ مُشَّيْقُ قَنَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٥

لی بین حضرت ابوسلیمان داؤدنھر بن الطائی آپ طبقه ادنی بی سے بین اورائل تفوف کے مشائ و سماوات بین اورا پر ایجے بررگ

ہیں۔ آپ اپ نے وقت بی اپن نظیر نیس رکھتے تھے۔ امام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر داور فضل بن عیاض اورا پر اہیم بن ادھم کے ہم عصر
تھے۔ حبیب دائل رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تمام علوم بی صفتہ دافر رکھتے تھے اور نقر بی فترید الفقہاء تھے آپ نے کوشنسی اختیار کی اور
امامت سے اعراض فر مایا۔ اور دوز دوز ن کا داستہ اختیار کیا۔ آپ کے بیٹ ارفضائل و مناقب بیں۔ (فی است تریف)
امامت سے اعراض فر مایا۔ اور دوز ن کا داستہ اختیار کیا۔ آپ کے بیٹ ارفضائل و مناقب بیں۔ (فی است تریف)
ام سورة الانبیاء بارہ
سورة الانبیاء بارہ
سورة الانبیاء بارہ

اس مقام دالول کانقذ دفت ہے۔ ان کا گرید تالہ احوال آخرت یاد کرنے ہے۔ اور ان کا در دواندہ قیامت کے ہولنا کے مناظر کو ذبن میں رکھنے کے باعث ہے۔ دہ بمیشفن قبر ہے بناہ پکڑتے ہیں۔ اور عذاب دوز ن ہے بھی بناہ تلاش کرتے ہیں اور گرید در ازی می معروف رہتے ہیں۔ ان کنز دیک تی جل وعلا کا در در در و آخرت ہیں بناہ تلاش کرتے ہیں اور گرید در ازی می معروف رہتے ہیں۔ ان کنز دیک تی جل وعلا کا در در در آخرت میں آخرت ہے۔ اور اگر رضاو خوشنو دی ہے تو اس کا کمال بھی آخرت پر موقوف ہے۔ تی جل وعلا دنیا کو دیمن رکھتا ہے۔ اور آخرت اس کی پسندیدہ ہے۔ مبغوضہ (ونیا) مرضیہ (آخرت) کے ساتھ کی بات میں برا برنہیں ہوگئی ۔ کیونکہ مبغوضہ (نا پسندیدہ ہے۔ مبغوضہ (نا پسندیدہ ہے کہ اس سے منہ پھیر لیا جائے۔ اور پسندیدہ چیز (آخرت) توجہ کے مبغوضہ (نا پسندیدہ چیز) یعنی دنیا اس لائی ہے کہ اس سے منہ پھیر لیا جائے۔ اور پسندیدہ چیز کی طرف بلایا ہے در واللہ تو الی نے جس کی طرف بلایا ہے اور جوائے پسندیدہ ہے اس کے خلاف ہے۔ آیت کرید۔

وَ اللَّهُ يَدْعُو إلى دَارِ السَّلَامِ ط الله تعالى دارلام (جنت) كي طرف إلا تا بــــ

ال معنی کی گواہ ہے۔خدائے تعالی سُحانہ بڑے مہالنے ادر تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب دیتا ہے۔ آخرت سے اعراض کرنا فی الحقیقت می جل وعلا کے ساتھ مقابلہ ہے۔ادر اس کی پیندیدہ چیز دور کرنے کے مترادف ہے۔

امام واؤد طائی قدس مره جب که ولایت بی قدم رائخ رکھتے بیں۔اس بناپرترک آخرت کوکر امت قرما و بارگریہ جان سکے کہ اصحاب کرام ملیہم الرضوان سب کے سب در د آخرت بی جتلائتے۔اور عذاب آخرت سے ترساں اورلرزاں رہتے ہتے۔

ایک روزسیدنا حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنداونث پرسوار مهوکرگلی سے گزرد ہے متھے۔ کہ قاری نے بیا بہت کریمہ تلاوت کی:

إِنَّ عَنْدَابَ رَبِّكَ لُوَاقِعٌ ٥ مَّالَمُ مِنْ بِحَلَى تَيرِ عدب كاعداب واقع بوكرد ب

تو آپاس آیت کے سفتے ہی نے ہوتی ہوگئ اور اُونٹ سے بے خود ہو کر زمین پر گر بڑے۔ وہاں سے اُٹھا کرآپ کو گھرلایا گیا۔ اور ایک مدت تک اس در دکی وجہ سے بیار رہے۔ اور لوگ آپ کی بیار بڑی کے لیے آتے سے اُٹھا کرآپ کو گھرلایا گیا۔ اور ایک مدت تک اس در دیا وائے خراحوثی میسر آتی ہے۔ اور آخرت کی گرفاری کو آتے سے قراموشی میسر آتی ہے۔ اور آخرت کی گرفاری کو بندہ دنیا کی گرفاری کی طرح خیال کرتا ہے۔ لیکن جب شرف بقا ہے مشرف ہوتا ہے۔ اور اپنے کام کو انجام تک

پہنچا تا ہے۔ اور نبوت کے کمالات ان پر تو ڈالتے ہیں۔ تو پھراس کا سارا در دوئم آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوزخ سے بناہ پکڑتا ہے۔ اور جنت کی آرز وکرتا ہے۔ جنت کے درختوں نبروں اور وہاں کے حور وغلامان کو دنیوی اشیاء سے پچھ نسبت نہیں۔ بلکہ دنیا کی اشیاء آخرت کی اشیاء کی ضد ہیں۔ جس طرح غضب ورضا ایک دوسر سے کے ضد ہیں۔ درخت اور نہریں اور جو پچھ جنت میں ہے اعمال صالحہ کا شمرہ اور نتیجہ ہے۔

رابعہ بھریہ بے چاری اگراس رازے آگاہ ہوجاتی تو بہشت کوجلادیے کی فکریس نہ پڑتی اورائے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری قرارنہ دیتی بخلاف دینوی تلذذ اور نعتوں کے اکدان کا خشاء خبث وشرارت ہے۔ اور ان کا نتیجہ آخرت میں محروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس ہے بچائے ۔ بید نیوی تلذذ اگر شرعاً مباح ہوتو آخرت میں اس کا محاسبہ در چیش ہے۔ اگراس کی رحمت دیکیری نہ فرمائے تو افسوس صدافسوس اور اگرشرعاً مباح نہ ہود عید اور ڈانٹ کا مستحق ہوگا۔

ر "اب بهار ب فروردگار بهم نے اپنے آپ برظلم کیا۔ اور اگر تو تہاری مغفرت نفر مائے گا اور بهم پر رخم نہ کرے گا تو ضرور بهم لوگ شماره اٹھانے والوں میں سے بوجا کیں گے۔''

تواس دنیوی تلذذکی آخرت کی لذتوں کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ دنیوی نعتوں سے لذت گیر ہونا تو زہر قاتل ہے۔ اور آخرت کی نعتوں سے لطف اعدوز ہونا نہایت نفع مند تریاق ہے تو آخرت کا در دیا عوام موشین کا حقہ ہے۔ یا خاص الخاص لوگوں کا فراص اس در دسے بر ہیز کرتے ہیں۔ اور اس کے خلاف میں عزت گمان کرتے ہیں۔ مصرع

آل الينا ندومن چنيم يارب

ا يارب وه يعنى خواص تووه بي ادر من اس طرح بول\_

# مکتوب نمبر (۳۰۳)

كلمات اذان كے معانی كے بيان ميں حاتی يوسف مؤذن كے تام صادر قرمايا: يعد الحمد والصلوق عانا جاتا جيك اذان ميں سات كلے ہيں:

- (۱) اَللَّهُ اَكْبَرِ \_ بِعِن اللهِ تعالَى اس سے بلندتر ہے كہا ہے كى عبادت كرنے والے كى عبادت كى حاجت ہو۔ ريكھ اس عظیم الثان معنى كى تاكيد كے ليے جارد فعه تكرار كے ساتھ آيا ہے۔
- (۲) اَشْهَدُ اَنَ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ لِي مِن مِن كُواى دِيمًا كَواللهُ تَعَالَى إِنْ صَفْتَ كَبِرِيا فَى اورلوگول كى عَبادت بـ (۲) مَنْهُ لَهُ اللهُ الل
  - (٣) اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ لِين مِن گوائن دیتا ہوں کہ آنخضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوۃ والسّلام الله سیانہ کے رسول اور اس کی جانب سے طریق عبادت کے ملخ اور بتانے والے ہیں۔ تو اس واجب تعالی کی ذات کے لائق صرف وہی عبادت ہوگی جو آنخضرت علیہ الصلوۃ والسّلام کی جہت تبلیخ ورسالت سے ماخوذ ہو۔

    ماخوذ ہو۔
    - (٣) حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ـ
    - (۵) حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ -بيدو كَلِمِ تمازى كوفلاح اور تجات سے بمكناركر في والى نمازى طرف بلانے كے ليے بين-ليے بين-

شان نمازی بزرگ ان کلمات ہے معلوم کرئی جا ہے جونمازے آگاہ کرنے کے لیے مین کے ہیں۔ مالے کی کوست از بہارش پیداست

اللهم اجعلني من المصلين المفلحين بحرمة ميد المرسلين عليه و عليهم الصلوات والتسليمات اتمها و اكملها.

لے سال کی اچھائی بہاری اچھائی کی دچہ ہے۔

## مکتوب نمبر (۱۳۰۴)

مولانا عبدالحي كي طرف صادر فرمايا

ان اعمال صالح کے بیان میں جن سے اللہ تعالی نے اکثر آیات قرآنی میں وعد ہ وخول جنت وابستہ كياب اورادائ شكراورتماز كي بعض امرار ومعانى كے بيان ميں۔

بعدالمدوالصلوة العريز الله تعالى تحقي سعادت مندكر برجان كدر فقيرايك مدت تك اس ردد میں رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکثر آیات قرآنی میں جن اعمال صالحہ کے ساتھ وعدہ وخول جنت مربوط فر مایا ہے۔ وه تمام اعمال صالحه ميں يابعض \_اگر تمام مرادين توبيت د شوار ہے \_ كيونكه كم بى كسى كوتمام اعمال صالحہ كے بجالانے کی تو قبق ملتی ہے۔اور اگر بعض اعمال صالحہ مراد ہیں تو وہ غیر معین اور جبول ہیں۔ آخر کار محض فضل خداد ندی جل سلطانه الدول مي بيات آئى كمثايدان اعمال صالحه بمراداسان كاركان خسه بي جن براملام كى بنياد ہے۔امیدہے کہ آگر میہ پانچ ارکان پورے طور پرادا ہوجا تیں نجات وفلاح حاصل ہوجائے گی۔ کیونکہ میہ پانچ اركان اعمال صالح يس اورسيئات ومنكرات سے باز بھى ركھتے ہيں۔

بے شک تماز بے حیائی اور یرے کاموں سے إِنَّ الصَّالُوةُ تَنْهُلِي عَنِ الْفَحْشَاءِ

ال معنى كى كواه ب-اور جب ال يا في بنائ اسلام كاداكر في توفيق متيرة منى تواميد بك ال كانعتول كاشكرادا موكيا \_اورجب شكرادا موكيا اتوعداب عضجات عاصل موكل \_

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ اللَّهُ تَعَالًى تَهِيلِ كِول عدّاب د\_عُا الرَّمْ شكر · گزار يو\_ادرايمان لا وُ ـ

اس کیےان پانچ ارکان کی بجا آوری بٹس جان دول ہے کوشش کرنی جا ہیے۔ خاص کرنماز قائم کرنے میں۔ کیونکہ میددین کاستون ہے۔ حتی القد دراس کے کستھیں کے چھوڑنے پر بھی راضی نہ ہوں۔ اگرنماز کمل کر

ع حضرت مولانا موصوف بلاداصغهان كے علاقه شاد مان كے باشندے ينے مسكين الطبع اور خاموش مزاج انسان سے . آپ سالها مال تک آستانه عالیہ مجدد میش رہے۔ یہاں تک کرآپ نے بہت سے خوارق دیکھے۔اور اسرار ورموز کی بہت ک یا تیں سیں۔ حضرت امام ربانی قدی مره نے آپ کو تعلیم طریقت کی اجازت دے کردشد وبدایت کی خاطر شہر پٹندیں بھیجا وہاں آپ نے فرائف تبليغ باحسن وجوده انجام دي\_(زبدة القامات)

ل مورة عكبوت ياره الا الماء ياره ٥

لی تو اسلام کارکن عظیم ہاتھ میں آ گیا۔اور نجات کے لیے مضبوط ری ہاتھ آ جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہی تو فیق عطا فرمانے والا ہے۔

اے عزیز جان کے دنماز میں تکمیراولی خدافعالی و تقدی کی عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز سے

بے نیازی اور شان کریائی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ تحمیریں جو ارکان نماز کے بعد ہیں۔ وہ جناب قدی خداوندی کی عبادت کے برکن کے اواکر نے کی عدم لیافت کے رموز واشارات ہیں۔ رکوع کی شیخ میں جب کہ تجمیر کے معنی کی عبر کے کہ ان کی شیخ میں جب کہ تجمیر کے معنی ہونے کہ تعمیر کے کہ ان کی شیخ میں جو نہایت کہ تو جو دان کے او تو دان کے اول وہ تو میں تکمیر کہنے کا تحمی میں نہ بڑے۔ کہ تجدے میں جو نہایت کے باوجو دان کے اول وہ تو میں تکمیر کہنے کا فر مایا۔ تا کہ کوئی شخص اس وہ میں نہ بڑے۔ کہ تجدے میں جو نہایت وہ بہ کے دور کرنے سے عبادت ہے۔ اور نہایت تذکل اور انکسار ہے تن عبادت ادا ہوجا تا ہے۔ اور اس کے دور کرنے کے لیے تجدے کی شیخ میں لفظ اعلیٰ بھی اختیار فر مایا گیا۔ اور تکر از تکمیر بھی مسنون قرار پایا۔ اور تکمیر نمی مسنون قرار پایا۔ اور تمین کی معراج ہے۔ کہ نماز کو اپنا معراج مشرف ہوئے تنے۔ لہٰذا نمازی کو چا ہے کہ نماز کو اپنا معراج مشرف ہوئے تنے۔ لہٰذا نمازی کو چا ہے کہ نماز کو اپنا معراج مشرف ہوئے تنے۔ لہٰذا نمازی کو چا ہے کہ نماز کو بیا معراج مشرف ہوئے تنے۔ لہٰذا نمازی کو چا ہے کہ نماز کو بیا میں انتہ میں انتہار کے اور نہایہ یہ قرب نماز میں تلاش کی دور کر بیا کہ میں تاش کی دور کر بیا کہ نہ نہ کہ نماز میں تاش کر اس کے دور کر بیا ہے۔ اس کے مور نہ ہوئے تنے۔ لہٰذا نمازی کو چا ہے کہ نماز کو بیا ہے۔ تم اس کر ایک میں میں تاشکہ کر اس کر ایک میں میں تاشکہ کر اس کر ایک کے دور کر کر بیا گیا کہ کہا تا کہ کہ کر ایک کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کی کر ان کر ان کر ان کے دور کر کے دور کر کے دور کر کر کر ان کے دور کر کر ان کے دور کر کر ان کے دور کر کر کر ان کے دور کر کر کر ان کے دور کر کر ان کے دور کر کر ان کیا کر ان کر ان کر ان کی کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر ان کر ان کر ان کر کر ان کر

بندے کو اپنے پروردگار کا بہت زیادہ قرب

اَقُرَبُ لَمَ اللَّكُونُ الْعَبُدُ مِنَ الرَّبِ فِي

تمازين نصيب بوناي-

اور نمازی چونکہ رب تعالی عزّ وجل شانہ ہے راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی عظمت وجلال کے مشاہد سے شن ہوتا ہے۔ اس لیے ادائے نماز کا وقت وہ مقام ہے۔ کہ اس میں خوف اور ہیبت بیدا ہو۔ اس لیے نماز کا اختیام دونوں طرف سے فرمایا۔

اوروہ جوصدیت نبوی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیاہ کہ نمازی فرض نماز کے بعد موہ اوفعہ سجانہ اللہ اور الحد لله الدالا اللہ بڑھے فقیر کے علم میں اس کارازیہ ہے کہ ادائے نماز میں جوکوتا ہی اور کمی واقع ہوتی ہے اس کا تدارک تنبیج و کبیر ہے کرنا جا ہے۔اور نالائقی اورایی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتر اف کرنا جا ہے۔اور نالائقی اورایی عبادت کے ناتمام ہونے کا اعتر اف کرنا جا ہے۔اور نالائقی سے متیر آئی ہے۔لہذا اس نعت کا شکر الحمد للہ کے جا ہے۔اور چوں کہ عبادت کی ادائی اس بلند ذات کی تو ثیق ہے متیر آئی ہے۔لہذا اس نعت کا شکر الحمد للہ کے جا ہے۔

ل مثلًا الوداؤ داورنسائي شريف بروايت إبوبريره وضي الله تعالى عند

وظیفے ہے بجالا ناجا ہے۔ اور عبادت کا مبتحق اس کے سواکسی کوہیں جاننا جا ہے۔

امید ہے کہ جب نماز کی ادا لیکی شرائط و آ داب کے ساتھ داقع ہوگی۔ادراس کے بعد کوتا ہی کی تلافی اور نعت تو من كاشكراوراس بلند ذات كے غير كے متحق عبادت مونے كى فى ان كلمات طيبہ كے ذريعہ خلوص قلب كے ساتھ کی جائے گی۔ تووہ نماز خداوند نعالی جل سلطانہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہوجائے گی اور الیمی نماز اوا كرنے والا وال بائے والا تمازى قرار بائے گا۔ اے انله بحرمت سيد المرسين عليه وعليم وعلى آله الصلواة والتسليمات بجھےفلاح يانے والے نمازيوں ميں ہے كردے۔

## مكتوب تمبر (۵۰۳)

مير محب الله كي طرف صادر قرمايا

نماز کے اسرار اور مقتری اور عام آوی کی نماز اور منتی کی نماز کے فرق اور اس کے متاسب باتوں

بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ط

ٱلْتَحَمَّدُ لِللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى. الله تعالَى تَجْ رشدومِ ايت عطاكر \_ عان كے كەنماز كانمكيك موتا ـ اوراس كا كمال فقير كے نز د كيك فرائض اور داجبات سنن اورمسخبات نماز كااس طرح بجالانا ہے۔جس کا بیان فقد کی کمابوں میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے۔ان جارامور کے علاوہ کوئی اور اینا تہیں جس کا نماز کے کامل ہونے میں دخل ہو۔ تماز میں خشوع اور خضوع بھی انہی جارامور میں درج ہے۔ اور حضور قلب بھی انہی

ا بیک گروہ نے ان امور کے صرف علم پر کفایت کی ہے۔ اور ممل میں سستی اور کا بلی میں پڑ کر کمالات نماز سے تھوڑا حصہ حاصل کرتے ہیں۔

ادرا مك دوسرااكروه فن سيحانه كي طرف صرف حضور قلب كاابتمام كرك ظاهرى اعضاء يعلق ركف وال مستخبات كاخيال كم كرتے بيں۔اورصرف فرائض اور سنن پراكتفا كرتے بيں۔بيلوك بھی حقیقت نمازے آگاہ بيس ہو سكے كيونكه نماز كے كمال كوغيرنماز ميں تلاش كرتے ہيں۔ كيونكہ حضور قلب كواحكام نماز ميں سے ثار كنييس كرتے۔

المبين نماز گرحضور قلب ہے۔

اوروه جوحديث من آياسيك. كَاصَلُوةَ إِلَّا بِحُضُورٍ الْقُلُبِ٢

ل بلكه نماز كوسرف حضور قلب من مخصر قرار دية بن اورحضور قلب كوكافى جائة بوئ واجبات اورمستما تنماز كوجيوز

ممکن ہے کہ ال حدیث میں حضور قلب سے مرادان جارامور کا حضور قلب مراد ہو۔ تا کہ ان جارامور میں سے کی امر کے بجالانے میں فتور واقع نہ ہو۔اس حضور قلب کے علاوہ کو کی اور حضور اس وفت فقیر کے ذہن میں نہیں آتا۔

سوال: جبکہ نماز کی درتی اوراس کا کمال ان جارامور کے بجالانے سے وابسۃ ہے۔اوران جارے علاوہ کوئی اور چیز کمال نماز میں طحوظ نہیں تو پھر نتھی اور مبتدی کی نماز بلکہ عام آ دمی کی نماز میں جس میں ان جار چیز وں کو بجالا یا گیا ہو۔ کمافرق ہوگا؟

جواب: فرق عمل کرنے والے کی طرف ہے ہے نہ کل کی راہ ہے۔ ایک عمل کی تواہ ہے۔ ایک عمل کا اجر کی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

تفاوت سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ عمل جو مقبول اور محبوب عامل ہے واقع ہوتا ہے۔ اس کا اجر کی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

اس اجر و ثواب ہے جوایے عامل کے غیر کے کام پر مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ عمل کرنے والا جس قدر عظیم القدر ہوتا ہے۔ اس کا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ کہیں سے کہنے والوں نے کہا۔ کہ عارف کا نمائٹی عمل مرید کے اخلاص والے عمل ہے والوں نے کہا۔ کہ عارف کا نمائٹی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہے۔ چہ جائے کہ عارف کا عمل جوا خلاص سے واقع ہو۔ اس لیے حضرت صدین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ انسلاق والسلام کے بہو کی جاہد فراموشی کو اپنے صواب اور قصد سے بہتر جانے ہوئے حضور علیہ والسلام والتحیہ کے بہو کے حضور عالیہ والسلام والتحیہ کے بہو کی جاہد فرائے ہیں۔ چنا نچے فریاتے ہیں:

"كاش كه من محمليك كالهوموتا\_"

حضرت صدیق رضی الله تعالی عند آرد و کرتے ہیں۔ کر آپ مل طور پر نبی پاک علیہ وعلی آلہ الصلاق والسلام کاسہوہوں۔ تو آپ اپ تمام اعمال واحوال کو آنخضرت علیہ وعلی آلہ الصلاق والسلام والتحیہ کے مل سہو ہے کم جانتے ہیں۔ اور پوری آردو کے ساتھ اپنی تمام نیکیوں کے لیے نبی پاک علیہ وعلی آلہ الصلاق والسلام کے درجہ سہوکی درخواست کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ وعلی آلہ الصلاق و والسلام کے عمل سہوکی مثال یہ ہے۔ کہ ایک دفعہ آپ مناف سے بیملام پھیردیا۔ جیسا کہ روایت میں آچکا ہے۔

لیں منتی کی نماز پر دنیوی نتائے وثمرات کے باوجود آخرت کا کثیر اجر وثو اب مرتب ہوتا ہے۔ بخلاف مبتدی اور عام آوی کی نماز کے۔ ربع

چہ نبیت خاک را بہ عالم پاک

یفقیر نتی کی نماز کے خصائص کا تھوڑ اساحقہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قیاس کرلیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ

منتی خص نماز میں قرائت قرآن کے وقت اور تبیجات و تکبیرات کے بجالانے میں اپنی زبان کو حضرت موی علیہ

السلام کے درخت کی مانند مانا ہے۔ (جس سے اللہ کی آ واز آ ربی تھی ) اورائے قوئی اوراعضا کو آلات اور وسائل

البلام کے درخت کی مانند مانا ہے۔ (جس سے اللہ کی آ واز آ ربی تھی ) اورائے قوئی اوراعضا کو آلات اور وسائل

البلام کے درخت کی مانند مانا ہے۔ (جس سے اللہ کی آ واز آ ربی تھی ) اورائے قرین اوراعضا کو آلات اور وسائل البنادی اور مسلم شریف میں بروایت ابو ہریرہ درخی اللہ نعالی عند بیواقٹہ نہ کور ہے۔ (مشکل آ شریف)

ے زیادہ کچھ نہیں جانا۔اور بھی ہوں یا تا ہے کہ ادائے نماز کے وقت باطن اور حقیقت کا کمل طور پر ظاہر اور صورت سے تعلق کٹ کرعا کم نے ہوں ہا تا ہے۔اور غیب سے مجہول الکیفیت نسبت بیدا کرنی ہے۔اور نماز سے فارغ ہوکر پھراس طرف رجوع کیا ہے۔

دوسراجواب: ہم یہ کہتے ہیں کہ ذکور چارامور کا کمل اور پورے طور پر بجالا نامنجتی کا بی حقہ ہے۔ مبتدی اور عام آ دی اس سے دور ہیں۔ کہ آئیس کا مل اور پورے طور پر ان امور کے بجالانے کی تو نیق حاصل ہو۔ اگر چہ کمکن اور چائز ہے کہ ایسا ہو جائے۔ کیونکہ خاصین کے سواد وسروں کے لیے نماز کا بجالا تا بھاری اور مشکل ہے۔ اور ہر تتم برایت سلامتی ہے سرفراز ہو۔

## کتوب نمبر (۳۰۲)

مولاناصالح كى طرف صادر فرمايا:

حقائق آگاہ معارف دست گاہ تخدوم زادہ کلال خواجہ محد صادق علیہ الرحمت والمففر ان اور مرحوم و مغفور مخدوم زادگان محرفرخ ومحدیثی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیم کے بعض مناقب اور کمالات کے بیان میں۔اور اس کمتوب کے افغام پرار باب ولایت کی فنا کا بیان بھی کیا گیا ہے۔اور بیام بھی بیان میں۔ اور اس کمتوب کے افغام پرار باب ولایت کی فنا کا بیان بھی کیا گیا ہے۔اور بیام بھی بیان میں:

آلْحَمُدُ لِلْهِ وَمَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّهِيْنَ اصْطَفَى مِيرِ عِبِهِ الْكَامِلُ صَالَحُ فِي اللَّهِ وَمَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّهِيْنَ اصْطَفَى مِيرِ عِبِهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمَسَلَامٌ عَلَىٰ عَند فِي اللَّهِ وَمَعِيدُ فَي اللَّهِ وَمَا يَوْن حَمْدُ فَرْحُ اور حَمْدَ اللَّهِ عَند فَي اللَّهِ وَمَعِيدُ مَا تَصَافِي عَند فِي اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمُعْ اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمَعْ اللَّهِ وَمُعْ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهِ وَمُعْ اللَّهِ وَمُعْ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

الله تعالی سیمانه کاشکرے کہ پہلے ہیں ماندگان کوتوت میرعطافر مائی ہے۔ پھراس مادیثے کے اثر کو ہالکل ہی شخصائد اکر دیا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے۔

من از تو روئے نه پیجم گرم بیا زاری که خوش بورز عزیزان مخل و خواری!

میرافرزندمرحوم اللہ جل دعلیٰ کی نشاندں میں سے ایک نشائی تھا۔اوررب انعالمین کی رحمتوں میں سے ایک نشائی تھا۔اوررب انعالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ۔اس نے اس چوہیں (۲۲۴) سمالہ زندگی میں وہ بچھ پایا جو کم بن کس نے پایا ہوگا۔مرتبہ مولویت اور علوم نقلیہ وعقلیہ کی تدریس کواس حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ کہاس کے شاگر دبیضا وی اورشرح مواقف اور اس طرح کی

ا میں تھے سے منہیں پھیروں گا۔اگر چرتو بھے تکلیف می پہنچائے۔ کیونکہ دوستوں کا پوچھا ٹھانا اوران کی طرف سے خواری پر داشت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور کابوں کابوری قدرت ہے دری دے سکتے تھے۔اور معرفت وعرفان کی حکایات اور ان کے جمود اور کشفوں کے قصے اس ہے بنیاز ہیں کہ بیان ہیں لائے جا کیں ہے ہیں معلوم ہے کہ ٹھ سال کی عمر ہیں اس پر حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہمارے حضرت خواجہ قدی سر وہ اس کے حال کی تسکین کے علاج کے طور پر باز اری کھانے جو مشکوک اور مشتبہ ہوتے ہیں۔اس کو دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ کہ جو عجبت جھے محمد صادق ہے ہے۔ کی ہے نہیں اور اس طرح اس ہوتے ہیں۔اس کو دیتے تھے۔اور فرماتے تھے۔ کہ جو عجبت جھے محمد صادق ہے ہے۔ اس نے ولایت اس جو عجبت ہم سے ہے کی کے ساتھ نہیں اس بات سے اس فرز شعر حوم کی ہر رگی کو بیانا چاہیے۔اس نے ولایت موسوی کو نقط آخری پر بہنچا دیا تھا۔اور اس بلند ولایت کے بجائب وغرائب کو بیان کیا کرتا تھا۔اور ہمیشہ فروتن متواضع خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے والا اور اس بلند ولایت کے بجائب وغوار رکھنے والا اور شکتہ دل رہتا تھا۔اور فرمایا کرتا تھا کہ اولیاء اللہ میں سے ہرایک نے حضرت میں سے انہ وہائی ہے ایک ندایک چیز مائلی ہے۔ اور میں نے التجا اور زاری مائلی ہے۔

محمد فرخ کے متعلق کیا تھے۔جوگیارہ سال کی عمر میں طالب علم ہو چکا تھا۔کافیہ پڑھنا تھا۔اور شعوراور سمجھ کے ساتھ پڑھنا تھا۔اور بمیشہ عذاب آخرت ہے تر سال اور لرزال رہتا تھا۔اور دُعا کیا کرتا تھا۔ کہ بچپن کی عمر میں ہی دنیا کوالواد س کہددئ تا کہ عذاب آخرت ہے نجات پائے۔اور مرض موت میں جو دوست اس کی شارداری کرتے تھے۔انہوں نے اس کے جائب آخرت ہے نجات پائے۔اور مرض موٹ میں جو دوست اس کی تیا رداری کرتے تھے۔انہوں نے اس کے جائب وغرائب کا مشاہدہ کیا۔اور آٹھ سال کی عمر میں لوگوں نے محمد میں کی تیا رداری کرتے تھے۔انہوں نے اس کے جائب وغرائب کا مشاہدہ کیا۔اور آٹھ سال کی عمر میں لوگوں نے محمد میں کی کرا مات وخوارق جو دیکھیں ان کے متعلق کیا تھے۔مختر مید کہ میہ تینوں بیٹے نفیس موتی تھے جو امانت کے طور پر ہمارے والے کے گئے۔اللہ سجانہ کی تھا اور اس کا احسان ہے کہ امانت والوں کی امائق کو بخوش اور بلا جر ہم نے ان کے حوالے کردیا۔اے اللہ بحر مت سیدالم سلین علیہ وعلیم الصافی قوالنسلیمات ہمیں ان کے اور اس کا جساس کے دم شکر۔۔۔

ازبر چميرو وكن دوست فوش راست

سے ہات ذہن میں رکھیں کہ فنا ہے مقصود جوتی سجانہ کے ماسوا کی فراموثی سے عبارت ہے ہیں ہاں بلند ذات کے ماسوا کی مجبت اور گرفتاری ذائل ہوجائے۔ کیونکہ جب ذوات صفات اور اشیا کے افعال دیدودائش سے ذائل ہوجائے ہیں۔ تو ان کی مجبت اور گرفتاری بھی لا زمارو بہزوال ہوجاتی ہے اور طریق ولایت میں جی تعالی جل وعلیٰ کے ماسوا کی گرفتاری ہے ماسویٰ کی فراموثی ہے جپارہ نہیں۔ اور قرب نبوت کے مدارج میں اشیا کی گرفتاری ہے فیانے کے لیے ماسویٰ کی فراموثی ہے جپارہ نبوت میں اصل کے ساتھ اشیا کی گرفتاری جونی نفسہ اچھی اور دل بیند ہے اس بات کو باتی نہیں رہنے دیتی کہ اشیا کے ساتھ گرفتاری جوابی ذات الدوست کی بات ہی اور دل بیند ہے اس بات کو باتی نہیں رہنے دیتی کہ اشیا کے ساتھ گرفتاری جوابی ذات اللہ وست کی بات ہی طرف ہو گئی ہے۔

میں فتیج اورغیر سخسن ہیں کوئی نام ونشان باقی رہنے دے۔ اشیا نے فراموشی ہویا نہ ہو۔ اس لیے کہ اشیا کے علم نے اشیا کے ساتھ گرفتاری کی وجہ سے اور جناب قدس فدا وندعز وجل شانۂ نے دوگر دائی کوستزم ہونے کی وجہ سے فدمت کی صفت پیدا کر لی تھی۔ اور جب اشیا کے ساتھ گرفتاری ندرہی تو اشیا کا علم بھی فدموم ندرہا۔ اشیا کو علم کیسے فدموم ہوسکتا ہے۔ جب کہ سب اشیاحق جل سلطانۂ کے علم میں بھی ہیں ۔ اور اشیا کا علم صفات کا ملہ ہے۔ سوال: کوئی اگریہ کیے کہ جب حق جل وعلی کے ماسوئی کا علم زائل نہ ہو۔ تو حق جل وعلی کا علم ماسوائے حق جل میں کیے جمع ہوسکتا ہے۔ لہذا اس بلند ذات کے ماسوائے نسیان اور فراموشی سے حار فہیں۔ حار فہیں۔

چواب: ہم کہتے ہیں کہ جوعلم اشیا ہے تعلق رکھتے ہے۔ علم حصولی کی جنس سے ہے۔ اور جوعلم حضرت تن سجاند و
تعالی ہے تعلق پیدا کرتا ہے۔ وہ علم حضور کے مشابہ ہے۔ البغا دونوں علم ہدیک وقت جی ہو سکتے ہیں اور کوئی خرا بی
لازم ٹیمیں آتی حرابی اس وقت لازم آتی ہے۔ جبکہ دونو باعلم حصولی ہوں۔ اور بیہ جوہم نے کہا کہ علم حصولی کی جنس
اور علم حصولی کے مشابہ ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ وہاں نہ حقیقت حصول ہے اور نہ گئوائش حضور۔ اور حضرت تن سجانہ و
تعالیٰ کاعلم جواشیا ہے تعلق رکھتی ہے۔ حصولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مکنات کا اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں طول
اور حصول نہیں ہوسکتا۔ اور اس عارف کاعلم اس علم کا پرقو ہے۔ اور جوعلم حضرت تن شجانہ ہے۔ اسے حضور
اور حصول نہیں ہوسکتا۔ اور اس عارف کاعلم اس علم کا پرقو ہے۔ اور جوعلم حضرت تن شجانہ ہے۔ اسے حضوں
اور حصول نہیں ہوسکتا۔ اور اس عارف کاعلم اس علم کا پرقو ہے۔ اور جوعلم حضرت تن شجانہ ہے کہ حضور کی اس عام کی نہیں ہے۔ اس کے کہ حضور کا اس علم کی نہیت علم حصولی کی اس علم حضور کے میر عرف شدے علم صفور کے میر عرف شعرت علم کے منافی تہیں۔ بی نہیں اس اس کے باور جود اشیا کی گرفتاری کے میر مصور نہیں ہے۔ کہ مسلے کے باور جود اشیا کی گرفتاری کے لیے اس قدر تو تنہیں ہے۔ کہ مسلے کے باور جود اشیا کی گرفتاری کے لیے اس قدر تو تنہیں ہے۔ کہ ما اسیا کے باور جود اشیا کی گرفتاری کو اس کے باور جود اشیا کی گرفتاری کو اس کے باور جود اشیا کی گرفتاری کو خوات طے۔ بیوہ محرفت ہے جو اس درویش کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوم ہے جو اس درویش کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوم ہے حرص کی جمی اس کا اظہار تیش فریایا:

تمام تعریفیں اللہ کے لیے بین۔ جس نے جمیری اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ باکستے یا ایک ہدایت نہ باکستے نہ دیتا کے شک باکستے نہ دیتا کے شک محار ہے دیں اور جم محات مقتریف محار ہے دیں ایک مساتھ تشریف محار ہے دیں اس کے دسول میں سے در ایک اس کے دسول میں سے در ایک در سول میں سے در سول میں سول میں سول میں سور سول میں سول می

ٱلْتَحَمَّدُلِلْهِ الَّذِئ هَذَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِى لَوُلَا آنُ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدُ جَآءَ ثُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّط رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّط

\_2\_1

مولاناعبدالواحدلا جوري كي طرف صادر فرمايا\_

كمرطيب سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ كَمْ عَنْ اوراس بيهم الوسكريان من

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ا

حمد وصلوٰ ق کے بعد جانٹا جائے۔ کہ عبادت کرنے والا ادائے عبادت کے وفت اپنی عبادت میں حسن و كمال كى جنس ميں سے يچھ يا تا ہے۔ وہ سب تو يق غداد تدى جل سلطانه كى طرف لوٹا ہے اور اس بلند ذات كى حسن تربیت اوراس کا احسان ہے۔اورائی عبادت میں کوتا بی اور ناتمامی کی جنس ہے جو پھے یا تاہے۔وہ اس کے لفس كى طرف لوشا هم-اوراس كى فطرى شرارت سے بيدا ہوا ہے۔اوراس بلند ذات كى جناب قدس كى طرف تقص وتصور میں سے کوئی چیز نہیں لوٹ سکتی وہاں سب خیر و کمال ہے ای طرح جہان میں جوحس و کمال بھی پایا جا تا ہے۔وہ اس بلند ذات کی جناب قدس کی طرف لوٹنا ہے اور جہان کا شروفقص دائر ہمکنات کی طرف عود کرتا ہے۔ جونيستى ميل قدم رائع ركها ب-اورعدم برشرونقص كاختاب كلهطيبه منبحان اللهة وبدحمده بهت جامع طریقے سے ان دو چیزوں کا بیان فرما تا ہے۔ اور شرور دنقائص سے جواس بلند ذات کی جناب قدس کے لاکن ہیں میں۔ کمال تنزیبہ و تقدیس ظاہر کرتا ہے۔ اور اس بلند ذات کی صفات اور اس کے اجھے افعال اور اس کے برے برسانعامات واحسانات برشكركي ادائيكي عبادت حمد يحساته جو برشكر كانر دارم كرتاب

يبيل سے ہے جوحد يث نبوى عليه وعلى آله الصافوة والتسليمات من آياہے كه جوفض اس كلمه طيبه كودن يا رات میں ایک سوبار پڑھتا ہے۔تو کوئی بھی تخص اس دن یا اس رات میں اس کے برابر ہیں ہوسکتا۔ مگر صرف وہ محض جوبيكم طيبه يراه ع \_ كي برابر موسكا ب كيونكه ال كابر عمل وعيادت شكر بائ غداوند جل سلطان من \_ ایک شکر کی ادا میگی ہے۔جواس کلم طیبہ کے ایک جزوے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسر اجزوجواس بلندؤات کی تنزیہ وتقذليل ظاہر كرتا ہے۔عليحدہ ہے۔ تؤتم يرلازم ہے كه ال كلمطيبه كودن اور رات ش سود فعہ يڑھا كرو۔اور اللہ سبحانه بمي توقيق فرمانے والا ہے۔

سوال: حديث نبوي صلى الله عليه وعلى آله الصلوة والتسليمات عن آياب:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ

كلماته

یاک ہے اللہ اور اس کی حمد ہے۔ تیری مخلوق کی تحداد کی مقدار میں۔ اور الی حدوث جواس کی رضا کے مطابق ہو۔ اور عرش کے وزن جتنی ہو۔ ادراس کے کلمات کی مقدار کے برابرہو۔

وُرِحُسا نَفُسِهُ وَزِنَةً عَبِرُشِهِ وَ مِدَادَ

(مثكوة بحوالهمهم شريف

اور صدیت مل سیجی آیاہے:

سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ۔

اور يول جھيآ ياہے:

الربيب. الربيب أضعاف مَاحَمِدَه جَمِيعُ

اللہ بی کے لیے تعربیس ہیں۔ اُس سے کی گنا زیادہ جواس کی تمام مخلوق نے کی ہیں۔

میں اللہ کی ایسی میں کرتا ہوں جومیز ان کو بھر دے۔

عالانکہ کہنے والے نے بیکلمات صرف ایک بار کے ہوتے ہیں۔ایک سے زیادہ بار ہیں کے ہوتے ہو اس کو عدد خلقہ کس اعتبارے کہتے ہیں۔اور رضا تقیم کی معنی سے کہاجا تا ہے وَذِنَهَ عَدُ شِیهِ کس طرح ہوسکتا ہے۔اور مداد کیلمیته کیوں کرورست ہوسکتا ہے۔اور میزان کو کیسے پُر کرسکتا ہے۔اور اَصْعَافَ مَاحَمِدَه ، جَمِیع خلقه کس معنی کے مطابق کیاجا تاہے؟

اورسلامتی کا مزول ہو ہراس مخص پر جونتیج میرایت اورمصطفے علیہ وعلیٰ آلیمن الصلوٰۃ اتمہامن التحیات اکملہا کی متابعت کولازم جانتاہے۔

مکتوب نمبر (۳۰۸)

مولانا فیض الله پانی پی کی طرف صادر فرمایا: درن ذیل حدیث نیوی علی صاحبها الصلوات دالسلام کے معنی کے بیان میں: . دو کلے بیں جوزبان پر ملکے ہیں۔میزان میں معاری میں۔خدائے رمن کو پیارے میں۔ سيحان الله وبحكم ومسيحان الله العظيم \_

كَلِمَتَانَ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثُقِيْلَتَانِ فِي الْمِيرُزَانِ حَبِيْبَتَسانِ إِلَى الرَّحُمٰنِ سُبُحُنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ

الله تعالى تحقي رشد ومدايت عطافر مائے -جان لے-كه حضور غليه الصافية والسلام نے فر مايا ہے كه دو كلي ا کیے ہیں۔جوزبان پر ملکے ہیں۔میزان میں بھاری ہیں۔خدائے رحمان کو پیارے ہیں۔

ان کے زبان پر بلکامونے کی وجہ تو ظاہر ہے۔ کہ ان کے حروف تھوڑے ہیں۔ اور ان کے میزان میں بھاری ہوئے اور خدائے رحمان کو بیارے ہوئے کی وجہ رہے کہ پہلے کلے کی جزاوّ ل (سجان اللہ) ان تمام چيروں سے جواس كى جناب قدى عرز وجل كالك تبين بيں۔ سے اس كى بلند ذات كى تنزيم اور نقديس كا فائدہ ديتا ب-اوراس كى جناب كريا كاصفات تقص اور صدوت وزوال كنثانات ب ياك مونا ظامر كرتاب اور اس کلے کا دوسراجز اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور شیونات جمال کے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے۔ جاہے وہ صفات و شیونات فضائل میں سے ہوں۔ یا فواضل میں ہے۔ اور دونوں جزوں میں اضافت کواستغراق کے لیے بتانا۔اللہ سبحانهٔ و تعالیٰ کے لیے تمام تنزیمات اور تقتریبات اور تمام صفات کمال و جمال کے ثبوت کا فائدہ ویتا ہے۔ توپہلے کھے کی دونوں جزون کا حاصل اور خلاصہ ریہ ہے کہ تمام تنزیمات اور تفقر سیات اس ذات سبحانه کی طرف اوقی ہیں۔ اور تمام صفات کمال و جمال بھی ای ذات عزوجل کے لیے ثابت ہیں۔ اور دوسرے کلے کا حاصل میہ ہے کہ تمام تنزيهات اورتقديمات الله بى كے ليے ہيں۔اورعظمت اوركبريا كا اثبات ميں اى ذات عزوجل كے ليے ہے۔ اوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس بلند ذات ہے نقائص کامسلوب ہونا صرف اس کی عظمت اور كرياتى كى دجه المادونول كليميزان من بعارى بول كيدادر فداكو بيارے بيل۔

فيرسبيح توبه كي جاني بلكهاس كانجور اوراس كاخلاصه بها يه جينا كديس بعض مكاتيب بيساس كي تحقيق كر چکا ہوں۔توسیج گنا ہوں کومٹانے اور خطاؤں کے معاف کرنے کا دسیلہ ہے۔اس بتابزیھی بیمیزان میں بھاری ہے۔اور حسنات کے سلےکو جھکانے والی ہے۔اور خدا کو بیاری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی معافی اور ورگزر کر پسند کرتا

نیز جبکہ بنے اور حد کرنے والے نے اس کی جناب قدس کواس کی شان کے خلاف چیز وں سے متز ہ ظاہر کیا۔اوراک بلندذات کے لیے صفات کمال و جمال کو ثابت کیا۔ تو کریم اور بہت عطا کرنے والی ذات جل شانہ سے امید ہے کہ وہ بھی تیج کرنے والے کوغیر مناسب باتوں سے پاک اور منز ہ کردے۔ اور حد کرنے والے میں صفات كمال بيداكرد \_\_ جيراكرالله تعالى نفرمايا:

، نہیں ہےا حسان کا بدلہ گرا حسان کرنا۔

هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْأَحْسَانِ ط

تولاز ما بیددونوں کلے میزان میں بھاری ہیں۔ کیونکہان کے تکرار کے سبب گناہ مٹتے ہیں۔ اور خدائے رحمان کو بیارے ہیں۔ کیونکہان کے واسطے سے اجھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام

# مکتوب نمبر (۳۰۹)

مولا ناحا جي محد فركتي صادر فرمايا:

دن اوررات کی اسبہ کے بیان میں جیسا کہ وار دہواہے۔"اے لوگواپتا کا سبہ کرد۔اس سے پہلے کہ جارا کا سبہو۔"

حمد وصلوۃ اور تبلیخ دعوات کے بعد واضح ہوکہ مشاک کرام قدس اللہ تعالیٰ تعالیٰ امرارہم کے ایک گروہ نے عاصبے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور رات کوسونے سے کچھ پہلے اپنے اقوال افعال اور اپنی روز مر ہی کرکات و سکنات کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی حقیقت تک تکنیختے ہیں۔ اپنی تفصیرات اور برائیوں کا مذاوک تو بدو استعفار اور التجا وتضری سے کرتے ہیں۔ اور اپنی نیک اعمال و افعال کوتو فیق خداو تدی کی طرف کوٹاتے ہوئے خداو تد تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور صاحب فتو حات مکیہ قدیں سرہ جو محاسبہ کرنے والے گروہ میں سے ہواہے فرما تا ہے۔ کہ میں اپنی محاسبہ کرنے ہوں۔ اور میں آئے والے خیالات اور اپنی فیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہوں۔

اور فقیر کے زدیک سو دفعہ کلمہ سجان اللہ اور الجمد للہ اور النہ اکر سونے ہے کھے پہلے اس طرح پڑھ لینا جس طرح مخرصا دق علیہ وقالی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات سے فابت ہے کا کام کرتا ہے۔
اور اس بلند کو یا کلہ شبخ کے کھرار سے جو تو بہ کی چاہیوں اور خطاؤں سے بندہ عذر خواہی کرتا ہے۔ اور اس بلند فات کی جناب قدس کی طرف اس کی خطاؤں کے ارتکاب سے جو پچھلوٹا تھا اس کی تنزیہ اور تقدلیس کرتا ہے۔
اور کیریائی کو کھوظ فاطر اور اپنی نظر کے سائر نیک کے تکم کرنے والے اور پر ائی سے رو کنے والے فدائے پاک کی عظمت اور جب اس نے اس کے حکم کی فلاف ورزی میں جلدی نہ کرتا۔
اور جب اس نے اس کے تکم کی فلاف ورزی میں جلدی کی تو معلوم ہوا کہ اس بلند ذات کی امرو نہی اس مرتکب کے اور جب اس نے اس کے تابی کی خلاف کی تو معلوم ہوا کہ اس بلند ذات کی امرو نہی اس مرتکب کے اور جب اس نے اس کے تابی کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی خلاف کی تو معلوم ہوا کہ اس بلند ذات کی امرو نہی اس مرتکب کے مثار واعتبار نہیں رکھتی۔ اللہ بھی نہ و تعلی میں اس سے بچائے لہذا کلمہ تنزیہ سے سائی کتا ہی کا ان کی خلاف کی خلاف کی تعلی کی خلاف کی

جاننا جاننا جائنا جائے کہ استغفار میں گناہ کا چھپانا ہوتا ہے۔ اور کلمہ تنزیم ہیں گناہ کی ٹٹن کنی کا مطالبہ ہے لہذا استغفاراور کلمہ تنزیم پر (سبحان اللہ) میں بہت فرق ہے۔ یہ بجیب کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت ہی کم ہیں' اور اس

کے معانی در منافع بہت ہی زیادہ ہیں۔

اور کلمہ تخمید (الجمد اللہ) کی تکرار ہے خداو تر تعالی جل سلطانہ کی توفیق کاشکر اوا کرتا ہے۔اور اس کی تعمقوں کاشکر اوا کرتا ہے۔اور اس کی بناب باک اس استعقار اور کلمہ تکبیر (اللہ اکبر) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس بلند ذات کی جناب باک اس سے بلند تر ہے کہ بیدعذر خواہی اور اس کا اور اس کا استعقار خود عدر خواہی اور اس کی این ذات کی استعقار خود عدر خواہی بہت زیادہ استعقار کا مختاج ہے۔اور بندے کا شکر کرنا اور حمد کرنا خود اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹنا ہے۔

پاک ہے تیرارب عزبت والا ان ہاتوں ہے جو وہ کرتے ہیں اور تمام مرسلین پرسلامتی کا خودہ کرتے ہیں اور تمام مرسلین پرسلامتی کا خودل ہوتا رہے۔ اور تمام تعربین اللدرب العالمین کیلیئے ہیں۔

سُبُحَانَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ٥

عاسبرکرنے والے صرات استعفار وشکر پر کفایت کرتے ہیں۔اوران کلمات قدسیہ سے استعفار کا کام بہ کا حاصل ہوجا تا ہے۔اوراستعفار کا کام بہ کمی حاصل ہوجا تا ہے۔اوراستعفار وشکر کے ناتش ہونے کے اظہار کا اشارہ بھی میسر آجا تا ہے۔

ربنا تقبل منا انک انت السّميع العليم o و صلّى الله تعالى سيّدنا مخمد و على اله و صحبه الطاهرين و سلم وبارک عليه وعليهم اجعمينo

#### مکتوب تمبر (۱۳۱۰)

مولانا محد باشم كي طرف صادر قرمايا:

انسان کی جامعیت ادراس مقام ہے متعلق بعض پوشیدہ اسرار اوراس کے مناسب امور کے بیان میں۔

حمروسلوق کے بعد واضح ہوکہ انسان میں جو بھی کمالات بیں سب کے سب مرتبہ و جوب تعالیٰ و نقد س سے ستفاد بیں۔ اگر علم ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کے علم سے ستفاد ہے۔ اگر قدرت ہے تو وہ بھی اس مرتبہ کی قدرت

سے ماخو ذہے ۔ علیٰ ہذا القیاس لیکن ہر مرتبے کا کمال اس مرتبہ کے انداز ہ کے مطابق ہے۔ انسان کاعلم واجب
تعالیٰ و نقدس کے سامنے مردے کا تھم رکھتا ہے جو زیرہ کی نسبت جو خیات ابدی یا چکا ہوالا شے محن ہے۔ ای طرح
انسان کی قدرت واجب تعالی و نقدس کی قدرت کے سامنے عکو و سے کا تھم رکھتی ہے۔ جوابیع جال سے مکان بنائے
انسان کی قدرت واجب تعالی و نقدس کی قدرت کے سامنے عکو و سے کا تعام رکھتی ہے۔ جوابیع جال سے مکان بنائے
اس خص کے مقابلے میں جس کی ایک بچونک سے سب آسان زمینس بھاڑ اور سمندریارہ یارہ۔ اور دیزہ دیوہ و جائیں۔ دوسرے کمالات کو بھی اس پر قیاس کرنا جا ہیے۔ بیر فرق تنگی عبارت کے باعث بیان کیا جاتا ہے۔ ورنہ سع

چ نبهت فاک راباعالم پاک

توانسان کے کمالات مرتبہ وجوب تعالی وتفتر سے کمالات کی صورت کی مانند ہیں۔اوران کمالات نے اس مرتبہ کے کمالات سے مشارکت سے زیادہ کی جھیل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فر مایا گیا:

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کوابی صورت پر

ِإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

بيداكيان

اور من عوف نفسه فقد عوف ربّه کالمعنی بھی اس بیان ہوائے ہوجا تاہے۔ کیونکہ جو پھنس انسانی ۔ بٹس ہے اگر چہمورت ہے کیکن وہی ہے جس کی حقیقت مرتبہ وجوب تعالی و تقدی بیں عاصل ہے۔ یہاں سے انسان کی خلافت کا رازمعلوم کرلو۔ کیونکہ شے کی صورت شے کا خلیفہ وتی ہے۔

اس مقام میں ہے دین او کوں اور خدا کوجہم مانے والے گروہ نے گمان کیا ہے کہ خدائے وجل سلطانہ صورت انسان پر ہے۔ اورا پی بے تقل سے خدائے تعالی کے لیے بھی ان او گوں نے انسانی تو تیں اور اعضاء تابت کیے ہیں۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان گمراہ ول نے بینہ جانا کہ صورت وشش کا اطلاق تشبیہ اور تمثیل کے قبیلہ سے ہے۔ برسیل شخص و شہیت نہیں کیونکہ اس صورت کی حقیقت ترکیب جا ہتی ہے۔ اور تبعض و تیجنی کی خواہاں ہے۔ جومنا فی وجوب اور مانع قدم ہے۔ متشابرات قرآن بھی خاہری معنوں پرنہیں بلکہ تاویل پر محمول ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

اور بیس جانتاان کی تا ویل کومگراللد\_

وَمَايَعُلُمُ تَاوِيْلُهُ إِلَّا اللَّهُ ط

لینی ان منشا بہات کی تاویل اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانیا۔ نو معلوم ہوا کہ منشا بہات غدائے جل و علاکے نزد کیے بھی تاویل پرمحمول ہیں۔ ظاہری معنی پرمحمول نہیں۔

اورعلائے رائخین کوبھی اس تاویل کے علم سے حصہ علما فرماتے ہیں۔ جس طرح علم غیب پر جواس ذات میں ان ان کے ساتھ خاص رسولوں کو مطلع فرما تا ہے۔ اس تاویل کے متعلق بیر خیال نہ کرنا کہ وہ یکہ کی قدرت کے ساتھ تاویل کی متعلق بیر خیال نہ کرنا کہ وہ تاویل کے ساتھ تاویل کے مانند ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ تاویل اسراد میں سے جس کا علم اخص خواص کو عطافر ماتے ہیں۔ ،

ل ال صديث كمنى كى دضاحت كي لي جلدالال كيكتوب ٩٥ كي مطالع كري \_

ا مورة آل عران باره تلك الرسل

ع چنانچ دِن من فرمایا کیا: (بقیدا کیصفری)

جانناچاہے کرصاحب تو حات مکہ اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ جس طرح واجب تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح اس کی ذات کا عین ہیں۔ مثلاً علم جس طرح باقی صفات سیبات فقیر کے نزویک صواب اور دری سے دور ہے۔ اس لیے کہ بیقول صفات زاکدہ کی نفی پرجی ہے۔ اور صفات زاکدہ کی نفی پرجی ہے۔ اور صفات زاکدہ کی نفی نہ ہب اہل سنت و جماعت کے ظلاف ہے۔ کیونکہ صفات تم اندے کی ان ہزرگوں کی آراء کے مطابق خارج ہیں موجود ہیں۔ شاید آئیں واجب تعالیٰ کی ذات وصفات کی عینیت کا وہ م اس سے ہیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ذات وصفات واجب تعالیٰ کے مقام کی تغایر وتبائن کو ممکنات کی ذات وصفات اور جب انہوں نے نائر وتبائن کی طرح نہ پایا اور اس کے (ذات وصفات کی دار جب نہوں نے تغایر وتبائن کی طرح نہ پایا اور اس کے (ذات وصفات کی دار جب نہوں نے تغایر وتبائن کی طرح نہ پایا اور اس کے (ذات وصفات کی طرح نہ پایا ور اس کی ذات وصفات کی طرح نہ پایا ور اس کی ذات وصفات کی عینیت کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے بینہ جب نائر کو اس کی ذات وصفات کی طرح نہ پایل کی ذات وصفات کی طرح تہ پایل کی ذات وصفات کی طرح تہ پایل کی ذات وصفات کی طرح تہ بین کی خواہ کو اور انہوں کے تغایر وتبائن واجب تعالیٰ کی ذات وصفات کی طرح تہ بین کی خواہ کو اور انہوں نے تغایر وتبائن واجب تعالیٰ کی ذات وصفات کی طرح تہ بین کی تغایر وتبائن واجب تعالیٰ کی ذات وصفات کی طرح تہ بین کی قائل ہو گئے۔ انہوں نے بینہ جبانا کہ اُس ممل کا تغایر وتبائن واجب تعالیٰ کی ذات وصفات کی طرح تہ بین کی قائل ہو گئے۔ انہوں نے بینہ جبانا کہ اُس ممل کا تغایر وتبائن واجب تعالیٰ کی ذات وصفات کی طرح تہ بین کی خوائد کو ان میں کی خوائد کی کو کی اور ایک کی خوائد کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو

(بقیہ حاشیہ)

لین اللہ تعالی جائے والا ہے غیب کا تو نہیں واقف کرنا اینے خاص غیب پر کمی کو تکر جسے پہند کرنا ہے۔ رسولوں میں ہے۔ عباله النغيب فلا يُطهرُ على غيبه احده الا من ارتضى من رسولط

الله كى بيرشان بيس كرتم غيب برمطلع كرے مروه جن ليا ہے است رسولوں من سے جسے جا بتا ہے۔ سورة آل عمران پارهان تنالوالمر من فرمایا:

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى مقن رئسله من يشاء ط مورة التمامً بإره والحصنات شمائر كمايا:

و علمك مالم تكن تعلم ط اورسكماد باالله في تخفي المراكمة والتاتما

مخضریہ کہ بیر مسکلہ متعدد آیات تر آئی اور بے شارا حادیث صحیحہ سے پاید جوت کو پینے چکا ہے کہ انبیاء کرام علیم العلاق الله ماص کر نبی اکرم اللہ علیہ مسکلہ متعدد آیات تر آئی اورا حادیث صحیحہ کا انکار سے اللہ ماص کر نبی اکرم اللہ تھے۔ یہ عطائی کائی کے سے اور جن آیات یا احادیث میں غیر خدا کے لیے علم غیب کی ٹی گئی ہے۔ وہ علم غیب ذاتی اورا ستقلالی کی نبی ہے۔ عطائی کی ٹی میں مسلسل کی تب میں اس کی خبیل ۔ حضرت امام ربانی قدس مرو نبی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جعیبا کہ آ ب نے اس کھتوب میں اور بحض دو سرے مکا تیب میں اس کی تعرف سے اسلام مام ربانی قدس مرو نبی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جعیبا کہ آب نے اس کھتوب میں اور بھی کہ تب الدولة المکیہ ناص تعرف کی سے الدین مواد تا تھے الدین مراد آبادی رہمتہ اللہ علیہ العلمة العلمي اور رسالہ جم الرحمٰن الاعتقاد رسالہ انبیاہ المصطفیٰ اور وسدو اللہ فاضل مواد تا تھے الدین مراد آبادی رہمتہ اللہ علیہ کا کہ العلمة العلمي اور رسالہ جم الرحمٰن وغیرہ کا مطالعہ فر ما عمل اللہ تو اللہ الم کے کمالات کی تقد میں اور ان کی عظمت و بردگ کی سعادت سے وغیرہ کا مطالعہ فر ما عمل الدور مادور بدع تعدیدگی سے بھائے۔ متر جم غفر لئے۔ سے کہ مرفراز فرما ہے۔ اور ضدوعاداور بدع تعدیدگی سے بھائے۔ متر جم غفر لئے۔ سے کہ مرفراز فرما ہے۔ اور ضدوعاداور بدع تعدیدگی سے بھائے۔ متر جم غفر لئے۔

بے مثل و بے کیف ہے۔ اور اس تمائز کو اس تمائز کے ساتھ کھے نبیت نہیں۔ گر صرف صورت اونام میں۔ پس اس مقام میں تبائن وتمائز موجود ہے۔ لیکن ہم اس کے بچھنے سے قاصر ہیں۔ ندید کہ جس چیز کا ہم اوراک نہ کرسکیس اس کی نفی کر دیں۔ اور اہل میں کے مخالف ہوجا کیں۔ والنداعلم باالصواب۔

### مکتوب نمبر (۱۱۱۱)

مظهر فیض الی اور منظر امرار نامتنای مخدوم زاده خواجه محد سعید سلمه الله تعالی کی طرف صادر فرمایا بطور زمر واشاره پوشیده امرار نادر حقائق کے بیان میں۔

بدا سرار حروف مقطعات ہے تعلق رکھتے ہیں۔ جو قرآنی متثابہات ہیں۔ کہ علائے رائٹین کوان کی

تاویل برآ کاه کیا گیاہے

ہائے دو چتی است مری ما ہم چو الف رب حبیب غدا است!

الام مربی خلیل اللہ است میم زند ہیر کلیم اگر است!

حضرت کلیم علی دینا وعلیہ السلام کے کاروبار کے مہداوالف کی حقیقت ہے۔ اوراس فقیر کے معالم علی المبداء ہی واشت موئی کلیم اللہ علی دینا وعلیہ السلام معالم ہوائے ہی وراثت اور ہمیں ہی حقیقت الف ہے۔ لیکن حضرت موئی کلیم اللہ علی دینا وعلیہ السلام کار جوع حقیقت میم کی طرف ہے۔ اوراس فقیر کار جوع ہائے دوچشی کی حقیقت کی طرف اس وقت میرا مرح اور میری بناہ بھی ہا کی حقیقت ہے۔ دیر حقیقت وہی ہی کہ جے غیب ہویت سے تبدیر کرتے ہیں۔ اور دیر حقیقت وہی ہی کہ جے غیب ہویت سے تبدیر کرتے ہیں۔ اور دیر حقیقت معالم طور پر دکھی گئی ہیں۔ ان سب کی ہی حقیقت ہے کویااس مخون روحت کا ایک چشمہ دنیا ہے۔ اور خز اندر حت کا دوسرا چشمہ خرت ہے۔ اور محمد کا ایک چشمہ دنیا ہے۔ اور خز اندر حت کا دوسرا کی طرف جال کے شابح نے بھی دائی میں دوستوں کو مخت اور می قبل کی خود ہے ہیں۔ جال کی طرف جال کی تبدید ہی ہے۔ اور ونیا میں دوستوں کو مخت اور روکی جنس سے جو بھی دیتے ہیں۔ جال کی صورت میں جال کی تبدید ہی ہے۔ اور ونیا میں دوستوں کو مخت اور روکی جنس سے جو بھی دیتے ہیں۔ کی صورت میں جال کی تربیت بی ظاہر ہوئی ہے۔ اور ونیا میں دوستوں کو نفت اور سرور کی جنس سے جو بھی دیتے ہیں۔ حال کی صورت میں جال کی تربیت بی ظاہر ہوئی ہے۔ اور ونیا میں دوستوں کو نفت اور سرور کی جنس سے جو بھی دیتے ہیں۔ وور دراصل جال کی صورت میں جال کی تاریب کم ہوایت کرتا ہے۔ اور ونیا میں دوستوں کو نفت اور کو خوال کی خفید خوال کی خفید خوال کی خفید خوال کی خوال کی خوال کی خفید خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خوال کی خفید خوال کی خو

اور حضرت خاتم الرسل عليه وعليهم الصلوة والتسليمات ككاروباركا مبداء وه حقيقت ب-جوالف كى حقيقت ب-جوالف كى حقيقت ساوير ب-اوراى طرح حضرت خليل على مينا وعليه الصلوة والسلام كامبداء بهى وبى فو قانى حقيقت ب-

ال (١) وچشى مائد مارى م بى ب جسطرة القد عبيب خدا كام بى ب

(٢) لام حفرت ايرائيم على الله كامر في ب\_ادرميم كليم الله كي تدبير ت كاهب-

غایت مانی الباب یہ کہ حضرت خاتم الرسل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کا اجمال ہے۔ اور حضرت خلیل کی حقیقت کا مبداء اس حقیقت کی تفصیل ہے۔ علیم الصلاق والتسلیمات اتہا والمہا۔ اور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیم الصلاق والتسلیمات کا رجوع حقیقت الف کی طرح ہے۔ اور حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلاق والتسلیمات کا رجوع حقیقت الام کی طرح۔ بال اجمال کی وحدت کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے۔ اس بنا پر لاز آالف کی طرف رجوع میسر آیا۔ جو وحدت کے قریب ہے۔ اور تفصیل کشرت کے ساتھ زیادہ تر مناسب رکھتی ہے۔ اس کے اس کا رجوع الاز آلام کی طرف ہے۔ جو کشرت کے نزدیک ہے ای بنا پر انہیں کشرت کے ساتھ مناسبت حاصل ہوئی۔

پی حضرت ایرائیم علی نینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مبتداء میں بھی کیٹر البر کت ہیں۔ اور معاداور مرقع میں بھی ۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت ایرائیم علی آ لہ الصلاۃ والسلام و صلاۃ اور برکت جو حضرت ایرائیم غلیل الشعالی دینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی صلوۃ ویرکت کی طرح ہواللہ ہے اس کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اساء میں کہ ان کا رُتبہ رُتبہ صفات ہے اور پر ہے۔ حضرت فاتم الرسل علیہ وقلیم الصلاۃ والعسلیمات کا رب اسم مبارک اللہ ہے۔ تعالیٰ شانۂ اور اس حقیر کا رب اسم مبارک الرحمٰن ہے۔ جل وعلا اور جب اس حقیر کومبر ائیت میں حضرت کلیم علی دینا و علیہ الصلاۃ و والسلام کے ساتھ مناسبت ہے تو لا زماً حضرت کلیم ہے بہت کی برکات اس حقیر کو والایت میں مارک الرحمٰن ہے۔ جل وعلائوں ہے ہوت کی برکات اس حقیر کو والایت موسوی و لایت ہیں ہے۔ اور حقیر کی ولایت سے تو اس ولایت کے داہ اجمال سے کیا ہے۔ اور عاصل کی ہیں۔ اس حقیر کے داہ اجمال سے کیا ہے۔ اور میرے فرز ندکھاں (خواجہ محمومادق قد میں ہو) علیہ الرحمۃ نے اس ولایت سے تفصیلاً استفاوہ کیا ہے۔ اس افتی کے مضابہ ہے جوال فرعون کے رجاب موسی کو حاصل تھی۔ ولایت بحوولا یت موسوی سے مستفادہ ہے۔ اس ولایت کے مشابہ ہے جوال فرعون کے رجابیمان لا سے والسلام۔ ولایت بحوولا یت موسوی کے دار ہوت کون کے جادوگروں کی ولایت کے مشابہ ہے۔ جوالیمان لا سے والسلام۔ والسلام۔ ولایت کے مشابہ ہے۔ جوالیمان لا سے والسلام۔ والسلام والسلام۔ والسلام

## مکتوب نمبر (۱۲۲)

مير محرتعمان كي طرف صادر قرامايا:

ان کے سوالات کے جواب میں جوانہوں نے پوشھے تھے۔ اور ان میں ہے ایک سوال التحیات میں انگی شہادت اٹھانے کی تحقیق ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ اس بارے میں علمائے جنفیہ کا مختار فریب کیا ہے؟

التحدمد لِلله ربّ العلمين والصّلوة والسّلام على سيّد المرسلين و على اخوانه من الانبياء والمرميلين والملئِكة المقربين وعلى عياد الله الصلحين اجمعين. آپ نے جو متن بر ایف من محمود کے ہاتھ دوانہ کیا تھا موصول ہوا۔ اور بہت خوتی کا باعث ہوا۔

آپ نے پوچھا تھا۔ کہ علیا فرماتے ہیں کہ دوضہ جبر کہ ید یدمنورہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام والتحیة کی زمین مکہ معظمہ سے زیادہ افضل ہے۔ صورت اور حقیقت کعبہ معظمہ۔ صورت وحقیقت محمد بیعلی صاحبہا الصلاۃ والسلام والتحیة کام بحود ہونے کے باو جو دروضہ جبر کہ کہ زمین کیسے افضل ہوسکتی ہے۔ مخدوم گرامی! جو چیز فقیر کے زد یک ثابت ہے ۔ کہ تمام جگہوں سے افضل جگہ کعبہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد روضہ مقد سہ دینہ یا ک علی ضاحبہا الصلاۃ والسلام والتحیہ ۔ اس کے بعد مکہ شریف کی زمین حرم (اللہ تعالی اے آ فات سے محفوظ رکھے) علی نے اگر روضہ جبر کہ کو کعبہ معظمہ کی زمین سے ان کی مراد کعبہ مقد سہ کی زمین کے علاوہ مکم معظمہ کی زمین میں اور کعبہ مقد سہ کی زمین کے علاوہ مکم معظمہ کی زمین سے علاوہ مکم معظمہ کی زمین سے علاوہ مکم معظمہ کی زمین کے علاوہ مکم معظمہ کی ذمین کے علاوہ مکم معظمہ کی ذمین کے میا کہ ہوگی۔

نیز آپ نے اشاروہ سیایہ کے اشارے کے جواز کے متعلق مولاناعلم اللہ کا لکھا ہوار سالہ بھیجا ہے۔اس بارے میں آپ کی طرف سے کیا حکم ہے؟

مخدوم گرامی! ماویت نبوی علی مصدر بالصلوة والسلام جواز اشاره سبابہ کے باب میں بہت وارد ہوئی بیں۔اور سباب میں فقہ ففی کی بھی بعض روایات آئی ہیں۔جیسا کہ مولانا نے رسالے میں ان کا ذکر کیا ہے۔اور جب فقہ ففی کی کیا ہوں مطالعہ کیا جاتا ہے۔تو معلوم ہوتا ہے کہ جواز اشارہ کی روایت اصول کے غیر جب فقہ فنی کی کتابوں میں اچھی طرح مطالعہ کیا جاتا ہے۔تو معلوم ہوتا ہے کہ جواز اشارہ کی روایت اصول کے غیر اور طاہر ند ہب کے بھی غیر ہیں۔

اوروه جوامام محرشياني نے كياہے كر:

" در رسول الدسلى الله تعالى عليه وآله وسلم انكى شهادت ئے اشاره كرتے ہے۔ اور جم بھى اس طرح كرتے ہے۔ اور جم بھى اس طرح كرتے ہيں۔ جس طرح حضور عليه وعلى آله الصلوة والسلام كرتے ہيں۔ جس طرح حضور عليه وعلى آله الصلوة والسلام كرتے ہيں۔ بھرامام محمد نے فرمایا:

"يىمىراتول ادرابومنيف رضى الله تعالى عنما كاقول ٢٠

روایات توادر من ہے ہدروایات اصول میں ہے۔

قادہ غرائب میں ہے کہ محیط میں لکھا ہے۔ کیا نماز اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت سیابہ سے اشارہ کرے؟ امام محمہ نے اصل (مبسوط) میں اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔

اور مشائح کااس میں اختلاف ہے۔ان میں سے بعض کہتے ہیں۔اشارہ نہ کریں اور بعض کہتے ہیں کہ کریں۔اور بعض کہتے ہیں کہ کریں۔اور امام محمد نے غیرروایت اصول میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ کہ حضو وطلبت اشارہ کرتے تھے پھرامام محمد نے اس بارے میں قرمایا۔ بہی میر ااور ابو حقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تول ہے۔

اوركها كيائي كما شاره سنت ب\_اوركها كياب-كمستحب بير فناوى غريب واليف فرمايا-

میردہ ہے جوعلانے ذکر کیا۔اور سی میہ کہ اشارہ حرام ہے۔

اورفاوی سراجیہ میں ہے۔اور مروه ہے کہ تماز میں اشھد ان لا الله الا الله "برانگشت سبابہے اشارہ کریں۔ بی مختار ملاہب ہے۔

اور کمری میں ہے اور ای پرفتوی ہے۔ کیونکہ نماز کی بناسکون اور وقار پر ہے۔ اور قاوی غیاثیہ میں ہے كتشهد كوونت انكشت سبابد سے اشاره ندكرين - ين مختار بے اوراى برفتوى ہے۔

اورجام الرموزين بيدنو اثاره كريداورنه كره لكائداور جاريار مامام ب- جيما كدزابدى من ب- اوراى يرفتوى ب- جيما كمضمرات اوردلوا في اورظامدوغيره من ب- اور ہمارے اصحاب سے منقول ہے۔ کہ وہ سنت ہے۔ ٹزلئۃ الروایت میں تا تار خانیہ سے ایسا ہی آیا ہے۔ پھر جب تشهدشروع كر\_\_\_اوركله لا إله إلا الله يرينية آيادائيل باته كى انكشت منابه عدا شاره كر\_\_امام محدد همة الله عليه نے اس كا ذكر تيس كيا۔ اور مشائخ كا اس ميں اختلاف ہے۔ چھے كہتے ہیں كدا شارہ ندكريں۔ اور كم ركي ميں ہے کہ ای پرفتوی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ کرے۔ اور غیاثیہ میں ہے اور نداشارہ کرے۔ انتشت سہابہ کے ساتھ تشہد کے وقت۔ بہی مختار ہے۔

جب كمعتبرروايات من اشارے كى حرمت داقع ہو چكى ہادراشارے كے مروہ ہونے يرفتوى ديا كيا ہے۔اشارہ اور گرہ لگائے سے علمارو کتے ہیں۔اوراے اپنے اصحاب کا ظاہر اصول بتاتے ہیں۔تو ہم مقلدوں کوبیہ حن تمیں پنچا کہ احادیث کے مفتضا کے مطابق عمل کر کے اشارہ کرنے کی جرات کریں۔اور اس قدر علا اور مجہدین کے فتووں کے باد جودا بکے حرام اور مکروہ اور ممنوع کام کاار تکاب<sup>ل</sup> کریں۔

حنفيه ميں سے اشاره سباب كا ارتكاب كرنے والا دوحال سے خالى بيس باتو ان علمائے جمترين كے ليے جواز اشارہ میں معروف احادیث کاعلم سلیم ہیں کرتا۔ یا ان کوان احادیث کا عالم جانتا ہے۔ لیکن ان بزرگوں کے کے ان احادیث کے مطابق عمل جائز تعلیم ہیں کرتا۔ اور بیٹیال کرتا ہے کہ ان بررگوں نے اسے خیالات کے مطابق احادیث کےخلاف حرمت اور کراہت کا حکم صادر قرمایا ہے۔ بیدونوں شقیں فاسد ہیں۔انہیں وہی فاسد قرار دے گا جو بے وقوف ہو یا ضدی اور ترغیب الصلوة میں جو تکھا ہے کہ تشہد میں انگی شہادت اُٹھانا علائے متقذ مین کی سنت ہے۔ لیکن متاخرین علانے اس سے دوکا ہے۔ اس دجہ سے کہ جب رافضیوں نے اس میں غلو کیا تو سنیول نے ترک کردیا۔ سنی پردائشی ہونے کی تہمت کودُور کرنے کے لیے اسے ترک کرنامعتر کتابوں کی روایت

ل حضرت الم مرباني رحمة الله تعالى عليه كال بيان عصاف واضح يكرا بتعليدين نهايت يختذاورداع تع جولوك آب كى طرف بيهات منسوب كرت بيل-كما ب مسئلة تلليدين واست تبين تقد بلكما زادى بسند تقد البين حضرت امام رباني قدى سره كاسعادت كوبارباري مناجات ادراس الزام سيازر بناجاب

کے خلاف ہے۔ اس کیے کہ جارے اصحاب کا ظاہر اصول عدم اشارہ اور عدم عقد ہے۔ تو عدم اشارہ علمائے متفذمین کی سنت ہوئی۔اور وجہ ترک لفی تہمت شقر ارپائی۔ان اکابر کے ساتھ ہماراحس ظن رہے کہ اس باب میں جب تک ان پرحرمت یا کراہت کی دلیل ظاہر ہیں ہوئی۔حرمت یا کراہت کا انہوں نے حکم ہیں لگایا۔جب كما شارے كے سنت اور مستحب ہونے كا ذكر كرنے كے بعد كہتے ہيں:

هلدًا مَا ذَكُرُوا وَالصَّحِيْحُ أَنَّ الْإِنْسَارَةَ لِينْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدِّنْ الدّ

حَوام.

اس معلوم ہوتا ہے کہ اشار ہے کی سنیت اور استجاب کے دلائل ان بزرگوں کے زو میک درجہ صحت کو تہیں ہینچے۔ بلکہ اس کے خلاف ٹابت ہواہے۔ غایت مافی الباب ہمیں اس دلیل کاعلم ہیں ہے اور بیمغی ا کا برمیں

اگر کوئی تخص کیے کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ حلّت وخرمت کے اثبات میں مقلد کاعلم معتبر ہیں ہے۔ بلکہ اس باب میں مجتبد کے طن کا اعتبار ہے۔ مجتبدین کے دلائل کو خانہ محکموت سے بھی زیاده کمزورکہنا بہت جراًت ہے۔اورانے علم کوان اکابر کے علم پرتر جی دینا اوراصحاب حنفیہ کے ظاہراصوال کو ہاطل قراردينا اورروايات معتبره مفتى بهاكودرهم برهم كرنے اور شاذ كہنے كے مترادف ہے بيا كابرا حاديث كوقرب زمانه نبوی زیادتی علم اورور م وتقوی سے آراستہ ونے کی دجہ ہے ہم دُور افتادوں سے بہتر جانے تھے۔اورا حادیث . کی صحت وسقم اور اُن کے گئے وعدم کنے کوہم سے زیادہ پہنچا نے تھے۔انہیں ضرور کوئی معتبر دلیل ملی ہوگئی۔تب ہی انبول نے ان احادیث علی صاحبا الصافرة والسلام کے مقتضی کے موافق عمل نبیس کیا۔ ہم کم ہم اس قدر سیجھتے ہیں۔ کہ کیفیت اشارہ وعقد کی احادیث کے راوی آپس میں بہت مختلف ہیں۔ اور ان کے کثرت اختلاف نے لفس اشارہ میں بی اضطراب پیدا کردیا ہے چنانچ بعض روایات سے مغہوم ہوتا ہے۔ کہ آب نے اشارہ بغیر گروہ کے فرمایا ہے۔اور جوعقد کے متعلق کہتے ہیں تو ان میں ہے بھی بعض روایت کرتے ہیں۔کہرین (۵۳) کا عقد تھا۔ اور بعض دوسر مدوایت كرتے بین كرتيس (٢٣) كا عقد تھا۔اور بعض نے خضر (چھینگلیا)اوراس كے ساتھوالى انگلی کے بند کرنے اور انگو تھے کا درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ بنا کر اشارہ سیابہ کی روایت کی۔ اور ایک روایت میں صرف الكوسطے كودرمياني أنكلى ير ركھ دينے كوئى اشار وقر اردے ديا كيا۔ اور ايك روايت من آيا ہے۔ كدواتي ہاتھ کوبا تیں ران پرد کھراور با کیں ہاتھ کودا کیں یاؤں پرد کھراشارہ کرتے تھے۔اور ایک دوسری روایت میں ہے كهددائين باتھ كوبائين باتھ كى پشت يراور بينچ كو ينج يراور كلائى كوكلائى يرركه كراشاره كرتے تھاور بعض روایات میں آیا ہے کہ تمام الکیوں کو بند کر کے اشارہ کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ انتشت سبابه كوحركت دين كي بغير جوتا تقار اور بعض دوسرى روايات حركت كرساته اشار عكا إثبات كرتى

ہیں۔ نیز بعض روایات میں واقع ہوا ہے۔ کہ تشہد پڑھنے کے وقت اشارہ فرماتے تھے۔لیکن کس لفظ پر اشارہ فرماتے تھے۔اس کا کوئی تعین جیس اور بعض دوسری احادیث میں آیا ہے کذا شارہ کلم شہادت بڑھنے کے وقت ہوتا تفاراور بعض دوسرى روايات من وقت دعا سے مقيد كيا كيا ہے۔ جب كرا ب فرماتے تھے۔ 

دِینک ۔ دل کوائے دین پر ٹابت رکھ۔

اور جب كه علمائے حنفیہ نے اشارہ كے بجالانے من راويوں كے اضطراب واختلاف كود مكھا۔ تو نماز میں ایک زائد تعل خلاف قیاس کو ثابت نہیں کیا۔ کیونکہ نماز کی بتاسکون و وقار پر ہے۔ نیز حتی الامکان انگلیوں کو جانب قبله كي طرف ركهناسنت بيرجيها كحضور عليه الصلوة والسلام في مايا:

فَلْيُوجِه مِنْ أَعُضَائِهِ اللَّقِيلَةَ مَا ﴿ تَمَازَى كُوجِ يَكُوا فِي استظاعت كمطابق اسْتَطَاعَ۔ اسْتَطَاعَ۔

اگر بيهيل كداختلاف اس وفت اضطراب پيدا كرتا ہے۔جبكه درميان بيس موافقت ممكن نه جو۔اوراس مسكله مين موافقت ممكن ہے۔ كيونكه بوسكتا ہے۔ كه تمام روايات كواوقات مختلفه مين كيا بور تو بهم جواب مين كہيں ھے۔ کہ بہت ی روایت میں لفظ گان واقع ہوا ہے۔ جوغیر مناطقہ کے نزدیک حروف کلیے میں سے ہے۔ البذا

اوروہ جوامام اعظم رحمة الله عليه منقول ہے كه "اگركونى حديث مير في كون كے خالف ياؤتو مير ب قول کوچھوڑ دو۔اور حدیث پر مل کرو۔ "تو اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جوحفرت امام کوند پیٹی ہو۔اوراس حدیث کو نہ جائے کی بنا ہراس کے خلاف تھم فر مایا ہے۔ اور اشارے کی احادیث اس قبیلہ سے نہیں۔ اور مشہور احاديث بين-اورنه جانع كااحمال تبين-

سوال: اگر کہیں کہ علمائے حفیہ نے جواز اشارہ کا فنوی دیا ہے۔ اہذا متعارض فآوی کے مطابق جس بات پر بھی عمل

جواب: ہم کہتے ہیں کہ اگر جواز اور عدم جواز اور حلت وحزمت میں تعارض واقع ہوتو تعارض کی صورت میں تریخ عدم جواز اور جائب کو ہوئی ہے۔ نیز سے این جام نے رقع یدین کی بحث میں فرمایا ہے۔ کدرفع اور عدم رقع کی احادیث متعارض ہیں۔ہم قیاس کے ساتھ عدم رقع کی احادیث کوتر نیج ویسے ہیں۔ کیونکہ نماز کی بتاسکون اور خشوع يرب-جوبالاجماع مطلوب اور يستديده ب

اور سی این جام پر تعجب ہے کہ اس نے کہا۔ کہ بہت سے مشار کے سے عدم اشار و منقول ہے۔ لیکن وہ روایت اور روایت کے خلاف ہے کہ این جام نے علائے جھٹدین کی طرف جابل ہونے کی کس طرح نسبت کردی۔ حالان کہ وہ قیاس سے دلیل لارہے ہیں۔ جوشرع کا چوتھا اصل ہے۔ ازروہ حفیہ کے نزدیک ظاہر مذہب اور ظاہر روایت ہے۔ حالانکہ ای شخ نے تعلین کی حدیث کورادیوں کے کثر ت اختلاف سے حاصل ہونے والے اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار ذیا ہے۔

میرے فرزندار شدمجر سعیدان بات میں ایک رسالہ لکھد ہے ہیں۔ تیار ہونے پران شاءاللہ تعالی ارسال سرم

نیز آب نے پوچھاتھا' کہ ہمارے طریقہ کے طالب ہر طرف ہے جمع ہو بھے ہیں۔ کی بھی مقام پر جرائت نہیں کی۔ اور کسی ہے نہیں کہا۔ کہ سر طلقہ بنیں۔ جواشارہ ہو۔ اور جے اُس کام کے مناسب جا کیں تو فرمادیں کہ سر حلقہ جماعت بن جائے تو اس کا جواب سے ہے۔ کہ ریکام تمہاری صواب دید کے سپر دہے۔ استخارہ اور توجہ کے بعد تھم فرمادیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمُ وَعَلَی مَنْ لَّذَیْکُمُ۔

# مکتوب نمبر (۱۳۳)

خواجه محمد باشم كى طرف صاور قرمايا:

اس كان سوالات كول بيس يواس في لكه منه:

سوال ا: كيامحابه كرام كي كمالات فناو بقااورسلوك وجذبه كي ماته وابسة عظم يانبين؟

سوال النبه به كه بلندمرنته طريقة نقشبنديد بين رياضتول سيمنع كرتے بيں۔اورنقصان دہ جانے بيں۔حالانكه آل سرورعليه وظي آلدالصلوٰة والسلام نے رياضات ثاقه برداشت كيں؟

سوال سا: يطريقة حضرت صديق البررض الله تعالى عنه كي طرف كيوب منسوب ٢٠٠٠

سوال ۱۰ ایک مکتوب میں آپ نے لکھا ہے کہ طالب کودلایت موسوی سے ولایت تھری کی طرف تفرف سے نہیں لایا جاسکتا۔اور دوسرے مکتوب میں آپ نے قرمایا کہ اے تھر ہاشم میں تہدیں ولایت موسوی سے ولایت تھری کی طرف لایا ہوں۔ان دومتضا دباتوں میں کیسے موافقت ہوسکتی ہے؟

سوال ۵: گرته پیش چاک پینناچاہیے۔ یاوہ گرتہ جس کا چاک سینے کی طرف نہ ہو۔ بلکہ حلقہ گربیان ہو؟ سوال ۲: نفی دا ثبات کی توجہ۔احدیت کی توجہ کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟

سوال کے جب نفی دا ثبات کا ذکر دل ہے کیا جائے۔ تو لا کواوپر کی طرف کیوں لے جاتے ہیں اور اللہ کو دا نمیں جانب کیوں لاتے ہیں؟

اوراس مکتوب کے آخریں پیرے آواب کی رعایت کا بیان فر مایا ہے۔ اور قرمایا کہ مکتوبات تریف کے اس وفتر اوّل کو ای مکتوبات تریف کے اس وفتر اوّل کو ای مکتوب پرختم کریں۔ اور تین سوتیرہ کے عدد کی رعایت کریں۔ کیونکہ بیعد دبیغیران مرسل علیہم

الصلوٰۃ واکتسلیمات اوراہل بدررضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عدد کے موافق ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس مکتوب کے خاتم علی منظر میں اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس مکتوب کے خاتمہ میں مخدوم زادہ کلان (خواجہ محمد صادق)علیہ الرحمۃ والغفر ان نے جوعرض داشتیں کھی ہیں۔ لکھ دیں تا کہ آئیس مراجعے والے دعا اور فاتحہ میں آئیس بھی یا در کھیں۔

بم الندار حن الرحيم ها

بعدائمدوالسلوة وبلخ الدعوات \_ برادرم جناب خواجه عمر باشم پرواضح بور كدوه سوالات جن كال مطالبة ب في سيد محت الله كمتوب على كياب ان كے جواب على جو يجمعلوم تفالك كري كيا ہے۔

مطالبة ب في سيد محت الله كمتوب على كياب ان كے جواب على جو يجمعلوم تفالك كري كيا ہے۔

مطالبة بابقابالله اور تمام مقامات جذب وسلوك الموافة فالى الله و بابقابالله اور تمام مقامات جذب وسلوك كرنے كے مطابق ہو كے ۔ آيا انہيں مير وسلوك اور فنا و بقائى ايك محبت على مير مرا كيا يا صرف وه الديا كے امت سے افضل ہو كے ۔ آيا انہيں مير وسلوك اور فنا و بقائى ايك محبت على مير وسلوك و الحقيد كى الك محبت تمام سير وسلوك سے افضل تمى دوسرے ميدكر محاب كرام كى فنا و بقاحت و مايدالسلوقة و السلام والتحيد كى الك محبت تمام سير وسلوك سے افضل تمى دوسرے ميدكر محاب كرام كى فنا و بقاحت و مجذب كاعلم حالاً و مقاماً تقايا قوجه اور الرسلوك و تقوف كا طريقة نبيل تفارق بحراً سے بدعت و منبيل ـ اگر تقا تو اے كس نام سے تعبير كرتے تھے۔ اور اگر سلوك و تقوف كا طريقة نبيل تفارق بحراً سے بدعت و منبيل ـ اگر تفا تو اے كس نام سے تعبير كرتے تھے۔ اور اگر سلوك و تقوف كا طريقة نبيل تفارق بحراً سے بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفارق بحراً سے بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفارق بحراً من بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفارق بحراً منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفاوت كو بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفاوت كو بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفاوت كو بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كا طريقة نبيل تفاوت كو بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كو بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كو بدعت و منبيل ـ اگر تفاوت كو بدعت و منبيل ـ المحلول كو تفاوت كو بدعت و منبيل ـ المحلول كو تفاوت كو بدعت و منبيل ـ المحلول كو تفاوت كو بدعت و منبيل كو بدعت و منبيل كو بدعت كو بدعت كو بدعت كو بدعت كو بدعت و منبيل كو بدعت ك

جواب: خواجہ محمد ہاشم جان لیں۔ کہاں مشکل کاحل صحبت کے دارستہ ہے۔ اور خدمت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ جوہات اس مدت میں گئے گے۔ جوہات اس مدت میں کے بیان نہیں کی ۔ وہ ایک ہی ہار لکھنے سے تہاری بجو میں کیسے آئے گی لیکن چون کہ آپ نے سوال کیا ہے۔ اس لیے جواب سے جارہ نہیں۔ صرور تا اجمال کے طور پر اس کاحل کرتا ہوں۔ کان لگا کرسیں۔

وہ قرب جو فنا و بقا اورسلوک و جذبہ سے وابسۃ ہے قرب ولایت ہے۔ کہ اولیائے امت اس سے
مشرف ہوئے ہیں۔ اور جوقرب صحابہ کرام کو صحبتِ خیرالانام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام میں میسر آیا قرب نبوت ہے
جوجعیت اور وراخت کے طور پر آئیس حاصل ہوا۔ اس قرب میں نہ فنا ہے نہ بقا۔ نہ جذبہ ہے اور نہ سلوک۔ اور بیہ
قرب قرب ولایت سے کئ مر ہے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ یہ قرب قرب اصالت ہے اور وہ قرب قرب ظلیت
دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس معرفت کے اور اک تک نہیں بینی سکا۔ فرد یک ہے کہ خواص بھی
اس معرفت کے بیجھنے میں موام کے ساتھ شریک ہول۔

ار بو علی نواے قلندر نواخے صوفی بدے ہرآ تک به عالم قلندر است

لے لینی مدت دواز تک بیٹنے کالے کمل کی محبت سے شرف مسینادوا سے شیخ کی خدمت بجالاتے سے بی پورے طور پراس معد کال معلوم ہوسکتا ہے۔ مع اگر بوطلی قلندوانیا واز نے تغییر الی کرنا توجہان میں پر فکندوموق بن جانا۔ ہاں اگر قرب نوت کے کمالات کی بائدی کی طرف قرب ولایت کے دائے ہے وہ واقع ہوتو فناو بقا اور جذبہ وسلوک ہے جارہ نیس۔ کیونکہ بیال قرب کے مقد مات اور اسباب ہیں۔ اور اگر اس داہ ہے نہ چا اور شاہرہ قرب نوت ہے گئے ہیں۔ اس لیے وہ جذبہ وسلوک اور فنا و بقا ہم وکار نہیں رکھتے تھے۔ اس مجرفت کا بیان میرے اس مکتوب ہے جومولا نا امان اللہ کے نام لکھا ہے۔ تلاش کریں۔ اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات و رسائل میں جہاں جہاں بیکھا ہے کہ میر امعالم سلوک وجذبہ دوراء اور تخلیات وظہورات ہے بھی وراء ہے۔ اس سے بہی قرب مراد ہے۔ میں اپنے خواجہ قدس مرہ کی ضدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور پایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں کی ضدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور پایا۔ اس عبارت کے ساتھ حضرت ایشاں کی ضدمت میں تھا کہ اس دولت نے ظہور پایا۔ اس عبارت کے بعد سیرافاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت نے زیادہ اس دولت کی تجبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ سالہا سال کے بعد سیرافاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت نے زیادہ اس دولت کی تجبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ سالہا سال کے بعد سیرافاقی کی طرح ہے۔ اس عبارت نے زیادہ اس دولت کی تجبیر کے لیے طاقت نہیں پاتا تھا۔ سالہا سال کے بعد سیرافاقی کی طرح ہے۔ اس عبارتوں کے ساتھ تح پرشلایا۔ الدی حد للهِ اللّٰه کو اللّٰه اللّٰه کو لَذَ کَ مُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِیْ ٥

يس عبارت فناوبقااور جذبه وسلوك في بيداشده اورمشائ كى ايجادكرده چيز ہے۔مولوى جامى عليه الرحمة محات من لکھتے ہیں۔ کرسب ہے پہلے جس تخص نے فناد بنتا کالفظ زبان سے نکالا ہے ابوسعید فرز از ہے قدی سرہ سوال دوم كا خلاصه بيه ب كربلندم تبطر يقد نقشبند بيش متابعت سنت كا التزام ب-حالال كرآل مرور عليه وعلى آلير الصلوة والسلام نے عجيب رياضتيں اور شديد تشم كى بھوك برداشت كى۔اور اس طريقه ميں ر یاصنوں سے مع کرتے ہیں۔ بلکہ ریاصنوں کوصورتوں سے تعلق رکھنے والے کشفوں کے ظہور کی وجہ سے معنر جائة بين بريمعامله عجيب وكهائي ويتاب كرمتابعت سنت مين نقصان كااحمال كييم متصور موسكتاب؟ جواب اے محبت کے نشانات والے کس نے کہا ہے۔ کہاس طریقے میں ریاضتیں ممنوع ہیں۔اورآب نے كمال سے تناليا ہے۔ كديد بروك رياضتوں كومفر جائے بيں۔ اس ليے كداس طريقة بي نسبت كى دوام محافظت متابعت منت على صاحبها الصلوة والبلام والتحية كاالتزام اوراحوال كيوشيده ركفي من كوشش اعتدال كواختيار كرنا-اورخوردونوش اورلهاس وغيره مي حداعتدال كارعايت رياضات شاقداورمجابدات شديده من ست ب-علية مانى الباب ميه المالانعام ان اموركور ماضات من شاربين كرتے اور عابدات من سينين جائے۔ان كے و نزد مك رياضت ومجامِره بحوك من مخصر إدرزياده بحوكار مناان كى نكاه من بهت زياده وقعت ركه اس لي كهان جيوان نصف لوكول كزديك كهانا بينائ تمام ضرورى امور ي زياده ضرورى ب- اور برا مقاصد يس ے ہے۔ تواس کا چھوڑ دیناان لوگوں کے نزد میک ریاضت شاقد اور بجاہدہ شدیدہ متصور ہوتا ہے۔ بخلاف نسبت کی بميشه حفاظت اورمتابعت سنت على صاحبها الصلؤة والتحية كي بإبندى اوراس طرح كى اورباتوں كى عوام كى نظر مل كوئى قدرووقعت ميں۔اس ليےان كرك ويُرا جائے ہوئے ان امور كے حاصل كرنے كوريافتيں قرارويں۔ يس

ال طریقے کے اکابر پرلازم ہے کہ اپنے احوال کو چھیانے کی کوشش کرتے رہیں۔اس ریاضت کوترک کر دیں جو عوام کی نظر میں عظیم القدر ہے۔اور قبولیت علق کا باعث اور شہرت کو مستلزم اور اپنے اندر فننے کو چھیائے ہوئے اور خرابی بیدا کرنے کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آئے ہوئے ایسے:

بِحَسُبِ إِمُرِءٍ مِنَ الشَّوِانُ يُشَارَ اللَّهِ مِنَ المَّوَانُ يُشَارَ اللَّهِ مِنَ المَّوَانُ يُشَارَ اللَّهِ مِنَ المَّوَانُ يُسَا اللَّامَنُ حَكَ اللَّهَ مَنَ حَكَ اللَّهَ مَنَ حَكَ عَصَمَهُ اللَّهُ مَ مَعَ مَعَمَهُ اللَّهُ مَ مَعَ مَعْمَهُ اللَّهُ مَ مَعْمَهُ اللَّهُ مَ مَعْمَدُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مُعْمَدُ اللَّهُ مَا مُعْمَدُ اللَّهُ مَا مُعْمَدُ اللَّهُ مَا مُعْمَدُ مُنْ المُعْمَدُ اللَّهُ مَا مُعْمَدُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِنُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُعْمُلُولُ مُعْمِعُ اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُعْمُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ مُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ مُعْمُولُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمِعُ اللَّهُ مُعْمُولُ مِعْمُ الْمُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُ اللَّهُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْم

برائی میں ہے ہے ہات انسان کے لیے کافی ہے کہ انگلیوں ہے دین میں یا دنیا میں اس کی طرف کیے جا کیں گے۔ گروہ جس کواللہ تعالی محقوظ رکھے۔ (مشکوۃ شریف)

فقیر کے نزدیک بہت زیادہ بھوک برداشت کرنا کھانے پینے کی اشیایس مدِ اعتدال کی رعایت رکھنے کی اسیایس مدِ اعتدال کی رعایت رکھنے کی نسبت زیادہ آسان اور بہل ہے۔ اور میفقیر بھی اعتقادر کھتا ہے کہ صداعتدال کی رعایت کی ریاضت کثر ت جوع کی رعایت سے زیادہ ہے۔

حضرت والد ہزرگوارقد س مرہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ ویکھاہے جس میں لکھا ہوا تھا۔ کہ کھانے پینے کی اشیا میں اعتدال کی رعابت کرنا اور درمیانی حدکونگاہ رکھنا مطلوب تک ویجیئے کے لیے کانی ہے۔اس رعابت کو کموظ فاطر رکھتے ہوئے کی ذکر وفکر کی حاجت نہیں۔ بلاشبہ کھانے پینے اور کپڑوں بلکہ تمام امور میں حداعتدال اورمیانہ روی پرقائم رہنا بہت ہی اچھاہے۔

حضرت تن سجان درت الله عند مارے بینجبرعلیہ الصلوقة والسلام کوجالیس مردوں کی قوت عطافر مائی تھی اور آپ اس قوت کی وجہ سے بخت بھوک کو برداشت کر لیتے ہتے۔ادر صحابہ کرام بھی خیر البشر علیہ وعلیم الصلوقة والسلام والحقیة کی صحبت کی برکت ہے اس بوجھ کو اٹھا لیتے ہتے۔ادران کے اعمال وافعال میں کس متم کی سستی اور خلل واقع منہیں ہوتا تھا۔اس طرح کی شدید بھوک کے باوجود دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کی ایسی قدرت رکھتے ہتے۔کہ بیٹ بھر کر کھانے والے اس کے دسویں صفے کوئیل بیٹن سکتے تھے۔ای لیے بیربات تھی۔ کہ مبر کر نیوالے ہیں (۲۰) محابد دو (۲) سویر غالب آئے۔

ادر غیر صحابہ میں سے بھوک کی مشقت اٹھانے والے نزد یک ہے۔ کہ نتیں اور مستحبات اوا کرنے سے

لے نہا تنازیادہ کھا کہ منہ ہے یا ہرآئے لگے۔اور نہا تناکم کہ کزوری ہے جان بی نکل جائے۔ ۲۔ جیسا کہ موروانفال میں ہے۔ ترجمہ: اے زمومنو! اگریتم میں سرمہ کی نہ والے لیس آدی ہو

ع جیما کہ مورہ انفال میں ہے۔ ترجمہ: اے مومنو! اگرتم میں ہے مبر کرنے والے بیں آ دی ہوں گے تو وہ دوسوپر عالب آئیں گے۔اوراگرتم میں سے ایک موہنوں گے تو دہ دو ہزار کا فرون پر عالب آئیں گے۔ بھی عاجزر ہیں۔ بلکہ بسااوقات بیر بھی ہوسکتا ہے کہ بمشکل ادائے فرائض سے عہدہ برآ ہوں قدرت کے بغیراس بارے من صحابہ کرام کی تقلید کرنا دراصل سنوں اور فرائض کی ادائیگی سے ایے آپ کوعاج کرتا ہے۔

منقول ہے كەخفرت صديق رضى الله تعالى عند في تخضور عليه دعلى آله الصلوة والسلام كى تقليد ميں صوم وصال اختیار فرمایا۔ اور ضعف و کمزوری ہے بے اختیار زمین پر گر پڑے۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور اعتراض فرمایاتم میں سے میری مل کون ہوسکتا ہے۔ میں رات کواسینے پروردگار کے یاس ہوتا ہوں۔ کھاتا بیناو ہاں کھاتاہوں۔ تو آپ نے تدرت کے بغیر تقلید کرنا اچھا قرار نہ دیا۔

نيز صحابه كرام حضرت خير الانام عليه وعليهم الصلؤة والسلام كي صحبت كى بركت سے كثرت بھوك كے خفيد تقصانات كمصحفوظ اور مامون تقصه اور دوبرول كورير حفظ وامن متير نهيس ه

ال كى تفصيل بيه ہے۔ كەكترت جوع (بھوك) بے شك ضفائى بخش ہے۔ ايك كروه كوقلب كى صفائى حاصل ہوتی ہے۔اور دوسرے گروہوں کونس کی صفائی۔قلب کی صفائی۔مدایت اور نور میں اضافہ کرتی ہے اور نفس کی صفائی ممرای اور تاریکی میں اضافہ کرتی ہے۔

فلاسغه بونان اور مندوستان کے جو گیوں اور برہمنوں سب کو بھوک کی ریاضت نے صفائی نفس عطاکی۔ اور مرابی اور نقصان کا راسته دکھایا۔ بے عقل افلاطون نے اپی صفائی نفس پراعماد کرتے ہوئے خیالی اور تشفی صورتول كواپنا پیشوانه برایا اورخود بنی اختیار كی اور حضرت عیسی روج الندعلی مینا وعلیه الصلوة والسلام برجواس وفت خدا كى طرف سے تى برت تھے۔ايمان ندلايا۔اور كمنے لكا:

و دهم بدایت یا فته توم مین جمیس کی بادی کی ضرورت میں۔

ا اراس کے نس کی بیصفائی ظلمت اور تاری میں اضافہ کرنے والی نہ ہوتی تو مشفی خیالی صور تیں اس کے ليے راستے كى ركاوث نبنتى اورأ سے مطلب تك يہنجنے سے ندروكتيں ليكن اس نے اپنى اس صفائى كے كمان ميں ير كراسية آب كونوراني تصور كرليا -افلاطون نے بينہ جانا -كدمير صفائي تفس لتارہ كے باريك چڑے سے آگے مبیل گزر کی۔اوراس کانفس امارہ اپنی بہل نجات اور خیاشت پر قائم ہے۔اس سے زیادہ کچھ بیس ہوا کہ نجاست غليظه يرشكر كاباريك غلاف يره كريا\_

قلب جوایی ذات می یا گیزہ اور نورانی ہے۔اس کے چرے یردنگ اور میل کچیل تاریک نفس کی مسالیکی سے بیٹے گیا۔تھوڑی ما صفائی سے اپنی اصلی حالت کی طرف لوث کر آسکتا ہے اور نورانی ہوجاتا ہے بخلاف تفس کے ۔ چول کہ وہ اپنی فطرت اور جبلت میں ضبیث ہے۔ تاریکی اس کی ذاتی صفت ہے۔ جب تک قلب كى رياست كے تحت بلكه مطابقت سدّت اوراتباع شريعت على صاحبها الصلوة والسلام والتحية بلكه محض تصل

ل صوم وصال بيب كر بغيرا فطار كيكي كن دن مسلسل روز ب ركمنا \_اليبيروز ي حضور عليه السّلام كي خصوصيت تعي \_

خداوندی جل سلطانہ سے مزکی اور مطہر نہ ہو۔ اس کا خبث ذاتی دور نہیں ہوسکتا۔ اور اس کی فلاح و بہبود متھو نہیں ہو
سکتی۔ افلاطون نے کمال ناوانی کے باعث اپنی صفائی کو جونٹس امارہ سے تعلق رکھتی تھی صفائی قلب عیسوی کی طرح
خیال کیا۔ اس بتا برخواہ نخواہ اپنے آپ کو حضرت عیسلی علیہ السلام کی طرح مہذب اور پاک خیال کرلیا۔ اور حضرت
عیسلی علی دبینا وعلیہ الصلاق و والسلام کی دولت متابعت سے محروم رہا۔ اور نقصان اُبدی کے داغ سے داغدار ہوگیا۔ اللہ
تعالی سجانہ جمیں اس بلاسے پناہ میں رکھے۔
تعالی سجانہ جمیں اس بلاسے پناہ میں رکھے۔

اور جب بیفتصان بھوک کی تہدیں پوشیدہ ہے تو اس طریقتہ کے اکابر قدس اللہ واسرارہم نے ریاضت بھوک کوترک کرکے کھانے پینے کی چیزوں میں ریاضت اعتدال اور میاندروی کے بجاہدے کا راستہ دکھایا اور بھوک کے فائد کا نکروں کو اس عظیم الخطر نقصان کے احتمال کے باعث ترک کر دیا۔ دوسرے اوگوں نے بھوک کے فوائد کا ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے نقصانات ہے آئے بند کرلی۔ اور بھوک کی ترغیب دینے میں مصروف ہو گئے۔ عقل مندوں کے نزدیک میہ بات ملے شدہ ہے۔ کرنقصان کے احتمال کی خاطر منافع کشیرہ کو چھوڑا جاسکتا ہے۔

ای گفتگو کے فزدیک ہے وہ بات جوعلائے کرام شکو اللّٰهُ مَنعُیهُمُ نے فرمائی ہے۔ کہ اگرایک کام سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہ ہوتو ادائے سنت سے ترک بدعت بہتر ہے۔ نیعیٰ بدعت میں نقصان کا اخمال ہے۔ اور سنت میں نفع کی تو تع ۔ تو ضرر کے اخمال کو نفع کو تو قع پر ترجی و بیتے ہوئے بدعت کوچھوڑ دینا جا ہے۔ کیونکہ کوئی عجب نہیں کہ ادائے سنت میں کمی اور راستے سے نقصان واقع ہوجائے۔

ال بات کی حقیقت بیہ۔ کروہ سنت کو یا حضور علیہ السلام کے زمانے کے ماتھ خاص ہے۔ جبکہ وقت کی اس تعین کو بار کی اور خفا کے سبب ایک گروہ نے بایا۔ تو اس کی تقلید میں سبقت کرنے گئے۔ اور دوسرے گروہ نے اس کی تقلید میں سبقت کرنے گئے۔ اور دوسرے گروہ نے اس کی تقلید سے کنارہ شی اختیار کی۔ وَ اللّٰهُ مُدُبِّ حَانَهُ وَ اَعْلَمْ بِحَقِیلُقَةِ الْحَالِ.

تیسر سے سوال کا خلاصہ بیہ ہے۔ کہ اس بلند طریقہ کے اکابر کی کہ ابوں میں ہے۔ کہ ہماری ٹبت صفرت مدیق اکبر سے منسوب ہے۔ بخلاف دوسر سے طریقوں کے۔ اگر کوئی مدی ہے ہے۔ کہ اکثر طریقے امام جعفر صادق تک تی تی ہے ہے۔ کہ اکثر طریقے امام جعفر صادق تک تی تی ہے ہے۔ کہ اکثر طریقے امام جعفر صادق تک تی تی ہے ہوں۔ اور حضرت امام جعفر صدیق اکبر صی اللہ تعالی عنہ صفرت مدیق اکبر صی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت امام میں ان دو بلند نبتوں کے بھی نبیت رکھتے ہیں۔ اور حضرت امام میں ان دو بلند نبتوں کے اجتماع کے باوجود ان میں ہر نبیت بجد ااور ایک دوسر سے سے تمتیز ہے۔ ایک جماعت نے مناسب صدیق کے دوسری جماعت نے مناسب صدیق کے دوسرے سے دھنرت امام سے نبیت صدیق افذ کی ہے۔ اور حضرت مدیق کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسری جماعت نبیت امیر کی (حضرت امیر کی (حضرت امیر کی اللہ تعالی عنہ ) کے واسط سے نبیت امیر افذ کر کے حضرت امیر کی طرف منسوب ہوئی ہے۔

یہ فقیرایک تقریب کے سلسلے میں شلع بتاری میں گیا ہوا تھا۔ جہاں گڑگا اور جمنا کا پانی جمع ہوتا ہے۔ اور اس کے باد جودموں ہوتا ہے۔ کہ گڑگا کا پانی الگ ہے۔ اور جمنا کا الگ ایسے طور پر کہ گویا دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے۔ کہ ایک کا پانی دوسرے سے فلط ملط نہیں ہوتا ۔ جولوگ دریائے گڑگا کے پانی کی جانب واقع ہیں۔ وہ اس جمع شدہ پانی سے دریائے گڑگا کا پانی پیتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو دریائے جمنا کی جانب رہتے ہیں۔ وہ جمنا کی بانب رہتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو دریائے جمنا کی جانب رہتے ہیں۔ وہ جمنا کی بانب رہتے ہیں۔

سوال: اگر کہیں کہ حفرت خواجہ محمہ پارس قدس سرہ نے رسالہ قدسیہ میں تحقیق کی ہے۔ کہ حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح حضرت رسالت غاتمیت علیہ وعلی الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ ہے تربیت حاصل کی ہے۔ ای طرح حضرت صدیق اکبڑھے بھی تربیت پائی۔ البڈ انسبت حضرت امیر عین حضرت صدیق کی نسبت ہے اور ان دونوں میں کیا فرق کیا جا سکتا ہے؟

جواب: ہم کہتے ہیں۔ کہ اتحاد نسبت کے باوجود جگہوں کے تعدّ دکی خصوصیات اپنے حال پر ہیں۔ ایک ہی پانی متعدد جگہوں کے واسطے سے الگ الگ خصوصیات بیدا کر لیمّا ہے۔ پس جائز ہے۔ کہ ہرایک کی خصوصیت کی نظر سے ایک ایک طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

چوشے سوال کا خلاصہ ہے۔ کہ تم نے ملا محرصہ بن کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں لکھا ہے۔ کہ جوشح والایت موسوی کی استعداد کی طرف لے والایت موسوی کی استعداد کی طرف لے آئے۔ اور درولیٹن زادہ کلال (خواجہ محرصادق قدس مرہ) کی طرف تحریر کردہ مکتوب میں آپ نے بیکھا ہے کہ میں محمد میں اللہ موسوی سے والایت محمد کی طرف سے آیا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں موافقت کیے ہوئتی ہے؟ جواب: (میں کہتا ہوں) کہ ملا محرصد اوق کے مکتوب میں جو واقع ہوا ہے کہ والایت موسوی سے والایت محمدی کی محرف الانامعلوم الوقوع نہیں ہے۔ اس وقت اس بات کے وقوع کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب کہ یہ بات بتادی طرف الانامعلوم الوقوع نہیں ہے۔ اس وقت اس بات کے وقوع کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد جب کہ یہ بات بتادی محرف کئی۔ اور تغیر و تبدیل پر قدرت دے دی۔ قو لکھا کہ تہمیں اُس والایت سے اس والایت کی طرف الایا گیا ہے۔ وونوں باتوں کی تحریک از ماندا کی نہیں ہے۔ تا کہ تاتف متصور ہو۔

سوال بنجم كا خلاصہ بيہ ہے۔ كواں جگہ كے صوفی بيش جاك كرت بيئتے ہيں۔ اور كہتے ہيں۔ كوست يہى ہے۔ اور حضرت ميرنعمان كے خادم كرتے كا جاك بطريق حلقہ بناتے ہيں۔ اس معاطے ميں تحقيق بات كيا ہے؟ جواب جان ليس كواں باب ميں ہم بھى تر د داور شك د كھتے ہيں۔ عرب كے لوگ بيش جاك بيرا بهن بيئتے ہيں اوراً ہے سنت جانتے ہيں۔ اور فقد حنف كى بعض معتر كا بول ہے معلوم ہوتا ہے۔ كہ بيش جاك بيرا بهن مردوں كو منبيل بيننا جا ہے كہ بي ورتوں كالباس ہے۔ امام احمد وابو داؤ د محضرت ابو ہريرة ہے روايت كرتے ہيں كر حضرت بيش بيات كے كہ بي ورتوں كالباس ہے۔ امام احمد وابو داؤ د محضرت ابو ہريرة ہے روايت كرتے ہيں كر حضرت بيش بيات كار السالو قوالسلام نے قرمايا ہے۔ كہ

اس مرد پر لعنت ہوتی ہے۔ جو گورت جیسا لباس پہنے۔اوراس گورت پر لعنت ہوتی ہے جوم د کالباس پہنے۔ لُعِنَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لُبُسَ الْمُرَاةُ وَلَا الْمَرُءَ وَ وَ الْمَرُءَ وَ وَ الْمَرُاةُ تَلْبَسُ لُبُسَ الرَّجُلِ۔

مطالب المونین میں ہے کہ۔''اور تورت مردوں ہے مشابہت پیدانہ کرے۔اور نہ ہی مرد تورتوں ہے مشابہت پیدانہ کرے۔اور نہ ہی مرد تورتوں ہے مشابہت کرے کیونکہ دونوں گروہوں پر لعنت ہوئی ہے۔''

معلوم ہوتا ہے کہ پیرا ہن پیش جاک اہل دین اور اہل علم کا لباس نہیں۔للبڈااسلامی حکومت میں رہنے والے کا فروں کے لیے بیلباس تجویز کیا گیا ہے۔

جامع الرموز مين محيط ئے آل كرتا ہے۔ " تو ذى شخص ده لباس نہ پہنے جو اہل ملم اور اہل دين كے ساتھ خاص ہے۔ بلكہ مولے كھدر كى تميض پہنے جس كا جاك سينے پر ہو جيباعور توں كا ہوتا ہے۔ "

نیز بعض علائے قول کے مطابق پیش جاک تمیض نہیں ہے۔ بلکہ ورع ہے۔ ان کے نزویک میں ہے۔ جس کا جاک کندھوں کی طرف رکھا گیا ہو۔ جامع الرموز میں عورت کے گفن کے بیان میں ہے (اور ہدا ہیں ہے۔ تمیض کا جاک کندھوں کی طرف رکھا گیا ہو۔ جامع الرموز میں عورت کے گفن کے بیان میں ہے (اور ہدا ہیں ہے۔ تمیض کا بدل ورع ہے) اور ان دونوں بی فرق بتایا گیا ہے۔ کہ ورع کا جاک سینے کی طرف ہوتا ہے۔ اور تمیش کا جاک کندھے کی طرف اور بعض نے دونوں کوایک ہی قرار دیا ہے۔

فقیر کے زوریک میں بات درست دکھائی دی ہے کہ جب مردوں کو وراق سے مشابہ لباس پہنے ہے مع کیا گیا ہے ۔ تو ہم دیکھیں گئے کہ جس علاقے کی عور تیں پیرائیں پیش چاک پہنی ہیں۔ اس علاقے کے مردوں کو چاہیے کہ عوراقوں کی مشاہبت ترک کرتے ہوئے گول چاک والا پیرائی پہنیں۔ اور جس علاقے کی عورتیں گول چاک والا پیرائیں پہنی ہیں۔ وہاں کے مردصر ورت کی بنا پر پیرائیں پیش چاک استعال کریں عرب کی عورتیں گول چاک والا پیرائیں پہنی ہیں۔ اس لیے وہاں کے مرد پیش چاک کا پیرائیں پہنچ ہیں اور ماوراء النہر اور ہندوستان کی عوراقوں کا لباس پیش چاک پیرائیں ہے۔ اس لیے مردگول صلقے والا پیرائیں استعال کرتی ہیں۔

میاں تی عبدالحق دہلوی کہتے تھے۔ کہ میں مکتے میں تھا۔ تو تی نظام نارنولی کے ایک مرید کودیکھا کہ دہ کول صلقے والا پیرا بن بہن کر کھیے شریف کا طواف کرر ہاتھا۔ اور عربوں کا ایک گروہ اس کے کرتے پر تبجب کر رہاتھا۔ کہ اس نے عورتوں کا گرتہ بہتا ہوا ہے۔ تو اعتبار عرف و عادت کا ہے۔ اہل عرب کا عمل بھی درست ہے۔ اور ہندوستان اور ماوزاء النبر والوں کا عمل بھی درست ہے۔ ہرایک کے لیے ایک جہت ہے۔ جس کی طرف وہ دُر خ کرتا ہے۔

اگر پین جاک پیرائن کی سُنیت علائے حنفیہ کے بڑو یک ثابت ہوتی تو اس لباس کودتمی لوگوں کے لیے جائز قرار نہ دیتے۔اور چونکہ اس میں کورتیں بیش بیش ہیں۔اس

کیے یہاں کے مردوں کالباس مورتوں کے لباس کے تابع کر دیا گیا۔

چھے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کہ اس طریقہ کے طالبوں کی توجہ جبکہ ابتداء ہے ہی احدیت صرف کی طرف ہے توجا ہے کہ اس توجہ کے ساتھ نفی اور اثبات جمع نہ ہو کے ونک نفی کے ونت توجہ غیر کی طرف ہوتی ہے اس کا جوب یہ ہے کہ غیر کی طرف توجہ احدیت کی طرف توجہ کی تقویت اور تربیت کے لیے ہاور غیر کی نفی ہے مقصود اغیار کی شرکت کے بغیر اس توجہ کا ہمیشہ کے لیے حاصل ہونا ہے۔ پس غیر کی نفی کی طرف توجہ احدیت کی طرف توجہ احدیت کی طرف توجہ کے منافی توجہ بغیر ہے نہ غیر کی نفی کی طرف توجہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ احدیت کی طرف توجہ کے منافی توجہ بغیر ہے نہ غیر کی نفی کی طرف توجہ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ا

اس کا جواب سے ہے کہ اگر ول پورے طور پر کے تو اس میں کیا نقصان ہے کہ لاکو اُوپر کی طرف لے جائے اور الدکو وائیں جانب کی طرف بھیرے اور الا اللہ کو اپنی طرف کھینچے۔علاوہ ازیں اس طریقہ میں نفی اور اثبات کو خیال میں اوا کرتے ہیں۔ زبان اور تالو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تا کہ دل کی موافقت کو اس قول کی مشرط وقر اردیں۔اور تمہارے بی قری دوسوال امام فخر الدین رازی کی تشکیکا ت کے قبلہ سے ہیں۔اگر آ ب پوری طرح توجہ فرماتے تو بیا شرط و ترو ہوجائے۔

ایک مقصودی گرارش ہے۔ کہ وہاں کے بعض دوستوں نے کھا ہے کہ حضرت میر لعمان ان ایام میں طالبوں کے احوال کی طرف کم توجہ فرماتے ہیں۔ اور تمارت سازی میں گرفتار ہیں۔ اور فتو حات کی آمدن تمارت پر خرج ہورہی ہے۔ اور فقراء کو کچھ بیس اس ہا۔ یہ با بقی انہوں نے الیے طور سے کہی ہیں۔ کہ ان میں اعتراض کی ملاوٹ معلوم ہوتی ہے۔ اور انکار کی بوآتی ہے۔ جان لیس کہ اس گروہ کا انکار نہر قاتل ہے۔ اور ان بر رگوں کے اقوال وافعال پر اعتراض کرنا نہا بیت نہ ہر سیلے سائپ کی طرح ہے۔ جو موت ابدی اور ہلا کت وائی تک پہنچا دیتا ہے۔ چہ جائیکہ میا انکار اور میا احتراض اپنے بیر پر کیا جائے۔ اور پیر کی تنکیف کا سب ہے۔ اس گروہ کا مشکر ان کی حدولت سے جو وہ ہے۔ اور ان پر اعتراض کرنے والا ہروفت نامر او اور خدارے میں ہے۔ جب تک پیر کی تمام کرکات وسکنات مرید کی نظر میں جب انوام کرنے والا ہروفت نامر او اور خدارے میں ہے۔ جب تک پیر کی تمام کمال حاصل بھی کرتا ہے ۔ اور ان پر ایم اخترائی اور رسوائی ہے۔ مریدا گر پیر کے ساتھ کمال محبت اور انکام کی افزائی کے اور جو دایے اندر بیر پر بال برابر اعتراض کی گھوائش پائے تو اگر ایس کے باوجودا ہے اندر بیر پر بال برابر اعتراض کی گھوائش پائے تو اگر ایس کے باوجودا ہیں ہے کی قتل میں اور ایسام بیدا ہے بیرے کمالات سے بوقعی سے دھیا ہے۔ بیا الفرض مرید کواگر بیر کے افعال میں سے کی قتل میں اور ایسام بیدا ہے بیرے کمالات سے بوقعی سے دھیا ہیں۔ بہتا ہے۔ باالفرض مرید کواگر بیر کے افعال میں سے کی قتل میں اور ایسام بیدا ہے بیرے کمالات سے بوقعی سے دھیں ہوتا ہے۔ بیا الفرض مرید کواگر بیر کے افعال میں سے کی قتل میں اور ایسام بیدا ہے بیرے کمالات سے بوقعی سے دھیں ہوتھ ہوتا ہیں۔

شبہ بیدا ہواور دور نہ ہوتو چاہیے کہ اے ایے طریقے سے دریا دت کرے کہ شائبہ اعتراض سے پاک ہو۔ اور کمان انکار سے متم اء اور اس دنیا میں سے اور جیوٹا خلط ملط ہے۔ تو اگر کبھی پیر سے کوئی خلاف ہٹر بعت کام صادر ہو۔ تو چاہیے کہ اس کام میں مرید پیرکی تقلید نہ کر ہے۔ اور حتی الامکان اسے حسن ظن سے حجم معنی پر محمول کر ہے۔ اور درست ہونے کی وجہ یو جھے اور اگر دری کی وجہ ظاہر نہ ہوتو چاہیے کہ اس امتحان سے نکلنے میں صفرت می سجانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجانور زاری کر ہے۔ اور گریہ اور زاری سے بیرکی سلامتی کی درخواست کر ہے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کہا تھا کہ بارگاہ میں التجانور زاری کر ہے۔ اور گریہ اور زاری سے بیرکی سلامتی کی درخواست کر ہے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کہا میں کہا تھا کہ کہا تھا در کر نے میں شبہ بیدا ہوتو اس شبہ کا اعتبار نہ کر سے جبکہ مب کاموں کے مالک اللہ جل سلطانہ نے مباح کام اختیار کرنے سے می نہیں فرمایا اور اعتراض کرنا نئر و حاکم کے اختیار کرنے سے نہیں فرمایا اور اعتراض کرنا نئر و حاکم کے اور اگر دے۔ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بحض مقامات پر ترک اولی اس اولی کام اسے پاس سے اعتراض کرنا نئر و حاکم کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ صدیت نبوی علیہ و کا آ کہ الصافی قو والسلام میں آیا ہے کہ:

بے شک اللہ تعالی جس طرح پند کرتا ہے۔ کر عربیت پرعطافر مایا جائے۔ اس طرح میہ مجمی پند کرتا ہے کہ رفصت پر بھی عطا

إِنَّ اللَّهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُوْتَى بِالْعَزِيْمَةِ -يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِالرُّخُصَةِ -

قرمایا جائے۔

جعزت ميرانعمان جب كه عدية زياده جالت قبض من إن توايام قبض من اگرم بدول كحالات كى طرف توجه نه كريل او اعتراض كى كيا مخيائش ب-قبض كى عالت من عبدالله المعطوري المي المورك ما تعداية أب كوتسلى دين تواعتراض كى كيا مخيائش ب-قبض كى حالت من عبدالله المعطوري المي تسلى كي كيا والول كي مراه جنكل من شكارك كيه جاتا تعااور بعض مشاك حالت بين عبدالله الله المناه والمنتوب منابعة المناه من البيع المهدى والمنتوب منابعة الممصطفى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَ التَّسُلِيُ مَاتُ التَّمُهَا وَاَتُحَمَلُهَا وَاَتَحَمَلُهَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةُ الله المُسْتَعَةً المُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَ التَّسُلِيُ مَاتُ التَّمَةُ وَاكْحَمَلُهَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةَا وَالْحَمَلُةُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الصَّلُواتُ وَ التَّسُلِيُ مَاتُ اللّهُ اللهُ وَالْحَمَلُةُ اللّهُ وَالْحَمَلُةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### خاتميه

وه عرضداشتین جوحضرت معرفت پناه مخدوم زاده کلان قدس سر ه نے تکھی تعین :

#### عرضداشت نمبرا:

کمترین غلام محمر صادق کی عرض داشت بیش غدمت ہے کہ اس طرف کے حالات وکوا نف آپ کی بلند توجہات کی برکت ہے صوری اور معنوی جمعیت کے ساتھ گزرد ہے بیں۔ مدت سے حضرت کے خادموں کی طرف سے منتظر اور پریشان ہے۔ اس بریضہ کی تحریر کے دن میاں بدرالدین پینچے اور کال خیروعا فیت سے آگاہ کیا۔ ب صدفر حت اور بے انداز ومتر ت حاصل ہوئی۔ اُلْحَمَّدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِکَ حَمَّدًا کَوْسِرًا کَوْسِرًا کَوْسِرًا کَوْسِرًا

قبل گاہ! حافظ بہاء الدین نے تیر حویں دات کو قرآن جید ختم کیا۔ چود حویں دات سے حافظ موک نے شروع کیا۔ بیانی پاٹی پاٹی پاٹی پارے پڑھتا ہے۔ آیدہ شب کو جوانیہ ویں شب ہے ختم کرے گا۔ آخری عشرے میں حافظ بہاء الدین نے ذمہ لیا ہے۔ کہ ختم کرے گا۔ حضرت ملامت! ایک دات حافظ نماز تراوی میں قرآن پاک پڑھ دہا تھا 'کہ اچا تک ایک بڑاو سے نور ظاہر ہوا۔ گویا حقیقت قرآنی کا مقام ہے اگر جاس کی جرائت نہیں کر سکتا۔ اور معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی علی صاحبہ الصلاق والسلام اس مقام کا اعمال ہے گویا کہ دریائے عظیم کو کوز سے میں بند کیا گیا ہے۔ اور بید مقام حقیقت محمدی کی تفصل ہے اور اکٹر کا الس انہاء اور الواج اپنے انداز سے مطابق اس مقام کا جوا کہ دریائے عظیم کو کوز سے میں بند کیا گیا ہے۔ اور بید مقام کے سواکس اور اس مقام کا اعمال ہے گویا کہ دریائے عظیم کو کوز سے مواکس اور اس مقام کے کہر مالی مقام کے سواکس اور کے کہر علیہ والے اور کہر کی اور کے کہر اس مقام کی کر در ہے جیں۔ اور اس کو بیا کہ دور سے جی سے گز در ہے جیں۔ اور اس مقام کی بہت برکت معلوم ہوتی ہے۔ میں ابھائی مجر سعیدا چھے طالات سے فائز ہے۔ اوقات دہم محمد اور کہر می ابھائی محمد سعیدا چھے طالات سے فائز ہے۔ اوقات دہم محمد اور کہر میں بہت برکت معلوم ہوتی ہے۔ میں ابھائی محمد سعیدا چھے طالات سے فائز ہے۔ اوقات دہم محمد اور پر دفظ کر چکا ہے۔ حدم کور سے جی کور نے دوت سے حاضر ہوتے جیں۔ اور بہ فقیراس وقت تک چار باروں سے بھی اور پر دفظ کر چکا ہے۔ حدم کور نے تک فاہر انہائی خیال ہے۔ کہ پانٹے پارے یادکرے گا۔ نیاز اور سلام۔ اور پر دفظ کر چکا ہے۔ حدم کور نے تک فاہر کہر کیا ہے۔ کہ پانٹے پارے یادکرے گا۔ نیاز اور سلام۔

عرضداشت نمبر۲:

کترین فلام محرصادتی کی عرضداشت بیش فدمت ہے کہ یہاں کے دوستوں کے حالات واطوار شکر

کو لاکتی ہیں۔ آپ کے ذات کعبر مرادات کی خبریت تمام خادموں اور مخلصوں کے ساتھ مطلوب و مرخوب ہے۔
مرفراز نامہ نامی اور صحیفہ گرائی جواسا عیل کے ہمراہ آپ نے ارسال فرمایا تھا۔ بیٹا چیز اس کے مطالعہ ہے مشرف اور
مسرور ہوا۔ حق سجانۂ وتعالی قبلہ عالمیاں (حضرت مجد دالف فائی قدس مرف) کا سابی عاطفت ، محرمت بی اُمی اور آپ کی میزرگ آل کے طفیل علیمی الصافو ات اتم ہاؤس العسلیمات اسم کم اہل اسلام پر باقی اور بائیدہ ورکھے۔
کی بزرگ آل کے طفیل علیمی الصافو ات اتم ہاؤس العسلیمات اسم کم اہل اسلام پر باقی اور بائیدہ ورکھے۔
قبلہ گاہ! بندہ اپنی ٹرائی احوال کے متعلق کیا گھے۔ اپنے اعمال بد پر حسرت و عمامت کے سوااور ماضی و
عال کے احوال کو ضائع کرنے کے سوا ہاتھ میں کوئی سرمایٹ بیس رکھا۔ اور آرز و سے کہ کوئی کی خلداور گھڑی گاس مائیٹیس رکھا۔ اور آرز و سے کہ کوئی کی خلداور گھڑی کا سیدورت میں کہ اس مدوکار کے خادور کی کے دار میں چیز میسر شہیں آسکتی۔ مگر اس صورت میں کہ اس مدوکار کے خادور کی کی کر دائے۔

ير كريمال كاريا وشوارغيست

الله کی حداوراس کا احسان ہے کہ اس دفت تک آپ کی توجہ شریف کی برکت سے اس طریقے پرجس کا آپ نے تھے مربی کا کہ اس کی استقامت حاصل ہے۔ اور اس میں سستی کا کم ہی داخل ہے۔ بلکہ روز بروز ترقی اور زیادتی

كااميدوار ہے۔

فجر ظہرادرعمر کے بعد حلقے علی پیٹھتا ہے۔اور حافظ بہاءالدین جب کام کاج سے قرصت پاتا ہے۔ تو وہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔اور یفقی ایمضا اوقات حالت بھی بسط کی حالت نصیب ہوتی ہے۔اور تیفن و بسط توجہاور ذوتی اور آ رام وغیرہ سب بدن سے تعلق رکھتا ہے۔اور اس سے آگے نہیں بڑھتا۔اور چھلطنے نہ متوجہ ہیں اور شافل ۔اگر متوجہ ہوتے ہیں تو ان کی توج کلم حضوری کی طرح بلکہ اس کا عین ہے۔اور توجہاور ذوتی اور اس طرح کی اور چیزیں ظلال میں داخل ہیں۔اور ظل سے تجاوز نہیں کر تیں۔ اور لطا نف پہلے تو بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔اور بصیرت کی نگاہ میں بدن کے سوااور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ اور لطا نف پہلے تو بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔اور بصیرت کی نگاہ میں بدن کے سوااور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کمل خوثی اور سرور دوالی بارگاہ میں عرض کر چکا ہے۔ آب بدن سے ممتاز دکھائی دیے ہیں۔اور یو تھیر اس مقام کو مقام بقا خیال کرتا ہے اور بقا کے بعد لطا نف کی فنا کی ایک قیم رونما ہوئی۔ایا معلوم ہوا کہ اس فنا کے بغیر جو بقا کے بعد حاصل ہوتی ہے۔کام پور سے طور پر میسر نہیں آ سکا ۔اور اس وقت بھیدن کے حالت قبض میں ہے۔ اور خوشی اور سرور کا معاملہ کم ہے۔وکیس کیا چیز سامنے آئی ہے۔کین اس وقت تک توجہ جہاں کی طرف نہیں پہنی اور شوشی اور سرور کا معاملہ کم ہے۔وکیس کیا چیز سامنے آئی ہے۔کین اس وقت تک توجہ جہاں کی طرف نہیں پہنی اور موری تھا۔تو چند کلے لکھنے کی جمائ کی۔قبلہ کاہ افقیر ہردات آپ کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اور خوشی اور سرور کا معاملہ کم ہے۔وکیس کیا چیز سامنے آئی ہے۔نیاز دالسلام۔

عرضداشت نمبرس:

محض تكلفات تقے۔اوراس مقام كانام دل من كھنكاتھا۔ليكن باد بى كے خوف سے بيل كھا۔ قبله گاه! بنده كمترين كے بيتمام حالات آپ كي توجه ياك كا ثار كا نتيجه إلى گر برتن من زبان شود ہر موتے یک شکر تو از ہزار نوانم کرد!

حضرت سلامت! بیناچیز آب کی بلند بارگاہ کے خادمون کی قدم بوی کا جوشوق رکھتا ہے۔اس کی شرح بیان کرے۔شب وروز بلکہ ہرگھڑی بیں میتقور ہے۔ کہ کون سائیک وقت اور سعادت مند گھڑی ہوگی۔ کہ میہ مطلب اعلی اور عزیز تر مقصد حاصل بوگائے تمنااور آرزو کے سواکوئی چیز تصوریس نہیں ۔ حق سبحانہ و تعالی باحسن وجوہ اورموافق ترين راستول سے بدولت عظمی عطافر مائے۔ بنجر مست النبی و اله الا مجاد عليه و علی اله من الصلوات أتمها و من التسليمات اكملها..... والسّلام.

الله تعالى كى مدداوراس كى حسن توقيق سے مكتوبات شريف كدفتر اول كا أردوتر جمدا فتقام يذير جوا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ إَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّسْلِيُمَاتِ وَالْبَرَكَاتِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرُهِهِ وَزِيْنَةِ فَرُهِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ0

گذارش منزجم

بندة تاجيز محرسعيدا حرنقت بندى غفر اللدله خطيب مجد حضرت داتات بخش على جورى رحمة اللدتعالى عليه ناظرين وقارئين كى خدمت مين مخلصانه عرض كرتاب كه جب اس ترجع ب استفاده فرما كيس تواس ناچيز كے ليے حسن خاتمه اور نجات آخرت کی دُعا کوفراموش نہ کریں۔اور ترجے کی اس حقیر کوشش میں اگر کوئی غلطی اور سقم یا نمیں تو ازراہ کرم مطلع فرما تیں تا کماس کی اصلاح اور درسی کی جائے۔انسان خطااورنسیان سے مرز انہیں۔اللہ تعالی اس تاجیز اور ناشراور برصف اوراستفاده كرنے والول كود نيا اور آخرت مي حضور في باك عليه وعلى آله الصلوة والسلام اور آب كے صحابه كرام الل بيت عظام رضوان اللدتغالي عيهم الجمعين اورحضورغوث بإك امام اولياحضور داتا تنج بخش اورامام رتباني حضرت مجد والف ثاني اور دوسر منتام مقبول بندون قدس الله تعالى اسرارتهم كى رفافت اورمعتيت نصيب فرمائ اوراس ترجيح كوذ خيرة آخرت اور تبوليت عام كاشرف عطافر مائة : أين ثم آين

سُبْحَانَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سِلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ٥ (رئيخ الأول شريف الم هدم كل الماواء)

\_ میرےبدن کاہر بال اگرزبان بن جائے تو میں تیرے ہزادشکرے ایک شکر بھی تیں کرسکا۔



Marfat.com

# فهرست كتاب منتطاب مكتوبات امام رتاني مُجدّ داكف ثاني رحمة الله عليه وفتر دوم حصه اوّل

| صفحه      | مضمون                                                                                                                                                                                                                            | صغح   | مضمون                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | -     | مقدمه                                           |
|           | خارج می موجود بیں۔ اور ایک دوسرے سے                                                                                                                                                                                              | .     | مکتوب نمبر(۱)                                   |
| <b>۵۳</b> | - الله المراقبة على المراقبة على المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراق<br>- المراقبة |       | می کی الدین ابن عربی کے مذہب کے بیان            |
| !         | مَنْ مَى الدين اور حضرت مُجدّ د قد سره ك                                                                                                                                                                                         |       | مين اور مسكله وحدت الوجود من حضرت يَّحَ مجدّ د  |
| A1"+      | نزد يك حقائق ممكنات كابيان                                                                                                                                                                                                       | ۸۳۵   | قدس سرّ ه کامسلک مختار                          |
|           | حضرت ين الدين اور حضرت مُجد دفدن                                                                                                                                                                                                 |       | خق جل وعلا كى مدح وثنااور مدح حضور تبي اكرم     |
| ۸۳۱       | سرة كيزديك عالم كالمعنى                                                                                                                                                                                                          | ***** | صلى الله رتعالى عليه وسلم                       |
|           | اس معلق سوال وجواب ادرقول تفخ                                                                                                                                                                                                    |       | وجود برخير د كمال كاميداء ہے اور عدم بر         |
|           | اور تول تُرِد داور عُلمائے ظوام کے قول میں فرق اس                                                                                                                                                                                | i i   | شرارت وتقص كامنشاء                              |
|           | سے متعلق سوال وجواب                                                                                                                                                                                                              |       | علمائے ظواہر نے ممکن کے گئے وجود ثابت کیا       |
|           | مختوب نمبر (۲)                                                                                                                                                                                                                   |       | ہے۔ بیمعنی واجب تعالیٰ کے ساتھ ممکن کوشریک      |
|           | ال بیان میں کدأس سجانهٔ کی ذات وصفات                                                                                                                                                                                             | APZ   | کرنے کاموجب ہے۔                                 |
| NPP       |                                                                                                                                                                                                                                  |       | اکثر صوفیہ نے ممکن کو واجب کاعین جانا           |
|           | واجب الله تعالى كى صفات سبعه يا ثمانيه خارج<br>من موجود بين اورائ قول كى تحقيق اورائكال كا                                                                                                                                       |       | ہے اور کہا ہے۔ کہ کی چیز میں ذاتی تقص وشرارت    |
|           | ين تورور بن داورون ون من دورون ال                                                                                                                                                                                                | 1     | اس امر کابیان کرش کی الدین اوراس کے             |
|           | مکتوب نمبر (۳)                                                                                                                                                                                                                   |       | نزد يك واجب تعالى كى صفات اس كى ذات كاعين       |
| Ţ,        | اس بيان ميس كمة فاق وانفس كامعامله ظلال ميس                                                                                                                                                                                      |       | اور آئیل میں بھی ایک دوسر سے کاعین ہیں۔اور      |
| ٨٣        |                                                                                                                                                                                                                                  | ,     | وحدت واحديت من قرق اور نين اقسام و كثرت         |
|           | اور جلى افعال كى حقيقت كابيان _ جسي بعض                                                                                                                                                                                          |       | خارى اور ترز لات خمسه اور حضرات خمسه كابيان اور |
|           | موقیہ نے قرار دیا ہے۔ کہ وہ ظل فعل حق کاظل                                                                                                                                                                                       | AL .  | ان علوم كابيان جنهيس حصرت في خاتم الولائية ك    |
|           | ہے۔نہیں قل ہے۔                                                                                                                                                                                                                   | - 177 |                                                 |
|           | ولايت اولياء اور ولائيت البياء کے درميان                                                                                                                                                                                         |       | حضرت مجد دفد س مره كنزديك مفات ثمانيه           |

#### Marfat.com

| صفحہ  | مضمون                                          | صفحہ | مضمون                                           |
|-------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|       | اس امر کا بیان که اِن علوم والا اس بزار سال کا | •    | تفاوت كابيان اورخواجه تقشيند قدس مره كول كى     |
| ٩٣٩   | انمجة دہے۔                                     |      | نقل كهمم نهايت كوبدايت من درج كرت بيل-          |
|       | بيد معارف احاطه ولايت سے خارج بيں              | ۵۳۸  | ادر نقشبندیة کے كمال كابيان                     |
|       | ارباب ولايت علمائے ظواہر كى طرح ان كے          |      | وه سيرجوا فاق وانفس كى سيرك بعد متسراتي         |
|       | ادراك عن عاجر بيل دادر بيعلوم الوار بروت سے    |      | ہے۔ اقربیت فی تعالی میں سیر ہے۔ اس کے کہ        |
|       | لئے گئے ہیں۔ جو الف ثانی کی تجدید کے بعد       |      | اس ذات تعالی کافعل خودہم سے بھی ہمارے زیادہ     |
| A0+   | -21                                            |      | نزد کی ہے۔                                      |
|       | محددوه بوتا ہے۔ کہ جو فیوش دہر کا ہے بھی اس    |      | ولایت ظلی اور ولایت اصلی کے درمیان              |
|       | مت من أمت كو بيتى إلى الى ك واسطمت             |      | تفاوت كابيان _اورصفت تكوين من علماء ماتر ويدبيه |
|       | يجيني بن اگرچه انظاب داد تاد مون بااور بدلاء   | ′    | اوراشعربيك اختلاف كأبيان - اوراس باب يس         |
| ۱۵۸   | و بحياء مول_                                   |      |                                                 |
|       | مكتوب نمبرره)                                  |      | حق تعالی کے تعل کے قدم وحدوث کی تحقیق اور       |
|       | اس بیان میں کہ حق تعالی کی صفات کے دو          | ۸۳۲  | ال باب مين اختلاف كابيان                        |
|       | اعتبار بیں۔(۱)حصول فی انفسطااور قیام بذات۔     | 4    | اس امر کا بیان که وجوب وجود تبیت و              |
| ***** | اوردونون اعتبار خارج من متميزين-               |      | اضافت ہے۔ پس مین مل میں بائی جاسکتی ہے اور      |
|       | مکتوب نمبر(۱)                                  |      | اس سيم تعلق سوال وجواب ادراس باب مي             |
|       | لیعض مشکل امراد کے بیان میں۔ اور ہمارے         |      | معرفت شریفه کابیان - جودین کی اساس اور ذات      |
|       | يغيركوملت ابرائيم عليها الصلوات والتسليمات كي  |      | وصفات کے علم کا خلاصہ ہے۔ جسے کسی نے بیان       |
| Apr   |                                                | ۸۳۷  |                                                 |
|       | میں گان کرتا ہول کہ میری پیدائش سے             | ٠,   | مكتوب نمبر (۱)                                  |
|       | مقضود منه ہے۔ کہ ولایت محمدی ولایت ایرامیمی    |      | ال بيان من كمام اليقين اورعين اليقين اور        |
|       | ے رعین ہوجائے۔ اور اس ولایت کا حسن             |      | حق اليقين جے بعض صوفيہ نے قرار دیا ہے۔          |
|       | ملاحث اس ولايت کے جمال صباحت سے ل              |      | فی الحقیقت علم الیقین کے تین حصول میں سے دو     |
|       | جائے۔                                          |      | صته بیں۔اس کا ایک صته ابھی یاتی ہے۔ اور         |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                       | صغہ | مضمون                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ال بكند ذات كاثر ب دمقيت ال بكند ذات                                                                                                        |     | میری پیدائش سے جو مقصود تھا حاصل ہو گیا                                              |
|      | كى طرح بے چون د نے چون ہے۔ بس فر ب                                                                                                          | \ar | اور بزارساله مسئول اجابت كے مقام كوئي كيا۔                                           |
|      | معتیت کا چومعتی جارے علی وہم میں آتا ہےوہ                                                                                                   |     | ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي صِلةً ؟ بَيْنَ                                   |
|      | وات ال المنز وب- بس مندب جمته                                                                                                               | **  | الْبَحُرَيْنِ وَمُصَلِحُا بَيُنَ الفِئتَيْنِ.                                        |
|      | میں قدم رکھنے کی نوبت آئے۔ہم ایمان رکھتے                                                                                                    |     | ۱۰ اے قرز تدا اس معاملہ کے باوجود جومیری                                             |
|      | یں۔ کہوہ بکند ذات ہمارے قریب اور ہمارے                                                                                                      |     | بيدائش كے ساتھ مربوط كيا گيا ہے۔ ايك دوسرا                                           |
|      | ساتھ ہے۔ لیکن ہم قرب و معیت کا معنی تہیں                                                                                                    |     | كارخانه عظيم بھى ميرے سپر دكيا كيا ہے۔ جھےاس                                         |
| 102  | جائے کہ کیا ہے۔                                                                                                                             |     | عالم رنگ و فو من بیری مر یدی کے لئے تیس الایا                                        |
|      | . ,                                                                                                                                         | nor |                                                                                      |
|      | كلمدلا الدالا الله كے نظائل كے بيان من اور                                                                                                  | :   | مكتوب نمبر(2)                                                                        |
| i    | مقام تنزيبه كي تحقيق اور اس كا بيان كه ايمان                                                                                                |     | مراتب وجيكاند مجوبيت بمحسبيت بمحبت مب                                                |
|      | بالغيب ال وفت محقق موتا هيد جب معامله                                                                                                       |     | اور رضا کے بیان من اور ان سے او پر مرتبداور ان                                       |
| ٨٥٨  | اقربيت تك ين جاتا ہے۔                                                                                                                       |     | من سے ہرایک مرتبہ کی الگ الگ بیغیروں کے                                              |
|      | يس جو يهيم بركشوف موتا ہے۔سب غير ت                                                                                                          | •   | ساتھ خصوصیت                                                                          |
| 1.   | ہے۔ ماری رائی ہوئی چیز خواہ ہاتھ سے ہم نے                                                                                                   |     | مقام رضا ہے اوپر خاتم الرسل کے سواکسی کا                                             |
| 1    | ر اش ہویاعقل دوہم ہے۔مب تن تعالی کی تلوق                                                                                                    |     | ,                                                                                    |
| ۸۵   |                                                                                                                                             |     | صريث ليسى مَعَ اللّهِ وَقَتَ الْحَ وَيَا                                             |
|      | مكتوب نمبر (۱۰)                                                                                                                             |     | مُحَمِّدُ أَنَا وَ أَنْتَ الْخُوارَبُ كِالسَّمَّامِ مِنَ                             |
|      | اس بیان میں کہ جوظہور بھی ہوتا ہے۔ شائیہ<br>ان سے معاشد میں مان نے اس ظیمر سے جو                                                            | _   | جومقام رضا ہے اوپر ہے۔ خادموں میں ہے گی                                              |
|      | للّیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بخلاف اس ظہور کے جو<br>اُق ع شریب میں میں میں اور                              | 17  | خادم کوفیلی طور پراس بارگاه کامحرم کردیں۔ادر غیر<br>اندا کے ماندا مرافضا میں فعم ہیں |
|      | وق عرش ہوتا ہے۔ اور جب قلب ای نہایت کو ایجا ہے۔ اور جب قلب ای نہایت کو ایجا ہے۔ اور جب قلب ای نہایت کو ایجا ہے۔ اور جب اور سے روشی اخذ کرتا |     | انبیاء کا انبیاء پرافضلیت کار قع وہم<br>مکتوب نصبر(٨)                                |
|      | ۲+ ا                                                                                                                                        |     | اخص خواص کے انمان غیب ادر عوام کے                                                    |
|      | تُخ بسطاى كاقول كها كرع ش ادر جو يحد عرش                                                                                                    | ٨٥٠ | ایمان غیب اور ایمان متوتطال کے درمیان قرق                                            |

|      |                                                                                           |       | رسي مويات مريف ومرود المعدون                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                     | سفحد  | مضمون                                                                                   |
| AYA  | اوراً س كى وضاحت                                                                          |       | میں ہے۔قلبِ عارف کے ایک کوتے میں رکھویں                                                 |
|      | قلب انسانی کی عرش عظیم کے ساتھ مشابہت کا                                                  |       | و بھی عارف کوفراخی اور کشادگی قلب کے سبب اس                                             |
|      | بیان۔اوراس لمعہ کی تحجی کاعرش کی تحجی سے مونا                                             |       | كالمجمداحساس نبيس موتا - اورش جُديد كااس قول ب                                          |
|      | جانا جائي كمظهور عرش اكرجه شائبه ظلتيت                                                    |       | استدلال اور حضرت شيخ مُجدّ دفتدس سره كال باب                                            |
|      | ہے متر اہے۔ لیکن اس جگہ صفات کے ساتھ ملی                                                  |       | می شخفیق                                                                                |
| YYA  | مولی میں۔ الح                                                                             |       | مكتوب نمبر(۱۱)                                                                          |
|      | انسان من دواليي چيزين پاکي جاتي بين -جو                                                   |       | فوق عرش ظہور کے مجھ خصائص کے بیان                                                       |
|      | عرش میں موجود نبیں ہیں۔ اور عالم کبیر کے لئے                                              | 1 1   | <u>ش.اورالسا</u> فنور السّموات والارض الح                                               |
|      | بھی اُن سے حصہ بیں۔خصائص انسانی کے متعلق                                                  |       | كمعنى تاويل كابيان _اورانسان كيعض كمالات                                                |
|      | شن كامعالمداخ                                                                             | AYY   | اور جرد وارضى كے فضائل كابيان                                                           |
|      | انسان کال کے احدیث محرقه کامظهر مونے                                                      |       | توروہ چیز ہے۔جس سے اشیاءروش ہوتی                                                        |
|      | איוַט -                                                                                   |       | ہیں۔سارے آسان اور زین حق تعالی کے ساتھ                                                  |
|      | مكتوب نمبر(۱۲)                                                                            |       | روش بیں۔ کیونکد ذات سبحانہ نے اٹھیں ظلمات عدم                                           |
|      | اس بیان میں کہ ملک آگر چداصل کا مشاہدہ                                                    | AYM   |                                                                                         |
|      | كرتاب_اورانسان كاشبودانس كي تينول من                                                      |       | ا ظهور جامع عرشی مشابدات ومعانیات اور                                                   |
|      | ہے۔ کیکن اس دولت کوانسان میں کالجز و بنایا گیا                                            | ***** | مكاشفات كي معتمل هيار الخ                                                               |
| M42  | ادراس کے ساتھ بقاعطا کی گئی ہے۔                                                           |       | اس امر کابیان که ظهور عرشی میں صفات دات                                                 |
|      | انسان کوردولت جزوارضی کے واسطہ سے                                                         |       | کا تجاب بین بین ۔ اور اس کی ایک مثال سے                                                 |
| 444  | متیر ہوتی ہے۔اور قلب جوعرش اللہ بنا ہے۔عضر<br>نام کا من دمع                               |       | وضاحت _ اور به كه آخرت من دات معدجمتا                                                   |
| AYA  | خاک کی برولت ہے جوکل کا جائے ہے۔<br>مکتوب شمیر (۱۳)                                       |       | صفات مومنوں کو دکھائی دے گی تد کہ صرف                                                   |
|      | ال بيان مين كه علمائة ظوامر اورصوفيه اور                                                  | , u   | زات۔<br>بیربات جان لے کہ ظہور عرشی وہم میں شہ                                           |
| PYA  | ان بیان من در ماسے مواہر ادر موجہ ادر اور موجہ ادر اور علمائے را تعین ہرایک کا کیا حصہ ہے |       | ر بات جان سے مرجور مری وہم میں مدر<br>دالے کہ حضرت میں شکانہ فوق العرش قرار پذیر        |
|      | مکتوب شمبر(۱۲۰)                                                                           |       | راعت کے سرف میں مالہ وی اسرون مراد پردیے۔<br>اسے۔اور بیکرمکان اور جہت اس کے لئے ٹابت مو |
|      |                                                                                           |       |                                                                                         |

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضمون                                                          | صفحه | مضمون                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عكمائ كوابركا (علوم ميس) كياضته نے يس                          |      | اس استفسار کے جواب میں کہ صاحب                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتأب كالُبّ اورمغز متنابهات بين اور تحكمات اس                  |      | مصب صاحب علم موتا ہے یا تہیں۔ اور دوسرا                                                     |
| 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |      | استفسار كدفنا في الله اور بقابالله اس وفت تك ماته                                           |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مكتوب نمبر(۱۹) .                                               |      | حبيس آتا اورائي احوال برعدم اظلاع كمتعلق                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اتبارع سنت اور بدعت سے اجتناب کے بیان                          | ۸۷۰  | استفسار                                                                                     |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اع ٠ عا                                                        |      | مكتوب نمبر(۱۰)                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتوب نمبر (۲۰)                                                |      | ال خطيب كي ندمت مين جس نے عيد                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ففائل نماز نیزال امر پرترغیب دینے کے                           |      | قربان کے خطبہ میں خلفاء داشد بن کا نام ترک کر                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیان میں کہ تماز کے ارکان شرائط آ داب اور                      | ۸۷۱  |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعديل اركان بالكل مح اداكرت عاميس.                             |      | مكتوب نمبر (۱۱)                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مکتوب نمبر (۲۱)                                                | ,    | برزرخ مغری کے عائب کے بیان میں اور                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال بيان من كرمديث لايسسعيني ال                                 | '    | مركب طاعون كى فضيلت اوركفن مسنون كابيان اور                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله الفظ قلب معراد كوشت كى بونى بهاند حقيقت                   |      | كفن پر جواب نامه لكين كالحكم _اور تميض كى بجائے                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بامعة تاجم مطلقاً بوئى مرادبين بلكهاس حيثيت سے                 |      | بيرا بن حرك عطا كرنا ادرسنتوں ميں جارقل پڑھنے                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كه وه سلوك عديه ممكين قلب اور اطمينان ننس                      |      |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے بعد ہیت وحدانی پیدا کر چکاہے۔اور هیتنو                      | - 1  | مكتوب نمبر (۱۷)                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امعد پر گوشت کی این بوقی کی کی ظرح فضیات۔                      | - 1  | ال بيان من كداس جبان كي مسينيس اگر چه                                                       |
| â .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | راس امر کابیان که گوشت کی اس یوتی کے لئے بید                   | - 1  | بظاہرزم ہیں۔لیکن فی الحقیقت باعث تر قیات ہیں                                                |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م كمالات مقام قاب قوسين من حاصل موت                            | - 1  | حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنه کے زمانہ میں<br>تین روز طاعون واقع موالا اس طاعون میں حضرت |
| /<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الماوراك كاأو أو تلتى كامعامله السيمي                          |      | الس كرور في وال وال الوائد ال ها وال ين طفرت                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبد اور قلب كاطلاقات كابيان -<br>ل حديث قدى ساتواس قلب كى وسعت |      |                                                                                             |
| اردیه ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ن عديم الله المراور أس تنك كرا الميداور                        |      | مکتوب نمبر (۱۸)                                                                             |
| The state of the s | الله الما الما الما الما الما الما الما                        | 7 1  | اس ميس كه علمائي رائين موفيه اور                                                            |
| \$ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |      |                                                                                             |

|       |                                                | 7     |                                                     |
|-------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمول                                          | صغحه  | مضمون                                               |
|       | ال بيان من كم عُمدته كام التباع سُنت اور       |       | سوال: شايان فضيلت حقيقت جامعه ہے جو                 |
|       | بدعت سے اجتناب ہے۔ اور سلسلہ نقشبند سیاکو      |       | الم امرے ہے۔ مُفغہ نے جوعالم الل ہے۔                |
|       | دومرے سلامل پر فضیلت صاحب شرایعت کی            |       | ورعناصرے مرکب ہے۔ بیفسیلت کہاں سے                   |
|       | اتاع اورعز ميت بيكل في واسطرت في اور           | ***** | إلى - جواب عالم خلق كوعالم امر برفضيات              |
| ۸۸۸   | ال طريقة تقتثبنديدي مدح وثنا                   |       | اے براور! اربان ولایت کا باتھ ال علوم               |
|       | حضرت حق تعالى علمائے وقت كوتو فيق عطا          |       | معارف کے دامن تک نہیں پینے سکتا۔                    |
|       | فرمائے کہ می بدعت کو حسنہ تہ کہیں اور کسی بدعت |       | سوال: يمضغه جب يستعنى قَلْبُ الْحُ ك                |
|       | کے کرنے کا فتوی نہ دیں اگر چہ میہ بدعت منے کی  |       | شرف سے مشرف ہوگیا۔ تو بے بین ادراضطراب              |
| . 1   | روشی کی طرح چیکتی ہو کی نظرا ئے۔               |       | كيول موتا ہے۔ جواب ظهور اگر چداتميت عابما           |
|       | مكتوب نمبر (۲۶)                                | ۸۸۳   | الخ الخ                                             |
|       | ال آرزو کے جواب میں تمام ذرات میں              | 4     | قلب کے ان دواطلاق میں قرق کرتے والی                 |
| 190   | مشامده جمال لا برال متسر موسئے۔                | ۸۸۳   | وجوه ش سے بی وجه کامیان                             |
|       | مكتوب نمبر (۲۵)                                |       | اے برادر! اس مضغہ کو کوشت کا مکرانہ                 |
|       |                                                | ۵۸۸   | خيال كرنا _ بلك بيا بك نفس جوبر ہے _                |
| ,   ` | كيا جائے ذكر ميں داخل ہے۔ اگرچہ خريد           |       | اور اگر کوئی تاتص بید کیے کہ ہرانسان ان             |
| 11440 | وفرو خنت بی ہو۔                                | ۲۸۸   | اجراء عشره سے مركب ہے توس كبول كا۔                  |
|       | مکتوب نمبر (۲۱)                                |       | مكتوب نمبر (۲۲)                                     |
|       | اس بيان من كه ذكر كي تلقين الف وب كي تعليم     |       | حضرت مجد دالف نائي رضى الشرعند كطفيل                |
| 190   | کی طرح بچوں کیلئے ہوتی ہے۔                     | - 1   | مربندشريف كيشركااكثر بلاد يركئ متم كي تضيلتي        |
|       | مكتوب نمبر (۱۷)                                | - 1   | ركهنا_اورايك توركا مشامره كرنا- كديمي صفت اور       |
|       | طد ٹانی کے کتوب اول میں جوت عبدالعزیر          |       | شان کی گرد نے اس راہ کی تو بھی تہیں یا تی ۔ اور و ہ |
| 1 1   | کے نام لکھا گیا ہے۔ اسے متعلق شیخ موصوف کی     |       | زمين مجهوع مد بعد مخدوم زاده كلال خواجه محمد صادق   |
| ۸۹۵   | ۱ تشکیکات کے جواب میں۔<br>اس میں میں میں اس    | 14    | قدى سرة كاردضه مقدّسه بن كبيا-                      |
|       | سوال: اگر حقائق ممكنات كه صور علميه مي         |       | مکتوب نمبر (۲۳)                                     |

|             |                                                    |       | • •                                              |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                              | صغحه  | مضمون                                            |
|             | مولانا نظام للدين خاموش سے تاراض ہوئے تو           |       | عدامت بين _جواضدادصفات بين توان عدمات كا         |
| ۸۹۸         | عِإِ كِرَان كَي نبست سلب كريس _اس كاجواب           |       | حصول ذات واجب من لازم آتا ہے۔اس فيدكا            |
|             | مكتوب نمبر (۲۹)                                    |       | عجيب جواب الخيب                                  |
|             | ال بيان في كهاس دنيا في بهترين مامان               |       | سوال: _ حقائق ممكنات جابية كدوجودي مول           |
|             | حران وغم ہے اور اس دستر خوان کی گوار اتر بین تعمیں |       | ندعدي جواب بان وجوداور شوت علمي رهتي بين         |
| <b>1</b> 99 | آلام دمصائب ہیں۔                                   |       | سوال: انبياء و اولياء ادر تمام افراد انساني جو   |
| ,           | مکتوب نمبر (۳۰)                                    |       | ممكنات سے ہیں۔اگران كی حقیقتی عدمات ہوں تو       |
|             | دوسوالول کے جواب میں ایک نبعت رابطہ                |       | شرف وكرامت ال زُمره عليه يزائل اورمعدوم بو       |
|             | (تصور شیخ) اختیار کرنے کے بیان میں اور             |       | جائيكي جواب كيول مسلوب اورمعدوم بهوگي_           |
| 9++         | دوسر م مشغول لاحق موتے کے بیان میں۔                | ·     | سوال: اجماع بات كوكس اختر اعى بات _              |
|             | اگردو چیزول ش فتورلات شهوایک                       | ļ     | روبيس كيا چاسكا_                                 |
|             | تابعت شريعت دوسر معجبت ادرا ظام اليع في            |       | ہمدأوست كے اخر اى مقولد كا جواب ہم               |
|             | كے ساتھ۔ تو ہزاروں كدورتوں اورظلمتوں كے            | - 1   |                                                  |
| 9.          | ارى مونے سے بھی ہو فکرنیں۔                         | Ь     | مکتوب نمبر (۲۸)                                  |
|             | مکتوب نمبر(۳۱)                                     |       | مولانا محمصادق کشمیری کے استفسارات کے            |
|             | وعظوف حت من                                        | A94   | 1                                                |
|             | مکتوب نمبر (۳۲)                                    |       | ببلا استفسار عن تعالى كى درائيت كامقامله         |
|             | جمعیت باطن کے متعلق شکایت کے بیان میں              |       | يهال تك يبيجا مواب كرصفات كاخمل بهي اس ير        |
|             | مکتوب نمبر (۳۳)                                    | \     | تكلف دكمائي ديتا ہے۔                             |
|             | ال بيان من كرمجوب كي شي انعام و تكليف بر           |       | استفسار دوم: بابا أبريز _قرمايا كه جب روز        |
|             | ن میں تحب کی نگاہ محبوب ہی ہوتی ہے۔ بلکہ           | احال  | ازل كوالله تعالى حضرت آدم كي من كوعره وما تعاميل |
| * ,         | ت اور نکلیف محبت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور حمد        | ادِّي | ال من من مي يانى دال ربا تعاراس قول كى كيا تاويل |
| į.          | فكر يرفنيات                                        | - ا ک | ہوگی۔اس کا جواب۔                                 |
|             | سوال: تو نے بعض مکتوبات میں لکھا ہے۔               |       | استقسار سوم: كه جب خواجه علاؤ الدين              |
|             |                                                    |       | <u> </u>                                         |

|      | **                                                 |        |                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمول .                                            | صغحه   | مضمون                                                                                         |
|      | المصلوة والسولام كاغرح وثنا                        |        | كرمقام رضامقام محبت سے اور بہال تو                                                            |
| '    | بيان تفضيل شيخين ادر ختتين (جضرت عثمان و           |        | كهدر با ہے۔ كه بير مقام محبت مقام رضا سے اور                                                  |
|      | على رضى الله تعالى عنهما) كى محبت ادر رفض وخروج كا | 9+1"   | ہے۔اوراس مقام کا جواب                                                                         |
| 9+4  | <br>י <u>با</u> ن –                                |        | جانا جابية كرظامرا كرابت باطنا رضاك                                                           |
|      | كسطرح بيكان كياجا سكتاب كدابل سنت                  | ·,     | منافی نہیں اور صورت کی تلخی حقیقت کی حلاوت کے                                                 |
|      | الل بيت معبت بيل ركف حالاتكدان بزركول              | 4+14   | خلاف شبيل - كيوتكه الخ                                                                        |
|      | کے فرد کیک اہل میت کی محبت جرو ایمان ہے اور        |        | مكتوب نمبر (۳۳)                                                                               |
|      | سلامتی خاتمہ کواں محبت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔  |        | ال بيان من كه حضرت في شحانه جس طرح                                                            |
|      | حضور عليه السّلام كے صحاب كرام آپس ميں             |        | عالم ميں وافل مبين خارج بھي تبين اور جس طرح                                                   |
|      | جھر ول اور لڑائیول کے وقت تین گروہ متھے۔اور        | ****** | منفصل نبيل -                                                                                  |
| 9+9  | ہر گروہ نے اپنے اجتماد کے مطابق عمل کیا۔           |        | مکتوب نمبر (۳۵)                                                                               |
|      | حضرت اميررضى اللد تعالى عنه كا قول كه              |        | توحید کے بارے میں استفساد کے جواب میں                                                         |
|      | مارے بھائیوں نے ہم پر بعادت کی ہے۔اس               | 9+4    | اور بطرز خاص عين اليقين كي وضاحت                                                              |
|      | بأب من رافضيون كفلوكابيان اور افراط وتفريط         |        | بينسبت جوتم كوتين ماه مسميسر موكى ہے۔                                                         |
| 911  | كاراستداختيار كرناب                                |        | دوسر مالسل مين اگردس سال مين بھي اگر تميسر آ                                                  |
|      | ردائض کے ہارہ فرقے ہیں۔اورسب کے سب                 | *****  | جائة أب دوات عظمى جائة إلى                                                                    |
|      | بيغير عليه السلام كصحابه كي تكفير كرت بيل-اور      |        | متشابهات كى تاديل كاعلم معاملات سے كنايات                                                     |
|      | خلفاءراشدين كوكالي ديناعبادت جائة بيل-اور          |        | ایں۔ جورسولوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔اورامتوں                                                      |
|      | اہے آب برلفظ رائضی کے اطلاق سے نفرت کرتے           | 4+4    | من بہت کم کسی کواس سے حصہ عطا کرتے ہیں۔ الح<br>ا                                              |
| 911  |                                                    |        | مکتوب نمبر (۳۱)                                                                               |
|      | . ان بحث میں دو چکہ اہل سقت اور مخالفین کے         |        | المت كى بحث ادر ند بهب الله منت كى حقيقت ادر                                                  |
|      | درمیان برا اختلاف ہے۔مقام اول سے کہ اہل            |        | خافین کے ندہب کی حقیقت ۔ ادر بیک المستنت اس                                                   |
|      | سدّ خلقاء اربحه كى خلافت كى حقيقت كے قائل          |        | افراط وتفریط کے درمیان ہیں۔ جوروافض وخواری<br>نے اختیار کی ہے۔ اور اہل بیت آ نسر درعلیدہ علیم |
| 9112 | یں۔اور خالفین اس کا انکار کرتے ہیں۔                |        | نے اختیاری ہے۔ اور اہل بیت آسر درعلیہ ولیم                                                    |

| صفحه | مضمون                                                                                  | صححہ   | مضمون                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | جعزت طلحہ و زبیر کے قضائل اور ان پر سے                                                 |        | رافضيو ل كے طعن كارة 'جود والو برير و يركرتے                                                    |
| 914  | رفِح طعن                                                                               | ۹۱۵    | ہیں۔اور تقیہ کارڈجس کے دہ قائل میں۔                                                             |
|      | صحابہ کرام پر جوا کابر دین ہیں۔اعتراض                                                  |        | دوسرامقام بیہ۔ کدائل سقت صحابہ کے                                                               |
| qr.  | كرنے سے ڈرانا اور خوف ولانا۔                                                           |        | مشاجرات ولزائي جُفكرول كو نيك معافى پرمحمول                                                     |
| ŀ    | المام ابو يوسف كے لئے دربداجتهاد پر المجنی                                             |        | كرت بيں۔ اور مخالفين حضرت امير كے ساتھ                                                          |
|      | کے بعد امام ابوطنیفہ کی تعلید خطا ہے۔ درست میں                                         | 914    | جھڑنے والوں کو کا فرکہتے ہیں۔                                                                   |
| 911  | ہے۔ کہ وہ اپنی رائے کی تعلید کرے۔                                                      |        | جانا جايئ كهدبات لازميس كمعرت امير                                                              |
|      | صحاب كرام نے اجتهادى أمور ميس حضور عليه                                                |        | رضى الله تعالى عنهُ تمام اختلافي امور مين حق ير                                                 |
|      | السلوة والسول مسي خلاف كياب اورز ماندزول                                               |        | ہوں۔اوراُن کے تحالفین خطار ہوں۔                                                                 |
|      | وی کے باوجودان کے ظلاف کرتے پر مذمت میں                                                |        | قاضى شرى ئے امام حسن كى شهادت نبيت                                                              |
|      | آئی۔                                                                                   |        | نبوت کے واسطہ کی بتاء پر منظور ندکی اور بینے کی باپ                                             |
|      | اس اختلاف كابيان جوآ تسرور كى مرض                                                      | ****** | کے حق میں شہادت جائز قرارنددی۔                                                                  |
|      | موت میں قرطاس لائے میں رونما ہوا۔اوراس کی                                              | ı      | حضرت صديقه مجتهده مقبول رسول عليه الصلوة                                                        |
|      | متحقیق ادر اس باب میں حضرت فاروق رضی الله                                              |        | والسمّلام كي شان ميس رانضيول كاطعن وتشنيع كي                                                    |
| 971  |                                                                                        | ****** | حمانت كابيان ـ                                                                                  |
|      | سوال: حضرت فاروق نے اس وفت فرمایا                                                      |        | ال ہے پہلے نقیر کاطریقہ بیتھا۔ کہ اگر ایصال                                                     |
|      | القسبخسو الخاس سے کیام ادہے جواب جھرت                                                  | l l    | ثواب کے لئے کھانا پکانا تھا۔ تواس کا ثوب آل عبا                                                 |
|      | فاروق نے شائدان وقت تھے ابوکہ بیکام اگے۔                                               |        | کی روحانیت کے ساتھ مخصوص رکھتا تھا۔<br>اص کے شخصہ میں کا میں میں میں انداز                      |
|      | موال: جب كداحكام اجتهاد بيريس خطاك<br>خمال كي مختبائش بي تو آنسرور عليه الصلوة والسلام |        | اگر کو کی شخص امیر کی محبت استقلالاً اور                                                        |
|      | سے منقول ہوئے دالے تمام احکام شرعیہ میں                                                |        | بلا دا سطہ رکھ تو وہ بحث سے خارج ہے۔ ایسا<br>شخص میر جا ہتا ہے کہ پیٹمبر کے داسطہ کے بغیر راستہ |
| ,    | سے حول ہوتے والے ما ارب احرام احتادیہ                                                  | .1     | اختیار کرے۔اور مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو                                                |
| 91   | وسر نے دفت میں اگے۔                                                                    |        | چیور کرعلی کی طرف آجائے اور بیات عین کفراور                                                     |
|      | اتر يمتوب تهامها ديت كاعدت رائل شروشي الأعنم مي                                        | Ι.     |                                                                                                 |

| صفحه    | مضمون                                                                                              | صنحہ     | مضمون                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | مكتوب نمبر(۲۱)                                                                                     |          | مكتوب نمبر (۲۷)                                                               |
|         | ال بيان من كمراتب نهاية النهاية من أيك                                                             | 972      | كلمه طيبه كي فضائل ميں                                                        |
| ,       | اليامر تبدامة تاب كاسمقام كابرورة وتمام                                                            |          | معلوم بيس كركوني آرزواس كسواياتي موكد                                         |
| 927     | وائر ہامکان سے کی گناہ زیادہ دکھائی دیتائے۔                                                        |          | يك كوشه مين الگ بين كركلم طيب كركار س                                         |
| 1       | مكتوب نمبر (۲۲)                                                                                    |          | متلذة اور محظوظ موركين كيا كيا جائے كه تمام                                   |
|         | صوفیہ: کے سیر کوآ فاق وانفس میں انحصار کے                                                          | 959      | آرزو كيس پورې نيس بوشس-                                                       |
|         | بنان من اور ان دوسيرول من تخليد اور تجليد كا                                                       |          | مکتوب نمبر (۳۸)                                                               |
|         | اثبات اورحطرت مُجد دفدس تر و كااس معنى سے                                                          | ŀ        | اس بیان میں کہ اٹل اللہ کے باطن کورتیا کیساتھ                                 |
|         | روكنا ادر منع كرنا اور نهلية النهلية كوانفس وآفاق                                                  |          | رائي برابر تعلق نبيس موتا _ اگر چه ظاهراً اسباب ونيا                          |
| 922     | ے باہر ثابت کرنا۔                                                                                  |          | كيماته براكنده نظراً تين-                                                     |
|         | جب مالك هي نيت كے بعد الح                                                                          |          | مكتوب نمبر (۳۹)                                                               |
|         | اگر چدسرا فاقی بوری کر چکا موادراس مقام                                                            |          | اصحاب يمين اوراصحاب شال اورسالقين ك                                           |
|         | م بعض حضرات کے اختیاط کابیان اور عالم مثال                                                         | 01<br>C- | حالات کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شال                                        |
| ľ       | من برلطفے کے لئے ایک نور قرار دینا اور ہر لطفے کی                                                  |          | ير-اور دوسرايس پردكها موايد اورسيقت كا كيند                                   |
|         | صفائی کی علامت اور سیرا قاتی کا حاصل                                                               | 92%      | میدان اصل کی طرف لے مسے ہیں۔                                                  |
|         | صوفيه كرز ديك سيرانسي اورسير في اللداور                                                            |          | سابقين بالا منالة البياء بين _ادرتا في موت                                    |
|         | بقابالله كابيان اورسير أنعسى كى وجدتسميداورسيررجوى                                                 |          | كى حيثيت سے جس كو بھى اس دولت سے مقرف كر                                      |
| $\cdot$ | ادرسير في الاشياء كابيان اوراس مقام كي تحقيق -اور                                                  |          | ویں۔ میدوولت بیشتر انبیاء کرام کے اکابر اصحاب                                 |
|         | اس كلام كالصح اوراس طرف اشاره كه بياطلاقات                                                         |          | میں مالی جاتی ہے۔اور تلیل طور پر غیر اصحاب میں                                |
| 927     |                                                                                                    |          | بهمي محقق ہے۔ اور في الحقیقت میض بھی گروہ صحابہ                               |
|         | بیہ ہے ارباب ولایت کے سیروسلوک کا حاصل اور                                                         |          | میں شاراور کمالات نبوت سے کئی ہے۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں  |
|         | ان کے کمال ویکیل کانسخہ جامعہ۔ادراس باب میں                                                        |          | مکتوبنمبر(۳۰)                                                                 |
|         | نقیر بر محص فصل خداد عری سے جو یکھ ظاہر کیا گیا<br>ہےاور جس بر جلنے کا تھم دیا گیا ہے۔اُسے سر دقام |          | ان بیان میں کہ مردوں کا پھٹا شہود کے اعتبار سے بیس۔ سے وجود کے اعتبار سے بیس۔ |
|         | ہے اور جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔اُ سے سر رفتم                                                  | 977      | ہے ہوجود کے اعتبار ہے ہیں۔                                                    |

| صفحہ  | مضمون                                                                                         | صغح     | مضمون                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | سوال: ال صورت مين مشار في اطل پر بهون                                                         | 91"     | کر <b>تا</b> ہے۔                                                             |
|       | كے اور حق ال كے كمشوف ومشہود كے ماور ابوكا_                                                   |         | اگرچدان اکار کے حقوق بھی اینے ذیعے لازم                                      |
|       | جواب: باطل اس صورت من ہے۔ جبکہ وہ                                                             |         | جانتا مول د كيونكه ان كا تربيت يافته مول ـ ليكن                              |
|       | كوكى درست محمل ندر كلتا مو_                                                                   |         | واجب تعالى كرحقوق ان سب كرحقوق سے فاكن                                       |
|       | فامريين علماءان كي حقيقت كيابا سكته بيل-                                                      |         | ين - اور وه تعالى بے چوں و بے چگون ہے۔ پس                                    |
| 9179  |                                                                                               | ,       | آ فاق والقس سے گزرتا جامیئے۔ اور ای ذات سے اند                               |
|       | مثار في مي تمام                                                                               | 97"4    | كوانفس وآفاق كے ماوراء ميں تلاش كرنا جا بيئے۔                                |
|       | ظلمانی و تورانی پر دے اُٹھ جاتے ہیں۔فقیر کے                                                   |         | عَاسَب كاروبار ہے۔ اگراہے محثوفات یفیدیہ                                     |
|       | نزد یک میرقول مخدوش ہے بلکہ اس کے خلاف                                                        |         | بیان کرتا ہول جوان کے محموفات کے موافق جیس تو                                |
|       | تابت ہوا ہے۔                                                                                  |         | کوئی میری بات پراعتبار تیس کریگااورا گربیان تبیس                             |
|       | ادرد وطریق جس پر چلنے کے ساتھ اس تقیر کو                                                      |         | كرتا توحق وبإطن مين التنباس كامر يحب مون كار                                 |
|       | مشرف كيا بكياب ايساراسته بي جوجد بدوسلوك كا                                                   | 92      |                                                                              |
| ***** | جامعہ ہے۔                                                                                     |         | دوسرول کی مخالفت سے نہ ڈریے کا بیان اور                                      |
|       | اس امر کا بیان که میطریقه نقشبند میرور                                                        |         | اس کی وجد کا اظهار۔ اور مید کے صحت احوال کی علامت                            |
| 914   |                                                                                               |         | یہ ہے۔ کہ کمال پر حصول یقین ہوادر مشارم کے                                   |
|       | جانا جائا جائے کہ میرے بیر اور قسم غدا میرے<br>امار اور جس کا مصل سات ملی میں اور اور مار میں |         | مقرره احوال کی تفصیل پر اطلاع کا بیان۔ اور                                   |
|       | راہنما جن کے وسیلہ سے میں نے اس راہ میں ا<br>آ کھ کھولی ہے الح انہوں نے علوقطرت اور بلند      | ı       | معارف توحيد اتحاد احاط اورسريان اور بزرگون<br>كاحمانات اوران كانعتون كااقرار |
|       | ا معان من ابتدائے طریقت سیرانعسی کوقرار<br>امت کے باعث ابتدائے طریقت سیرانعسی کوقرار          | 1       | علاء کا مسکلہ تو حید میں مشارم کے ساتھ                                       |
|       | یا ہے۔ اور میر آفاقی کو اس کے طمن میں طے                                                      |         | اختلاف نظرواستدلال كراسة سے ۔                                                |
|       | كرتے ہيں۔ اور ان حضرات كا قول كر مارى                                                         | 1       | ادراس فقير كااختلاف كشف وشهدد كي راه ا                                       |
|       | سبت تمام نسبتوں سے اوپر ہے۔                                                                   |         | علماءان أمور كے تاكم كائل بين ادر فقير بشرط عيور                             |
| 1     | ائل الله فنا اور يقاك بعد جو يحدد يكفت بيل-                                                   |         | ان ك حسن كا قائل بـــادر في علاد الدولة ك                                    |
| \$    | ية أعرد يصة بن اورجو يحديها يع بن الي                                                         | .1 917/ | اختلاف كابيان _                                                              |

|        |                                                                                     | _       |                                                             |                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| صفحه   |                                                                                     | صغح     | مضمون                                                       | )                    |
|        | ايے ہے جيك كدكولى خواب يا واقعد كے اعدر عالم                                        |         | ان کی حمرت ان کے اینے وجود                                  | عرر پہنچاتے ہیں۔     |
| dun    | مثال بين ايخ أب كوباد شاه ديكھے۔                                                    | 911     | •                                                           | یں ہوتی ہے۔          |
|        | سُن پھرسُن _ کہ سیر انتسی میں اساء وصفات واجبی کا                                   |         | غیریت کی فی کرنا اور چیز ہے                                 | جاننا جابئے ك        |
|        | ظہورسالک کے آئینہ میں جو کیا گیا ہے۔                                                |         | به بوناام دیگر۔اور حصرت خواجہ                               | ورغير يتكامنتفي      |
| ,      | فى الحقيقت و وظهوراساء وصفات كأنبيس ـ بلكه ظل كا                                    | ۹۳۲     | بحدد يكها كميا اورسنا كميا-                                 | رزرگ کاقول که جو     |
| 900    | ظهور ہے۔                                                                            |         | انے کہاہے کہ ولایت کے لئے                                   | اوروه جوير           |
|        | اس بیان سے لازم آیا کہ 'پیستن ظلی''                                                 | !       | اق والغس كے باہر قدم ركھنے كى                               | -                    |
|        | کستن 'پرمقدم ہے۔ ہاں اصل سے اتصال<br>مر                                             |         | رکان اربعہ کمالات ٹیوت کے                                   | جگه نبین کیونکه میرا |
| ,      | مسستن کے حصول کے بعد ہے۔ ایس مشارع                                                  |         | ایت کے ہاتھاس بلند درخت                                     | میادی بیں۔ کہولا     |
| ****** | میں ہے جنہوں نے بیوستن کومقدم رکھا ہے الح                                           | •       | -                                                           |                      |
|        | شخ ابوسعيد خرازاس مقام من متوقف هم جناني                                            |         | ه مقام اور ان يزركول كے لئے                                 | مجلی برتی کے         |
|        | وہ کہنا ہے تو جب تک نہیں چھوٹے گائیں پائے                                           |         | ن ۔ اور اس معاملہ                                           | '                    |
| *****  | كارادر جب تك تبيل بإئ كاليوسي كالبيل-                                               |         | بیان کدان بزرگول کی بدایت                                   |                      |
| ****** | میں جیس جان کہان دونوں میں میلے کیا ہے۔                                             | ٠       | لی ہے اور جب سی صاحب                                        | -                    |
|        | . مکتوب نمبر (۳۳)                                                                   |         | ، خداوندی اگخ اور کمال محبت کی                              |                      |
|        | حضرت ایشاں کے قول میں کداس بارگاہ میں                                               | *****   | ندے شرایعت کی بجا آوری ہے۔                                  | J                    |
|        | ذوق مافت ہے مافت میں اور اندراج النہامہ فی                                          | - [     | ادرجد برتصفيه عصمتصودتس كي                                  |                      |
| 200    | البداية كي محقيق اور اس طريقه كي ووسرك                                              | Ŀ       | رصاف رزیلہ سے تظمیر ہے کہ ان<br>معاف میں میں افعال سے میں ا |                      |
| 904    | طریقوں پرافضیات کابیان۔<br>مرین مرختیں سے اس مند مطاب متبر سے                       |         | لہ میں بدتر مغت انس کے ساتھ<br>اد                           | ٠                    |
|        | ۹ سوال: جب كرفتنى كے لئے يافت مطلوب ميسر آ<br>صحى تو ذوق يافت سے بے نصيب ہے۔ تو اُس |         |                                                             |                      |
|        | ی و دون یافت سے بے سیب ہے۔ وال<br>نے دوق یافت کہاں سے پالیا۔ جواب دولت              |         | ن ضروری ہے۔ اور سیر آفاقی اس<br>میں آت                      |                      |
|        | یافت ظاہر کے احوال باطن کے احوال کے ساتھ                                            |         | رآ جاتی ہے۔<br>کہاننس کے اجوال کوچوآ فاق کے                 | · · · · · ·          |
|        | ال طرح نسبت د کھتے ہیں۔ جس طرح بول کی                                               |         | رہ س ہے، بوں دیوا ہیں۔<br>ناہرہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال        | شيشول مي م           |
|        |                                                                                     | <u></u> |                                                             |                      |

| <del></del> |                                               |            | ****                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                         | صغحه       | مضمون                                                                                 |
| 900         | جواب بمجت تارالخ                              |            | نبت بے چول کے ساتھ۔                                                                   |
|             | حسین بن منصور کے قول انا الحق کی مراد کابیان  |            | یه برزگ ابتداء میں انہاء کی جاشی درج کر                                               |
|             | يں ال تحقیق ہے لازم آیا کہ صوفیہ کے           |            | دیتے ہیں۔ اور نہایت کا کھے پر تو مبتدی رشید کے                                        |
|             | نزديك اشياءظهورات حق بين نهين حق              |            | باطن من ذال دية بن اور قدم اوّل من بن جو                                              |
|             | لیں اشیاء کی سے بیں حق نبیل ہیں اہداہمہ       | 7.         | میکھ وہ انپے پاس رکھتے ہیں مُرید کے حوصلہ کے                                          |
|             | اوست كامعنى بمداز اوست بوكا_                  | 90%        | مطابق أےعطافر ماتے ہیں۔                                                               |
|             | سوال: صوفیهاشیاء کوظهورات کینے کے ساتھ        |            | اس طریق کے مبتدی کی دوسرے طریقوں                                                      |
|             | ساتھ معدوم خارجی جائے ہیں۔ اور خارج میں       |            | کے منتمی حضرات کے ساتھ مساوات کے شبد کا                                               |
|             | موجودصرف ایک ذات جن کو مائے ہیں۔اورعلماء      | 1          | ازاله                                                                                 |
|             | شياء كوموجودات خارجيه كبتے بيں۔ پس دونوں      |            | اس طریقتہ کے منتمی اور دوسرے طریقوں کے                                                |
|             | كدرميان زاع معنوى ثابت موكى_                  |            | منتى حضرات كدرميان فرق كابيان _                                                       |
| 90          | واب صوفيه إكرعالم كمعددم خارجي جائي الخ       | ?          | دوسر مالاس كمتصب لوكول كوقول كا                                                       |
|             | غربب صوفيه اورغهب سوفسطائي كدرميان            |            | جواب كه جارى نمايت حق كرماته وصول ب_                                                  |
| <u></u>     |                                               | ز          | أسے تم اپنی ہدایت کہتے ہواتو حق سے آ کے کہاں                                          |
|             | وال: صوفيه جووجودوجي ثابت كرتے بيں۔اس         | <u>-  </u> | 1 '                                                                                   |
|             | ان كالمقصود بيه بكريد وجود ثبات واستقرارك     | -          | مكتوب نمبر(۳۳)                                                                        |
|             | جودتفس الامرى تبيس بياس كاصرف وبهم مي         | بإد        | وحدت الوجود معمتعلق ایک استفسار کے                                                    |
|             | ود ہے۔اور خیالی تمود کے سوااس کا میصر میں۔    | 2.9        | جواب میں اور أے علوم شرعیہ کے ساتھ مطابق                                              |
|             | علماء اشياء كوخارج من موجود مانت بين وجود     | - A I      | كرف اوراس قول كمعنى من "اذا أحَب الله                                                 |
|             | امرى كے ساتھ البدائزاع اب يھى باقى ہے۔        | l.         | سُبحَانَه عَبُدًا لَا يضرّه الأَنْتِ"                                                 |
|             | ب وچودو می اور شمود شیالی ای می               | - 1        | سوال:                                                                                 |
|             | U:                                            | 1          | ، صوفیہ وحدت وجود کے قائل ہیں۔ اور عکماء<br>اُن کاف مدت و مورد کے قائل ہیں۔ اور عکماء |
|             | بتمام اشياء كاوجود تغن الامرى مواتولازم آياكه | الما       | أسے كفر اور زعرف جائے ہیں۔ اور دونون فرق                                              |
|             | اللامر من متعدد موجودات مون أورتفس الامر      | العرب      | ناجيه سي سي ال معامله كي حقيقت كيا ہے۔                                                |

| Ī    |           |                                                                                                                    |             | رست معوبات مريف وسر ووم صعبرون                                                         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| .    | سفحه      |                                                                                                                    |             | مضمون                                                                                  |
|      |           | واجب كى طرف راجع موتا ب_نواس بالازم                                                                                |             | یں ایک موجود نہ ہواور بیاتول وحدت وجود کے                                              |
|      |           | آتا ہے کہ ذات ممکن عین ذات واجب ہو۔                                                                                |             | منافی ہے۔ جواب وونول تقس امری ہیں وحدت                                                 |
| ٩    | 162       |                                                                                                                    | 900         | وجود بھی اور تعدد و جود بھی الے۔                                                       |
|      |           | سوال: ممكن كا ذات واجب كے ساتھ قيام                                                                                |             | سوال: جب وہم كالازوال تمام وہم كرنے                                                    |
|      |           | متلزم قیام حوادث کوذات واجب کے ساتھ اور سے                                                                         |             | والوں سے سلیم کرایا جائے۔ تو وجودو ہمی سطرت                                            |
|      |           | امر ممتنع ہے۔ جواب: واجب کے ساتھ قیام                                                                              |             | ثابت ہوگا۔ جواب: بیدہ ہمی وجود محص اختر اع وہم                                         |
|      |           | حوادث كا امتاع معنى طول حوادث ہے۔ زات                                                                              | ******<br>f | ے حاصل نہیں ہوا۔ الح                                                                   |
|      | · · · · · | واجب تعالی میں اور بیکال ہے۔                                                                                       | İ           | بلاو ہندوستان میں شعبہ ہازوں کا قصداور قاضی                                            |
|      |           | - سوال: جب كمكن مكمل طور برعرض بياتواس                                                                             | ĺ           | جلال الدين كاحضرت مُجدّ د الف ثاني قدس يرز أ                                           |
|      |           | کے لئے کل کا ہونا ضروری ہے۔جس کے ساتھوہ                                                                            |             | کے والد ماجد سے سوال کرنا کہ نفس الامر میں                                             |
|      |           | ۹ قائم ہو۔ وہ کل کیا چیز ہے ڈات واجب تو ہے<br>م                                                                    | - 1         | وحدت ہے یا کثرت                                                                        |
|      |           | نہیں۔ای طرح متنع بھی اس کائل نہیں بن سکتا۔<br>ا                                                                    |             | بيان من رادًا أحَبُ اللَّهُ عَبُداً لَا يضره                                           |
|      |           | ۹ اس کاجواب ارتخب<br>من میرون میرون است میرون از میرون از میرون از میرون از میرون از میرون از میرون از میرون از می | 200         | ذَنْتِ د                                                                               |
|      |           | ممكن كے داجب كے ساتھ قيام كے سلسلے ميں                                                                             |             | مكتوب نمبر (۵۸)                                                                        |
| 76   | •         | وهمثیلیں بغیراس کے کہ داجب ممکن کاکل ہے۔                                                                           |             | اس بيان من كه عالم تمام كاتمام اساء وصفات                                              |
|      | - 1       | فظام معزلی نے سارے عالم کواعراض جانا                                                                               |             | واجنی کی جلوہ گاہ ہے۔ بخلاف ممکن کی ذات کے                                             |
|      |           | ہے۔اور چوہرے خالی گمان کیا ہے۔اور صاحب<br>معان میں میں اس کا معان کچھ علم زوان میں                                 | ./1         | كيونكه وممل طور براس سے بافعيب باورتمام                                                |
|      |           | 90 فتوحات مکیدنے عالم کواعراض مجتمعہ عین واحد میں<br>جاتا ہے۔اور دوڑ مانوں میں اس کے عدم بقا کا تھم                |             | کاتمام عرض ہے۔                                                                         |
|      |           | عاما ہے۔ اور دور ما فول میں اس مصلہ اسا ہودی<br>انگایا ہے۔ اور اس فقیر کے نز دیک سے معاملہ شہودی                   |             | سوال: استخفیق سے معلوم ہوتا ہے۔ ڈات                                                    |
| •••• |           | رہا ہے۔ اور اس کر سے رو بیت میں مدون<br>ہے وجودی میں۔                                                              |             | ممکن عین ذات داجب ہے۔اورممکن داجب کے                                                   |
| 4۵   | 9         | ۹۵ تعدّ دمثال اوران کے کی گنامونے کابیان<br>۹۵                                                                     | - 1         | ماتھ متحد ہے۔ اور رہ محال ہے۔ کیونکہ ریے قلمہ<br>حقائق کو مسترم ہے۔ جواب ذات ممکن الح۔ |
|      |           | مكتوب نمبر(۲۸)                                                                                                     |             | معان و سرم ہے۔ بورب داشتہ جارات<br>سوال: جب کہ ہرایک کا اشارہ لفظ آتا۔                 |
|      |           | كله طيبه كے فضائل میں جوطریقت مقیقت                                                                                | ت ا         | ائن ذات کی طرف ہوتا ہے۔ اور وہ ذار                                                     |
|      | _         |                                                                                                                    |             |                                                                                        |

| اور تریت کو تقلم من ب اور ال بیان یک که الله ت که کالات که توان بین یک که الله ت که کلات که که الله ت که کلات که توان بین یک که الله ت که کلات که توان بین یک که الله ت که کلات که توان بین بین یک که الله ت که کلات که توان بین بین یک که الله ت که که الله ت که کلات که توان بین بین یک که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که الله ت که که خوان به که که خوان به که که خوان که که خوان که که خوان به که که خوان که که که خوان که که که خوان که که که خوان که که که که خوان که که که که که که که که که که که که که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اردوم   | <u> </u>    |                                             |       |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| الاست بحد شیست اور یہ کہ والات کو شریعت اور شیست اور یہ کہ والات کو شریعت اور الات کے اور باطن کی ان اور یہ کہ والات کو شریعت اور اللہ اور یہ کہ والات کو شریعت کا ملات است کے کہ الات کا کہ کہ است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات کہ اللہ کہ الات است کے کہ الات کہ اللہ کہ الات است کہ الات کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ کہ اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صفحه    |             | مضمون                                       | ا سرا |                                                       |
| الاست بحد شیست اور یہ کہ والات کو شریعت اور شیست اور یہ کہ والات کو شریعت اور الات کے اور باطن کی ان اور یہ کہ والات کو شریعت اور اللہ اور یہ کہ والات کو شریعت کا ملات است کے کہ الات کا کہ کہ است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات است کے کہ الات کہ اللہ کہ الات است کے کہ الات کہ اللہ کہ الات است کہ الات کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ کہ اللہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1111111 | ,           | راہ علم سے غدا تک پہنچا ہے۔                 |       | ادر شرایعت کو مضمن ہے اور اس بیان میں کہ              |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | اور         |                                             |       | ولائيت کے کمالات کی نبوت کے کمالات کے                 |
| است اور یک گابر بحث تر یعت کا مکلف اور یک گابر بحث تر یعت کا مکلف اور یک گابر بحث تر یعت کا مکلف اور یک گابر بحث تر یعت کا مکلف اور یا این کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا برای کا کا برای کا برای کا برای کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا برای کا کا کا کا برای کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 942     |             |                                             |       |                                                       |
| المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ال |         | 2           |                                             |       |                                                       |
| ولایت کے کمالات ان طمہ کے برواؤل کے اس بیان سے لازم آیا۔ کہ کمالات اس کھو دابستہ بیں اور اس کلمہ کا بروا فیرشر بیت کا فیرت شرب بھی باطن حق کے ساتھ اور فاہر طبق محصل اور اسے محل کرنے والا ہے۔  المین کے برواؤل کی سرائے ایک فیر ان کی ساتھ اور کا برقام کے برقام بیت کو بات میں اور کا کھو کی طرف افرائی ہیں کہ اللہ تعالی ترکی کے باعث والا ہے۔  ویا۔ اور ایک بیما عت نے کئی بینی کے باعث اور ایک بیمان کے بینی کہ اللہ تعالی قریب اور محیط ہے اور ایک کی باعث کی کی باعث کی کی باعث کی کے باعث اور کی باعث کی کہ باعث کی کی باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ باعث کی کہ کہ باعث کی کہ باعث کی کہ کہ باعث کی کہ کہ باعث کی کہ کہ باعث کی کہ کہ باعث کی کہ کہ باعث کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | زم          | بعض مراتب میں عارف شریعت ہے ہا ہر بھی ق     | 909   | 1                                                     |
| الرساد کی الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             | ر کھتا ہے اور اس کا جواب                    |       | ولایت کے کمالات ای ظمہ کے جزواۃ ل کے                  |
| المن اوراء من المن اوراء من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ت           | سوال: اس بیان سے لازم آیا۔ کہ کمالار        |       | مناته وابسته بین اور اس کلمه کا جرّو اخیر شرّ بیعت کا |
| الا الا الدائي الله المنافق الك الله الله الدائي الله الله المنافق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |                                             | 974   | مصل اورائے مل کرنے والا ہے۔                           |
| ویا۔ اور ایک جاعت نے کئی کے باعث اور ایک جاب مقام کی تحقیق اور ایک جاب مقام کی تحقیق اور ایک جاب مقام کی تحقیق اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب ایک جاب اور ایک جاب اور ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ایک جاب ای |         | •           |                                             |       |                                                       |
| ولایت کونبوت سے افضل جانا ہے۔  ولایت کونبوت سے افضل جانا ہے۔  ادر عالم کے ماتھ ہے کی کی اللہ تعالیٰ قریب اور طلح اور یہ تو ہدایت اور اور علی کے اندے کی کیفیت کونیس جائے کی کر قریب احاطہ اور شاو کی خاطر ہے نہ کہ لاس کیلئے۔ اور یہ تو ہدا کی اور مقاب منصور (۱۳۷۷)  ادر میان اوقات و کر تہ کرنا متحق ہوتا ہے۔ اور اللہ کی کا اور مقام رضا کے حصول کی ترفیب میں اوقات و کرنا کی اور مقام رضا کے حصول کی ترفیب میں اوقات و کرنا کی اور مقام رضا کے حصول کی ترفیب میں اوقات و کرنا کی اور مقام رضا کے حصول کی ترفیب میں اوقات کی کہ در میان جو اس کے اور میان خرق اس کہ کہ در میان جو اس کے در میان جو اور میں اور قو ہوتا ہے اور اس کے در میان جو اور میں اور قو ہوتا ہے اور اس کے در میان جو اور میں اور قو ہوتا ہے اور اس کے در میان جو اور میں ہوتا ہے۔ اور اس کے در میان جو اور اور کی بھر آ کے اور میں اور قو ہوتا ہے اور اس کے در میان جو اور اور کی بھر آ کے اور میں ہوتا ہے۔ اور اس کے در میان جو اور اور کی بھر آ کے اور میں ہوتا ہے۔ اور اس کے در میان جو اور اور کی بھر آ کے اور میں ہوتا ہے اور اس کے در میان جو اور میں ہوتا ہے اور اس کے در میان جو اور اور کی بھر کر اور کر اور کو اور کی اور کو اور کی اور کو اور کی اور کو اور کی اور کو کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |             |                                             |       | - * **                                                |
| ارشاد کی خاطر ہے نہ کونس کینے۔ اور یہ ہوایت اور اور عالم کے ماتھ ہے گئیں جائے گئی توجہ اصلا اور جائے اور یہ ہوایت اور اسلام کے ماتھ ہے گئیں جائے گئی خاصر کے اسلام کینے۔ اور یہ توجہ اسلام کینے کا کہ کہ مارے کے اسلام کینے کا توجہ اسلام کینے کا توجہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 941     |             |                                             |       | ویا۔ اور ایک جماعت نے ج بینی کے ہاعث                  |
| ارشاد کی فاطر ہے نہ کہ ٹس کیلئے۔ اور بہ توجہ اس کیفیت کوئیں جائے کہ کی طرح ہے اور بہ توجہ اس کیلئے جن کی اور معت کی کیفیت کوئیں جائے کہ کی طرح ہے اور بہت کہ اور ہہت کی اور معت میں ہوتا ہے۔ اور ہہت کی اور معت میں ہوتا ہے اور ہیاں اور ٹو ان ہوتا ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں داخل ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں داخل ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں داخل ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں داخل ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں داخل ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں داخل ہے اور ہیاں فرق اس ذکر ہیں تا ہے اور ہیاں درمیان جو اور اور ہی ہی اور ہو اور ہی ہی اور ہو اور ہی ہوتا ہے اور ہی اور ہو اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |                                             |       | ولايت توبوت سے اسل جانا ہے۔                           |
| الاجہ ہے بہت انسل ہے جوابی نئس کیلے حق کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | <b>-</b> ], | عالم كح ساتھ ہے۔ ليكن ہم اس كے قريب احاطہ   | اور   | ان شار کې داط سرف انبياء کې توجه مدايت اور            |
| المرف بور المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر  | 94      | 11          | معیت کی کیفیت کوئیں جانے کرس طرح ہے         | الور  | الرسادي طاعز هي ند لدس سيخ اور بداوجدال               |
| الم اوفات و رندرنا سن بوتا ہے۔ اور الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |             | مکتوب نمبر (۲۷)                             |       |                                                       |
| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٩      | 40          | مسیحت اور تنبیر میں<br>معرف میں میں میں است | -     | ····   ··                                             |
| مکتوب نمبر (۱۳۹) مکتوب نمبر (۱۳۹) مکتوب نمبر (۱۳۹) مکتوب نمبر (۱۳۹) مکتوب نمبر (۱۳۹) می است در مین داخل جادر بیان فرق اس در میان جواسم اور مغت سے دائع ہوتا ہادر اس کے درمیان جواسم اور مغت سے دائع ہوتا ہادر اس کے درمیان جوادامر کی بجا آ در کی اور تو ان کی سر اس کے درمیان جوادامر کی بجا آ در کی اور تو ان کی سر اس کی اس کی شریعت کی ایک صورت میں ہوتا ہے۔  اس بیان میں کر شریعت کی ایک صورت میں ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . \     | ]           |                                             |       | ذ کر ففلت دور کرنے سے خمارت ہے۔ جس طرح                |
| ال بیان ش کہ ماموا کو بھول جانا اس طریق کا اس اور معنت سے واقع ہوتا ہے اور بیان شرکہ ماموا کو بھول جانا اس طریق کا اس کے درمیان جو اسم اور معنت سے واقع ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو اوامر کی بچا آ ورکیا اور تو انتی سے درمیان جو اوامر کی بچا آ ورکیا اور تو انتی سے درمیان جو کی صورت میں ہوتا ہے۔  اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان ش کر شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان شریعت کی سے سورت ہے اس بیان شریعت کی سے سورت ہے اس بیان شریعت کی سے سورت ہے اس بیان شریعت کی ایک صورت ہے اس بیان شریعت کی سے سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس بیان شریعت کی سورت ہے اس  |         | <b>*</b> 10 |                                             |       | بھی میسرا ئے ادامر کا بحالا تا اور تو ای شرعتہ ہے     |
| اس کے درمیان جواسم اور صفت سے واقع ہوتا ہے اور اس کے درمیان جواسم اور صفت سے واقع ہوتا ہے اور اس کے درمیان جواوامر کی بچا آ ورکی اور تو اس سے اور اس کے درمیان جواوامر کی بچا آ ورکی اور تو اس سے اور اس کے کے کے صورت میں ہوتا ہے۔  اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اور اس بھر اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے اس بیان میں کو تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی ایک صورت ہے تر بعت کی سے تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت کی تر بعت ک |         |             |                                             | n l   | بچاسب ذكريس داخل ہے اور بيان فرق اس ذكر               |
| اک کورمیان جواوامر کی بجا آور کا در آوانی ہے۔<br>نیخے کی صورت میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس بیان میں کو شریعت کی ایک صورت ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 944         | ق ل ہے۔<br>قل ہے۔                           | أقدما | كدرميان جواسم اورصغت سے واقع بوتا ہے اور              |
| نیخے فیصورت میں ہوتا ہے۔ اس بیان میں کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |                                             |       | اس کے درمیان جواوامر کی بجا آور کا اور تو اس          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | ,           | 1                                           | ות    | نيخ كي صورت مل موتاب_                                 |
| الماسية المرات المراق المرين المرين المرين المرين المرات الماسية المراتب المراتب المراتب المراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             | يقت إدرابنداك ليكرانها تك تربيت             |       | حضرت خواجه نقت بند نے فر مایا که مولانا زین الدین     |

| صفحہ | مضمون                                       | صغحه | مضمون                                           |
|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|      | ے کمالات ولایت اور کمالات نبوت میں فرق      | 942  | كے بغير جارة بيل۔                               |
|      | حضورعليه الصلوة والسكلام كيشيطان كاسلام     |      | اور مكين قلب اطمينان فس اوراجز اع قالب          |
|      | كابيان اوراس امر كابيان كرجس طرح شيطان      |      | كے اعتدال كابيان                                |
|      | آ فاق میں ہے افس میں بھی ہے۔ اور بداطمینان  |      | صورت شريعت كالمعنى اور جواس مقام مس             |
|      | آجرائے قالب میں اعتدال کے بعد ہوتا ہے۔      |      | متحقق ہے وہ ایمان اور اعمال کی صورت ہے ندان     |
|      | سوال: جنب قالب كاجزاء بعي مد اعتدال برآ     |      | كى حقيقت اوراس امر كابيان كه جنت كى بھى ايك     |
|      | جاتے ہیں۔اوراطمیتان وسرکشی سے باز آجاتے     |      | صورت ہے اور ایک حقیقت ادر صورت شرایعت           |
|      | ہیں۔تو پھران کے ساتھ جہاد کی کیا صورت ہوتی  | 944  | كے نتائج كابيان أورولائيت عامداور خاصد كابيان   |
|      | ہے ادرنفس مطمئنہ کی طرح ان سے جہادمرتفع ہو  |      | مقام طريقت فناوبقااورسيرالي الثدادرسير في       |
| 921  | جاتا ہے اس کا جواب۔                         |      | اللدكابيان اوراطمينان تفس كامقام اوراس كاكفراور |
|      | يهال كوتى فخص غلطى ندكر _ اور ند كي كداس    | ,    | اتكارى واليس تااوراية مولاست راضي بوتاادر       |
|      | مقام میں صورت شریعت اور اس کی حقیقت سے      |      | قوم كنزديك جهادا كبرس مراداور تجة دصاحب         |
|      | بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اور احکام شرعیہ کے بجا | AFP  | كيزو يكاس كيمرادي معتى                          |
|      | لائے کی ضرورت بیس رہتی۔ کیونکداس کے جواب    |      | قالب کے ساتھ ہمیشہ جہاد کرنے کا بیان اور        |
| 924  | یں ہم کہیں گے۔                              |      | أسيباتى ركف كفواكدادراسلام تقيقى كامقام اور     |
|      |                                             | 920  | حقيقت اعمال                                     |
|      | . 22222222222                               |      | جانا عابية كمثر ليت كي صورت وحقيقت              |
|      |                                             |      | مى قرق نفس كى وجه سے ہے۔ اورجسم كى حيثيت        |

تُمَّتُ فهرست مكتوبات ......دفتر دوم حصّه أوَّل وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ وَنُورِ عَرُشِهِ مُحمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

# بِسُمِ الله الرحمٰنِ الرَّحِيمُ

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّعِ عَلَى رَسُولِهِ الْكِرَيْمِ

# أردونرجمه مكنوبات أمام رتباني فندس سره

وفتر دوم ....حصبراول

الله بی کے لئے ہے بے تارائی حمد و تحریف جوطیب ہو۔ اور جس میں برکت اور جس پر برکت ہو اور الکی حمد جو ہمارے رب تعالی کو مجبوب اور پند ہو۔ اور الکی وائم صلو وسلام اس کے حبیب حضرت محمد اور آپ کی آل آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے کامل وارثوں اور تمام ہدایت کی پیروی کرنے والوں اور تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقربین پر جوان کی بلندی شان اور مرتبہ کے لائق ہو۔

اُمّا اُبُخَدُ نیدہ مکتوبات ہیں۔ جوعلوم غربیہ معارف تحمیہ اسرارلطیفہ اور دقا اُق شریفہ پر شمتل ہیں۔ عارفوں میں سے
کوئی عارف بھی ایسے مضامین نہیں لکھ سکتا۔ اور نہ ہی اولیاء میں سے کسی ولی نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بیہ
علوم و معارف انوار نبوت کے سینہ سے حاصل کئے گئے ہیں۔ اور بیہ بائد ہمت والے امام علماء دائی بین کے بیشوا اسٹی بروں کی بزرگیوں سے مشرف ولایت اصلی کے صاحب اسرار الیمی کے مخز ن قرآنی متشابهات کی باریکیوں کو جانے والے رحمانی نشانیوں میں سے ایک جیب نشانی مجد والف طانی جمارے شخ اور ہمارے امام شخ احمد فاروتی کے مکتوبات ہیں۔ اللہ تعالی سے انہ جباں والوں کے سروں پر آپ کی سلامتی کوتا دیر قرائم رکھے۔

جب کوبات کی جلداول بین سوتیرہ کو ب کے عدد کو پیٹی ۔ تو حضرت نجد دالف ٹائی قدی سرہ وسلمہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس جلد کوائی عدد برختم کر دیں کہ بیعد دی بینی بیل ساوات اللہ تعالی میں اعلیہم کے عدد کے موافق ہے ۔ تیرکا اور بیمنا اس عدد پرجلداول کو موافق ہے ۔ تیرکا اور بیمنا اس عدد پرجلداول کو حضم کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے کو بات قدی آیات جو صادر ہوئے ۔ معارف آگاہ مقانی دستگاہ مظہر فیض الی مظہر اسرار لا متنا ہی طاہری دیا طنی علوم کے جائے معرف مقدوم زادہ بی خواجہ محد معموم اللہ تعالی انہیں سالم اور باتی رکھ اور انہیں اپن تمناؤں کی نہایت تک پہنچائے اس بات کے باعث ہوئے کہ یہ بعد میں صادر سالم اور باتی رکھ اور انہیں اپن تمناؤں کی نہایت تک پہنچائے اس بات کے باعث ہوئے کہ یہ بعد میں صادر

ہونے والے مکتوبات بھی جمع ہوں۔ چنا نچہ آپ کے اشارہ شریف کے موافق اس درگاہ کا کمترین خاکروب اللہ خالق کا کتابوں کو بخشے اللہ خالق کا کتابوں کے گناہوں کو بخشے اللہ خالق کا کتاب کے بندوں میں سے کمترین بندہ عبدالحی بن خواجہ چاکر حصار کی (اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخشے اوراس کے خاتمہ کواچھا کرے) ان مکتوبات کے جمع کرنے کے دریے ہوا۔ اوراللہ ہی تو فیق عطا کرنے والا اوراک پر بھروسہ ہے۔

# مکتوب نمبر(۱)

شيخ عبدالعزيزجو نيوري كى طرف صادر فرمايا ـ

مسئلہ وحدت وجود میں شیخ محی الدین این عربی قدس سر و کے خدمب کی تحریر کے بیان۔ نیز اس مسئلہ میں حضرت مجد والف ٹانی سلمۂ اللہ تعالیٰ کے مسلک مختار کے بیان میں

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ ۔ تمام تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں۔ جس نے امکان کوہ جود کاشیشہ بنایا اور عدم کا وجود کا مظہر قرار دیا۔ وجوب اور وجود اگر چاس ذات سجانہ کے لئے دوسفت کمال ہیں تاہم وہ بلند ذات ان دونوں سے وراء ہے۔ بلکہ تمام اساء اور صفات اور تمام شیون اور اعتبارات اور ظہور و بطون اور بروز (ظاہر ہونا) و کمون (پوشیدہ ہونا) تجلیات وظہورات اور ہر کی ہوئی اور جُد اچیز اور مشاہدات و مکاشفات سے اور ہر محسوس اور معقول چیز اور ہر موہوم اور تیل سے بھی وراء ہے۔ پس وہ سجانہ و تعالی وراء الوراء ہے۔ پھر وراء الوراء ہمروں اور جگر وراء الوراء ہے۔ اس وہ سجانہ و تعالی وراء الوراء ہے۔ پھر وراء الوراء ہمروں اور جگر اللہ معتول چیز اور ہمروہ موم اور تیل سے بھی وراء ہے۔ بس وہ سجانہ و تعالی وراء الوراء ہے۔ پھر وراء الوراء ہمروں اور الوراء ہمروں اور تیل سے بھی وراء ہم اللہ و اللہ الوراء ہمروں الوراء ہمروں اور تیل سے بھی وراء ہمروں اللہ و اللہ اللہ و اللہ الوراء ہمروں اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و الل

> ا من تخصاس برعد مكانشان كيابتاؤل جوعقاكا بم أشيان و-اع عقنا كاكم ازكم كوكول كويا م تومعلوم بريكن مير مريد مرعام محم معلوم بيس-

او کی اور بزرگی اور شرف میں سب سے بڑھ کرہے۔اور دین کے لحاظ سے سب سے مفبوط تر اور ملت کے اعتبار سے سب زیادہ عادل۔حسب میں سب سے بائز ت نسب میں سب سے اشرف خاندان میں سب سے مشہور تر اگر وہ بہتی نہ ہوتی ۔ تو الشہ ان مخلوق کو پیدائہ کر تا اور دیوبیت کو ظاہر نہ کر تا۔اور وہ بہتی نبیوں کا امام اور خطیب ہو جی تھی ۔ جب آ دم پائی اور مُن کی شکل میں تھے۔اور جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو وہ بہتی نبیوں کا امام اور خطیب اور صاحب شفاعت ہوگی وہ بہتی جس نے ارشاد فر مایا ' ہم سب سے آخر ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگ ہو نئی اور صاحب شفاعت ہوگی وہ بہتی جس نے ارشاد فر مایا ' ہم سب سے آخر ہیں لیکن قیامت میں سب سے آخر ہیں گوئر کے میہ بات کہتا ہوں اور مُنیں اللہ کا حبیب ہوں اور خبیوں کے سلط کوئم کرنے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور جب لوگ بارگا و میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور جب لوگ بارگا و میں افراد ندی میں حاضر ہوں گے تو میں اُن کا قائم ہوں گا اور جب لوگ بارگا و میں افراد کی شفاعت کروں گا۔اور جب لوگ مایوں ہوں گوشی ہوں گا۔ خطیب ہوں گا اور جب لوگ مایوں ہوں گ

این بسکہ رسد ز دور ہانگ جرسم این بسکہ رسد ز دور ہانگ جرسم این بسکہ رسد ز دور ہانگ جرسم السلاۃ اللہ سبحان کی رحمتیں اور اس کی تسلیمات اور بلند ذات کے فیض کے تھنے اور بر کمتیں حضور علیہ الصلاۃ والسّلام پراور آپ کے بھائیوں یعنی تمام انبیاء اور مرسلین اور تمام مقرب فرشتوں پر اور تمام اہل طاعت پر وہ صلوۃ و

سلام اوروہ تھے اور پر کتیں جن کے آپ اہل ہیں۔اور جن کے وہ اہل ہیں ٹازل ہوتے رہیں جب تک آپ کا ذکر کرنے والے آپ کے ذکر میں مشغول رہیں اور جب تک غفلت والے آپ کے ذکر سے عافل رہیں۔

حمدوصلو قاور تبلغ دعوات دارسال تحیات کے بعد داشتے ہو کہ آپ کا مکتوب گرامی جواس نقیر کے نام لکھا تھا۔ اخوی اعزی شخ مُحمّد طاہر نے پہنچایا۔ اور خوش دفت کیا۔ بید مکتوب چونکہ ازباب کشف وشہود کے حقائق و معارف پرمشمل تھا۔ فرحت پر فرحت کا موجب ہوا۔ اللہ سجان متہیں جزاء خیر عطافر مائے۔

مینقیر بھی آپ کے صحفے کی موافقت میں اس بلند گروہ کے ذوق وشوق کی باتیں درمیان میں لاتے ہوئے چند کلے لکھ کرآپ کی در دِسری کا باعث بنتا ہے۔

مخدوم ومحترم میہ بات آپ کے علم شریف میں ہے کہ وجود ہر چیز و کمال کا مبدا ہے اور عدم ہر تقل و شرارت اورز وال کا منشا ہے۔ بس وجوب واجب تعالی جل سلطانہ کے لئے ٹابت ہے۔ اورعدم ممکن کاحتہ۔ تاکہ ہر خیرو کمال واجب تعالیٰ کی طرف رجوع کر سے اور ہر طرح کا سرونقص ممکن سے منسوب ہو جمکن کے لئے وجود ٹابت کربا اور خیرو کمال کواس سے منسوب کرنا ٹی الحقیقت ممکن کوئی جل سلطانہ کی ملک اور مملک میں شریک کرنا جا بت کربا اور خیرو کمال کواس سے منسوب کرنا ٹی الحقیقت ممکن کوئی جل سلطانہ کی ملک اور مملک میں شریک کرنا ہے۔ اورائی طرح ممکن کوئیں واجب تعالیٰ شانہ کہنا نیز ممکن کی صفات وافعال کو اس بلند ذات کی صفات وافعال کا عین قرار و بنا سوء اوب اور مجروی ہے۔ انٹر تعالیٰ کے اساء وصفات میں ایک کمینے چاروب کش کی جوئقص اور

ل مل جانتا مون كه جس قاقع ش ده ب من اس من تبيل ين كل يك فان ب كدور ي كان كا واز ينجى رب

خبث ذاتی سے داغدار ہے۔ کہ بال ہے کہ اپنے آپ کوسلطان عظیم الثان کا عین جانے جو خیرات و کمالات کا منتا ہے۔
ہے۔ اور اپنی کری صفات اور افعال کو اس کی بہترین صفات اور افعال کا عین جونے جوخیرات و کمالات کا منتا ہے۔
اور اپنی کری صفات اور افعال کو اس کی بہترین صفات اور افعال کا عین ہونے کا وہم کرے علائے طوا ہر نے مکن کے لئے وجود ثابت کیا ہے اور واجب تعالی کے وجود اور ممکن کے وجود کو مطلق وجود کے افر ادھیں سے تارکیا ہے۔
علیت مانی الباب کلی مشکک کے طور پر واجب تعالی کے وجود کو مکنات کے وجود سے اولی اور اقدم کہا ہے۔ اور یہ منی مکن کے واجب کے ان کمالات و فضائل میں جو اس کے وجود سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں شریک کرنا ہے اور اللہ تعالی اسے بہت ہی بلند ہے۔ حدیث قدی میں آیا ہے۔

اَلْکِبُویَاءُ دِ دَائِی وَالْعَظُمَةَ اِزَادِی۔ پڑائی میری چادراور عظمت میراتہہ بندہ۔ اور جوخیرو اگر علائے خواہراس بار کی سے آگاہ ہوجائے تو ہرگز ممکن کے لیے وجود ثابت نہ مانے۔ اور جوخیرو ممکل کے لیے وجود ثابت نہ مانے۔ اور جوخیرو ممکل خدائے جال کا اثبات نہ کرتے۔ ممکل خدائے جال کا اثبات نہ کرتے۔ وجود گائیا آؤ اَخْتَطَأْنَا۔ ''اے ہمارے پروردگار! اگر ہم بجول جائیں یا

("آية كريمة") خطاكر بيضي و بمين شيكرنا۔

اوراکٹرصوفیہ خاص کران کے متاخرین ممکن کوعین داہب جانتے ہیں اور ممکن کی صفات و افعال کو واجب تعالیٰ کی صفات وافعال کاعین گمان کرتے اور کہتے ہیں۔

مسایہ اوست دردان گدا و اطلس شر میر اوست دردان گدا و اطلس شر میر اوست کا در انجمن فرق و نہان خانہ جمع باللہ بمد اوست تم باللہ میر اوست اگر چان بزرگوں نے وجود کوشر یک کرنے ہے گریز کیا ہے۔ اور دوئی ہے دور بھا گے ہیں۔ لیکن غیر وجود کو وجود بھے ہیں۔ اور نقائص کو کمالات کہدیا ہے۔ چنانچہ کتے ہیں کی بھی شکی کی ذات میں شرارت اور نقص نہیں ہے۔ اگر ہے قصر ف نسبی اور اضائی ہے۔ نرج قاتل بھی انسان کی نسبت سے زہر قاتل ہے۔ کہ اس کی فرات کے لیا تی اور نسبی اور اضائی ہے۔ نرج قاتل بھی انسان کی نسبت سے نرج قاتل ہے۔ کہ اس کی فرات ہے کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کی فرات ہے۔ کہ اس کے لئے تریا ق

ال بارے میں ان بررگوں کا مقداء اور بیشواان کا کشف وشہود ہے۔ ان بررگوں پر جو کھ طاہر ہواہے

المسلم شریف بروایت ابو بریره وخی الله تعالی عند صدیث کے یاتی الفاظ بیان دفتن نازعی واحد اُمنهما اوضلتهٔ النار "توجوجه سے ان دونوں میں سے ایک کوئی چینے گا۔ میں اس کو آگ میں ڈالوں گا۔

ا بسابدادر منتشن اور سائقی سب ونی (خدا) ہے۔ گدا گر کودڑی اور شائی لیاس میں میں میں وئی (خدا) ہے۔ مع فرق کی انجمن اور نہاں خانہ جمع سب میں اللہ کی تیم وہی ہے پھر اللہ کی تیم سب وہی ہے۔ وہی ان کے علم میں آیا ہے۔ا سے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقیں اس اصل حالت میں دکھا جیسی کی وہ ہیں۔
اس باب میں جو کچھاس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے بیفقیرا سے نفسیل سے ظاہر کرتا ہے۔ پہلے شیخ محی الدین
ابن عربی جومتا خرین صوفیہ کا نام اور پیشوا ہے۔ کا اس مسلطے میں فد ہب بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو پچھاس فقیر پر
ظاہر کیا گیا ہے۔ تحریر میں لاتا ہے۔ تا کہ دونوں فد ہموں کے درمیان کھل طریقہ سے فرق معلوم ہوجائے اور بار کی

اورخفا كى وجها كا دوسر كركم اته خلط ملط منهو

تیخ کی الدین اوراس کے بیروکار فرماتے ہیں کہ باری تعالی جل وعلا کے اساء وصفات ذات واجب تعالیٰ و تقدس کا بھی عین ہیں۔ ایک دوسر ہے کا بھی عین ہیں۔ پس اس مقام ہیں کسی بھی اسم اور نسان کے اعتبارے تعدد و تکتر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تمائز اور نبائن ہے۔ عابت مائی الباب یہ ہے کہ ان اساء وصفات اور شیون و اعتبارت نے حصرت علم ہیں تمائز اور بتائن واجمالاً اور تفصیلاً بیدا کیا ہے۔ اگر اجمالی تمیز ہے تو اُسے تعین اوّل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر تفصیلی تمیز ہے تو اس کا نام تعین ٹائی ہے۔ اندا کیا نام وصدت رکھتے ہیں۔ اور اسے حقیقت تھی کی جانتے ہیں۔ اور تعین ٹائی کو واحد برت گہتے ہیں۔ اور تمام ممکنات کے تقائق گمان کرتے ہیں۔ اور اِن دوعلی تعینوں لین وصدت اور واحد برت کو مرتب و جوب ہیں فات کرتے ہیں۔ اور اِن دوعلی تعینوں لین وصدت اور واحد برت کو مرتب و جوب ہیں فات کرتے ہیں۔ اور اِن دوعلی تعینوں لین وصدت اور واحد برت کو مرتب و جوب ہیں فات کرتے ہیں۔ اور اِن دوعلی تعینوں لین وصدت اور واحد برت کو مرتب و جوب ہیں۔

اور جب علم اور خارج میں سوائے ذات باری تعالی اور سوائے واجب جل سلطانہ کی اساوصفات کے جو عین ذات تعالی و نقدس ہیں۔ان کے مزود کیا اور کوئی چیز ٹابت نہیں۔اورانہوں نے صورت علمتہ کو ذی صورت کا عین گمان کیا ہے۔ شے کا شبیرومثال گمان ہیں کیا۔ نیز ای طرح اعیان ٹابتہ کی صورت معکسہ کوجس نے طاہر وجود میں نمود پیدا کیا ہے۔ ان صورتوں کا عین تصو رکیا ہے۔ ندان کا شبیتو لازماً اتحاد کا تھم نگا دیا۔ اور ہمہ اوست کا نعرہ بلند کیا۔

یہ مسئلہ وحدت وجود میں شیخ محی الدین ابن عربی کے تد ب کا اجمالی بیان بہی علوم ہیں۔اورای طرح کے دیگر علوم جنہیں شیخ موصوف خاتم الولایة کے ساتھ مخصوص جانتا ہے۔اور کہتا ہے کہ خاتم المعبوت بیعلوم خاتم الولایة کے ساتھ مخصوص جانتا ہے۔اور کہتا ہے کہ خاتم المعبوت بیعلوم خاتم الولایة سے افذ کرتا ہے۔اور فصول کے شارعین اس قول کی توجیمہ بیس تکافیات کرتے ہیں۔

محتفر میرکہ شخ موصوف سے پہلے اس گروہ صوفیہ میں سے کی نے اِن علوم واسرار کیسا تھالب کشائی نہیں کی۔اوراس بات کواس طریقہ پر کسی نے بیان نہیں کیا۔اگر چی غلبات سکر مین ان سے قو حیدوا تحاد کی با تیل ظہور میں آئی ہیں۔اور'' اُنا الحق''اور'' سجانی'' کے الفاظ صادر ہوئے ہیں۔لیکن مید صرات اتحاد کی وجہ سے معلوم نہیں کر سکے اور مشاکونیں پاسکے۔لیس شخ اس گروہ کے متفقہ مین کی بر بان اور اس گروہ کے متاخرین کی ججت اور دلیل بے ہیں۔ تاہم ابھی تک اس مسللہ کے بہت سے وقائن پوشیدہ ہیں اور نہ ہی اس باب میں مشکل راز ابھی تک منصر شہود بیں۔ تاہم ابھی تک اس مسللہ کے بہت سے وقائن پوشیدہ ہیں اور نہ ہی اس باب میں مشکل راز ابھی تک منصر شہود بیں۔ اور ایک کی تحریر سے بشر ہوا ہے۔اللہ ہی حق کوتی ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ کی سید ھے راست کی ہوائت ویتا ہے۔

مخدوم گرامی! واجب الوجود تعالی و نقذس کی صفات ثمانیہ جو اہل تن (اہلسنت) شکر اللہ سعیم کے مزد کیے۔ فارج میں موجود ہیں۔ ضرور خارج میں ذات تعالی و نقذس بے جو نی اور بے چگونی کی صفت کیسا تھ تمیز ہوگی نیز بیصفات آپس میں بھی بے جو نی کی صفت کے ساتھ ایک دوسری تمیز اور جدا ہوں گی۔ بلکہ بے چون تمیز مرتبہ حضرت ذات تعالی و نقدس میں بھی فاہت ہے۔ کیونکہ واجب تعالی ججبول الکیفیہ و سعت کیسا تھ واسع ہے۔ اور وہ تمیز جو ہمار نے ہم وادراک میں آسکا ہے۔ اس جناب قدس سے صلوب ہے۔ کیونکہ ہمن ہرنا اور بُرو و بُرو ہونا وہاں شعور نہیں ہوسکتا اور تحلیل و ترکیب کو حضرت جات سلطان میں کی جو خان نہیں اور حالیت (اس میں کی کا سرات کرنا) اور محلیت (اس میں کی کا سرات کرنا) کی بھی وہاں کچھی وہاں کچھی وہاں کچھی وہاں کے گھی اور کا کیس سرات کرنا) اور محلیت (اس میں کی کا سرات کرنا) کی بھی وہاں کچھی وہاں کچھی وہاں کے گھی وہاں کی کھی وہاں کے گھی وہاں کے گھی وہاں کی کھی وہاں کے گھی وہاں کو کھی وہاں کی کھی وہاں کو کھی وہاں کو کھی وہاں کے گھی وہاں کو کھی کھی وہاں کو کھی وہاں کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی وہاں کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کو

مخضریہ کہ میکن کی صفات واعراض میں ہے ہے۔ اس جناب قدس ہے مسلوب ہے۔ اس کی خطریہ کرنے مسلوب ہے۔ اس کی مطرح کوئی اس کی مثل نہیں۔ نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ اس بے چوٹی تمیز اور اس بے کیف وسعت کے باوجود واجب تعالی جل سلطانہ کے اساء وصفات خانے علم میں بھی تفصیل و تمیز رکھتے ہیں اور منعکس ہوئے ہیں اور ہراسم وصفت تمیزہ کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک نقیض ہے۔ مثل صفت علم کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور نقیض ہے۔ مثل صفت علم کا مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور نقیض ہے۔ جوعدم علم ہے اور جے جہل سے تعیمر کرتے ہیں۔ اور صفت قدرت کا ایک مقابل ہے یعنی بحز جوقد می ایک مشہور کتاب نصوص الکم مراد ہے۔

ال فسوس سے تاین العربی کی مشہور کتاب نصوص الکم مراد ہے۔

قدرت كانام ہے۔ علی ہزالقیاس۔ اور إن عدمات متقابلہ نے بھی علم واجبی جل شانہ میں تفصیل وتمیز بیدا كيا ہوا ہے۔اورا بی مقابل صفات واساء کا آئینہ ہے ہوئے ہیں۔اوران کے عکسوں کے ظہور کے شیشے ہے ہوئے ہیں۔ فقیر کے نزدیک وہ عدمات اساء وصفات کے ان عکوس کے ساتھ ممکنات کے حقائق ہیں۔غلیۃ مافی الباب اتى بات ہے۔ كه وه حدمات ان ماہيات كے لئے اصول اور مواد كى طرح بيں۔ اور وه عكوس ان مواديس طول کرے نوالی صورتوں کی طرح ہیں۔ پس شیخ تھی الدین کے نزدیک ممکنات کی حقیقیں مرتبہ علم میں وہی متمیز اساءاورصفات ہیں۔اورفقیر کے نز دیکے ممکنات کی حقیقتیں وہ عدمات ہیں۔جواساءاورصفات کی نقیض ہیں۔اساء اور صفات کے اِن عکسوں کے ساتھ جوان عدمات کے آئیوں میں خانہ می ظاہر ہوئے ہیں۔اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور قاور مختار جل سلطانہ نے جب جایا کدان کی ہوئی ماہتوں میں سے وجو دِظلیٰ کے ساتھ جوحضرت وجود کا برتو بین۔متصف کر کے وموجود خارجی بنا دیا۔مخضر میے کہ حضرت وجود ہے اس می ہوتی ماہیت بریرتو ڈال کراے خارجی آ ٹارکا مبداء بنادیا۔ پسمکن کا وجود علم ش اورخارج مسمکن کی باتی صفات کی حضرت وجود کا پرتو اور اس کے کمالات کا تالع ہے۔ پس ممکن علم واجب تعالی وتفدس کے علم کا پرتو اور طل ہے۔جو اسيخ مقابل منعكس مواب اورمكن كى قدرت بهى ظل ب كه بجزي جواس كامقابل م منعكس مواب اوراى طرح ممکن کا وجود حضرت وجود کاظل ہے۔جوعدم کے آئینوں میں کناسے کے مقالبے میں منعکس ہواہے۔ نیا کے ور وم از خانہ چیزے تخست تو دادی ہمہ چیز و من چیز تست کیکن فقیر کے زود بک شے کاطل اس کا عین جہیں ہے۔ بلکہ اس کا شِیہ اور مثال ہے اور ایک کا جوت دوسرے کیلے متنع ہے۔ پی فقیر کے زویک مکن واجب کاعین نہیں ہے۔ اور مکن اور واجب کا ایک دوسر نے پر حمل

کرنا ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن کی حقیقت عدم ہے۔

اور اساء وصفات کا جو عکس اس عدم ہیں منعکس ہوا ہے۔ ان اساء وصفات کا ہیں۔ اور شل ہے۔ نہ کہ ان
صفات کا عین لہذا ہمہ اوست کا مقولہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمہ از وست (درست ہے)۔ کیونکہ جو چیز اپنی ڈات
ہیں ممکن ہے۔ وہ عدم ہے۔ اور شرارت مقتص اور خبث کا منتا ہے اور کمالات کی جنس سے جو پی محمکن سے بیدا ہوا
ہے۔ جسے وجوداوراس کے توالع ۔ وہ سب کا سب اس حفرت ڈات جل سلطانہ ہے اُسے حاصل ہوا ہے۔ اور اس
دات سجانہ کا پر تو ہے۔ اس لئے لا ذما وہی ڈات سجانہ و تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور اس کے ماسوا
سب ظلمت اور تاریک ہے کیونکرظلمت اور تاریکی نہ ہو۔ حالا تک عدم تمام ظلمتوں سے بڑھ کو ظلمت ہے۔ اس مجت
کی پوری تحقیق جسی کہ جواہے۔ اس مکتوب میں تلاش کریں۔ جو میس نے اپنے مرحوم ومغور فرزن اعظم کے نام تحریر
کیا ہے۔ جس میں وجود کی حقیقت کا بیان اور ماہیا ہے محکمتات کی تحقیق سیر دولم کی ہے۔

ل سلاہے کھر سے کوئی چیز لے کرئیس آیا۔ تو نے علمام چیزیں دی ہیں۔ اور می خود تیری آیا۔ چیز ہوں۔

پی عالم سارے کا سارا بیٹے می الدین کے زدیک اساء اور صفات سے عبارت ہے۔ جنہوں نے خانہ علم میں تمیز پیدا کیا ہے۔ اور خارج میں ظاہر وجود کے آئینے میں نمود اور ظہور حاصل کیا ہے۔ اور فقیر کے زدیک عالم عدمات سے عبارت ہے۔ کہ واجب تعالی جل سلطانہ کے اساء وصفات خانہ علم میں اس میں منعکس ہوئے عالم عدمات سے عبارت ہے۔ کہ واجب تعالی جل سلطانہ کے اساء وصفات خانہ علم میں اس میں منعکس ہوئے ہیں۔ اور خارج میں جن سبحانہ کی ایجاد سے وہ عدمات اس عکوس کے ساتھ وجود ظلّی کے ساتھ موجود ہیں۔ پس عالم میں خبث ذاتی ثابت ہوگیا۔ اور طبعی شرارت ظاہر ہوگئی۔ اور خیر و کمال سب کا سب جناب قدس جات وعلا کی طرف رجانے ہوگیا۔ آئی کریمہ:

(اب بندے) کھے جو بھلائی پہنچی ہو ہو او اللہ (تعالی) کی طرف سے ہے۔اور جو کھنے برائی پہنچی ہو تیر نے نفس کی طرف سے برائی پہنچی ہے وہ تیر نے نفس کی طرف سے ہے۔واللہ سجانہ اعلم مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ لَا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ لا

اس معرفت كي مويد ہے۔

تو اس تحقیق ہے معلوم ہوگیا۔ کہ عالم خارج میں موجود ہے۔ لیکن ظلّی وجود کے ساتھ جس طرح حق سبحانہ خارج میں وجود اصلی کیساتھ موجود ہے۔ بلکہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے۔ غایبۃ مائی الباب بیہ ہے۔ کہ بیہ خارج بھی وجود وصفات کی طرح اس خارج کاظل ہے۔ لبندا عالم کوحق جال وعلا سلطانہ کاعیں نہیں کہ سکتے۔ اور ایک کاحمل دوسرے پر جائز نہ ہوگا۔ ظل فحض کو عیں شخص نہیں کہ سکتے۔ کیونکہ خارج میں دونوں کے درمیان تغایر موجود ہے۔ کیونکہ خارج میں آپس میں متغائر ہوتی ہیں۔ اوراگر کوئی شخص نظل شخص کو عیں شخص کے تو وہ رسیل تسام موجود ہے۔ کیونکہ دو چیزیں آپس میں متغائر ہوتی ہیں۔ اوراگر کوئی شخص نظل شخص کو عین شخص کے تو وہ رسیل تسام کے درمیان آپس میں متغائر ہوتی ہیں۔ اوراگر کوئی شخص نظل شخص کو عین شخص کے تو وہ رسیل تسام کی درمیان تعالی اس میں متغائر ہوتی ہیں۔ دونوں کے کوئی تعلق نہیں۔

بُلِ مورة النساءُ بإره ٥ والحصنات.

ظلی کوصرف وہم اور خیل میں گمان کرتے ہیں۔اور خارج میں احد مت مجرد ہ کے سوا موجود فیل جانے۔اور صفات ثمان کو جو دائل سنت و بتاعت رضی اللہ تعالی عمرے کا راء کے مطابق خارج میں ثابت ہو چکا ہے۔ صرف علم میں ثابت کرتے ہیں۔ فاہری علاءاور وہ رضی اللہ تعالی عہم نے میا نہ روی کی دو طرفوں کو اختیار فر مایا ہے اور ان دونوں کے در میان ور در بال فقیر کو نصیب ہوا ہے۔ اور ق فی لمی ہے۔اگر وہ لوگ بھی اس خارج کو اس خارج کا گا انگار نہ کرتے اور وہ ہم اور خیل پر کھایت نہ کرتے اور واجب الوجود کی صفات کے وجود خارجی کا بھی انگار نہ کرتے اور اگر ظاہری علاء بھی اس دانے ہے گاہ ہوجاتے۔ قوہر کر خمک کی صفات کے وجود ضارجی کا بھی انگار نہ کرتے اور واگر طاہری علاء بھی اس دانے ہے گاہ ہوجاتے۔ قوہر کر خمک کے لئے وجود اصلی کا اثبات نہ کرتے اور وجود ظلی پر اکتفا کرتے اور وہ جو فقیر نے بعض کمتوبات میں کھا ہے۔ کہ مکن پر وجود کا اطلاق بطریق حقیقت ہے۔ نہ بطریق مجازے تو یہ بات اس تحقیق کے منائی تہیں ہے۔ کہ وکٹر مکمکن میں وجود ظلی کے ساتھ بطریق حقیقت موجود ہے۔ نہ وہم اور خیل کے طور پر جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ سوال: صاحب فتو حیات کید نے اعیانِ ٹابتہ (صور علمیہ) کو وجود اور عدم کے در میان بر ذرخ کہا ہے۔ کہ اس سوال: صاحب فتو حیات کید نے اعیانِ ٹابتہ (صور علمیہ) کو وجود اور عدم کے در میان بر ذرخ کہا ہے۔ کہ اس سوال: صاحب فتو حیات کید نے اعیانِ ٹابتہ (صور علمیہ) کو وجود اور عدم کے در میان بر ذرخ کہا ہے۔ کہ اس میں عاد کی در میان کیا فرق

ہوہ برز خ اس اعتبار ہے کہا کہ صور علمیہ کی دوجہیں ہیں۔ ایک جہت جوت علمی کے واسط ہے و ہود ہے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک جہت عدم خار جی کے واسط ہے عدم ہے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اعیان نے اس کے نزدیک وجود خار جی کی کو بھی نہیں ہو تھی ۔ اور وہ عدم جواس تحقیق میں درج ہوا ہے۔ دوسر کی حقیقت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو بعض برزگوں کی عبارتوں میں جن میں عدم کا اطلاق ممکن پر ہوا ہے۔ اس ہے معدوم خار جی مراد ہے۔ نہ وہ عدم جس کی تحقیق مندر دیہ بالاعبار ت میں ہوئی ہے۔ اور وہ بلند ذات ان اساء وصفات ہے جنہوں نے علم میں تفصیل اور تمیز صاصل کیا ہے۔ اور عد مات کے آئیوں میں منعکس ہو کر حقائق ممکنات قرار پائے تیں۔ "وراء الوراء" ہے۔ اور تمد مات کے آئیوں میں منعکس ہو کر حقائق ممکنات قرار پائے تیں۔ "وراء الوراء" ہے۔ لیس عالم کے ساتھ اس ذات سے ان کی کی طرح میں کوئی مناسبت نہیں۔ بے شک اللہ تعالی نے ساری مخلوق سے بیس عالم کے ساتھ اس ذات سے ان کو عالم کے ساتھ میں اور متحد قرار دینا بلکہ منبوب کرنا اس فقیر پر بہت گراں گردتا ہے۔ بین زیے ہے این ذات سے ان کو عالم کے ساتھ میں اور متحد قرار دینا بلکہ منبوب کرنا اس فقیر پر بہت گراں گردتا ہے۔ این ذات سے انہ کو عالم کے ساتھ میں اور متحد قرار دینا بلکہ منبوب کرنا اس فقیر پر بہت گراں گردتا ہے۔ این ذات سے ان کو عالم کے ساتھ میں اور متحد قرار دینا بلکہ منبوب کرنا اس فقیر پر بہت گراں گردتا ہے۔ این ذات سے ان دات سے ان ایشان ترون جو مینم یارب

مُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَنُ لَدَيْكُمْ ط

ل بارب وه توه و مين اور ش اس طرح مول \_

#### مكتؤب تمبرا

ميرشمس الدين على خلخالي كي طرف صادر قرمايا:

اش بیان میں کہاس کی بلند ذات کامر تیہ اور اس ذات سیحانہ کی صفات کا مرتبہ وجود اور وجوب کے اعتبار سے او پڑے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ط

اَلْتَحَمَّدُ لَلْهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ۔ آپ كاگرامى نامہ جوآپ نے محبت اورا خلاص كے ساتھ ارسال فرمایا تھا۔ پہنچا۔ اور بہت فرحت كا باعث ہوا۔ دینی بھائیوں كی كثر ت آخرت میں میں بہت ى امتیدوں كا وربعہ ہے۔ "اے اللہ ہمارے دینی بھائیوں كوزیادہ كر اور ہمیں اوران كی سیّد المرسلین علیہ وعلیہم من المصلوات افعالہا ومن العسلیمات الحملہا كی متابعت پر ثابت رکھے۔

از ہر چہ مرود کن دوست عنوشر است

اے محبت کے نشانات والے! واجب تعالی اور واجب الوجود تعالی و نقدس کی سات یا آٹھ صفات مختلف آرائے ماطبق جو صفات حقیقہ ہیں۔ خارج میں موجود ہیں اور اہل حق شکر الله تعالی سعیکه م کے سوامخالف فرقوں میں ہے کوئی ایک بھی واجب تعالی جل سلطانہ کی صفات کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ ختے کہ اہل حق میں سے متاخرین صوفیہ بھی وجود صفات کے مشکر ہوئے ہیں اور صفات کی زیادتی کو علم کی طرف لوٹاتے ہوئے ہیں۔

از روئے تعقل ہمہ غیر اند صفات ایافات تو از روئے تحقق ہمہ عین
اورتن بیہ کمائل تن کی بات ہی برتن ہے۔اور نبوت کے بینہ صاصل کی ہوئی چیز ہے۔اور کشف وفراست کے نور سے اس کی تا مید ہوچی ہے۔ عائت مائی الباب آئی بات ہے کہ صفات کوموجوڈ ہانے کی صورت میں خالفین جواعتراض کرتے ہیں۔وہ براتوی ہے۔ کیونکہ صفات اگر موجود ہوں گی۔ تو خالی نہیں ہیں۔ یا ممکن مورت میں خالفین جواعتراض کرتے ہیں۔وہ براتوی ہے۔ کیونکہ صفات اگر موجود ہوں گی۔ تو خالی نہیں ہیں۔ یا ممکن مادث ہے۔اور بہت ہوں گی یا واجب لذات سالم کرنا تو حید کے منافی ہے۔اور شیز امکان کی صورت میں صفات کا ذات تعالی و تقدی سے جواز انفکا کی لازم آتا ہے۔اور بیم می واجب تعالی و تقدی کے لئے جہل اور بجز کے جواز کا موجب ہے۔ اس جواز انفکا کی لازم آتا ہے۔اور بیم می واجب تعالی و تقدی کے لئے جہل اور بجز کے جواز کا موجب ہے۔ اس

ع دوست کی بات جس طرف ہے بھی سنائی دے۔ بہت اچھی گگتی ہے۔ اِ تعقل اور علم کی روسے تمام صغات ذات کاغیر ہیں اور تحقق کی رُو ہے مب عین ہیں۔ کے ساتھ۔ جائے وجود عین ذات ہویا ذات سے زائد۔ افر واجب تعالی کی صفات اس کی بلند ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ وجود کے ساتھ۔ کیوں کہ وجود کی اس مقام میں گنجائش ہیں۔

شیخ علاؤالدین نے اس مقام کی طرف اشارہ فر مایا۔ جہاں آپ نے فر مایا۔ کہ ملک و دود (ذات بی کا مالم عالم عالم عالم عالم عالم عالم وجود ہے۔ لہذا امکان و وجوب کی نسبت بھی اس مقام میں متصور نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ امکان اور وجوب ماہتیت اور وجود کے درمیان نسبت کا نام ہے۔ تو جہاں وجود بی شہو۔ وہاں ندامکان ہوگا اور ندوجوب سیہ معرفت نظر وفکر کے مقام سے دراء ہے۔ عقل کی ری میں بند ھے ہوئے ہو۔ لوگ اس معرفت کو کیا پاسکتے ہیں۔ اور انکار کے موان کے حقے میں کیا آ سکتا ہے۔ گر جے اللہ سجانہ و تعالی محفوظ رکھے۔

دوسری بات رہے۔ کہ سیاوت پناہ میرسید محت اللہ چھ عرصہ تک یہاں رہے ہیں۔ اب آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی صحبت اور خدمت کو غیمت جانیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَنُ لَّدَيْكُمُ ـ

#### کنوبنمبر(۳)

عندوم زادهٔ حقائق ومعارف آگاه منظهر فیض الی خواجه محمد سعید ستمهٔ الله تعالی کی طرف صا در فرمایا اس بیان میس که آفاق وافنس ( یعنی انسان کی اعروفی اور بیرون دنیا) کا معامله ظلال می داخل به اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت اور کمالات نبوت کمالات نبوت کمالات نبوت کمالات نبوت کمالات ک

ے تراثی ہوئی باتوں کے سوامطلوب کا حصول نہیں ہوتا۔ اور ولایت اصلی میں مطلوب وہم کی تراش کے نقص سے مئز ہ اور ممر اہے۔

شائد مولیناروم قدس سرء میطروہم اور قید خیال سے ننگ آ کرموت کی آرز وکرتا ہے۔ تا کہ مطلوب کو وہم و خیال کے لباس میں ہے بالکل ہر ہندایٹی آغوش میں تھینے سکے۔

اور موت کے بارے میں کی کواپے متعلق دعاعا فیت سے متح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ا

من شوم عُریاں زین و از خیال تا خرام در نہایات الوصال ریابات الوصال کے بات سنو کروہ جوہم نے کہاہے۔ کہ آفاق وانس بی افعال اورصفات کے ظلال کی تجابات ہیں۔ نہ نفس افعال وصفات کی تجابات۔ اس کا بیان اول ہے۔ کہ تکوین صفات هیقیہ ش سے جیسا کہ علاء ماتر یدید کا فنہ افعال وصفات کی تجابات ہیم ) صفات اضافیہ ش سے کہاں ہے۔ اس مفت کی نسب ہے۔ (شکر اللہ تعالی سیم می صفات اضافیہ ش سے کمان کر لیا۔ صفت کی نسبت پونکد رنگ اضافت غالب ہے۔ اس بناء پر انہوں نے اس صفات اضافیہ ش سے کمان کر لیا۔ کی معتب ہیں۔ بیکی صفت کی معتب سے میں موجبی کہا ہوگئی ہوئی اضافت کی ملاوٹ ہو چکی کہا ہو کہا ہو جبی کی معتب ہیں۔ جوئی الحقیقہ اس سے ہے۔ اور بیصفت تکوین کی جزئیات ہیں۔ جوئی الحقیقہ اس سے رکھتی ہے۔ اور اس صفت تکوین کی جزئیات ہیں۔ جوئی الحقیقہ اس سے رکھتی ہے۔ اور اس صفت تکوین کی جزئیات ہیں۔ جوئی الحقیقہ اس سے معتب ہیں۔ جوئی الحقیقہ اس سے معتب ہیں۔ جوئی الحقیقہ اس سے معتب تکالی کی سے اور دومرا مفعول ہے۔ اور میدونوں جہیں نظر کشفی ہیں ایک دوئر ٹیس ایک ڈرکھتی ہیں۔ بہی طفیہ اس مفت کے ظلال ہیں۔ اور مضول ہے۔ اور میدونوں جہیں نظر کشفی ہیں ایک دومری ہے امایاز رکھتی ہیں۔ بہی حسم معتباتی ہے۔ اور دومرا مفعول ہے۔ اور میدونوں جہیں نظر کشفی ہیں ایک دومری ہے امایاز رکھتی ہیں۔ بہی طل کی طرح دکھائی دیمری جہت اس اصل کی طرح دکھائی دیم ہے۔

نیز پہلی جہت وجوب کا رنگ رکھتی ہے۔اور دوسری جہت امکان کا رنگ۔ بیدوسری جہت غیرا نبیاء ملیم الصلوات والتسلیمات یعنی اولیاء کرام اورساری مخلوق کے تعینات کے میادی ہیں۔

تن جل سلطانہ کا بیٹل چونکہ دوجہوں کے اعتبار سے وجوب کا رنگ بھی رکھتا ہے۔ اور امکان کا رنگ بھی اس لئے بہر صورت ممکن ہوتی ہے۔ اور نیز بیٹل بھی اس لئے بہر صورت ممکن ہوتی ہے۔ اور نیز بیٹل جسی اس لئے بہر صورت ممکن ہوتی ہے۔ اور نیز بیٹل جسی اس لئے بہر صورت ممکن ہوتی ہے۔ اور جہت تخانی کے اعتبار سے حدوث کیں بھی قدم جب کہ جہت فو قانی کے اعتبار سے حدوث کیں بھی قدم رکھتا ہے۔ اور جہت تخانی کے اعتبار سے حدوث کیں بھی قدم رکھتا ہے۔ اور وہ جماعت جس نے حق رکھتا ہے۔ ابدالاز ما حادث ہوگا۔ کیونکہ فقد می اور حادث سے مرکب حادث ہوتا ہے۔ اور وہ جماعت جس نے حق

ل من تن اور خيال عدير منه وجاوك يو پري دصال كي نهائون من ممل مكابون \_

جل شانہ کے فعل کوقد یم کہا ہے۔ وہ جہت اولی کی رُوے ہے۔ اور جس دوسری جماعت نے اُسے حادث جانا ہے۔ ان کا بیر خیال دوسری جہت کے اعتبار ہے ہے۔ پہل گروہ کی نظر بلند ہے۔ اور دوسرے گروہ کی بست۔ اگر چہدونوں گروہ اس بارے میں حق ہے ہٹ کر دوطر نوں میں ہو گئے ہیں۔ اور حق متوسّط وہ ہے۔ جس کے ساتھ اس فقیر کومتاز کیا گیا ہے۔

ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ \* .

ای طرح کی تحقیق صفات طقیقہ کے متعلق بعض مکا تیب میں بیان ہو چکی ہے۔ وہاں سے مطالعہ کرلیں۔
جانا چاہیئے۔ کو فعل میں جہت ٹانی خلق خاص سے عبارت ہے۔ جس نے زید سے تعلق بکڑا ہوا ہے۔
اور یہ زید کا بیدا کرنا مطلق جزئیات ِ قلق کی گویا ایک جزئی ہے۔ اور بیٹلق خاص جوزید ہے متعلق ہے۔ اس کی بھی
بہت می جزئیات ہیں۔ جیسے ذات زید کی بیدائش۔ صفات زید اور افعال زید کی بیدائش۔ اس کی بھی بہت می

ذات زیدی جوگویائلی ہے۔ظلال ہیں۔اور فعل زید کی خلق کیلئے بھی ایک ظل اور مظہر ہے۔اوروہ کسب زید ہے جس نے فعل سے تعلق پکڑا ہے۔زیداس کسب کواپیٹے باپ کے گھر سے نہیں لایا۔ بلکہ اس کا کسب خلق حق جل وعلاکا

پرتو ہے۔ پس ان معارف ہے معلوم ہو گیا کہ طل کا تعل بھوین ہے۔ اور تعل کی جہت ٹائی جہت اُولی کاظل ہے۔ جیسا کہ تنین کی جا چکی ہے۔ اور جہت ٹائی کا بھی ایک ظل ہے۔ جسے خلقِ زید کہتے ہیں۔ اور خلقِ زید کا پھرا یک

میری جان لے۔ کے سلوک کے وقت سالکوں کونظر میں مثلا کسب زید کی نسبت جب زید سے منتقی ہوجاتی ہے۔ اور اس کی اضافت زید سے زائل ہوجاتی ۔ تو سالک حضرات نا جاراس فعل کا فاعل حق تعالی وتفذی کا جائے ہیں۔ بلکہ

مخلوق کے افعال مُتَكِّرُ و منها بمینہ کوایک فاعل کافعل پائے ہیں۔اوراس معنی کے ظہور کو کجئی افعال گمان کرتے ہیں۔

انساف کرنا چاہیے کہ میر بھی معلی تعالی سیجانہ کی بھی ہے۔ یا اس تعلی کے ظلال میں سے کی بطل کی بھی ہے۔ یا اس تعلی حجل ہے۔ جس نے کئی مراتب تنزل کر کے بلکیت کا اسم پایا ہے۔ فعل کی بجتی پر دوسری تجلیات ( وات وصفات کی تجلیات ) کوقیاس کرنا چاہیئے۔ کہ ظلال میں سے ایک بطل پر کفایت کرتے ہوئے اصلِ اصل گمان کرلیا ہے۔ اور

لوگ اکھروٹ ومنقا (حقیر چیزوں) کے ساتھ آرام پکڑ سکے ہیں۔

جاناجا مینے کے دوجوب وجود چونکہ ایک نبیت واضافت ہے۔اس لئے اس کا وجود لاز مامر تبدین میں ہی ہوگا۔اور جب کہ بینبیت عالم کے ماتھ مناسبت نبیس رکھتی۔ بلکہ صانع عالم تعالی و تقدّس کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے علی وجہ اُوکی کے ماتھ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔مناسب ہے۔

الركبيل كماس بيان سے لازم أتابيد كروجوب مرتبدذات دصفات تعالى وتقدس من ثابت ندمو

اوراس بلنداور باكسيتى كى ذات وصفات كوواجب ندكياجائے يسحفرت ذات اوراس كى صفات سے وجود مسلوب ہوگا۔ جس طرح کہ امکان اور امتاح اس ملند ذات ہے مسلوب ہے لہذا ایک چوتھی قسم وجوب امکان اور امتناع كے سوابيدا موكى مالاتك ان فدكور تين اقسام من معرفقلي ثابت موجكا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بیانھمار ماہیت کے لئے اس کے وجود کی نبیت سے ہے۔ توجب ماہیت کی وجود کی طرف نسبت ثابت نہیں ۔ تو انھمار بھی ثابت نہ ہوا۔ جس طرح کہذات داجب تعالیٰ اور اس پاک ذات کی صفات مل ہے۔اس کئے کداس کی بلند ذات بزانتہ موجود ہے۔ وجود کے ساتھ موجود نبیں وجود کومین ذات کہیں یا زائد علی المذات اوراس کی صفات بھی اس کی ذات شھانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ بغیر اس بات کے کہ ان میں وجود دخل انداز ہو۔ تواس سکانہ دنعالی کی ذات اور صفات اِن تینوں مخصراتسام ہے بلندوبالا ہیں۔غلیۃ مافی الباب اتنی بات ہے۔ کہ جب اس کی بلند ذات اور اس باک است کی صفات کا مختلف وجوہ اور اعتبارات سے تصور اور تعقل کیا جائے۔کماس کی نفس حقیقت کے تصور کا کوئی راستہیں۔ تواس کی ذات سکانہ کے لئے وجود تصور ظلّی میں وجوب عارض ہوتا ہے۔جیما کراس کی بے نیاز وات کے لئے وہی مناسب اور لائق ہے۔اور اس سخانہ کی صفات کی وجود وی میں امکان عارض ہوتا ہے۔جیرا کہ اُن کے لئے مناسب ہے۔ کیونکہ وہ ذات کی طرف عماج بیں۔تو اس بلندستی کی ذات اوراس کی صفات این صد ذات شن مرتبد وجوب اورامکان سے بلکه مرتبه وجوب سے بھی اوپر ہیں۔اور وجودتصوری ظلمی کے اعتبارے وجوب اس کی بلند ذات کے لئے مناسب ہے۔اور امکان اس ذات تعالی و تقدش کی صفات کے مناسب ۔ تو اس کی بلند صفات وجود خارجی کی حیثیت سے ندواجب ہیں اور ندمکن۔ بلكهوه وجب اورامكان سے اوپر بیں۔اور وجود ذینی كے اعتبار ہے مكن بیں۔لین اس امكان سے خدوث لازم میں آتا۔ کیونکہوہ امکان ان کی دوات کے لئے ہیں جیسا کر ممکنات کے لئے ہے۔ بلکہ صفات کے وجودات

اوراس معرفت کے مناسب ہے۔ وہ بات جوار باب معقول نے کہی ہے۔ اور کلیت اور جویت ماہیت كود جود ذيني كى خصوصيت كاعتبار سے عارض ہوتی ہے۔ للذاوجود خار بى كى حالت بن ماہيت كوان دونوں كے ساتھ موصوف جین کیا جاسکتا۔ ہی ڈیدجو خارج میں مثلاً تعقل سے پہلے موجود ہے۔ جزئی جیس ہے۔ جس طرح وہ كلى بھى جيں ہے۔ بلكہ جزئيت أے وجود ذي ظلى كے بعد عارض ہوئى ہے بلكہ ہم كہتے ہيں۔ كرتمام سبتيں اضافتيں احكام اور اعتبارات جواس كى بلند ذات يرجمول موتے بيں جيسے ألوميت ريوبيت أوّليت اور أزليت ليني وه تمام چیزیں جو آئھ موجود صفات کے علاوہ ہیں۔وہ اس ذات سُجانہ پر تقور اور تعقل کے اعتبارے صادق آتی ہیں۔ورندوات وان حکیف وات کی صفت کے ساتھ موصوف میں۔اور تدکی اسم کے ساتھ موسوم ہے۔اور تدکی عم كى ككوم ب- يس صاحب شرع بفاس كى دات يرجن اساءادراحكام كاطلاق كياب وه تناسب اورتشابك اعتبارے ہے۔ تا کہ کلوق کے افہام کے قریب ہوجائے۔ اوران کی عقل کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو ہو۔ جس طرح زید کے لئے جو خارج میں موجود ہے۔ بغیر ذبحن میں وجود ملاحظہ کرنے کے بیٹک وہ تشبیبہ اور تعظیر کے لحاظ ہے۔ کہ ہے۔ اوران کا زید کے لئے جزئیت کا حکم کرنا ان کے حکم کے ساتھ بہت مناسب اور بہت مشابہ ہے۔ کہ وہ کئی ہے۔ تو ای طرح غنی اور بلند ذات پر وجوب کا حکم کرنا۔ امکان اور امتاع سے بہت اولی اور مناسب ہے۔ ورنہ اس کی جناب قدس کی طرف نہ وجوب کا حکم کرنا۔ امکان اور امتاع سے بہت اولی اور مناسب ہے۔ ورنہ اس کی جناب قدس کی طرف نہ وجوب بی سکتا ہے اور نہ وجود۔ جس طرح کہ اس کی بلند اور منز و ذات کے امکان اور امتاع بھی لاکن نہیں اس شریف اور پاک معرفت کو بچھ لے۔

کیونکہ اس کی بلندور پاکیزہ ذات وصفات کے علم کا ظلاصہ ہے۔ اور عظیم اور بڑے لوگوں میں ہے کی فی اسے کی این بندے کی بلندور پاکیزہ ذات وصفات کے ساتھ الله سُکانہ نے ای بندے کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ نے بھی میر ہا تنس بیان بیس کیس۔ اس معرفت کے ساتھ الله سُکانہ نے ای بندے کو برگزیدہ فرمایا ہے۔ وَ السّلَامُ عَلَى مَنِ اتّبِعَ الْهُدِيلِ

# مکتوب نمبر (۱۲)

سيادت مآب ميرمحدنعمان كى طرف صادرفرمايا:

ال بیان میں کی الیقین عین الیقین کی الیقین کی الیقین جیے بعض صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ بینوں اقسام فی الحقیقت علم الیقین کے بین اجزاء کے دوجز و بیں۔اور علم الیقین کا ایک جزوجی تک باتی ہے۔ تو عین الیقین اور حق النقین تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔اوراس امر کابیان کہ ان عکوم والا اس بزار سال کا مجد دے۔
میں الیقین تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔اوراس امر کابیان کہ ان عکوم والا اس بزار سال کا مجد دے۔
میں المحمد لله و مسلام علے عبادہ الله یُن اصطفیٰ ط

من ہوئی ہے۔ کہ آپ نے اپنے حالات خیر مآل ہے مطلع نہیں فرمایا۔اللہ تعالیٰ ہے تہماری سلامتی استقامت کی دُعاہے۔

میہ بات جان لیں۔ کی الم الیقین علامات قدرت کے مشاہدہ سے عارت ہے۔ جن سے یقین علمی کا فائدہ پہنچا ہے۔ یہ جود ٹی الحقیقت استدلال ہے اثر سے موثر کی طرف استدلال کے قبیلہ سے ہیں۔ اگر چہان مجھی تجلیات اور ظہورات دکھائی دیتے ہیں۔ سب اثر سے موثر کی طرف استدلال کے قبیلہ سے ہیں۔ اگر چہان تحلیات کا تجلیات ذاتیا م رکھ لیں۔ اور ان ظہورات کو بے کیف کہیں۔ اس لئے کہ شے کا کس آئیے ہیں ظہوراس شکا جسول اس لئے کہ شے کا کس آئیے ہیں قاتی اور انسی شک کے آٹا دیا موثر کی لوری سرآ فاقی اور انسی علم الیقین کے وائرہ سے تعربی الرئیس فکال سکتی۔ اور اس کا حقہ صرف اثر سے موثر کی طرف استدلال ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

عنقریب ہم انھیں آ فاق اور ان کے انفس میں اپنی نشانیاں دکھا کیں گے۔ تا کہ ان پر واضح ہوجائے کہ وہی تن ہے۔ السنويهم اياتنافي الافاق وفي انفسهم حَتى يَتبَيَّنَ لَهُمُ انَهُ الْحَقَ ط (آية الريم)

دوسرے صوفیہ نے سرآ فاقی کو علم ایقین سے خیال کیا ہے۔ اور عین الیقین اور حق الیقین کوسیر انفسی میں ثابت کیا ہے اور انفس سے باہر کی سیر کا ذکر نہیں کیا۔

آل ایشانندن چینم یارب

(میر محمد لقمان صاحب) یہ جان لیں کہتی سجانہ وتعالی خود بندے ہے بھی بندے کے زیادہ نزدیک ہے۔ لیس بندے ہے خیادہ نزدیک ہے۔ لیس بندے ہے جی بندے کے طے کرنے ہے۔ لیس بندے ہے جی بندے ہے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ وصول اس میر کے طے کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تیسری سیر بھی فی الحقیقت علم الیقین کو ثابت کرتی ہے۔ یہا گرچہ دائر ہ ظلیت ہے ہا ہر ہے۔ تاہم شائیہ ظلیت ہے پاک اور میر انہیں ہے۔ اس لیے کہ اساء وصفات واجب جال سلطانہ فی الحقیقت حضرت تاہم شائیہ ظلیت کی طاوٹ ہووہ آثار وآیات میں داخل ہے۔

پس انہوں نے علم الیقین کی تین سیروں میں سے صرف ایک سیرکونکم الیقین کے ساتھ خاص کیا ہے اور اس کی سیر دوم کوئین الیقین اور تق الیقین کا حاصل کرنے والاقرار دیا ہے۔اور تیسری سیر کے ہارے میں اب کشائی انہیں کی ۔تا کہ علم الیقین کا دائر و کھمل ہو۔ عین الیقین اور تق الیقین ابھی در چیش ہیں۔

قیاس کن ز کلتانِ من بهار

(اور برفقیر) عین الیقین اور ق الیقین کے متعلق کیا عرض کر ہے۔اور پھوم ش کرے بھی او اُسے کون

مجھے گا۔اور کون پائے گا اور کیا پائے گا۔ بیمعارف دائرہ والایت ہے شارج ہیں۔ارباب والایت علاء طواہر کی

طرح ان کے ادراک کے عاجز ہیں۔اوران کے حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ بیعلوم اٹو ایر بوت علی اربا بہا الصلوة

والسّلام والتحیۃ کے سینہ نے اخذ کے گئے ہیں۔ جو دوسرے ہزار کی آغاز کے بعد بعیت ورورا عت کے طور تازہ

ہوئے۔اور پوری تازگی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ان علوم و معارف والا اس ہزار سال کا مُحدّ د ہے۔ جیسا

کراس کے علوم و معارف میں جو ذات وصفات اور افعال سے تعلق رکھتے۔ اور جو احوال مواجید تجلیات اور

ظہورات سے متعلق ہیں و کیمنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ تو ماحب نظر لوگ جانے ہیں کہ یہ معارف اور علوم علاء کے

علوم اور اولیاء کے معارف معارف اور اوراء ہیں۔ بلک ان کے علوم ان علوم کی نسبت چھاکا کیں۔ اور وہ معارف اور اورائی اس تھاکھا کے

ل باره اليدير دسور وتم حيده

ع يارب ده تو أسطر حين حين شراوا سطرح بحي تيس-

ا مرساع سيرى بماركا اعداده كراو

مغزين \_اورالله سجانة بي مدايت دينے والا ہے۔

عاص كندينده صلحت عامرا.

وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَّ مُتَابَعَةَ الْمُصُطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ الصَّلواتِ وَالتَّسْلِيُمَاتِ الْعُلَى وَعَلَى جَمِيْعِ إِخُوَانِهِ مِنَ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرسَلِيْنَ وَالْمَلَٰئِكَةِ الْمُقَرِّبِيْنَ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَجْمَغِيْنَ٥

# مکتوب نمبر(۵)

ميرش الترين على خلخالي كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کہاس بلند ڈات کی صفات کے دواعتبار ہیں۔اعتبار اڈل ان کاحصول فی انفسہا ہے۔اوردومزا اُن کا ڈات ساتھ قیام ہے۔اوردونوں اعتبار فاری میں تی ہیں۔ کے۔اوردونوں اعتبار فاری میں تی ہیں۔ اُلُحَمْدُ لِلْهِ وَمَلَامٌ عَلْم عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفیٰ الْتَحَمَّدُ لِلْهِ وَمَلَامٌ عَلْم عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفیٰ

مخدوم ومحترم! واجب تعالی جان سلطانهٔ کی صفات جوموجود ہیں۔ اوراس بلنداور پاک ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ دواعتبار رکھتی ہیں۔ اعتبار اید کہ وہ اپنی ذات کی حدیث موجود ہیں۔ اور دوسرااعتبار بید کہ واجب تعالی وتقدی کی ذات کے حدیث موجود ہیں۔ اور تعینات کے مبادی ہی وتقدی کی ذات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ اور تعینات کے مبادی ہی ہیں۔ اور دوسر سے اعتبار سے عالم سے بیاز ہیں۔ اور عالم اور عالم والوں کی طرف ان کی کھتوجہ ہیں۔

نیزنظر سنفی میں اعتبارا ول کے لحاظ ہے ذات تعالی و تقدّی ہے جُداد کھائی دیتی ہیں۔اور ذات تعالی و تقدّی ہے جُداد کھائی دیتی ہیں۔اور ذات تعالی و تقدّی کا اثبات ان کے سواد کھائی دیتا ہے اور دوسرے اعتبار سے اس طرح نہیں ہیں اور نہ ذات ہے ان کا الگ ہونامتھور ہوسکتا ہے۔

اور نیز اعتباراول کے لحاظ سے صفات ذات تعالی و تفدی کا تجاب ہیں۔اور دوسرے اعتبارے ان کے تجاب ہونے کی حیثیت تہیں یائی جَاتی۔ جس طرح سفیدی جوکیڑے کے ساتھ قائم ہے۔ کیڑے کے لئے

ل مصلحتِ عام کی خاطر الله تعالی سی بندے کوخاص کر لیتا ہے۔

جاب نہیں ہے۔ غلیہ مانی الباب آئی بات ہے کہ سفیدی حصول تھی اور حصول تیامی دونوں اعتبار سے کیڑے کی دات کے لئے جاب نہیں ہے۔ اگر چھوں سفیدی ہوتی ہے۔ لیکن جاب ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی بخلاف واجب تعالیٰ وتقدی کی صفات کے۔ کہ وہ پہلے اعتبار سے جاب بٹتی ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے جاب نہیں نہیں۔ اور ان دونوں اعتبار وں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اُسے تھوڑا خیال نہ کریں۔ اس نقیر نے جذب قوی اور تیز سیر کے باو جودان دونوں اعتبار وں کے درمیان کی مسافت کو تقریباً چدرہ ممال کے عرصے میں طے کیا علائے متعقد میں نے باو جودان دونوں اعتبار وں کے درمیان کی مسافت کو تقریباً چدرہ ممال کے عرصے میں طے کیا علائے متعقد مین نے بان دونوں اعتبار وں کے درمیان فرق کا داستہ نہیں پایا۔ اور کہا ہے کہ عرض کائی نفہ حصول وہی ہے۔ جو جو ہر کے ساتھ اس کے قیام کا حصول ہے۔ اور علائے متا فرین میں سے بعض ان دو دو اعتبار وں کے فرق پر مطلع ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تحقیق کی ہے۔ کہ عرض کا حصول تھیں اور چیز ہے اور حصول تیا می امر دیگر۔ اس لئے کہ عرض کے جن میں کہاجا تا ہے۔ کہ بیشک وہ پایا گیا۔ اور قائم ہوا۔ تو وجود تیام کاغیر ہے۔

متاخرین کی میتحقیق جوانہوں نے عرض کے متعلق کی ہے۔ گویا ضرورت مند کے عروج کے لئے ایک زینے اور حاجت کی معرونت کے لئے ایک زینے ایک فریغے ایک اور حاجت کی معرونت کے لئے ایک وریغے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سیر دسلوک میں بہت می کلامی اور فلسفی تحقیقات نے مدد کی ہے۔ اور معارف الجی جل شانہ کا واسطہ بنی ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ

#### مکتوب نمبر(۲)

معلوم عقلیه دنقلیه کے جامع مخدوم زادہ مجدلدین خواجہ محدمت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر قرمایا:

البعض مخفی امرار کے بیان میں۔اور بہیں ہے اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ کہ ہمارے تی تبرعلیہ السملام کو حضرت ابراہیم علیم الصلوۃ والسملام کی ملت کی بیروی کا تھم کیوں دیا گیا:

ٱلْحَمَدُ لِلْهِ وَكُفِى وَمَلَامٌ عَلْمٍ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

میرا گمان ہے۔ کہ میری پیدائش ہے مقصود رہے۔ کہ ولایت محمدی ولایت ایرا میں علیما الصلوات والتیات کے رنگ ہے۔ کہ میری پیدائش ہے مقصود رہے ہے۔ کہ ولایت محمدی ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ والتیات کے رنگ سے رنگ سے رنگ میں وارد ہے کہ میرے بھائی یوسف مجھیج ہیں اور ہیں ہیے ہوں "اوراس رنگ اور ملاوث مل جائے حدیث تریف میں وارد ہے کہ "میرے بھائی یوسف مجھیج ہیں اور ہی ہیے ہوں "اوراس رنگ اور ملاوث کے ساتھ محبوبیت محمد ریکا مقام درجہ علیا تک بھی جائے۔ شابید کہ حضرت ایرا ہیم علی دیونا وعلیہ الصلوقة والسّلام کی ملت کی اتباع کا حکم ای دولت عظمی کا حصول ہے۔ اور حضرت ایرا ہیم علی دیونا وعلیہ الصلوقة والسّلام کی صلوات اور برکات

آ تکھیں اُس کا ادراک نہیں کرسکتیں۔ اور وہ آ تکھوں کا ادراک کرتاہے۔ اور وہ لطیف اور لَا تُسَدُرِكُسَهُ الْآبُسَصَّارُ وَهُوَ يُسَدِّرِكُ الْآبُصَارَةَ وَهُوالِلَّطِيْفُ الْنَحْبِيْرُ ط

جیرہے۔ بساطت و دسعت جوحفرت ذات تعالیٰ میں ہم ثابت کرتے ہیں۔وہ ایک دومرے سے عُدا ہیں۔ میں مدین میں بعض بڑی کے میں لیک میں بیٹ کے بیار نے قب میں اور کے میں اس کے میں اس

ایک عین تیں ہیں۔ جیہا کہ بعض نے گمان کیا ہے۔ لیکن اِن دونوں کے درمیان فرق واقبیاز جوان کے اندراس مرتبہ میں ثابت ہے۔ ہمارے احاطہ ادراک سے خارج۔ اور ہمارے افبہام کے دائرہ سے ہاہر ہے۔ پس ملاحت

اورصاحت بھی مرتبہ ذات میں تمیز ہیں۔اوراحکام میں ایک دوسرے صورا ہیں۔اور کمالات جوان سے متعلق ہیں۔ووہ کی مرتبہ ذات میں ایس اور احکام میں ایک دوسرے معلق میں ہورا ہوگیا ہیں۔وہ بھی ایک دوسرے میں ہے جو مقصود جھے معلوم ہے۔میرے علم میں پورا ہوگیا

ہے۔اور ہزارسالہ تجدید کی دعامقول ہوگئی ہے۔تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں۔جس نے جھے دوسمندروں

کے درمیان رابطہ اور دونوں کروہوں کے درمیان سلح کرانے والا بنا دیا۔ ہر حال میں بہت کائل حمد

وَالصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْإِنَامِ وَعَلَى إِخُوانِهِ الْكِرَامِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمَلَاثِكَةِ الْعِظَامِ ط

اور جب كرمباحث بحى ملاحت كرنگ كرماته ويكل به ويكل بهداس بناء يرلاز ماخلت ابراجيى

كمقام في المراب الراب الديط في مركز كاحكم اختيار كرليا -

جاننا چاہیے کہ مجبت کا مقام مرتبہ با حت سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور مقام خلّت مرتبہ صیاحت سے۔ محبت میں مجبت میں محبت ما المرائین علیہ وعلیہ المسلوق والسملام کے ساتھ محصوص ہے۔ اور حصرت خلیل علی دیمنا وعلیہ الصلوق والسملام ودی محبرت میں محب اور محبوب اور ہوتا ہے۔ اور یا رقیمنشین کی نسبت رکھتے ہیں محب اور محبوب اور ہوتا ہے۔ اور یا رقیمنشین اور میرایک الگ نسبت رکھتا ہے۔ اور یا رقیمنشین کی نسبت رکھتے ہیں محب اور محبوب اور ہوتا ہے۔ اور یا رقیمنشین اور میرایک الگ نسبت رکھتا ہے۔

اور مدفقير چونكدولايت محمد ى اور ولائيت موسوى على صاحبهما الطّلوة والسّلام والحية وونول كا پرورده عدال مقام ملاحت من اقامت اور سكونت ركمنا ها ورولائيت محمدى على صاحبها الصّلوة والسلام والحية كى

ل سورة الانعام بإرة وإذ انمِعُوانمبرُ

محبت کے غلبہ کی وجہ سے محبوبیت کی نسبت عالب ہے۔ اور محسبیت کی نسبت مغلوب ومستور۔

اے فرزند! اس معاطے کے باوجود جو میری پیدائش سے وابستہ کیا گیا ہے۔ ایک اور عظیم کام میرے سپر دکیا گیا ہے۔ بیجے بیری مریدی کے لئے (دنیا میں) نہیں لایا گیا۔ میری پیدائش سے مقصود مخلوق کی پیمیل و ارشاد نہیں۔ ایک دوسر اکام اور معاملہ ہے۔ (دنیا میں) نہیں لایا گیا۔ میری پیدائش سے مقصود مخلوق کی پیمیل وارشاد نہیں۔ ایک دوسر اکام اور معاملہ ہے۔ جو شخص (جھے سے) مناسبت رکھتا ہوگا۔ وہ اس دوسر سے کام کے ضمن میں فیض حاصل کریگا۔ اگر مناسبت نہ رکھتا ہوگا تو فیض نہ یا سکے گا۔

ال عظیم کام کی نسبت ارشاد و تکیل کا کام اس طرح معمولی ہے۔ جس طرح راستے میں پڑی ہوئی چیز (جیسے تکا وغیرہ) انبیاء علیم الصلوات والعسلیمات کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت مہی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر چہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جعیت ووراشت کے طور پر نبوت کے کمالات و خصائص سے انبیاء علیہم الصلوات والعسلیمات والتحیات سے ان کے کامل پیروکاروں کو بھی حقد ملتا ہے۔

#### مکتوب تمبر(۷)

مکوبات شریف کی اس جلد واتی کے جائع فقیر حقیر عبد الحی کی طرف صادر فرمایا:
مراتب بنجگانه محبیت "محبیت" محبت" اور رضاه اور ان سے او پر مرتبہ کے بیان
میں۔ نیز اُن سے ہرایک کی ایک پیغیر کے ماتھ خصوصیت اور اُن کے مناسب امور کے بیان میں۔
میں۔ نیز اُن سے ہرایک کی ایک پیغیر کے ماتھ خصوصیت اور اُن کے مناسب امور کے بیان میں۔
میں نیز اُن سے ہرایک کی ایک پیغیر کے ماتھ خصوصیت اور اُن کے مناسب امور کے بیان میں۔
میں اُن کے مصلے لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَم عِبَادِهِ اللّٰهِ يُنَ اصْعطَفَى . حموثنا اُس الله کے لئے جس نے ہم پر انعام فرمایا ہمیں وین اسمادم کی ہدایت فرمانی ۔ اور ہم کواپنے حبیب یاک حصرت محمصطفاعلی وعلیہ آلہ الصلوق والسلام کی ہدایت فرمانی میں بناما۔

جان لے (اللہ تعالیٰ تھے رشد وہدائت عطا کزے) کہ مجبت ذاتی کے جس کے ساتھ غداوند تعالیٰ و
لقد س اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے۔ تین اعتبار ہیں محبوبیت محسبیت اور محبت محبوبیت ذاتیہ کے کمالات کا
ظہور خاتم الرسل علیہ وعلیٰ آلہ وعلیم الفعلٰو است والتعملیمات کے لئے مسلم ہے۔ عایت مائی الباب اتن بات ہے۔
کہ جانب محبوبیت میں دو کمال ہیں فعلی اور انتعالی فعل اصل ہے اور انتعالی اس کے تالیح کین انتعال فعل کے
لئے علّت عالی ہے ۔ کیونکہ انتعال اگر چہ وجوش موخرہے ۔ تاہم تقور میں مقلۃ م ہے۔
لئے علّت عالی ہے ۔ کیونکہ انتعال اگر چہ وجوش موخرہے ۔ تاہم تقور میں مقلۃ م ہے۔
اور کمالات محسبیت کاظہور صفرت کلیم اللہ علی مینا وعلیہ الصلوٰ قوالسمان م اور اس مقام میں
اور تیسر اعتبار کرنفس محبت ہے۔ ابوالبشر صفرت آ دم علی مینا وعلیہ الصلوٰ قوالسمان م اور اس مقام میں
مشہور ہوئے دوسرے تمبر پر حضرت ایراہیم علی مینا وعلیہ الصلوٰ قوالسمان م تام پر مشہود ہوئے۔ تیسرے تبر

38

پر حضرت نوح بھی ای مقام میں ای اعتبار ہے دکھائی دیئے۔ حقیقتِ حال الله سُجانہ کومعلوم ہے۔ اور حضرت ذات نتحالی و تقدی جس طرح اپنی ذات کو دوست رکھتی ہے۔ اپنے کمالات اسائی وصفاتی اورافعال کوبھی دوست رکھتی ہے۔

اوراساء وصفات كرساتھ صفرت ذات تعالى و تقدّى كى بحيت كاظهور دھرت خليل على دينا وعليه الصلاة ة والسلام ميں بروجه اتم ہے۔ اور اسائى وصفاتى اور افعالى مجوبيت كاظهور دوسرے انبياء على دبينا وعليم الصلوات والتسليمات والتحيات ميں تقتق اور موجود ہے۔ جس طرح ان اساء وصفات وغيره كى خسبيت كان ميں ظهور ہے۔ اور جب اساء وصفات اور افعال كے لئے ظلال بھى جي تو ان ظلال كى مجوبيت كاظهوران كے اصولوں كے واسط ہے مراداور محبوب اولياء كاحقہ ہے۔ جس طرح ان ظلال تحسبيت كه مُر يدين اور جبن اولياء كاحقہ ہے۔ اور محبت فراداور محبوب اولياء كاحقہ ہے۔ جس طرح ان ظلال تحسبيت كه مُر يدين اور جبن اولياء كاحقہ ہے۔ اور محبت فراد اس اسلام مقام ہے۔ جو تقيوں اعتبارات كاجام محبت و حب ہے بھى اوپر ہے۔ كيونكہ وضا كامقام مقام محبت و حب ہے بھى اوپر ہے۔ كيونكہ وضا كام مرتبہ مجبت و حب ہے بھى اوپر ہے۔ كيونكہ وضا كام مرتبہ مجبت و حب ہے بھى اوپر ہے۔ كيونكہ وضا كام مرتبہ مجبت كے مرتبہ ہے اوپر ہے۔ كيونكہ مجبت حذف ہے۔ اور مقام مضام مضام ہے جو مشام ہے تاہم الله واحد و التسليمات كا۔ شايداكى مقام ہے خبر وضا ہے آگے كى كا قدم نہيں ہور حسات كر خاتم الرسل عليہ وعليم الصلوات و التسليمات كا۔ شايداكى مقام ہے خبر وضاے آگے كى كا قدم نہيں ہور حسال كر مواتم الرسل عليہ وعليم الصلوات و التسليمات كا۔ شايداكى مقام ہے خبر وضاے آگے كى كا قدم نہيں ہور حسال كے مرضا مارسل عليہ وعليم الصلوات و التسليمات كا۔ شايداكى مقام ہے خبر وضاے آگے كى كا قدم نہيں ہور حسال كے مرضا كام الرسل عليہ وعليم الصلوات و التسليمات كا۔ شايداكى مقام ہے خبر وضاعت کے دور الله كام ہور ہے ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے آپ ہو كے

لِى مَعَ اللّهِ وَقُتُ لَا يُسَعُنِى فِيْهِ مَلَكُ مُعَ اللّهِ وَقُتُ لَا يُسَعُنِى فِيْهِ مَلَكُ

(مریشندی)

جھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت نصیب ہوتا ہے کہاں وقت میر بساتھ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی مرسل نبی مخواکش نہیں سمیر

اورایک مدیث قدی می شایدای خصوصیت کی طرف اشاره کرتے ہوئے وار دہواہے۔

ا مے رافی اور تو اور جو پھی تیر سے موا

ہے تیرے لئے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلاة

والسلام نے عرض کی۔ اے اللہ تو ہی ہے اور

یس ہیں ہول۔ اور جو پھی تیر سے سوا ہے۔ یس

نے میں تیرے لئے چھوڑ دیا ہے۔

يَامُحَمَّدُ أَنَا وَ أَنْتَ وَمَا مِوَاكَ خَلَقْتُ لِاجَلِكُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ اللَّهُ مَّ الْبُهُ مَّ أَنْتَ وَمَا اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ اللَّهُ مَّ الْنَهُ مَ أَنْتَ وَمَا اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ أَنْتَ وَمَا أَنَا وَمَا مِوَاكَ تَوَكَّتُ لِاجَلِكَ (مديث قَدَى)

حضرت محدرسول الله على الله تعالى عليه وآله وملم كواس ونيا مس لوك كيا ياسكت بيل اورآب كي عظمت و

ل تاريخ الخيس للعلامه البكرى

بررگ کواس جہان میں کیا بیجان سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دارِ اہتلاء میں سچا درجھوٹا باہم ملا ہواہ۔ (اقعیاز نہیں ہوتا)
اور جن باطل کے ساتھ مخلوط ہے۔ قیامت کے دوز آپ کی عظمت و بزرگ معلوم ہوگ۔ جب آپ بیغیروں کا مام
بنیں گے۔ اور ان کے صاحب شفاعت ہوں گے۔ آ دم اور آ دم کی ساری اولا دسب آپ کے جھنڈے کے بیچ
ہوں گے۔ علیہ وعلی جمیع الا نبیاء والرسلین من الصلوات افعالها ومن العسلیمات اسمالها۔

جائز ہے۔ کہ اس خاص مقام میں کہ مقام رضا ہے او پر ہے۔ خادموں بیں خور دہ کھانے والے) میں سے کی خادم کو درائت اور جیئت کے طور پر جگہ دے دیں اور طفیل کی حیثیت سے اس بارگاہ کامحرم کر دیں۔ سے کی خادم کو درائت اور جیئت کے طور پر جگہ دے دیں اور طفیل کی حیثیت سے اس بارگاہ کامحرم کر دیں۔ بریع کر بمال کا ریا دشوار غیست

یہ مخل غیرانیا ای انیا ای انیا ای انیا ای انیا ای متلزم نیس علیم القالوات والقسلیمات کیونکہ فادم کی خدوم کے ہم بلیلوگول کے ساتھ میا است کیے ہوسکتی ہے۔ اور تالع کی مبتوع کے ہمسرول کے ساتھ کیا نبیت اصل مقعود ہوتا ہے۔ اور تالع طفیلی زیادہ سے زیادہ فضیلت جزئی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور اُس میں کوئی استحالہ نہیں ۔ کیونکہ ہم بافندہ اور جام اپنے پیشے اور حرفت کے لحاظ سے صاحب ہنر دانشمند پر فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اس فضیلت کا پچھ انتہار نہیں ۔ ہمارا کلام اشارات ورموز اور بشارات و خزانے میں ۔ اکثر لوگوں کے لئے ان اشارات و غیرہ سے پچھ انتہار نہیں ۔ ہمارا کلام اشارات و مرموز اور بشارات و خزانے میں ۔ اکثر لوگوں کے لئے ان اشارات و غیرہ سے پچھ انتہار نہیں ۔ ہو ان کی یہ تقد بی ایسے شرات ان کے میا منے رکھ دے۔ جو انتیاب نوب دیں۔ واللہ سی مان کی تقد بی ایسے شرات ان کے میا منے رکھ دے۔ جو انتہاب نوب دیں۔ واللہ سی مانئہ کوئی۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَاى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيْعِ إِخُوانِهِ مِنَ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرسَلِيُنَ وَالْمَلَيُكَةِ الْمُقَرِّبِيْنَ مِنَ الصَّلُوتِ اَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيْماتِ اَكْمُلُهَا وَ

### مکتوب نمبر(۸)

خانخانال كى طرف صادر قرمايا:

اض خواص عوام اورمتوسط لوگوں کے ایمان بالغیب میں قرق کے بیان میں ..... المحمد لِلْهِ وَمسَلامٌ عَلْم عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى

الْحَمدُ لِلْهِ وَمسَلامٌ عَلْم عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى

الْهُ عَمْدُ لِللَّهِ وَمسَلامٌ عَلْم عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْطَفَى

الْهُ عَمْدُ وَرَحْنَ وَمِن حَوْثَ الرّبَ

الشرتبارك وتعالى فرماتا ي

ع کریم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ ا دوست کی بات جس طرف سے جاری ہوا چی گئی ہے۔ جب میرے بندے میرے متعلق تھے ہے دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ عُوَ إِذَا مَسَأَلُكَ عِبَسَادِى عَنِى فَالِنِي قَرِيْبُ دَ

نيز الله تعالى قرما تاہے:

سَّمَسَا يَكُونُ مِنُ تَنجُوى ثَلْقَةِ إِلَّاهُوَ مَا ذِسُهُمُ وَالْمِعُهُمُ وَلَا خَمُسَةٍ إِلَّا هُوَ مَا ذِسُهُمُ وَلَا خَمُسَةٍ إِلَّا هُوَ مَا ذِسُهُمُ وَلَا اَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَا ذِلْكَ وَلَا اكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ اَيُنَ مَا كَانُوا عَ مَعَهُمُ اَيُنَ مَا كَانُوا عَ مَعَهُمُ اَيْنَ مَا كَانُوا عَ

تہیں ہوئی تین افراد کی سرگوشی مگر چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے اور نہ بیائی افراد کی سرگوشی مگر چھٹا وہ میں ہوتا ہے۔ اور نہ اس سے کم اور زیادہ مگر وہ ان ہے۔ اور نہ اس ہے کم اور زیادہ مگر وہ ان ہے۔ ماتھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی وہ ہول۔

اس بلند ذات کی معیت اوراس کا قرب اس سخانہ کی ذات کی طرح بے چون و بے چگون ہے۔ اس لئے کہ چوں کے لئے بے چون تک چینے کا کوئی راستہ نہیں ۔ للغا قرب ومعیت کا جومعتی بھی ہمارے عقل وقہم میں آئے یا ہمارے کشف وشہود سے معلوم ہو۔ وہ بلند ذات اس سے منز ہ ومتمر اسے ۔ کیونکہ بیفر قد مجسمہ میں قدم رکھنے والی بات ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند زات ہمارے قریب اور ہمارے مماتھ ہے۔ ایکن ہم قرب ومعیت کا معنی نہیں جانے کہ کیا ہے۔

اس عالم دنیا میں کا ملین کا بھی انہائی اس بلندستی کی ذات وصفات کے ساتھ ایمان ہالغیب ہے۔
ان عالم دنیا میں کا میں انہائی اس بلندستی کی ذات وصفات کے ساتھ ایمان ہالغیب ہے۔
ان ور بنیزا ہارگاہ آگست بیش ازین بے نبردہ اند کہ ہست

اخص خواص کا ایمان بالغیب موام کے ایمان بالغیب کی طرف نہیں۔ کیونکہ موام نے ساع یا استدلال سے ایمان حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور اخص خواص غیب الغیب کے جمال وجلال کے قلال کے پر دوں اور تجلیات و ظہورات کے پر دوں کے ایمان مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کرتے ہیں۔ اور متوسط لوگ ظلال کو اصل گمان کرتے ہوئے اور تجلیات کو عین تجلیات جانے ہوئے ایمان شہودی کے ساتھ خوش ہیں۔ اور ان کے تق میں ایمان بالغیب وشمنوں کا حصہ ہے۔

حُكُ <sup>نَا</sup> حِزُبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُوُنَ ط

تکلیف دینے کا ایک سبب سیے۔ کے مولانا عبرالغفور ومولانا حاتی محمد خاص دوستوں میں سے ہیں۔

ان دونوں پرآپ کی طرف سے جواحسان بھی ہوگا۔وہدراصل فقیر پراحسان ہوگا۔

سع بركريمان كار بإد شوارنيست والسلا

ي مورة يقره باره دوم في مورة مجادله باره ندكم الله

ل باركاوالست كدورين ال سازياده محدراع بين لكاسككروه بـ

ي بركروه جو بحدال كيال بال يرخول بي س كريم لوكول بركوني كام وخواريل

## مکتوب نمبر(۹)

مُلا مُحْمَعارف فتني كي طرف صادر قربايا:

كلم طيبه لاإله الله الله كفنائل اورمقام تزيبه كي تحقيق اوراس امرك بيان من كرايمان الخمه طيبه لاإله الله كفنائل اورمقام تزيبه كي تحقيق اوراس امرك بيان من كرايمان بالغيب اس وقت محقق بوتا ب جب كرمعامله اقربيت تك ين جائد كي ونكه و معامله دائر ووجم و

خیال ہے باہر ہے۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلْمٍ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

مولانا محمرعارف نفتنی کوچاہیئے کہ پہلے باطل آلہوں کی نفی کرتے ہوئے معبود بخل جلل سلطانہ کا اثبات کرے۔اور جو کچھ چوٹی و چند کے داغ سے داغدار ہے۔اُسے لا کے پنچے لا کرخدائے بے چوں جل شانہ پر ایمان لائے۔

کلمطیبہ کاپلہ کیوں اصل اوردائ نہو۔جب کہ اس کا ایک کلم متمام ماسوا کی تنی کرتا ہے۔ جائے ہان ہوں یاز مین عرش ہو یا کری لوح ہو یا قلم عالم ہو یا آ دم اور دوسرا آ دم اور دوسرا کلم معبود بحق جل برہانہ کو ثابت کرتا ہے۔ کہ وہ تمام آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اور س جل وعلا کے ماسوا آ فاق والنس میں سے جو پچھ ہے۔ مب کا سب کا سب چونی اور چندی کے داغ سے ذاغدار ہے۔ یس جو پچھ بھی آ فاق والنس کے آئیوں میں جلوہ گرہوگا۔ بعثی کرنے کے لائق ہے۔ لہذا ہمارامعلوم موہوم اور ہمارامشہود محسوں بطریق اور چونی وچندی سے داغدارہ وگا۔ جونی کرنے کے لائق ہے۔ لہذا ہمارامعلوم موہوم اور ہمارامشہود محسوں سب چونی اور چگونی کے ساتھ موصوف اور صدوت وامکان کے عیب کے ساتھ معبوب ہے۔ کیونکہ ہمارامعلوم و محسوں ہماراتر اشاہوا اور ہماراکسب کیا ہوا ہے۔ وہ شریب جس کے ساتھ ہماراعلم تعلق رکھتا ہے۔ عین تشبیہ ہماوروہ

ال ترت النه

كال جو بهار باندازه فهم مين آتا ہے عين تقص ہے۔ پس جو پھھ ہم پر تحليٰ ادر مكثوف ومشيو د ہوتا ہے۔ سب غير حق سبحانه ہے۔اوروہ بلند ذات دراءُ الوزاء ہے۔حضرت خلیل علی مینا دعلیہ المصلّٰ و دالسّ کا مفر ماتے ہیں۔ السَّعُبُ لُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ کیا ان چیزوں کو پوجا کرتے ہو۔جنہیں تم نے خودتر اشاہے۔اور اللہ نے تمہیں بھی اور وَمَا تُعُمَلُونُ ٥

تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔

ہماراتر اشاہوا خواہ ہم نے أب ہاتھ سے تر اشاہو یاعقل و دہم سے سب حق سبحانہ کامخلوق ہے۔اور لائق عبادت نہیں۔عبادت کے لائق وہ خدائے تعالیٰ بے چون و بے چگون ہے۔جس کے دائمن ادراک سے جارے عقل ووجم کا ہاتھ کوتاہ ہے۔ اور جارے کشف اور شہود کی آئے سے اس سجانہ کی عظمت وجلال کے مشاہدہ ے شرمندہ وبدحال ہے۔ البدااس طرح کے خدائے بے چون و بے چگون جل شانہ کے ساتھ ایمان نہیں آسکا مگر بطریقه غیب کیونکه شهودی ایمان اس بلند و ات کے ساتھ ایمان نہیں۔ بلکہ اپن تراشی ہوئی چیز کے ساتھ ایمان لانا ہے۔جواس کی بلندذات کی مخلوقات ہے بلکہ اس کے غیر کے ساتھ ایمان کواس کے ساتھ ایمان میں شریک کرنا ہے بلكمرامرغير برايمان ب-الله سحانة جمين اس بيائد

ایمان بالغیب اس وقت میسرا تا ہے۔ جب کہ تیز رفار وہم کے لئے وہاں تھو منے کی مخوائش ندر ہے اور اس کی کوئی چیز بھی توسی جیالیہ میں منقش نہ ہو۔اور میمعنی اس کی اقربیت میں محقق ہوتا ہے۔جو دائر ہو ہم وخیال سے باہر ہے۔ کیونکہ شے جس قدر دور ہوگی۔وہم کی گردش وہاں زیادہ ہوگی۔اورسلطنتِ خیال میں بہت جلدداخل موكى - بيردولت انبياء عليهم القلوات والتعليمات كم ماته مخصوص ب- ادر ايمان بالغيب ان بزركول عليهم الصلوات والتسليمات كاحصه ب- اورجعتيت وورائت كے طور بران كے علاوہ جس كوچا بيل اس دولت سے

اوروہ ایمان بالغیب جوعام مومنوں کو حاصل ہے۔ دائرہ وہم سے خارج ہیں۔ کیونکہ وراء الوراء عوام كے بزد ميك بہت دور ہے۔ جو وہم كى جولاتكاہ ہے۔ اور ان بزركوں عليهم الصلوات والعسليمات والتحيات كے نزديك وراء الوراء جانب قرب من ب كروهم كى دمال يجر كنجائش بين جب تك دنيا قائم بهاور بنده مومن دنيا كى زندگى مى موجود ب-ايمان بالغيب سے چھنكارائيس - كيونكه ايمان شهودى يهان پرغيرمعقول ب-اورجب آخرت کی زندگی پرتو انداز ہوگی اور وہم دخیال کی تیزی کوتو ڑدے گی۔ تو ایمان شہودی مقبول ہوجائے گا۔ اور بنانے . اورترائے کے تعل سے ممر ابوجائے ا

ميرا كمان ہے۔ كه جب محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم دنيا ميں زويت غداوندي ہے مشرف

ل سورة والصّافات بإره ومُمَاكِي ١٢

ہوئے۔اگر ایمان شہودی آپ کے تق میں علیہ وعلی آلہ ولقاوات والتسلیمات یہاں تابت کریں تو انجھی بات ہے۔اور یہ بنانے اور ترشنے کے نقص سے آزاد ہے۔ کیونکہ جس چیز کا دوسروں کے لیے کل قیامت کو ملنے کا وعدہ ہے۔ آپ کے لئے وہ سب کچھے میں دینا میں حاصل ہے۔علیہ وعلیٰ آلہ والقبلا قوالسّلام۔

ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُورِيِّهِ مَن يَّشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

جانا چاہئے کو گلم تفی کو صرت خلیل علی میں اوعلیہ الصلوقة والسّلام نے کم اُس کردیا۔ اور شرک کے دروازوں سے کوئی دروازہ الیاتہ چھوڑا جس کو آپ نے بندنہ کیا ہو۔ اس لئے آپ انبیاء کیم الصّلوقة والسلام کے اہام قرار پائے۔ اور ان کے بیش روہوئے۔ علیہ وعلیم الصّلوات والتسلیمات والتحیات۔ کیونکہ اس دنیا میں نہایت کمال اس کے بیش روہوئے۔ علیہ وابستہ ہے۔ اس لئے کہ کلمہ طیبہ کی جزوا ٹابت کے کمالات آخرت کی ذعر گی پر موقوف ہیں۔

عایت مانی الباب اتی بات ہے۔ کہ جب خاتم الرسل علیہ وعلیم الصلوات والعملیمات ای دنیا میں تق تعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تو کلہ طیبہ کی جزوا ثبات سے بھی ای دنیا میں آ ہے۔ فافر حشہ یا لیا۔ کہا جا اسکتا ہے۔ کہ کلہ اثبات اس جہان کے اندازے کے مطابق آ ہے کہ تشریف آ وری سے ممل ہو گیا۔ علیہ کا آ لہ والصلا ہ والسلام ۔ ہوسکتا ہے کہ ای متن کی بناء پر جملی ذات آ ہے کئی میں ای دنیا میں ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے آخرت کے دعدہ یرموقوف کرتے ہیں۔

وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَّ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَفْصُلُهَا وَ التَّسُلِيْمَات أَكْمَلُهَا ط

#### مكتوب تمبر (۱۰)

حضرت مجدّ دفد سره في براديه حقق خالق كاهميال محدمودود كي طرف صادر فرمايا:
ال بيان كه ظهور عرش كعلاده كوكي ظهور محى شائبه ظليت سے خالى تبيل اور جب قلب الى نهايت كو به يُختا الله عند و شكر الله و مسكر و شكر الله و مسكر عبايه الله يُن اصطفى

محل ہے۔ جب اس حادث کا اس دل کے ساتھ اتصال واقع ہوتا ہے۔ تو وہ حادث مصلی ولا شے ہوجا تا ہے۔ تو محسوں کیسے ہو۔

اکابرصوفیہ پرجاہے۔وہ سلطان العارفین اور سید الطاکفہ ہی ہوں۔ ہزار ہار تعجب ہے۔ کہ جب بیاس طرح کہتے ہیں۔اور عرش مجید کوقلب عارف کے سامنے کچھ حیثیت نہیں دیتے۔اور عرش کوانو ارقدم کے ظہورات سے خالی جانتے ہوئے حادث کہتے ہیں۔اور قلب کوانو ارقدم کے ظہور کے واسطہ سے قدیم کا نام دیتے ہیں۔تو دوسروں کے متعلق کیا کہے اور کیا لکھے۔

اس فقیر کرزدیک جو جذبات الهی علی سلطان کا پروردہ ہے۔ یہ کہ قلب عارف جب اپنی استعداد عاص کے نقاضا سے نہلیۃ النہایۃ کو پنچا ہے۔ اور کمال حاصل کرتا ہے۔ جس سے پڑھ کرکوئی کمال متصور نہیں ہوسکتا قاس کی قاطیت پیدا کر لیتا ہے۔ کہا نوازعرش کے بنہایت انوارش کی نورکا ظہوراس پرفائض ہو۔ اور یہ نوران انورکی نسبت قطرہ ہے۔ دریا ہے محط کے مقابلے میں بلکہ اس سے بھی کم عرش وہ ہے۔ جس کو جفر ہے تن بہا نہ قالی عظیم فرما تا ہے۔ اور استوا کے واز کو اس جگہ ٹابت فرما تا ہے عارف کے دل کو جامعیت کی وجہ سے تشبیہ اور تمثیل کے طور پرعرش اللہ کہد دیتے ہیں۔ لیتی جس طرح عرش جیدعا لم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان واسط اور خلق اور امر کے دونوں طرف کا جامع ہے۔ ای طرح عالم صغیر میں قلب بھی عالم خلق اور عالم امر میں برزٹ اور واسط ہے۔ اور عالم صغیر کی دونوں طرف کا جامع ہے۔ ای طرح عالم صغیر میں قلب کو بھی برسیلی تشبیہ عرش کہا جاسکا اور واسط ہے۔ اور عالم صغیر کی دونوں طرف کا جامع ہے۔ ای طرح عالم صغیر میں سے سی تا بھی تابی کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی۔ ایسے طرف عرش میں ہے۔

اور عارف کامل کا قلب جامعیت اور برذحیت کے علاقہ کے واسطے سے ان انوار سے پھی نہ چھروشی
حاصل کرتا ہے۔ اور سمندر سے ایک چاتو اُٹھالیتا ہے۔ عرش اور عارف تام المعرفت کے سواجہاں بھی ظہور ہے۔
وائی ظلیت سے داغدار ہے۔ اور اصل سے اس نے کوئی تو نہیں یائی۔ بایز پر شکر کی وجہ سے اگر ایسا کے۔ تو اس کے
لئے مخبائش ہے۔ لیکن جدید سے جو صحو کا مدعی ہے۔ یہ بات ذیب نہیں ویتی۔ یہ حضرات کیا کریں۔ کیونکہ حقیقت
معاملہ سے آگاہ نیس جیں۔ اور دریا نے ظلیت کے گرداب سے ساحل کی طرف نہیں آسکے۔ یہ بات اگر چہ آج
اکثر لوگوں کی نگاہ میں بعید دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آج کے لئے کل کا دن نز دیک ہے۔ جلدی نہ کریں۔ اللہ کا تھم آ

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَالْتَزَمَ مُتَا بَعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ الصَّلُواتِ وَالتَّسُلِيمَاتِ الْعُلَىٰ وَعَلَى جَمِيْعِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى الْمَلْئِكَةِ الْمُقَرِينَ وَ عَلَى مَائِرِ الصَّالِحِيْنَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَجْمَعِيْنَ ط

### مکتوب نمبر(۱۱)

حقائق ومعارف آگاه مظرفیق النه مخدوم زاده مجد الدین خواجه معصوم سلم رتبه کی طرف صادر فرمایا: فوق عرش ظهور کی بعض خصائص کے بیان میں۔اور آبیة کریمہ السلسة نُسورُ السسماوات وَالاَرِضِ وَالاَرِضِ اللّٰى آخو به محمی تاویل اور انسان کے بعض خاص کمالات اور جزوارضی کے فضائل اور اس کے متاسب امور کے بیان میں۔

نَحْمَدُه وَنُصَلِّی عَلَی نَبِیّهِ وَنُسَلِّمُ عَلَیْ اللهِ الْکِرَامِ عالم کبیروسعت اورتفصیل کے باوجود چونکہ ہیئت وحدائی نہیں رکھتا۔ اس لئے بسیط حقیق کے ظہور کی جو

نسبتول ادراعتبارات مصفالي اورتفصيل ادرشيون دصفات معرر اميع قابلتيت تبيل ركهتا

عالم كبيركى اجزاء ش سے سب اعلى حضرت رحمان كاعرش ہے۔ جوذات جائع القفات جائ سلطانہ كے انواركائل ہے۔ اورعش كے ماسواعالم كبير ش جس قدر بھى ظہورات ہيں۔ شائية طليت سے فالى نہيں ہيں۔ اس لئے رب العلمين نے عالم كبير كاجزاء ميں سے راذِ استوار كيلئے عرش جيد كوئضوص فرمايا۔ جو عالم كبير كاجزاء ميں سے افضل جزء ہے۔ ان لئے كہ ظان ميں سے كئ ظل كا ظبور فى الحقيقت اس بلند ذات كا ظبور نہيں ہوتى۔ بلكہ وہ تاكہ أسے عبارت استوا تے جير كيا جائے۔ نيز جوظہور عرش جيد ميں ہے۔ اس كو پوشيدگى لائق نميں ہوتى۔ بلكہ وہ دائكى ہے اگر چرة سانوں اور ذمين كا نوروى تى تعالى ہے۔ ليكن وہ نور ظلال كے پردوں سے ملا ہوا ہے۔ ظليت كے واسط كر بغيرظہور نہيں فرمايا ہے۔ اور بيرسب حاصل كرده ظہورات ظہور عرش كے انوار ہيں۔ جنہوں نے ظلال ميں واسط كر بغيرظہور نہيں فرمايا ہے۔ اور بيرسب حاصل كرده ظہورات ظہور عرش كے انوار ہيں۔ جنہوں نے ظلال ميں سے كئ ظل كے پردے ميں جيپ كرظهور فرمايا ہے۔ جس طرح وريائے حيط سے برشوں كے ذريعے پانى كوايك جگہ سے دوسرى جگہ لے جاتے اور نفح اٹھاتے ہيں۔ اور جس طرح بردى شعل سے تجھوٹے چھوٹے چراغ جلاتے جیں۔ اور ان چھوٹے چوٹے وائوں سے اطراف واكناف كوروش كرتے ہيں۔ شاكدكة ية كريمہ بين الدور عربی۔

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ دَمَثَلُ نُورِهِ. كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ طَ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ طَ اللّٰرُ جَاجَةً كَانَّهَا كُوكَبُ دُرِيٌ يُوقَلُمِنُ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرُقِيَّةٍ وَ لاَ غَرُبِيَّةٍ يُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّيُهُ سَرُقِيَّةٍ وَ لاَ غَرُبِيَّةٍ يُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّيُهُ وَلَوْ لَمْ تَمُسَسُهُ نَارٌ طَ نُورٌ عَلَى نُورٍ طَ

الله آسانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کا مال ایک طاق کی طرح ہے۔ جس مین ایک چراغ میں ایک چراغ میں ایک چراغ میں میں میں ایک چراغ میں میں میں ہو۔ شیشہ کویا ایک چیکنے والا ستارہ ہے۔ جو باہر کت ورخت سے روش کیا گیا۔ جس کو زیتون کہتے ہیں۔ وہ نہ جانب مشرق میں اور نہ جانب مغرب میں۔ قریب ہاں کا تیل روشی وے اگر چراس تک قریب ہاں کا تیل روشی وے اگر چراس تک آگے نہیں ہو۔ وقتی ہروشی

میں آئیں معارف کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ آیت ندکورہ میں تمثیل اس بناء پر اختیار کی گئی تا کہ آسانوں اور زمین میں اس نور کے ظہور کو بے واسطہ نہ تجھ لیں اور ظل کو اصل کے ساتھ مشتبہ نہ کرلیں۔اور نور ظل کونوراصل ہے لیا ہوااور روشن کیا ہوا جا نیں۔

الله تعالى الية نوركي طرف مرايت ديما يه جس كو

يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ط

عابتا ہے۔

آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر محمول ہے۔ اور ہم اپنے مکاشفے کے مطابق اس کی تاویل کرتے ہیں۔ تو اللہ سجانہ تعالیٰ کی مدداور اس کے حسن تو فیق ہے کہتے ہیں۔

الله الول ادرز من كانور بـــ

اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ١

توراے کہتے ہیں۔جس سے اشیاء ہول۔تمام آسان اور زمین ای بلند ذات کے ساتھ روش ہیں كيونكهاس سجانة في ان كوعدم كى تاريكيون سے باہر تكالا ہے۔ اور وجوداور تالع وجود كے ظلال كے ساتھ متصف كر بح منور کیا ہے۔آ سانوں اور زمین کو کہ وہ جس نور سے روش ہوئے ہیں۔ ایک بڑے طاق کی طرح تصور کرنا جامية \_اوراس نوركوچراع كى طرح جانا جائيد جواس طاق بس بطورامانت ركها كيا\_اورمشكوة يركاف ممثيل كا واظل موتااس بناء يرب-كدوه طاق اس يراغ يمسمل ب-اورشف باساء اورصفات كاملاحظه كرنا جابيا-كيونكه وونورا ساوصفات سے ملاموا بے شيون واعتبارات سے محر ألبيل بے۔ اور صفات عر سلطانها كاشيشة سن وجوب اور جمال قدم کے ساتھ ایک درختال ستارے کی طرح ہے۔ اور چراغ جواس ظاق مین رکھا ہوا ہے۔ وہ زینون کےمبارک درخت سے روش مواہے۔اور بیجامع ظبورعرش سے کنامیے۔کداستواءاس ظبور سے رمرزو اشارہ ہے۔اس کے کددمرے ظبورات جوآ سانوں اور زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔اس ظبور جامع کے لئے اجزاء کی مانند ہیں۔اور جب وہ ظہور جامع لام کانی اور بے جہت ہے۔انہیں لاشر قیداور لاغربیة کہا جاسکتا ہے۔اور يَكُادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ تَمْسَسُه عَارُ السَّجرهم بارك كي صفت ماوحد إوراس ورخت مثل بركي صفائي اور روشى كابيان بـــــ نــور عبلى نور العن شيف كايرده صفالى اورور خشد كى كى جهت ـــنور من اورزياده برها ہے۔اوراس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیاہے۔ کیونکہ صفات کے کمالات ذات تعالی و تقدّس کے کمالات ہے۔ ساتھ بھے ہو بھے ہیں۔اورصفات کاحسن ذات تعالی کے حسن کے ساتھ ل کیا ہے۔ کی گناہ زیادہ نوراور کمال ظہور لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُوراً فَمَالَه ون نُورِ حَالله وتن عطانه كراس كي لئ جهدوتن اوريس -

بیجامع ظہور جوعرش ہے متعلق ہے۔ تمام مشاہدات معانیات اور مکاشفات کا منتبی ہے اور تجلی ذات اور تجلی صفات عرض ہر طرح کی تجلیات وظہورات کی نہایت ہے۔ اس کے بعد معاہد جہل کے ساتھ قرار پذیر ہو یں عرش مجید کے بعد ظبیت کے شائیہ کے بغیر جگل کا ل انسانوں کے دِل کا صنہ ہے اور دوسروں کوظلتیت ''کمر سر

جاننا جاہے۔ کہ ظہور عربی اگر چہ شائبہ ظلیت ہے ممر اہے۔ لیکن وہاں صفات ذات تعالیٰ تقدی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور شیون اور اعتبارات اس بلندذات میں ثابت ہیں۔ اگر چہاں مرتبہ میں صفات اور شیونات ذات میں ثابت ہیں۔ اگر چہاں مرتبہ میں صفات اور شیونات ذات کے لئے جاب نہیں ہیں۔ لیکن و یدووائش شی شریک ہیں۔ اور محبت وگر فرآ ری میں بھی شریک ہیں۔ احد بہت مجر دو تعالت و تقد ست کے گر فرآ ران محبت کی امر کی شرکت ہے راضی نہیں ہیں۔ اور مطابق آیے کریمہ:

فرا آلا لِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

د مین خالص کے خواہاں ہیں۔

صفات کی عدم شرکت درجات کے فرق کے مطابق انسان کی ہیت و حدائی کا صفہ ہے۔ اور ہیت و حدائی کا صفہ ہے۔ اور ہیت و حدائی کا حضہ انسان کی وہ بیت و حدائی کا حضہ انسان کی وہ بیت و حدائی کا حضہ انسان کی وہ بیت و حدائی ہے۔ جواس کی جزوارضی کی صورت ہیں سامنے آئی ہے اور اس کا رنگ پکڑا ہے۔ مخضر بیر کہ اس معاملہ کا عمد ہ حضہ جزوارضی ہے۔ دوسرے امور تحسینات زائدہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان ہی دو چیز یں الی ہیں۔ جوعرش ہی اور عالم کیبر کے لئے بھی اِن دو چیز وں ہے کوئی حصہ بین ۔ انسان ہیں ایک ٹو جزوارضی ہے۔ جوعرش ہی نہیں اور عالم کیبر کے لئے بھی اِن دو چیز وں ہے کوئی حصہ بین ۔ انسان ہیں ایک ٹو جزوارضی ہے۔ جوعرش ہی نہیں ہے۔ اور دہ شعور جو ہیت و حداثی ہے تعلق رکھتا ہے۔ نور علی فو رہے۔ جوعالم اصفر ( قلب ) کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہی انسان ایک ایجو بہے۔ جس نے خلافت کی لیا ت کی پیدا کی ہے اور اہا خت کے لوجھ کو اُٹھایا ہے۔

انسان کے نادر اور عجیب خصائص کے متعلق من ۔ کہ اس کا معاملہ یہاں تک پہنچنا ہے۔ کہ حضرت احدیّت مجرّ دہ کا آئینہ ہونے کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور صفات وشیونات کے اقتران واتصال کے بغیر بی ذات احد تعالی شانہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ذات تعالی و تقدّ س ہمہ وفت اپنی صفات وشیونات کی جائع ہے۔ ذات تعالی کے لئے کسی وفت بھی صفات وشیونات سے علیم کی نہیں۔

اس کی تفصیل ہوں ہے۔ کہ انسان کال جب ذات احدیث تعالی و تقدیں کے ماسوا کی گرفتاری ہے

الفدرة منترائس دكهائي دياب

آزادہوجاتا ہے۔ تو ذات احد جل سلطانہ کے ساتھ گرفآری پیدا کر لیتا ہے۔ اور صفات وشیونات میں کھی تھی اس کا طوظ منظور مقصود اور مطلوب نہیں ہوتا۔ مطابق اللّہ مَوعُ مَعَ مَنْ اَحَب "ناسان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس سے اس کو عبت ہو" اس کے لئے حضرت احد یقت مجرقہ ہے کہ اتھا ایک مجبول الکیفیۃ اتصال بیدا ہوجاتا ہے۔ اور وہ گرفآری جوائے نے ذات احد جل سلطانہ کے ساتھ حاصل ہوئی تھی۔ ایک بے چون قرب کی نسبت بے چون ذات کے ساتھ اس میں فابت کر دیت ہے۔ اس وقت انسان کا مل ذات احد کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس حیث سے کہ انسان کا مل میں صفات وشیونات میں سے کوئی چیز بھی اس میں مشہود اور دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ اس میں احد یت مجرقہ ہوئی قالت و تقدی سے ملکہ اور جلوہ گرموجاتی ہے۔ "مُسُحان اللّه الْعَظِیْم"

وہ ذات جوصفات ہے ہرگز جدائیں ہوسکتی تھی۔انسان کامل کے شیشہ پس تجر دکی حیثیت سے ظاہرادر جلوہ گرہوگئی۔اورحسن ذاتی محسنِ صفاتی ہے تیمیز اور جدا ہو گیا۔اس طرح کی آئینہ داری اور مظہریت انسان کامل کے سواکسی کومیسر نہیں ہوئی ہے۔اور حضرت ذات تعالی و تقذیق صفات وشیونات کے بغیر انسان کے سواکسی چیز میں جلوہ گرنہیں ہوا۔

عرش مجیدعالم کیر میں حضرات ذات جامع الصفات تعالی و تقدی کا مظیر ہے۔ اور انسان کامل عالم صغیر میں حضرت ذات احد کا جوسرف اعتبارات ہے ہے مظہر ہے۔ بدآ میند داری انسان کے عیائیات میں سے ہے۔ اور اللہ سیحانہ عطا کرنے والا ہے۔ جووہ عطا کرے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو اللہ روک ہے۔ اُسے کوئی عطا مہیں کرسکتا۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدئ وَالْتَزَمَّ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفِّحِ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَ اَصْحَابِهِ الصَّلُواتِ وَالتَّحِيَّاتِ الْعُلَى ط

#### مکتوب تمبر (۱۲)

حضرت مجد دالف ٹائی قدس مرہ کے برادر حقیقی معارف آگاہ میاں غلام محد کی طرف صادر قربایا:
اس بیان میں کے فرشتہ اگر چراصل کود کھیا ہے۔اور انسان کا شہود انفس کے آئینہ میں ہے لیکن اس
دولت شہود کو انسان میں کالجزء کیا گیا ہے۔اور اس کے ساتھ اُسے بقا بخشی گئی ہے۔اور اس کے
مناسب اُمور کے بیان میں۔

- ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

ملائکہ کرام کی دیناو علیم السلوٰۃ والمتلام اصل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔اوراصل کی طرف متوجہ اور اصل کے ساتھ گرفتاری رکھتے ہیں۔اور ظلتیت کا شائے ان کے ق میں مفتود ہے۔اس دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ کہ انسان

بیچارہ دائرہ ظلیت سے باہر قدم رکھتا ہو۔اور آفاق والفس کے آئیوں کے بغیر شہوددائی بیدا کرتا ہے۔اصل کے ساتھ وصول کے بعد انوار اصل کے غلبہ کا پر تواس کے قلب کے آئینہ میں جلوہ گر کر کے اسے عالم کی طرف واپس کر دية بيل-اورناقصول كى تربيت اس كے والدكردية بيل-ال رجوع من اس كى بھى تربيت بـاوردوسرول کی بھی۔ کیونکہ انواراصل کا پرتو جوانسان میں جزء کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرت رجوع میں دوسری اجزاء کو بھی اینے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور اسپنے رنگ ہے رنگین بنالیتا ہے۔جس طرح کہ دوسروں کونقص سے کمال کی طرف لاتا ہے۔اورغیب سے جود کی طرف راہنمائی کرتاہے۔اور جب دعوت اور رجوع کی مدت ممل ہوجاتی ہے۔اورتحریر ائی میعادِ عین کوچھ جاتی ہے۔تو اصل کا شوق پیدا ہوجا تا ہے۔ادر رفیقِ اعلیٰ کی ندا اس کی طبیعت سے بلند ہوتا شروع ہوجاتی ہے۔اور پراکندہ تعلقات سے نجآت حاصل کرتے ہوئے سامان غیب سے شہادت کی طرف اٹھا كر لے جاتا ہے۔ اور معالمے كوكوش سے آغوش تك لے آتا ہے۔ اور "موت ايك بل ہے جودوست كودوست سے ملاتا ہے کیاں صادق آ باہے۔

جاننا جائنا کے فرشتدا کر چداصل کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور انسان کاشہود انس کے آئینہ میں ہے کیکن شہود کی اس دولت کواس میں جزء کی طرح رکھا گیا ہے۔اوراس کے ساتھ بھا بخشی تی ہے اوراس کے ساتھ بھا بخشی تی ہے اوراس کے ساتھ محقق کیا گیا ہے۔ بخلاف فرشتہ کے کہاس میں بیدوات جزنے کی طرح تبیں رکھی گئی۔ وہ ہاہر سے نظاره كرتاب-اورأب أس كرماته بقااور تفق عاصل نبيس موتا اصل كرماته وتكين مونا جوانسان كوميسر موا ہے فرشتہ کومتیر نہیں۔اوروہ اختصاص جوخا کیوں کونصیب ہواہے۔قدسیوں کوحاصل نہیں ہوسکا۔اس کئے کہاندر ر بناور با برر بنے ش فرق ہے۔ اگر چدا غدرونی دولت جزء کی طرح ہے۔ اور بیرونی کل کی طرح لیکن اندراعد ہادر باہر باہر۔ ہارا کلام اشارہ اور بٹارت ہے۔اس لئے خواص بشرخواص ملک سے اصل ہیں۔اورخواص ملك كي موت موت انبول في بى خلادت كالسخفاق بيدا كيا ب-

> وَاللَّهُ يَبُحُتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيمِ ط الزشن زاره برآسان تافته

ز مین وز مان را<sup>ی</sup>س انداخته

انسان کوبیددولت بردارض کے واسطرے میسر ہوئی ہے۔اور قلب جوعرش الله بنا ہے۔ای عضر خاص كى وجهس بنائے۔ جوكل كا جامعه اور دائر و امكان كامركز ہے۔ بال زمين نے يستى اور كمزورى كى وجه سے بى بيد سب بلندى اور رفعت پيداكى ب-اور عاجرى فاس كمركوبلندكيا ب- كيونكه "جواية آب كوالله سخان ك كے نيچ كرتا ہے ۔ اللہ تعالى أے بلند كرتا ہے۔

ل زين سے پيداشد وانسان پر جلا كيا۔ فرين وزبان كو يجيم چور تے ہوئے۔

اور جبانسان کامل دورت اور دور کی مدت کے ممل ہونے کے بعد اور اصل کے رنگ ہے رنگین ہونے کے بعد اور اصل کے رنگ ہے رنگین ہونے کے بعد اور جناب قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اُسے ایک رابط اور انبساط میٹر آ تا ہے۔ یقین ہے کہ دوسرے کو تیسر نہیں آ سکا۔ اور جو قرب و مرتبہ اُسے ماصل ہوتا ہے۔ دوسرے کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اصل میں فانی ہو چکا ہے۔ اور اصل کے ساتھ بقاییدا کر لی ہے اور اصل کے رنگ کے ساتھ رنگین ہوتا ہے۔ دوسرے کو کیا مجال کہ اُس کے ساتھ ہوتا پیدا کر لی ہے اور اصل کے رنگ کے ساتھ رنگین ہوتا ہے۔ دوسرے کو کیا مجال کہ اُس کے ساتھ ہرا ہم ہو سے اس لئے کہ دوسروں کا رنگین ہوتا ہے۔ اور انسان کا اعتبارے اگر چا کمل اور اتم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ باہر ہے آیا ہے اس لئے عارضی شے کا حکم رکھتا ہے۔ اور انسان کا رنگین ہوتا چونکہ اندر ہے تا سے لئے ذاتی کا حکم رکھتا ہے۔ اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ کا البنیاء صلوات اللہ تعالی و تسلیما نہ علیم اجمعین کے ساتھ مشرف فراد سے بی دھڑات مراد ہیں۔ اور وراثت و تبجین کے ماتھ مشرف فراد سے انبیا علیم المصلوات والتیات کے صحابہ میں یہ دولت ان کی صحبت کی ہوئے ہیں۔ اس دولت علی جاتی تھی ۔ اور غیر اصحاب کرام میں ہے جس کو چاہتے ہیں۔ کے صحابہ میں یہ دولت ان کی صحبت کی تھوڑ ہے ہیں۔

اگرا بادشاہ برور پیر زن بیاید تو اے خواجہ سبلت کمن اے پروردگار برمت سیدالر سلین علیہ وعلیم الصلوات والتحیات والتسلیمات احملہا واتمہا مارے لئے مارے کے مارے کے مارے کے مارے کورکھل فرما۔ اور جمیں بخش دے۔ بیٹک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

## مکنوب نمبر (۱۳)

مرزاتس الدين كى طرف صادر قرمايا:

اس کے خط کے جواب میں۔ ادراس بیان کے علمائے طوامر کا حصد کیا چیز ہے اور بلندگر و وصوفیہ کا حصد کیا ۔ اور علمائے ماسب اُمور حصد کیا۔ اور علمائے داخش کا جوانبیاء کے دارث جیں۔ کیا حصد ہے۔ اور اُس کے مناسب اُمور کے بیان میں۔

بعد الحمد والصلوة وتبلغ الدعوات فقير كبتا ب\_ كرا پ كامحفه شريف جوا پ نے ازروئ كرم صادر فرمايے باخوى اعترائى كائتى محمد طاہر نے بہنچا يا اورخش وقت كيا اس عن درج تفار كرن مان ملاقات كے حاصل ہونے تك الن مكتوبات سے مشر ف اور يا دفر مائيں بولى جو نفيجت كى باتوں پر مشمل ہوں مير محدوم ومكرم من الن مكتوبات سے مشر ف اور يا دفر مائيں عليہ واليم من الصلوات افساما ومن التيات الكماما "لين فر مَتَ المين والمرسلين عليه والمين عليه والمين عليه والمسلم من يروى اختيار كرو۔

لِ الرباد شاه بوهما كدرواز برآئة والعقوات واجتلاحد سعالي موجمين سأكمير ب

کسے عقا کہ کے بعددین و متابعت سے علائے طوا ہر کا حصہ شرائع واحکام کاعلم اوراس علم کے نقاضا کے مطابق علی ہے۔ بلندگروہ صوفیا جو بی عظاء رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخوال و مواجیدا و رعلوم و معارف سے بھی حصہ باتے ہیں۔ اور علائے را تخین کا حصّہ جو اخیا علیم العملوات والعملیمات کے وارث ہیں علائے طوا ہر کے علم وعمل اور صوفیا کے احوال و مواجید کے علاوہ اسرارو دقائق بھی ہیں۔ جو شتا بہات قرآنی ہیں پائے جاتے ہیں۔ جن کی طرف رمز واشارہ ہو چکا۔ اور برسیل تاویل آئیل ورج کیا جاچکا ہے ہیں سے علائے را تخین ہی متابعت میں کی طرف رمز واشارہ ہو چکا۔ اور برسیل تاویل آئیل ورج کیا جاچکا ہے ہیں سے علائے را تخین ہی متابعت میں کامل اور وراشت کے ساتھ موصوف ہیں۔ یہ حضرات جنیت اور وراشت کے طور پر اخیا علیم الفلوات والعملیمات کی دولت خاص میں شریک ہیں۔ اور بارگاہ کے حرم راز ہیں۔ اس لئے ''غیادے اُسٹی کافیب آئیل ہے انہا وی طرح ہیں' کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو اسٹسو ائیل کا اخیا ء کی طرح ہیں' کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو میں بوالی الظامیۃ اجمعین القبلوات والحقیات کی متابعت ضروری ہے۔ تاکہ حصول وراشت کا وسیلہ ہے۔ جو در جات معاوت کی انتہا ہے۔

### مکتوب تمبر (۱۲۷)

مولنا احديري كي طرف صادر قرمايا:

بقا کود مکیر ہاہوں۔اور بیددو کمال جن کائم نے ڈکر کیا ہے۔ میں تہمارےاندراُن کا احساس کر رہاہوں۔اورتم اس معنی کا انکار کرتے ہو۔ درمیان میں بڑا فاصلہ حاکل ہے۔ جب تک ظاہری ملا قامت میسر نہ ہو مخفی احوال پر مطلع کرناد شوارے۔

مشائے نے فنااور بقامیں گفتگو کی ہے۔جومب رمز داشارہ کے طور پر ہے۔اپنے آپ کے متعلق کیا پاسکتا ہے۔اور حصرت خی سجانۂ وتعالی ہرا کیک کواحوال کو علم عطائبیں فر ما تا۔ بلکہا کیک تحض کواحوال کاعلم عطا کر کے پیشوا بنا دیتا ہے۔اور پھرا کیگروہ کواس کے ساتھ وابستہ کر کے مرتبہ کمال وشکیل تک پہنچایا ہے۔

خاص كند بنده مصلحت عام را

کاش کہ شخص کو چندروز اور نگاہ رکھ کراس کے بعض احوال پراطلاع کر کے تہماری خدمت میں ہم بھیج سکتے۔ تہمارا آنامشکل ہے۔ تہمارے بجھ دار اور قائل دوستوں میں ہے اگر کوئی آتا۔ اور چندروز یہاں تھم ہرتا اور ہات بھی سجھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تا کہ ضروری چیزیں اُسے بتا دی جا تیں۔ جقصود سے۔ کہ احوال حاصل ہوں۔ احوال پراطلاع ایک دوسری چیز ہے۔ باتی بوقت ملاقات انشاء اللہ تعالی والسّلام۔

ایک ضروری تھیجت ہیہے کہ علوم کے درس وقد رئیں سے اپ آپ کو بھی معاف ندر کھنا۔ بلکہ تہمارا کا م وقت درس میں ڈوبا ہوا ہونا جا ہیئے۔ ذکر وفکر کی ہوس نہ کریں۔ رات کی گھڑیاں ذکر وفکر کے لئے بہت ہیں۔ شخ حسن کو بھی سبت دیتے ہیں۔اور برکارنہ چھوڑیں۔اور جب کہ دہ علاقے علم سے بہت کم حصدر کھتے ہیں۔ تو وہاں علوم شرعیہ کوزیمہ کریں۔ زیادہ بار بار کیا تا کید کروں۔

خواجدادیس کے مشوفات کے اوراق موسول ہوئے۔ اکثر جگہیں نظر سے گزریں۔ بیردراصل مفرت تی سیحان وتعالیٰ کی طرف سے بٹارٹیں ہیں۔ اُمیدوارر ہیں تا کہ بیا تیل قوت سے فعل میں آ جا کیں۔

#### مکتوب نمبر (۱۵)

قصبہ سمامانہ کے سمادات عظام ادراس قصبہ کے باشندگان اور نامور بزرگوں کے نام صادر فرمایا: اُس خطیب کی ندمت میں جس نے عید قربان میں خلفاءِ راشد مین رضی الله عنبم کا ذکر ترک کردیا اور اس کے مناسب اُمور کے بیان میں۔

"الحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلَّامٌ عَلْمٍ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى"

بلدہ سامانہ کے سادات عظام اور دہاں کے باشندگان اور نامور بزرگوں کے باعزت خادموں کو تکلیف دینے کا باعث رہے۔ کہ سننے میں آیا ہے۔ کہ اس شیر کے خطیب نے عید قربان کے خطبہ میں خلفاءِ راشدین رضی

المصلحت عام كي فاطرالله تعالى أيك بند م كوجن ليتا ہے۔

الله تعالی عنبم کا ذکرترک کیا ہے۔ اور ان کے متر ک اساء گرائی تبیں لئے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ کہ جب پچھ لوگوں نے اس بارے میں میں اس سے دریافت کیا تو وہ بھول اور نسیان کا عذر کرنے کی بجائے سرکتی ہے بیش آیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کیا ہوگیا اگر خلفاءِ راشدین کے نام فدکور نہیں ہوئے نیز ریب بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے اکابر اور باشندگان نے اس بارے میں سستی کی ہے۔ اور اس بے انساف خطیب کے ساتھ بیش اور باشندگان نے اس بارے میں سستی کی ہے۔ اور اس بے انساف خطیب کے ساتھ بیش میں آئے۔ نہیں آئے۔

وائے نہ یکبارکہ صدباروائے

خلفاء داشدین رض الله تعالی عنجم کا ذکر پاک اگر چه خطب کے شرائط ش ہے ہیں ہے کین اہلست شکر ،

الله تعالی عہم کے شعائر میں سے خرور ہے۔ ان کے ذکر مبارک کو قصد آاور مرکش کے ساتھ وہی ترک کر بگا۔ جس کا

ول مریض اور باطن خبیث ہے۔ اگر ہم بی فرض بھی کرلیں کہ اس نے تعقب اور عناد سے ترک نبین کیا۔ تا ہم 'نمن نہ تنسبہ بقا فی فی فو مِنْ ہے من الله بوگا کیا جواب ہوگا

تشبہ بقہ بقو م فی فو مِنْ ہے من (جس نے کی قوم سے مشابہت پیدا کی وہ آھیں میں شار ہوگا) کی وعید کا کیا جواب ہوگا

اور تہمت کی جگہ سے بچے۔ اور اگر میر تف من حالا نکہ فر مان نوی عالیہ القاوة والسلام ہے ' اِنسفہ وُا مواضِع التہ ہم ''

تہمت کی جگہ سے بچے۔ اور اگر میر تف من حضرات شیخین کی تقلہ یم وقف کرتا ہے۔ تو اہل سنت کے طریقے

تہمت کی جگہ سے بچے۔ اور اگر میر تمنی وعثمان رضی اللہ عنہم ) کی عجب میں شک رکھتا ہے۔ تو بھی اہل می نہ عنوری اور ور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو شمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس

عواری اور دور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو شمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس

عواری اور دور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو شمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس

عواری اور دور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو شمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس

عواری اور دور ہے۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو تھی ہوئے کے حضرات شی خیاں کی افسیلیت ایما علی میں ہوئے کی ساتھ منا ہے۔ اس مشافی ہیں۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

میں بداور تا بعین کے ساتھ طاب میں فی ہیں۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

في امام الوالحن اشعرى رجمة الله عليه في ماياب-

بینک ابو بکر پر مرکا باقی امت پر افضل ہونا قطعی ہے۔ إِنَّ تَفْضِيلُ أَبِى بَكُرِثُمْ عُمَرَ عَلَى بَقَيَّةِ الْأُمَّةِ قَطْعِيُّ .

بینک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے زمانہ خلافت اور کری سلطنت میں اور بہت بڑے کے مائے والوں کے جمعے کے سامنے اور آپ کے مائے والوں کے روی والوں کے روی والوں کے روی والوں کے روی والوں کے مائے والوں کے روی والوں کے مائے والوں کے مروی والوں کے مروی والوں کے مروی والوں کے مروی والوں کے مروی والوں کے مراب میں اور آپ کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مراب والوں کے مر

المام ديمار من الشعليد فرمايا به: وقد تق اتو عَنْ عَلِي رَضِى اللّه تَعَالَى عنه في خِلافِتِه وكرمسى فلكمه وبين الجم الغفير من شيعتِه إنَّ أبابكو وعُمَّر رَضَى الله عنهما افضل امة وعَمَّا افضل امة

ل افسوس صدافسوس

ثُمَّ قَالَ وَرَوَاهُ عَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنَهُ نِيفُ و شمسانون نفسسا وعدمِنهُمُ حسماعة ثُمَّ قَالَ فقيح اللَّهُ الوافضة مَا أَجُهَلُهُمُ ط

کہ بے شک حضرت الو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنما تمام است سے افضل ہیں اور اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سے بچھ دیر امراء نے نقل کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک جماعت کے نام بحق ذکر کئے ہیں۔ پھر انہوں نے قر مایا۔ اللہ تعالی رافضع ن کو ذکر کئے ہیں۔ پھر انہوں نے قر مایا۔ اللہ تعالی رافضع ن کو ذکر کئے ہیں۔ پھر انہوں نے قر مایا۔ اللہ تعالی میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر اللہ میں بے وگھر کے میں کے میں کے میں کے میں کو دیا کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی دیکھر اللہ میں بے وگھر کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں ک

اور دوایت کیا ہے امام بخاری نے جن کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی بعد سب ہے نیادہ ضحے ہے۔ کہ نی علیہ وعلی آلہ الصلوة والسلام کے بعد لوگوں میں ہے سب ہے بہتر الو بکر ہیں۔ بھر عمر۔ پھر ایک اور آدمی تو ان کے بیٹے محمد بن حفیۃ نے کہا پھر آپ ہونگے ۔ تو حضرت علی نے فر مایا۔ سوائے اس کے بیس کہ میں تو مسلما نوں میں ہے ایک مسلمان ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ و دومرے اکا برصحابہ اور تا بعین ہے اس مشم کی بہت اور مشہور روایات موجود ہیں۔ جن کا انکار نہیں کر دیگا گر جانال یاضد ی۔

اوراس بانساف خطیب ہے کہنا چاہیے۔ کہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسّلام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا تھم ہے۔ اور ان ہے بعض رکھنا اور انہیں تکلیف دینا ممنوع ہے۔ آپ کے دونوں و اماد (حضرت عمّان وعلی رضی اللہ تعالی عنما) اکا برصحابہ اور آئسرور علیہ وعلیم الصّلوت والنسلیمات کے دشتہ داروں میں سے بیں۔ اس لئے محبت اور دوئی کے بہت حقد اربیں۔

الله تعالى قرما تا ہے۔

قُلُ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِلاَ الْمُؤدَّةَ فِي الْقُرُبِي ط

اور حضور عليه الصالوة والسّلام فرمايا ـ اللّله اللّله اللّله في اصْحَابِي لاتَتْخِذُوهُمْ مِن ابْعُدِي عُرضًا فَمَنُ احَبُّهُمْ فَيِحْيِي مَن ابْعُدِي عُرضًا فَمَنُ احَبُّهُمْ فَيِحْيِي الْحَبُّهُمْ فَيِحْيِي الْحَبُّهُمُ فَيِحْيِي الْحَبُّهُمُ فَي مَن ابْعُضَهُمْ فَي بُعُضِي الْحَبُّهُمُ وَمَن ابْعَضَهُمْ وَمَن ابْعَضَهُمْ وَمَن الْمَاهُمْ فَقَدْ اذَ ابْنَى وَمَن اللّهُ ابْعُضَهُمْ وَمَن اذَاهُمْ فَقَدْ اذَ ابْنَى وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اذَى اللّهُ اللّهُ وَمَن اذَى اللّهُ فَيُوفِيكُ انْ يَاحَدُه اللّهُ وَمَنْ اذَى اللّهُ فَيُوفِيكُ انْ يَاحَدُه اللّهُ وَمَنْ اذَى اللّهُ فَيُوفِيكُ انْ يَاحَدُه اللّهُ وَمَنْ اذَى اللّهُ وَمَنْ اذَى اللّهُ فَيُوفِيكُ انْ يَاحَدُه اللّهُ وَمَنْ اذَى اللّهُ

آ ہے۔ فرمادیں۔ جی نہیں مانکتا ہوں تم سے اس پر اُجرت مردوی قریبیوں کے ساتھ۔

میرب حاب کی بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اُن کومیرے
بعد طعن و شغ کا نشانہ نہ بناؤ ۔ تو جس نے ان سے محبت
کی اس نے میرے ساتھ محبت کی بناء پر ان سے محبت
کی اور جس نے اُن سے و شمنی کی تو اس نے میرے
ساتھ و شنی کی بناء پر ان سے و شمنی کی بناء پر ان سے و شمنی
کی اور جس نے اُس سے و شمنی کی بناء پر ان سے و شمنی
کی ۔ اور جس نے آبیس تکلیف دی بیشک اس نے جھے
تکلیف دی اور جس نے آبیس تکلیف دی بیشک اس نے اللہ کو
تکلیف دی اور جس نے جھے تکلیف دی اس نے اللہ کو
تکلیف دی اور جس نے جھے تکلیف دی اس نے اللہ کو
تکلیف دی اور جس نے جھے تکلیف دی اس نے اللہ کو

ال قتم كابدية دار بجول ابتدا ہے ليكراس وقت معلوم بيں۔ كه بهندوستان ميں كھلا ہو۔ قريب ہے كه بيد معالمہ پورے شہر سامانہ كوئتم كردے بلكہ بهندوستان پر سے اعتاداً تھ جائے۔ بادشاہ وقت (اللہ بحانہ اُستحانہ اُستحانہ اُسلام پر فتح وقصرت عطا كرے) اہلسدت ہے۔ اور حتی فرجب ہے۔ اس كے دور حكومت میں اس طرح كی برعت كامر تكب ہوتا ہوئى دليرى ہے۔ بلكہ فی الحقیقت بادشاہ كے ساتھ مقابلہ ہے۔ اور اولى الامركى اطاعت سے نكلنے والى بات ہے۔ اس كے باوجود تخب ہے۔ كہ دہاں كے محدومانِ عظام اس واقعہ میں اپنے آ ب كو بے قصور خیال كرتے ہیں اور سستى كرتے ہیں۔

الله تبارك وتعالى ابل كماب كي فرمت كرت بوي فرما تا ب-

کیوں جیس روکتے ان کورب والے اور عالم گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے البتہ بہت ک مُراہے جودہ کرتے ہیں۔ لَـوُلَا يَـنَهِهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْآخِبَارُ عَنُ قولِهِمُ الْإِثْمَ وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ طَلَيْتَسَ مَا كَانُوُا يَضْنَعُونَ ط

یہ لوگ برائی کرنے والوں کو برائی سے جیس روکتے تھے۔البتہ بہت ہی بُراکام کرتے تھے۔

اس میں دختہ انداز ہوئے کے مترادف ہے۔ یہ بات بھی سند و سی سی الروقی ہے۔ کہ مہدی کی جماعت کردین میں دختہ انداز ہوئے کے مترادف ہے۔ یہ بات بھی سندوں میں شار ہوتی ہے۔ کہ مہدی کی جماعت وہاں کھلے بندوں اہل جی کواپنے باطل مسلک کی طرف دعوت دین اور تھوڑی مدت میں ایک دوافر اوکو بھیڑیوں کی طرح ریوڑ سافے بندوں اہل جی انکی دوافر اوکو بھیڑیوں کی طرح ریوڑ سافے اللہ المال کے شورش بیدا کی اور میری رگ و تی کور کمت دی تو ریکمات کھ دیئے۔ امید ہے کہ معذور قرار دیں گ۔
والسیلام عکی کی مقابی متابی میں انجم میں انجم المهدی والمتنوع متابعة المصطفی عکی و علی الله المسلوات والت المسلوات والت التہ المال وائی۔

#### مكتوب تمبر (۱۲)

شخ برلیج الدین سہار بیوری کی طرف صادر قرمایا اس کے استفیارات کے جواب میں برزرخ صغری کے بچائب وغرائب کے بیان میں اور مرک طاعون اور اس کے مناسب اُمور کے بیان میں۔ ''اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَمَسَلامٌ عَلْم عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفی '' آپ کا صحیفہ شریف موصول ہوا۔ اس میں درج تھا کہ اس علاقہ میں دو پڑے زیر دست حادیثے رونما ہوئے ہیں۔ایک طاعون کا حادثہ اور دوسر اقحط کا۔اللہ سے انہ جمیں اور تم کوان بلتیات ہے۔ بچائے رکھے۔

آپ نے لکھا تھا۔ کہ ان فتوں کے باوجودون رات عبادت ومراقبہ میں گررتے ہیں۔ اور باطن معمور اور آباد ہے۔ اس حال پر اللہ سکھانہ کی تھا اورا حسان ہے۔ جو سوالات آپ کے متوب میں درج تھے۔ ان کا جواب حب ذیل ہے۔ سنتوں میں اکثر اوقات جا دگی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور مردوں کیلئے مسنون کفن تین کپڑے ہیں۔ دستار قدرِ مسنون سے زائد ہے۔ ہم قدر مسنون پر کھائت کرتے ہیں۔ اور ہم عہد نامہ کے نہیں لکھتے۔ کیونکہ بلید یوں کے ساتھ آلودہ ہونے کا اختال ہے۔ اور سندھ جے ہی فابت نہیں۔ اور علاء الزم کا عمل بھی نہیں۔ اور مشاک نے ستم کی استعال میں لا کی گئوائش اور مشاک نے ستم کے ساتھ ال میں لا کی گئوائش اور مشاک نے ستم کے سے مقال میں ان کے گفن ہیں۔ اور حضرت صدیق آگروشی اللہ تعال میں لا کیں تو اس کی گئوائش ہے شہدائے کرام کے کپڑے میں ان کے گفن ہیں۔ اور حضرت صدیق آگروشی اللہ تعالی عند نے وصیت کی تھی۔ کہ میرے ان دو کپڑوں میں تھی گفن دینا ''

برزخ مغریٰ (قبر) جبکہ ایک جہت سے مقامات دینوی میں سے ہے۔اس لئے ترقی کا احمال رکھتی ہے۔اورعالم قبر کے احوال اشخاص کے تفاوت سے آپس میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔

انبياء كرام قبور من تمازادافر مات بين

ٱلْآنْبِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي الْقُبُورِ ط بيعديث آب سِنْسُقُ مُوكَار

اور ہمارے پینیبرعلیہ الصالوۃ والسّلام شب معرائ جنب حضرت کلیم علی نبیان علیہ الصالوۃ والسّلام کی قبر مہارک کے نزد کیک سے گزرے تو دیکھا کہ آپ قبر میں نمازادا فر مارے ہیں۔اورای لحظہ میں جب آپ آسان پر مہارک کے نزد کیک سے گزرے تو دیکھا کہ آپ قبر میں نمازادا فر مارے ہیں۔اورای لحظہ میں جب آپ آسان پر مہنے تو حضرت کلیم کووہاں پایا۔اس جگہ کا معاملہ بڑے بجائب وغرائب رکھتا ہے۔

ان آیا میں جب کہ میرے فرزنداعظم مرحوم کی وفات واقع ہونے کے باعث اس عالم قبر کی طرف توجہ اور نظر کرنے کا اتفاق زیادہ ہوتا ہے۔ اس بتاء پر بہت سے اسرار مدینہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کہ اگر ان کا تھوڑ اسا حصہ بھی بیان کرے تو کئی فتنوں کا باعث بن جائے۔

اگرچہ کرٹی مجید بخت کی جھت ہے۔ تا ہم قبر بھی بخت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اگر چہ قال کوتاہ اندلیش اس کا تقور کرنے سے عاجز ہے۔ وہ دوسری آئھ ہے۔ جوان عجائیات کا تماثا کرتی ہے۔ جس طرح کس طرح کرکے۔ اگر چیسرف ایمان بھی موجب جات ہے۔ لیکن کلہ طیبہ کی قبولیت اور بلندی عمل صالح کے ساتھ

لَ لِيَّنَ قُلُ يَا أَيُهَا الْكَفِرُوْنَ الْحَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ الْ قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَق الخ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ الْفَلَق الْحَ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّفَاسِ الْحَ على لَيْنَ وَرِّ مِنَّادِ مِن هِ مِنْ الْمُرْمِيْتِ كَيْ بِيَمَّا فَي بِاللَّي إِلَى كَمَّا سِي إِلَيْنَ يَرِعَمِدَنَا مَ اللَّهَا عِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وابسة ہے۔اورموت ویا سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔جس طرح کفارے جنگ کے دن موریے سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔اور جوشش ویا کی زمین میں مبر کے ساتھ رہے۔اورو بین سر جائے۔شہداء مین سے ہے۔اور فتہ قیر سے محفوظ ہے۔اورا گرمبر کرےاور نہ مرے قوغاز ہوں میں سے ہے۔

وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ اَهُلا وَمَهُلاً

إِنْ قَالَ لِي مُتُ مُتُ مُتُ مَتُ مَعًا وَّ طَاعَةً

چندروزے بلغم اور کھانی نے تڑھال کرد کھاہے۔جسمانی ضعف لائل ہے۔اس مجبوری کے تحت صرف جوابات برہی گفائت کی ہے۔وائستلام

# مكتوب نمبر (۱۷)

مرذاحهام الدين احمر كي طرف صادر فرمايا:

''اس بیان میں کہ اس عالم کی مصیبتیں اگر چہ بظاہر زخم لگائی جیں۔ لیکن فی الحقیقت ترقیات کا
باعث اور مرہم ہیں ۔ اور مرض طاعون کی نضیات اور اُس کے مناسب امور کے بیان میں''
بعد الحمد والمصلوق و تبلیخ الدعوات فقیر رہن کے دینے کا باعث بن رہا ہے۔ کہ آپ کا محقوب شریف جو آپ
نے در بارہ ماتم پُری ہمراہ شُنِّ مصطفے ارسال کیا تھا فقیر اس کے مضمون سے مشرف ہوا۔ اِنسا لِسلّب وَ اِنسا اِلْنِسِهِ
دَ اِسِمِ عَنْ مَنْ مِسْبِسَیْنِ بِظَاہِر زخم ہیں۔ لیکن فی الحقیقت دھتا یت اللہ سُکانٹ ترقیات اور مرہم ہیں۔ وہ متا اُن وہمرات ہو
اس دنیا میں ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان شمرات و متا اُن کا مووال حصہ ہیں۔ جن کی حق تعالیٰ کی عنایات سے
اس دنیا میں ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان شمرات و متا اُن کا مووال حصہ ہیں۔ جن کی حق تعالیٰ کی عنایات سے
اس دنیا میں ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان شمرات و متا اُن کا مووال حصہ ہیں۔ جن کی حق تعالیٰ کی عنایات سے

پی فرزندوں کا ہونا عین رحمت ہے۔ان کی زندگی میں منافع اور فوائد ہیں اور ان کی موت پر بھی نتائے و شمرات مرتب ہوتے ہیں۔

امام اجل محی السرة حلیة الا برار میں لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عبداللہ بن ہیر کے ذمانہ خلافت میں تین وفعہ طاعون بڑا۔ اور اس طاعون میں حضور علیہ وعلیٰ آ کہ الفظلو ات والتسلیمات کے خادم حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ کے تراسی لڑے فوت ہو گئے اور حضور علیہ الصلوق والسولام نے اُن کے تن میں دعا برکت کی تھی۔ اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما کے جالیں لڑکے فوت ہو گئے۔ جب کہ حضرت خیر الا نام علیہ وعلیٰ آ کہ الصلوق والسولام کے حالے میں معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہم گناہ گارکس حساب اور شاروقطار میں ہیں۔

صدیت میں وارد ہے۔ کہ بیل امتوں کے لئے طاعون عذاب تفا۔ اور اس اتب کیلے شہادت کا ذریعہ ہے۔ بالشہاس بلا میں بہت سے لوگ مرتے ہیں۔ برے حضور دِل اور توجہ اِلٰی قا خرت کی حالت میں مرتے

ل جھا گركہتا ہے كہ مرجانو بخوشى مرجاتا مون اورداك موت كا الماؤس الكي يوئ استقبال كرتا مول۔

ہیں۔خواہش پیداہوتی ہے کہ کوئی دومرا بھی اس بلادالی جماعت سےلاتی ہوجائے۔اور دنیا ہے آخرت کی طرف سامان اُٹھالے جائے۔ بیربلااس اتست میں بظاہر غضب ہے۔لیکن باطن میں رحمت ہے۔

میاں شخ طاہر نے نقل کیا تھا۔ کہ لا ہور طاعون کے لیام میں ایک شخص دیکھا گیا۔ کہ جس کو ملائکہ کہتے ہیں۔ جوان ایام میں نہیں مرے گا۔ حسرت اور افسول کرے گا۔ ہاں جب بھی ان طاعون سے فوت ہونے والوں کے حالات پرنظر ڈالی جاتی ہے۔ تو احوال غریب اور معاملات عجیبہ مشاہدے میں آتے ہیں۔ شاید شہدائے فی سبل اللہ انھیں خصوصیات سے متاز ہوتے ہیں۔

میرے تخدوم امیرے فرز مراز خواجہ محرصادق اقدس مرق کی وقات اعظم مصائب میں ہے۔
معلوم نہیں کہ کو تی خض اس طرح کی مصیبت میں جنا کیا گیا ہو لیکن اس مصیبت میں جومبروشکر حضرت تن سکتا ندو
تعالیٰ ہے اس قلب ضعیف کوعطا کیا گیا وہ بڑی نعمتوں اور اعظم انعامات میں ہے۔ یہ ناچیز تن سکتا نہ وتعالیٰ
ہے التجا کرتا ہے کہ اس مصیبت کی جزاء آخرت کیلئے تیار رکھے۔اور دنیا میں اس کی کچھ بھی جزاء طاہر نہ ہو۔اگر چہ
فقیر جانتا ہو ۔ کہ یہ موال بھی تنگی سینہ کے باعث ہے۔ور تدوہ تعالیٰ واسح المنظر ہے۔اور اللہ بی کے قضہ میں دنیاو
آخرت ہے۔ اور دوستوں ہے بھی درخواست ہے۔ کہ وہ امدا اعانت سلامتی خاتمہ کی دُعا کرتے رہیں اور
انسانیت کولا زم لغزشوں اور بشریت کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوتا ہوں سے درگر دکریں۔ اے ہمارے
پروردگار! ہمارے گناہ بخش۔اور ہمارے کا موں میں ہماری زیاد تیوں کو بھی بخش اور جمیں ٹابت قدمی عطا فر مااور
کافرقوم پر ہماری مدودھرت فر ما۔

والسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى سائِرِ مَن البُّعَ الْهُداي

# مکتوب نمبر(۱۸)

فيخ جمال تأكوري كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کرعلاء را تخین کا کیا حصہ ہے۔اور علماء ظواہر کا کیا۔اورصوفیہ کا کیا صفہ ہے اور اُس کے التماس کوجواب جواس نے کہا تھا۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ط

العُلَمَا عُورَثَلَةُ الْانْبِياءِ عَلَمَا وَانْبِياءِ كوارث إلى -

حضور عليه الصلوة والسّلام كاميرار شادى علماء عظام كى مدح وثناك ليح كانى ہے علم وراثت علم شريعت ميں حضور عليه الصلوات والعسليمات كا باقيمانده ہے۔ اور علم شريعت كى ايك صورت ہے اور ايك حقيقت۔

ل احمدُ ترقدي الوداؤد بروايت لوالدرداء

صورت وہ ہے جو ظاہری علی و کا حصہ ہے۔ شکر اللہ تعالی عہم اور تکھات کتاب وسقت سے تعالی رکھتا ہے۔ اور اس کی حقیقت وہ ہے۔ جو علاء را تخین رضی اللہ تعالی عہم کا حصہ ہے۔ جو کتاب وسقت کے متابات ہیں۔ جو کتاب سقت بیس رکھتے ہیں کتاب کا لُب کتاب کتاب کا لُب کہ مقاصد ہیں۔ امہات حصول بنائج کے لئے وسائل سے ذیا وہ حقیت نہیں رکھتے ہیں کتاب کا لُب (مغز) متنا بہات ہیں۔ اور انہاں و کے طور پر اصل کو بیان کرتی ہیں۔ اور انہاں معاملہ کی حقیقت کا نشان بنائی ہیں۔ علیاء وا تخین نے چھکے کو معذ کے ساتھ جم کر کرتی ہیں۔ اور شریعت کی صورت وحقیقت کے جموعے کو پالیا ہے۔ اور ان ہر رکون نے شریعت کو ان شخص کی طرح تصور کیا ہے۔ جس کا پوست اور مغز صورت اور حقیقت ہو۔ شراکتے اور انکام کے علم کو انہوں نے صورت شریعت جانا ہے۔ اور انکی ہما عت نے صورت شریعت ہیں گرفتاری ہے۔ اور انکی ہما عت نے صورت شریعت ہیں گرفتاری ہوگئی ہیں جو کر ان کی حقیقت ہیں گرفتارہ ہوئی ہے۔ اور انکی جی کو گرار نہیں دیا۔ اور انکی دو سری جماعت آگر چرحیقت شریعت کی سے اور انہوں نے اپنا ہی اور وہ کی ہے۔ گئی آر ہوئی ہے۔ اور انکی میں چونکہ آنہوں نے اس کو شریعت کی صورت ہیں مخصر رکھا ہے۔ اور اُسے پوست خیال کیا ہے۔ اور اُب وہ سے دھیقت نہیں جانا۔ بلکہ شریعت کو صورت ہیں مخصر رکھا ہے۔ اور اُسے پوست خیال کیا ہے۔ اور اُب وہ سے دور اُسے کی میں وہ حقیقت وارث ہیں۔ اللہ سُمانہ نہ جمیل اور شہیں ان کے حبین اور اس کے حبین اور ان کے حبین اور اس کے حبین اور ان کے نئین اور

دوسری ہات سے کہ اخوی میاں نیٹے نور تھ نے آپ کی طرف سے بلا ہر کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ آپ نے مثاری سے بھی میں اجازت سے بھی میں اجازت وسلسلہ نقشبندید کی جانب سے بھی میں اجازت جا بہتا ہوں۔ جا بہتا ہوں۔

مخدوم و مرم! پیری و مریدی طریقه نقشبندیه طریقه کے سکھانے اور سیکھنے سے ہے۔ کلاہ اور شیخرہ سے انہیں۔ جس طرح کہ دوسرے ملاسل میں متعارف ہے۔ ان پزرگوں کا طریقہ محبت ہے اور ان کی تربیت انعکائی ہے۔ اس بناء پران کی ہدایت میں دوسروں کی نہایت درج ہے اور اُن کا راستہ بالکل قریب ہے۔ ان کی نظر امراش قلبیّہ کوشفادی ہے۔ اور اُن کی توجہ باطنی بیاریوں کو دفع کرتی ہے۔

نقشبند تيك عجيب قافله سالار اند كه برند ازره بيال بحم قافله را أميد هم معدور جانيل كرينك اوك عذر قيول كرت بين والسلام

ل نعشبندى عجيب قافله مالارين كه پوشيده نوشيده قافي ورم تك ينهاوي مين

### مکتوب نمبر (۱۹)

مير مُحِبُ الله كي طرف صا در فرمايا:

روش سنت کی اتباع تا پیندیده بدعت سے اجتناب اوراس کے مناسب اُمور کے بیان میں
بعد الحمد والصّلُوق و تبلیخ الدعوات سیادت ایناه اخوی واعز کی میر محت اللّه کی خدمت میں عرض ہے۔ کہ
ان حدود کے فقراء کے حالات و کوا لَف تعریف کے لائق ہیں۔ الله سبحانہ سے درخواست ہے کہ وہ تمہیں سلامتی اُنابت قدمی اوراستنقامت عطاکرے۔

ال درت من آب نے اپنے علاقہ کے حالات کی کیفیت سے مطلع تہیں کیا۔ بُعد ، بات رکاوٹوں میں

تھیجت ہیں ہی ہے کہ دین احکام کا التزام ہو۔ادر حضور سیدالم سلین علیہ وظی آ نہ وعلیہم الصّلوٰ ق والسّلام کی متابعت اختیار کی جائے۔اور سقت سعیہ کا بجالا نا اور نا پسندیدہ بدعت سے اجتناب اختیار کیا جائے۔اگر چہ بدعت میں فی الحقیقت کوئی نوراور ضیا وئیس ۔اور بیار کے لئے اس میں کوئی شفائیس ۔اور نیار کے لئے اس میں موان شفائیس ۔اور نیار کے لئے برعت میں فی الحقیقت کوئی نوراور ضیا وئیس ۔اور نیار کی جائے ہیں۔ بدعت کی واقع سنت ہے بیاس ہے فاموش اور بدعت ساکة ضروری ہے۔کہ سنت پرزائدہو۔تو اس طرح وہ بھی فی الحقیقت سقت کی رافع ہے۔ کیونکہ تم پڑریا دتی تھی کرنے ہے۔ لبندا جو بدعت بھی ہووہ ضرور سقت کومناتی فی الحقیقت سقت کی رافع ہے۔ کیونکہ تم پڑریا دتی تھی کرنے ہے۔ لبندا جو بدعت بھی ہووہ ضرور سقت کومناتی ہے۔اور اس کے خالف ہوتی ہے۔لبندا بدعت میں کوئی خیراور کس نہیں ۔اور کاش کہ میں جان لیتا کہ دین کا مل میں پیدا شدہ بدعت کا خال ہو چکا۔اور پہندیہ میں پیدا شدہ بدعت کا خال ہو چکا۔اور پہندیہ والی ایس میں بدعت کا اجراء میں پیدا شدہ بدعت کا خال ہو چکا۔اور پہندیہ والی ایس میں بدعت کا اجراء میں بدعت کا اجراء میں میں میں ہوئی کا ماصل ہونا درتی ہے دور ہے۔تو تی کے بعد نہیں مگر کم ابنی اور اگر وہ جائے کہ دین کا امل میں میں میں درخت کے دور ہے۔تو تی کے بعد نہیں مگر کم ابنی اور اگر وہ جائے کہ دین کا اس میں میں میں در بدعت ) کوشن کہنا اور اس کے عدم کمال کو مشکر م ہے۔اور نعت کے ناممل ہوئے کہ جو اس کے المیں نہ پڑوا گر ہم بھول جائیں یا خطا کر پیشیس ۔ والسک کو مشکر م ہے۔اور نعت کے نام کی گر آت نہ کرتے ۔اے اللہ اجمل میں نہ گوا گر ہم بھول جائیس نہ گوا گر ہم بھول جائیں یا خطا کر پیشیس ۔

مکتوب نمبر (۲۰)

مولا تا محمطا ہر بدختی کی طرف صادر فرمایا: تماز کے فضائل میں اور اس امر کی ترغیب میں کہ اس کے امکان شرائط آداب اور تعدیلِ ارکان کما حقُّ بَجَالاتِ عِنْ اَوراُس كِمَ مَاسِ اُمُوركِ بِيان مِنْ ۔ اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى '

آپ کا وہ مکتوب شریف جو آپ نے جو نبور کی طرف ہے لکھا تھا موصول ہوا۔ چونکہ وہ مکزوری بدن کی خبر پر مشتمل تھا۔ اس لئے ہے آ رامی کا باعث ہوا۔ فقیر تندری کی اطلاع کامنظر ہے۔ کسی آنے والے کے ذریعے اطلاع کرنا اور اینے احوال کی کیفیات تحریر کرنا۔

اے جبت کراطوار والے! جب کہ بیدونیا دارالعمل ہے۔ اور داریج او داری خرت ہے۔ اس لئے اعمال صالحہ کے بجالانے میں کوشش اور سعی کرنی چاہیئے۔ بہترین اعمال اور فاضلترین عبادات نماز کا قائم کرنا ہے۔
کیونکہ بیددین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ اس لئے اس کے اداکر نے میں پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے ادکان شرائط سنتیں 'مستقبات پور پورے ادا ہوں۔ نماز میں اطمینان اور تعدیل ادکان کی تحرار کے ساتھ بار بارتا کید کی جاتی ہے۔ اس کا بہت ذیادہ خیال رکھیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں نے نماز کوضائع کردکھا ہے۔ اور تعدیل ادکان کو درجم برجم کر چکے ہیں۔ ایس لوگوں کے لئے بہت وحیدیں اور ڈانٹ کے الفاظ وارد ہیں۔ جب نماز درست گئ تو بڑی امید ہے کہ جات میرا جائے کیونکہ دین قائم ہوگیا۔ ادر عرون کا معران اپنی افرائی گئے گیا۔

المرشكر غلطيد اے صفرائياں از برائ كو ربى سودائياں والسّالامُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَ عَلَيْ الله وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَ عَلَيْ الله وَالسَّلُواتِ وَالسَّلُواتِ وَالسَّلِيَمَاتُ الْعُلَى

#### مکتوب نمبر(۲۱)

خواجه محمصدين ملقب بمرايد كوصادر قرمايا:

اس بیان پی کہ صدیمی قدی لا معنی الے بی قلب سے مراد گوشت کا کا گزام نہ کہ هیقت جامعہ جس کی دسعت سے بعض مشائ نے نیر دی ہے۔ لیس گوشت کا وہ گزام راد ہے۔ جس نے سلوک و جذبہ تصفیہ ونز کیدا ور تمکین قلب اور اطمینا اب نفس کے بعد ابر اوعشر و سے ترکیب پائی ہے۔ اور بیت وصدانی پیدا کی ہے۔ اور گوشت کے اس کلڑے کی نفسیات هیقت جامعہ پر چند وجہ ہے۔ اور اس بیان میں بیتا میں مرتبام کمالات جو اس پارو گوشت کے لئے ثابت بین مقام قاب قوسین میں اور اس بیان میں بیتا ما کہ اور اس بیان میں مرتباع کی اور اور اور اور آؤ اُؤ تی کا معاملہ اس بھی وراء ہے۔

ل است فراه كم يفواشكر برلوث بوث موجادً كيونكه موداكم يفن وآنكمون سنايناين (النّذاان كاحته بمي تم بن مو)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ طَ الْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَ عِبَادِمِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى طَ آبِ نَهِ بِهِ جِهَا تَهَا كَهُ وَ نَهُ الْبِيحَ مَنْ قِبات ورَمَا كَلْ مِن لَكُها بِ عَلَيْهِ وَرَقِي ظَهُورِعَ ثَى كَالْمَعَ بِ-اور فضيلت كلّى طرف ظهورع ثَى كيلئے بے اور حديث تُدى مِن آيا ہے۔

> لَا يَسَعُنِى اَرُضِى وَلَا مَسَمَائِى وَلَكِنَ يُسَعُنِى قَلْبُ عَبُدِى الْمُؤْمِنِ ط

تہیں وسعت رکھتے میری ندمیری زمین اور ند میرا آسان۔ بلکہ میری وسعت میرے بندہ

مومن كادل ركفتاہے۔

ال مدیث سے الازم آتا ہے۔ کے ظہور آبی اتم ہے۔ اور نسلت بھی ای کے لئے ثابت ہے۔ محبت کے نشان کی سے انسان کی مقدمہ پر بٹی ہے۔ جاننا چاہئے کہ ارباب ولائت قلب بول کراس سے انسان کی حقیقت جامعہ مراد لیتے ہی ہیں۔ جوعالم امر ہے ہے۔ اور بزبان نو شائی صاحبہ المصلو ہ والسّلام والحیۃ قلب اس پار ہے گوشت سے عبارت ہے۔ جس کی در تی کے ساتھ بدن کی در تی اور اس کے نساد سے بدن کا نساد وابسۃ ہے۔ جس کی در تی کے ساتھ بدن کی در تی اور اس کے نساد سے بدن کا نساد وابسۃ ہے۔ جس کی در تی موارد ہے۔ کہ۔

إِنَّ فِسَى جَسَدِ ابْنِ ادَمَ لَسُسُعَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِذَا فَيَسَدَ كُلُهُ وَإِذَا فَيَسَدَ كُلُهُ وَإِذَا فَيَسَدَ كُلُهُ وَإِذَا فَيَسَدَ كُلُهُ وَاللَّهِ وَهِي فَيَسَدَ كُلُهُ وَالْمَا وَهِي الْفَلْبُ وَ إِنَارِئُ رُبِيلٍ ) الْقُلْبُ وَ (بَنَارِئُ رُبِيلٍ)

بیتک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک کلواہے۔ جب وہ درست ہوتا ہے۔تو سارابدن درست ہوتا ہے۔ادر جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارابدن خراب ہوتا ہے۔ تو سارا بدن خراب ہوتا ہے۔

شن لوكه وه قلب ہے۔

وسعت قلب اطلاق اوّل کولازم ہے۔ یہیں ہے ہے کہ جنید و بایزید قدس سر جانے وسعت قلب ہے خبر دی ہے۔ اور دل کی تگی اطلاق جانی کولازم ہے۔ اس خبر دی ہے۔ اور دل کی تگی اطلاق جانی کولازم ہے۔ اس مقام میں قلب اس قدر تنگ ہے کہ بُروکا میں جو تمام اشیاء ہے اصغراور حقیر چیز ہے۔ اس میں گنجائش نہیں۔ بعض اوقات جب تنگی قلب کو جزلا " بنجزئی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ تو وہ حقیر بُرو (جزیبَرِت کی) قلب کے مقابلے میں آسانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح عظیم دکھائی دیتا ہے۔ یہ معاملہ عقل کی بجھ سے بالاتر ہے۔ مقابلے میں آسانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح عظیم دکھائی دیتا ہے۔ یہ معاملہ عقل کی بجھ سے بالاتر ہے۔ اس میں رکھو۔

جب بیر مقدمه معلوم ہوگیا۔ تو جان لوکہ وہ ظہور جو حقیقت جامعہ کے ساتھ وابسۃ ہے۔ شک نہیں۔ کہ ظہور تام عرش کی نسبت صرف ایک پر تو ہے۔ اس مقام میں نسلیت کلی صرف عرش کے لئے ہے۔ اور شیخ یا بزیداور شخ جنید جنہوں نے قلب کوسب سے کشادہ اور فراخ کہا ہے۔ اور عرش و مافیہ کو جامعیت قلب کے سامنے حقیر جانا ہے۔ یوس کے نمونے کے شادہ اور فراخ کہا ہے۔ اور عرش و مافیہ کو جامعیت قلب کے ساتھ مشتبہ ہونے کے قبیلے سے ہے۔ اور اس اشعباہ کے منشا کوفقیر نے اپنی

کتابوں اور رسالوں میں بار بارلکھا ہے۔ اور وہ جو صدیث قدی میں آیا ہے۔ وہ نسانِ انبیاء علیم الصلوات و التسلیمات کے موافق ہے۔ اور اس قلب ہے مراد بھی بارہ گوشت ہے۔ اور شک نہیں کہ ظہوراتم یہاں ہے۔ اور اس کی بلند ذات کی احدیث مجرد ہ کا آئینہ بنتا اس کے لئے مسلم ہے۔ حرش کے لئے اگر چہ ظہورتام ہے جوظہور اس کی بلند ذات کی احدیث مجرد ہ کا آئینہ بنتا اس کے لئے مسلم ہے۔ حرش کے لئے اگر چہ ظہورتام ہے جوظہور اصل ہے۔ حضرت اس ہے۔ اور جبکہ صفات کی آمیزش ہے۔ اور جبکہ صفات فی الحقیقت حضرت ذات تعالیٰ و تقدی کے طلال ہیں اس بنا ہر وہ ظہور ظلیت کی ملاوٹ ہے یا ک اور تم رانہیں ہوتا۔ مہیں ہے کہ عرش کوظہور انسانی ہے جواصل صرف ہے تعلق رکھتا ہے۔ بہت ی اسیّد ہیں وابستہ ہیں۔ اور اس معاطم کا مرکز بھی انسان ہے۔

سوال: حدیث قدی سے تو اس قلب کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔اور تو اُسے تنگ کہہ کررہاہے؟ جواب: اس کی تنگی ماسوائے تن کی اس میں مجنجائش نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔اوراس کی وسعت انوار قدم کے ظہور کے اعتبار سے ہے۔' بہت تنگ بہت وسیع بسطی بہت ہی بسیط ۔ بہت چھوٹا بہت زیادہ'' سوال: فضیلت کے لاکن تقرحقیقت جامعہ ہے جو عالم امر سے ہے۔ پارہ گوشت نے جو عالم خلق سے ہے۔اور عناصر سے مرکب ہے۔ بیفسیلیت کہاں سے پالی؟

جواب: عالم خلق کو عالم امر پر فضیلت ہے۔ کیکن اس فصیلت کے ادراک سے عوام کیا اکثر خواص بھی قاصر ہیں۔ اس معنی کواس فقیر نے اپنے اس مکتوب میں جواپنے فرزند مرحوم کے نام بیان ظریقہ میں لکھا ہے۔ واضح کیا ہے۔ اگر تر د داور شک یا تی رہ جائے۔ تو وہاں سے تسکین کرلیں۔

اس پار و گوشت کی حقیقت (جھے ہے) سن عوام کا یہ پار و گوشت تو عناصرار بعد کی ترکیب سے بنا ہے اور خواص بلکہ اخص خواص کا یہ پارہ گوشت وہ ہے۔ کہ سلوک وجذبہ تصفیہ اور تزکیہ اور تمکین قلب اور اطمیمان نشس کے بعد بلکہ محض فصل خداو ندی جل سلطانہ ہے اجزائے عشرہ ہے ترکیب پاکر صورت اختیار کی ہے۔ چار جزء تو عناصرار بعہ جیں۔ ایک جزوف مطمعنہ ہاور پانچ عالم امرے ہیں۔ ان وس اجزاء کی آپس میں تضادو تائن کی صورت زائل ہو چی ہے۔ اور بیا آپس باد جود قدرت کا ملہ واجب الوجود تعالی و تقدیل ہاں کے تضادو تائن کی صورت زائل ہو چی ہے۔ اور بیا آپس معاملہ عیں جو و تعظیم عضر خاک ہے۔ اور ایک بیت وحدانی بیدا کرلی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک ایکو بیا مصل کیا ہے۔ اس معاملہ عی جزوا تھی عضر خاک ہے۔ اور خاک کے معاملہ عی جزوا تعظیم عضر خاک ہے۔ یو حدانی بیک بھی جزوارض کے دیک میں خاہر ہوئی ہے۔ اور خاک کے مات قرار بکڑا ہے۔ ا

خاک مو خاک تا ہر و دید گل کہ بڑ خاک نیست مظیر گل اے برادر! ارباب دلائت کا ہاتھ ان علوم ومعارف کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ بیسیندانوار

ل خاك بن خاك تاكه بمول اليس كونكه بمول كامظمر خاك كرسوااوركوني چيز بيس بن مكتي -

نبوت على صاحبها الصلاة والسلام والبخية بصحاصل مك محك مين\_

ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَاءٌ ط وَ اللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ط

اوروه دل جس کے لئے اطمینان کا سوال ظیل الرحمٰن علی نہینا وعلیہ وعلیٰ بھتے الا نبیاً ءوالرسلین وعلیٰ الملا گئة الممقر بین الصلوٰ فا والسلام المحمها نے کیا تھا بھی پار واگوشت ہے نہ کہ اس کی حقیقت جامعہ حضرت خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ الصلوٰ فا والسلام تمکین ہے ہوستہ اور اطمینان نفس تک پہنے بچکے تھے۔اس نے کہ بیٹمکین اور بہ اطمینان مرتبہ ولا سیت میں جوزید نبوت ہے ماصل ہوجا تا ہے علیٰ الا نبیاء الصلوٰ فا والسلام والحیة ۔شان نبوت کے مناسب پار واگوشت میں تغیر و تبدّل ہے نہ کہ حقیقت جامعہ۔ کیونکہ وہ وقوم کا حصہ ہے۔اور حضرت رسالت خاتمیت علی صاحبہ الصلوٰ فالسلام والحیّة نے وثبات قلب طلب کیا ہے اور کہا۔

اے اللہ! دلول کو پھیرنے دانے۔ میرے دل کوائی طاعت پر ٹیات اور مضبوطی عطافر ما۔ اَللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ لِللَّهُ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى طَاعِتِكَ ـ

تواس مقصوداس بإره كوشت كا ثابت بے۔

اور ابعض احادیث میں جو قلب کے تغیر و حبد ل کے متعلق وارد ہوا ہے امیتوں کے حالات پر نظر کرتے ہوئے وہاں قلب سے معنی عام بھی مراد ہوسکتا ہے۔ جو بارہ گوشت اور حقیقت جامعہ دونوں کوشامل ہے۔ سوال: میہ بارہ گوشت جبکہ یسعنی قلب عبدی المومن کے شرف سے ہوگیا ہو۔ اور حضرت وات تعالی و نقدس کے آئے نیہ بننے کے لاکن ہو چکا ہو۔ تو پھراس میں تقلب واضطراب کیوں ہوتا ہے۔ اور وہ مزید اطمینان کا کیوں محتاج ہوتا ہے۔ اور وہ مزید اطمینان کا کیوں محتاج ہوتا ہے۔

ع تر فدى وأبن ماجه بروائت الس رضى الله عنه مفكورة

کی طرف رجوع واقع ہوتا ہے۔ تو بے قراری واضطراب ول کا تغیر و تبدّ ل اُسے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ جبکہ عین وصول اور حسول کے وقت جہل و چیرت کی وجہ ہے دلیل کا مختاج ہے۔ تو زمانۂ فرقت میں استدلال کا بطریق اولی زیادہ مختاج ہوگا۔ تا کہ استدلال کے ذریعہ کے دریعہ کھے نہ کھی الم مینان حاصل کرے۔

علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں۔ کہوہ دولت جو چندروز کے لئے اس سے پوشیدہ کرنی گئی ہواوراس کی داغ حُد انّی کے ساتھ داغدار ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لائق ہے۔ کہ ہمیشہ بے قراری اوراضطراب میں دہے۔ اور ہمیشہ م حزن کی حالت میں دہے۔

كَانَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رسول الشَّالِيَّة بميشة غمناك اور متفكر ربيخ وسكَّم متواصل الحزن دائم الفِكر - في متحد المتواصل الحزن دائم الفِكر - في متحد المتحد المت

اب فقیر بعض وجوہ کو بتا تا ہے۔ جو قلب کے ان دواطلاق میں فرق کرتی ہیں۔ گوٹی ہوٹی ہے تیں۔ حقیقت جامعہ جو کہ عالم امرے ہے۔ تصفیہ اور تزکیہ کے بعد اُسے تمکین تمام میسر آجاتی ہے بخلاف پار و گوشت کے کہ اس کا اطمینان اوراک حواس سے وابستہ ہے۔ جب تک کسی شے کوحواس سے اوراک شکرے بے قراری سے باہر نہیں آسکتا۔ اس کے کے جو اس کے معزمت خلیل علی نیونا وعلیہ الصلوق والسلام وعلی جمیع الانبیا ہوالم سلین والمسلکة المقربین نے باہر نہیں آسکتا۔ اس کے حضرت خلیل علی نیونا وعلیہ الصلوق والسلام وعلی جمیع الانبیا ہوالم سلین والمسلکة المقربین نے این کے این کا سوال کیا اور عرض کیا۔

اے میرے رب! جھے دکھا کہ تو مردے کیے نے وکر رگا۔

رَبِّ الرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتِي ط

فرق کرنے والی دوسری دجہ بیہ۔ کہ حقیقت جامعہ ذکر کا اثر قبول کرتی ہے۔ اور جب ذکر تک پہنچی ہے۔ اور جب ذکر تک پہنچی ہے۔ اور اس مقام کوصاحب موارف قد س اللہ تعالیٰ سرہ نے روشن تر مقام کہا ہے۔ اور قلب کے اس قیام کوذکر ذات تعالیٰ سے تبیر کیا ہے۔ بخلاف پار و گوشت کے۔ کہ ذکر کے لئے اس کی طرف کوئی را جہیں۔ اس کا اثر پذیر ہونا کجا اور ذکر کے ساتھ قیام کجا۔ وہاں بالا صالحت نہ کورکا ظہور ہے۔ نہ کہ ظلتیت کے ساتھ۔ ذکر کے عروج کی نہایت فہ کورکی دہلیز تک ہے۔

تیسرافرق بہے۔ کرحقیقت جامعہ جب نہایۃ النہایۃ تک پہنچی ہے۔ اور ولائیت خاصہ سے حصہ وافر حصہ وافر حصہ وافر حصہ واس مصلی کے اگر مطلوب ہوگانہ میں مطلوب ہوگانہ میں مطلوب ہوگانہ میں مطلوب ہوگانہ میں مطلوب ہوگانہ میں مطلوب ہوگانہ میں مطلوب ہوگانہ میں طرح خاہری شیشہ میں کہاں مخص کی مثال طاہر ہوتی ہے نہ کہ بین محص بخلاف پار و گوشت کے برعس اس میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ میں مطلوب ہے نہ کہ اس کا ظل ۔ ای لئے حدیث قدی فرمایا ہے۔

ا شاكرندى تا باره تلك الرسل مورة البقرة میں اینے برترہ مومن کے دل میں ساتا ہوں۔

يَسَعُنَى قُلْبُ عَبُدِىَ الْمُؤْمِنِ ـ

یہ معاملہ بھی نظر وفکر سے بلند ہے۔اس سے ہرگز حلول اور مکان نہ بھھ لیما کیونکہ میر کفر و زندقہ ہے۔ اگر چہ عقل معاش یقین نہیں کرسکتی کہ ایک شک کا عین دومری شکی میں طاہر ہو لیکن وہاں حلول اور تھہر نا نہ ہو۔ یہ عقل کی نارسائی کے باعث ہے۔اور غائب کا حاضر پر قیاس ہے۔اس لئے تو کوتاہ بین لوگوں سے نہ ہو۔

چوتھافرق بیہے۔ کرحقیقت جامعہ عالم امرے ہے۔ اور پارہ گوشت عالم خلق ہے۔ بلکہ عالم خلق وامر دونوں اس کے اجزاء ہیں۔ اورخلق اس کا جزواعظم ہے اورامراس کا چھوٹا جزو۔ ان دونوں جزو کے اجتماع ہے اس کی ہیئت وحدانی ایجاد ہوئی ہے۔ جوا بجو بروزگار بن کرسائے آئی ہے۔ بیا بجو بداگر چہ عالم خلق اور عالم امرے ایک الگ شے ہے۔ اور کسی شے کیما تھ کسی طرح بھی اپنی ہیئت ترکیبی ہیں مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی۔ لیک الگ شے ہے۔ اور کسی شے کیما تھ کسی طرح بھی اپنی ہیئت ترکیبی ہیں مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی۔ لیک شار عالم خلق میں ہوتی ہے۔ اس لئے جزو خاکی اس معاملہ میں ایک عجم و شے ہے اور خاک کی پستی اس کی رفعت کا ماعث بن گئی ہے۔

ان دونوں میں ایک فرق رہے۔ کہ حقیقت جامعہ کی وسعت اشیاء کی صورتوں کے اس میں ظہور کے
اعتبار سے ہے اور پار و گوشت کی وسعت جواس کی تنگی کے بعد سامنے آتی ہے۔ مطلوب کی گنجائش کے اعتبار سے
ہے۔ جونا محدود اور غیر متمانی ہے۔ اور وہ تنگی اس کی ننگ دہلیز ہے کہ ماسوا کے گھنے سے رکاوٹ ہے۔ حتیٰ کہ ذکر کو
بھی نہیں چھوڑتی کہ فرکور کے پر دوں میں داخل ہو۔ اور شائبہ ظلتیت کو بھی باتی نہیں رہنے دیتی کہ اس خانہ مقدس
کے گردگھو ہے۔

اور نیزاول (حقیقت جامعہ) کی فراخی جبکہ چوں کا شائبر کھتی ہے۔ اس لئے بے چون ذات کے لائق مبیں اور دوسر سے کی فراخی ہے بچی خصہ پایا ہے۔ اس لئے چون کی اس میں مخوائش نہیں۔ بچائب کا روبار ہے۔ کہاسی وروسر سے کی فراخی ہے بیچوئی ہے بھی حصہ پایا ہے۔ اس لئے چون کی اس میں مخوائش ہے کہ حضرت سید ہے۔ کہاسی ول کو دعوت کی طرف رجوع کے بعد ظلمت اور سیابی طاری ہوجاتی ہے۔ یہیں ہے ہے کہ حضرت سید البشر علیہ ویلیم اصلات و التسلیمات نے فرمایا ہے۔

، بیتک میرے دل میں بھی پروہ جھا جاتا ہے۔

الله كيغان على قَلْبِي.

کہاں تک فرق بیان کرے۔ چہ نبیت فاک راہا عالم پاک
اے برادرااس پارہ گوشت کو معمولی شے خیال نہ کرنا۔ بلکہ بینہائت قیمتی جوہر ہے۔ جس میں عالم خاق
کے خزانے اور اسرار دربیت رکھے گئے ہیں۔ اور عالم امر کے دیننے اور تخفی امور بھی اس میں مدفون ہیں۔ علاوہ
ازیں وہ شے بھی ہے۔ جو عالم خاتق اور عالم امر میں الگ الگ موجود نہیں۔ اور وہ اس کے معاملات خاصہ ہیں۔ جو
اس کی ہیئت وحدانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہلے دی اجزاء کو تصفیہ تزکیہ جذب وسلوک اور فنا و بقا کے ساتھ پاک اور

ل وومسلم وابوداؤد

طاہر کرتے ہیں۔ اور ماسوا کے تعلقات کی میل سے صاف کرتے ہیں۔ مثلاً ول کو بیقراری سے گذار کر تمکین و اطہینان تک پہنچاتے ہیں۔ اور ناری جز وکور کشی اور نافر مائی سے دو کتے ہیں۔ اور ناری جز وکور کشی اور نافر مائی سے دو کتے ہیں۔ اور فاک کو پستی اور پست فطر تی سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ علی ہذا القیاس تمام اجزاء کو افر اطاور تفریط سے حداعتدالی وقو سط میں لے آتے ہیں۔ اس کے بحد محف فضل خداوندی سے ان اجزاء کو ترکیب دیکر محف معین کو بنایا۔ اور انسان کامل کی تفکیل کی ہے۔ اس محف کے قلب کو جو اس کا خلاصہ اور اس کے وجود کامر کز ہے مضغہ سے جب مضغہ (پارہ گوشت) کی حقیقت جو با ندازہ عبارت بیان کی جاسکتی ہے۔ اور اصل اختیار اللہ سجانہ کے قضہ ہی ہے۔ اور اصل اختیار اللہ سجانہ کے قضہ ہی ہے۔

اگرکوئی ناتھ کے کہ ہرانسان انبی دن اہراء ہے مرکب ہادرانبی کی ترکیب ہے ہیئت وحدائی رکھتا ہے۔ تواس کا جواب میں بیدوں گا۔ کہ ہاں ہرانسان انبی اہراء ہے مرکب ہے۔ لیکن وہ اجراء پاک اور مطبر ٹیل ہوئے ہیں۔ اور جذبہ وسلوک کے ذریعہ ماسوا کے تعلقات کی میل سے صاف ٹیس ہوئے ہیں۔ بخلاف انسان کا لی کے اجراء کے کہ وہ فنا اور بقا کے ذریعہ پاک اور پاکیڑہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ انجمی گذرا ہے۔ کہ ہرانسان میں چونکہ بیاجراء میں اور متما ئیز ہیں۔ اور ہر چیز کے بھی احکام واحوال متما ئیز ہیں۔ اس بناء پروہ ہر گر بیئت وحدائی ہوئے ہیں۔ اور اگر بعیت وحدائی رکھتا بھی ہوتو وہ محض اعتبار ہے۔ نہ کہ بھی قبل کے اجراء کے کہ وہ تیائن وہمائیز ہیں۔ اور اگر بعیت وحدائی رکھتا بھی ہوتو وہ میں۔ اور اس کے متمایز احوال واحکام ذاکل ہوکر ایک شے کا حکم اختیار کے جس طرح ایک بھون کو ایک اور سے سے تیار کرتے ہیں۔ اور رگر ٹر تمام اجزاء کوایک دوسری کے ساتھ ملاکر ہیئت وحدائی خابت کرتے ہیں۔ اور الدشکانہ اعلم وہ سے تیار کرتے ہیں۔ اور رگر ٹر تمام اجزاء کوایک دوسری کے ساتھ ملاکر ہیئت وحدائی خابت کرتے ہیں۔ اور اس کے متابرای وحدائی خابت کرتے ہیں۔ اور رگر ٹر تمام اجزاء کوایک دوسری کے ساتھ ملاکر ہیئت وحدائی خابت کرتے ہیں۔ اور الدشکانہ اعلم اسے نکال کرایک عملی کی طرف لاتے ہیں۔ اس میلے کو بچھو۔ وَ اللہ شکانہ اعلم میں۔ ایک اور وَ اللہ شکانہ اعلم میں۔

اے ہرادرا بیتمام کمالات جو پارہ گوشت کے لئے ٹابت ہیں۔مقام قوب قوسین بھی ہیں۔ کہ ظاہر یس مقام قوب قوسین بھی ہیں۔ کہ ظاہر یس مظہر کے رنگ کا وہم ہوا ہے۔ اگر چہ یہاں فلا ہراصل ہے۔ نہ کہ اس کا ظائل جوصورت ہے۔ لیکن ظاہر کا شخص آئینہ داری کے رنگ سے پاک اور متمر آئیس ۔ پس قوسین ٹابت ہوں گے۔ اُس مقام سے او پر اَو اَو فَی کا مقام ہے۔ کہ ظاہر نے مظہر کا رنگ نہیں پکڑا ہے۔ اور کوئی امر زائد بھی اس میں تیس آتا۔ پس قوسین وہاں مفقو وہوں گے۔ اور ایک رنگ کے مقام کے مناسب ہو۔ اور اس مقام کا معاملہ کے۔ اور ایک رنگ کے مقام کے مناسب ہو۔ اور اس مقام کا معاملہ علی حدہ ہے۔ یہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ تی جا کرقوسین سے اَو اَوْ فَی تک وصول میسر آسکتا ہے۔ اور ہمارا کلام اشارات ورموز اور بشارات اور شزائے ہیں۔

والله سبحانه الملهم وصلح الله تعالى على سيّدنا مُحمد و صحبه وسلم و بارك.

### مکتوب نمبر (۲۲)

مولا نامحم صادق تشميري كي طرف صادر فرمايا:

حضرت مجد دالف ٹانی رضی اللہ عنہ کے طفیل شہر مرہند کی اکثر شہر دل پر فضیلت کے بیان میں۔ ادرائی رہائش گاہ میں ایک نور کا مشاہدہ کرنا۔ کہ اس کی شان وصفت کی کسی کو ہُو تک نصیب نہیں ہوئی ۔اوروہ زمین کچھ عرصہ بعد مخدوم زاوہ کلال خواجہ محمصاد تی قدس برس ہ کاروضہ مقد سربن گئی۔

ٱلْجَمُدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلْمٍ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

الله سبحان وتعالی کی عنایت اور بصدقه اس کے صبیب پاک علیه والی آله والسلام والتحیة والبرکة بلد چهر مندگویا میر بندگویا میر بندگویا میر بندگویا میر بندگویا میر بندگا و مقام ہے۔ کہ میرے لئے ایک گہرے کویں کویر کر کے ایک بلند چهر و منایا گیا ہے۔ جو ہے۔ اور ایک نور اس زمین امانت رکھا گیا ہے۔ جو بختی اور بے بنی کے فورے افذکیا گیا ہے جس طرح نہیت الله کی مقدس زمین سے نور وقن و دُرخشاں ہے۔ میرے بڑے فرز مرکی وفات کے چند ماہ بعد ایک بلند روشن نور دیکھا گیا۔ کہ می صفت وشان نے اس کی اور میری بڑے فرز مرکی وفات کے چند ماہ بعد ایک بلند روشن نور دیکھا گیا۔ کہ می صفت وشان نے اس کی اور میری قبر پر روشن ہو۔ اس بات کومل نے اپنے فرز مراعظم کے سامنے جوصاحب راز تھا مظام رکیا۔ اور اس نور اور اس آدر و سے مطلع کیا۔ اور میر وقتی ہو۔ اس بات کومل نے اپنے فرز مرائی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دوفاک میں اس نور اور اس آدر و سے مطلع کیا۔ اقاق سے میر ابڑا قرز مرائی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دوفاک میں اس نور اور اس آدر و سے مطلع کیا۔ اقفاق سے میر ابڑا قرز مرائی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دوفاک میں اس نور اور اس آدر و سے مطلع کیا۔ اقفاق سے میر ابڑا قرز مرائی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دولت کی اس نور اور اس آدر و سے مطلع کیا۔ اتفاق سے میر ابڑا قرز مرائی اس دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دولت کے ساتھ سبقت لے گیا۔ اور میر دولت کے ساتھ سبقت کے گیا۔ اور میں میان میان کور میر کی کور میر میان کی دولت کے ساتھ سبقت کے گیا۔ اور میر میر کور کی کی دولت کے سبتھ سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دولت کے سبتھ کی دول

هَسنيسبًا لِآرُبَابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمُهَا لِهُ وَلِلْعَسَاشِقِ الْمِسْكِيْنِ مَا يَتَجُرَع وَلِلْعَسَاشِقِ الْمِسْكِيْنِ مَا يَتَجُرَع وَالْمِسْكِيْنِ مَا يَتَجُرَع

بیہ بات بھی اس بلدہ معظمہ کی نضیات میں ہے۔ کہر سب سے بڑے صاجز ادہ جواکا براولیاءِ
اللہ میں سے ہے۔ یہاں آسودہ خاک ہے۔ ادرایک مت کے بعد ظاہر ہوا۔ کہاں جگہ امانت رکھا ہوا نوراس فقیر
کے اتوار قلبیہ کے نورکا لمعہ ہے۔ جے یہاں سے کیکراس زمین میں روش کیا ہے جس طرح ایک چراغ بڑی مشعل سے روش کرتے ہیں۔

"آپ فرمادی سب کھاللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔" سُبُحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلْمِ الْمُوْمَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ا نعت والول كومتين كوارابون اورعاش مكين كے لئے وى بجوده دردوغم كے كھون في رہا ہے۔

# مکتوب نمبر (۲۲۷)

مخدوم زاده خواجه مخدعبدالله (الله أسه مالم اور باتى ركه اور أسه أس كى آرزوكى انتها تك يبنياية) كي طرف صادر قر مايا:

اس بیان میں کہ عمدہ کام روش سقت کی اتباع اور نالبندیدہ بدعت سے اجتناب ہے اور اس امر ك بيان من كهطر يقة تقتيند ميكودوس عطر يقول برقضيات صاحب شريعت عليد على آلدوالصّلاة والسلام والتحية كى اتباع اورعزيت برعمل كرف كيوبه سے ادراس بكند طريقة نقشبنديك مدح وثناءاورأس كے متاسب أمور كے بيان ميں۔

" بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مَ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلْمِ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى "جوهيحت فرزندع يزالله سكانه أس مناسب كامول مع محقوظ ركھ اور دوسرے تمام دوستول كو كى جاتى ہے۔ وہ روش سنت على صاخبها الصّلُوة والسّلام والتحية كى اتباعد اورنا يسنديده دعوت عدا جتناب هداملام اس زمانه من غريب ہوچکاہے۔اورمسلمان غریب ہونے ہیں۔اورروز بروز کمزورے کمزور تر ہوتے جارہے ہیں۔ یہاں تک کہایک وفت وه آجائے گا۔ كهزمين برالله كانام لينے والاندر ب\_" اور قيامت بدترين لوكول برقائم موكى ب

سعادت مندوہ ہے۔جواس غرئیب اسلام کے زمانہ میں چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کوزندہ كرے اور مروّجہ بدعات میں ہے كى بدعت كو مارے اور ختم كرے۔ بيرو ہ وفت ہے كہ حضرت خير البشر عليه وعلیٰ آلهالصلاة والسلام كى بعثت كوابك بزار برس كذر جاسب-اور قيامت كى علامات ظاهر جونا شروع مويكى بيل-اور ز مانہ نبوت کے دور ہونے کے باعث سقت بوشیدہ ہو چکی ہے۔ اور کذب اور جھوٹ کے عام ہونے کے باعث بدعت جلوه کر ہو چک ہے۔ کمی شہباز کی ضرورت ہے۔ جوسنت کی مدد کرے اور بدعت کو فکست دے۔ بدعت کا مروج ہونا دین کی درانی کاموجب ہے۔اور بدعتی کانعظیم اسلام کامٹائے کاباعث ہے۔حدیث

جس نے برعتی کی تعظیم کی۔اس نے اسلام مَنُ وَقُرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُ آعَانَ عَلَى کے گرائے میں مدوی۔

هَدُم الإسكام

سنی ہوگی۔ بوری ہنت اور بورے ارادے کے ساتھ سنتون میں سے کی سُتب کورواج وسیم اور بدعوں میں سے کی برعت کوخم کرنے کی طرف اوجہ کرنی جا میے۔

ہرونت خصوصاً آج کل کہ ضعف اتملام کا زمانہ ہے۔ نشانات اسلام کا قائم کرنا سُنت کی تروت اور بدعت کی تخریب سے دابستہ ہے۔ گذشتہ لوگوں نے بدعت میں حسن دیکھا ہوگا۔ بتب ہی تو انہوں نے نے بدعت کی

لِ سِهِي في شعب إلا يمان.

بعض افرادکو متحسن کیا ہے گئی بیفقیراس مسئلہ میں ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا اور بدعت کے کی فردکو حسنہیں کہتا۔ اوراس میں ظلمت و کدورت کے سوا پچھا حساس نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاق و السلام نے فر مایا ہے۔
کہتا۔ اوراس میں ظلمت و کدورت کے سوا پچھا حساس نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاق و السلام نے فر مایا ہے۔
کہتا۔ اوراس میں ظلمت و کدورت کے سوا پچھا حساس نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلاح و السلام نے فر مایا ہے۔
مریدعت گراہی ہے۔

اور یہ فقیر سے پاتا ہے۔ کہ اسلام کی سلامتی سقت کے بجالمانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اوراس کی ترافی اور ویرانی بدعت کے ارتکاب میں ہے۔ چا ہے جو بدعت بھی ہو۔ یہ فقیر بدعت کو کہی کی طرح جانتا ہے۔ جو اسلام کی بنیاد کو گراتی ہے۔ اور سقت کو دو تُن تارے کی طرح پاتا ہوں جو تاریک رات میں ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت بنیاد کو گراتی ہے انہ وہ تن کو تو فیق دے کہ کی بدعت کو حضہ نہ کہیں اور کئی بدعت کے ارتکاب کا فتو کی شددیں۔
اگر چہوہ بدعت ان کی نظر میں سپیدہ می کی طرح دکھائی دے کیونکہ شیطانی آ راکٹوں کو غیر سقت میں غلبہ عظیم عاصل ہے۔ گذشتہ زمانوں میں جب کہ اسلام تو کی تھا۔ بدعت کی تاریکیوں کو برداشت کرسک تھا۔ اور شاید کہ نور اسلام کی روثنی میں بعض اشخاص کو بعض تاریکیاں نورانی محسوس ہوئی ہوں۔ اور اس وجہ ہے اُن کے حسنہ ہوئے کا ماسلام کی روثنی میں بعض اشخاص کو بعض تاریکیاں نورانی محسوس ہوئی ہوں۔ اور اس وقت کے کہ ضحنب اسلام کا وقت ہے۔ بندعات کی تاریکیوں کے برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور یہاں متقد میں اور متاخرین کا فتو کی جادی نہیں ہوسکتا۔ کہ ہروقت کے احکام علی وہ وقت بیں۔

اس وقت جہان کشر ت سے بدعت کے ظہور کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آتا ہے۔ اور اور سنت کا نور غربت اور قلت کی بناء پراس تاریک دریاض جگنو کی طرح دکھائی دیتا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ اور سنت کے کور کو کم کرتا ہے۔ اور سنت پڑس اس تازیکی کے کم کرنے اور اس نور کی زیادتی کا باعث ہے۔ توجو چاہے بدعت کی تاریک کو زیادہ کرے اور جو چاہے وہ سنت کے نور کو زیادہ کرے۔ اور جس کا ول جا ہے اللہ کے گروہ کے اضافے کا سبب ہے۔ سن لو۔ بیشک سیطان کا گروہ بی خدال ہے۔ سن لو۔ بیشک شیطان کا گروہ بی خدال ہے۔ سن لو۔ بیشک اللہ کا گروہ بی فلاح و نجات یا نے والا ہے۔

ادرصوفیددنت بھی اگرانصاف کریں اورضحفِ اسلام اورجھوٹ کے عام ہونے کا ملاحظہ کریں۔ تو چاہیے کہ سنت کے سواکسی بات بھی اگرانصاف کریں۔ اور مخترع اُمورکومشان کے عمل کا بہانہ بتا کراپی عادت میں اینے بیروں کی تقلید تہ کریں۔ اور مخترع اُمورکومشان کے عمل کا بہانہ بتا کراپی عادت میں تناید میں تناید خطر درخطرے۔ منہ بتا کیں۔ اِد بین میں تناید خطر درخطرے۔ و مناعلی الو سُولِ اِلَّا الْبَلاعُ د تا میں تنامد برصرف بہنچادیے کی ذمہ داری ہے۔

ہارے بیروں کو ہاری طرف ہے حضرت تن سحانہ وتعالی جزائے خیرعطافر مائے۔ کہ ہم بیجھے آنے

ع مبلم تريف

والوں کوامور مبتدعہ کے بجالا نے کا تھم نہیں دیا۔ اور اپنی تھلیدے ہلاک کن تاریکیوں میں نہیں ڈالا۔ اور متابعت سنت کے سوا کوئی راستہ میں نہیں دکھایا گیا۔ اور صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ والصّلوق والسّلام والحقیۃ کی اتباع اور عزیمت پرعمل کے سوا اور کوئی ہدائت نہیں فرمائی۔ اس بناء پر لازمان بزرگوں کا سلسلہ بندہے۔ اور ان کے وصول کا چبوتر ومرتفع واقع ہوا ہے۔ یہی ہیں جنہوں نے ساع ورقص کواپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ اور وجد اور تو اجد کو انگی شہادت سے دوئلزے کر دیا ہے۔ دوسروں کا مکثوف وشعود ان بزرگوں کے نزدیک ماسوا میں داخل ہے۔ اور کا معاملہ دیدود انش سے مادراء ہے۔ اور معلوم وخیل سے بھی مادراء ہے۔ اور معلوم وخیل سے بھی مادراء ہے۔ اور معلوم وخیل سے بھی مادراء ہے۔ اور معلوم وخیل سے بھی مادراء ہے۔ نیز تجابیات وظہورات اور مکا شفات و معانیات سے بھی مادراء ہے۔

دوسروں کا اہتمام اثبات میں ہے۔اوران ہزرگوں کی ہمت نقی ماسوا میں صرف ہوتی ہے۔دوسرے کلمہ
طیب نقی وا ثبات کا تکراراس لئے کرتے ہیں تا کہ اثبات کا دائر ہوسعت پیدا کرے۔اور تمام جہان جو غیریت کے
عنوان سے پیدا ہوا ہے۔ کلم تو حید کے تکرار سے حقیقت کے عنوان سے منکشف ہوجائے اور سب کوئی پائیں۔اور
حق دیکھیں تعالی و تقدس بخل ف ان ہزرگوں کے کے کیلہ طیبہ کا اللہ کے تکرار سے ان کا مقصود دائر فقی
کی وسعت ہے۔ تاکہ جو پچھ شہود و مکھوف اور معلوم و تجیل ہوسب کا کے بنچے داخل ہواور جانب اثبات میں کوئی
شطح فاومنظور شہو۔اوراگر برسیل فرض جانب اثبات میں کوئی چیز خانبر ہوتو اُ ہے بھی کا کی طرف لوٹا یا جائے۔اور
جانب اثبات میں کلم مشتیٰ کے تکلم کے سوا پچھ جھے میں نہ آئے۔ پس دوسرے طریقوں میں فقی واثبات کا ذکر
مبتد یوں کے حال کے مطابق ہے۔اور ڈکر اللہ جو تھن کلم اثبات ہے۔اس کے بعد مناسب ہوتا ہے۔تا کہ اس کلم
کے تکرار کے ساتھ شبت کھوٹ اثبات استقر اداور استمرار پیدا کر ۔ بخلاف ان اکا ہر کے طریق ہے۔ کہ یہ ان ان استعرار کے مات کے اور نئی واثبات کی صورت بعد میں بنداء
میں مناسب ہے اور نئی واثبات کی صورت بعد میں بنی ہی ہے۔

الركوني ناتف سوال كرے كماس تقديريراس طريقة كاكابركومقام اثبات سے وكھ صدنه موكا۔ اور تق

كيسواان كالميح يحى نفقر ونت بيس موكا .

جواب بمیں کرتا ہوں کہ دوسر ن کا اثبات ان بر رگوں کو اواکل حال بھی تمیسر آجا تا ہے۔ لیکن وہ بلند ہمتی کے باعث اس طرف متوجہیں ہوتے بلک نفی کرتے ہیں اور مطلوب شبت اس کے وراء الوراء میں جانتے ہیں۔ وہ مقام جومقام کریائی کے مناسب الوراء میں جانتے ہیں۔ وہ مقام جومقام کریائی کے مناسب الوراء میں جانتے ہیں۔ وہ مقام جومقام کریائی کے مناسب ہائھیں حاصل ہے۔ ہر بے سر انجام انسان ان کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ اور ہر یوالہا س ان کے معاملہ کی حقیقت ہے آئے ہیں ماصل ہے۔ ہر بیان کر ویا ہے۔ اگران سے آئے ہیں ہوسکتا۔ ان اکا بر کے عدم حصول کا حتمہ جواس مقام میں تفسی حصول ہے۔ بیان کر ویا ہے۔ اگران اکا بر کے حصول کے خواص بھی جواس مقام میں تفسی حصول ہے۔ بیان کر ویا ہے۔ اگران اکا بر کے حصول کے خواص بھی جواس مقام ہیں توجا کیں۔ اور مبتدیوں کی طرح الف وہاء کا

سبق اختيار كريں۔ شعر

فریاد افظ این همه آخر بهرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب هست

ذات تعالی و تقدی کام اقبہ جودومروں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے زور یک کل اغتبارے ما قطاور
ہوا سے جو اس کے اس مقام میں ظلال سے ایک ظل کے سوا بجھ حاصل نہیں۔ ' اللہ تعالی بہت
بائد ہے۔ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں' اس کی ذات بلکہ اس کے اساءو صفات بھی ہمارے احاطہ فکر ومراقبہ سے
باہر ہیں۔ اس مقام میں جہل و جرت کے سوا بچھ حصر نہیں۔ ندوہ جہل و جرت جے لوگ جہل و جرت کہتے ہیں۔
کیونکہ بید فرموم اور بُرا ہے۔ بلکہ اس مقام کا جہل و جرت میں معرفت واطمینان ہے۔ ندوہ معرفت واطمینان ہے۔
ندوہ وہ معرفت واطمینان جولوگوں کے فہم میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ قبیلہ چون سے ہے۔ اور بے چون سے
ہوہ وہ معرفت واطمینان جولوگوں کے فہم میں آسکتا ہے۔ کیونکہ وہ قبیلہ چون سے ہے۔ اور بے چون سے
معرفت ہے۔ اس مقام میں ہم جو پچھٹا بت کریں گے وہ بے چون ہی ہوگا۔ خواہ اُسے جہل نے قبیر کریں یا
معرفت ہے۔ جس نے چکھانہ ہو شہیں جان سکتا۔

اور ٹیز ان ہزرگوں کی توجہ احدیث ذات تعالی و تقدی کی طرف ہے۔ اور بیر حفر ات اس وصفت سے سوائے ذات تعالیٰ و تقدی کے پہنیں چاہتے۔ اور دوسروں کی طرف ذات سے صفات کی طرف نیج نہیں آتے اور بلندی سے پستی کی طرف نہیں گرتے۔ بجب کا روبار ہے۔ اس گردہ میں سے ایک جماعت نے ذکر اسم اللہ اختیار کیا ہے۔ اور اس پراکتفا کرتے ہوئے صفات کی طرف نیچ آتے ہیں۔ اور سیج بھیراور علیم کا ملاحظہ کرتے افتیار کیا ہے۔ اور اس پراکتفا کرتے ہوئے صفات کی طرف نیچ آتے ہیں۔ اور سیج بھیراور علیم کا ملاحظہ کرتے اور پیل سیراور جماعت نہیں کرتے ۔ اور تو جہ کی سیراور سی سے اسم اللہ تک جاتے ہیں۔ کیوں صرف اللہ پر کفایت نہیں کرتے ۔ اور توجہ کا قبلہ ذات احدیث تعالیٰ کے سواکس کو نہیں بناتے۔

كيااللهايين بندب كوكافي نبين \_

ٱلْيُسَ اللَّهُ لِكَافِ عَبْدَه و ا

فصقاطع ہے۔اورآ میر مید

قُلِ كَاللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ دَ

کہ اللہ کھران کوچھوڑ و ہے۔

مخفرید کماس بلندمر تبرطریقه کے برزگوں کی نظر ہمت بہت بلندوا تع ہوئی ہے۔ کسی ریا کا راور رقاص کے ساتھ بدلوگ نسبت نہیں رکھتے۔ اس لئے دوسروں کی نہایت ان کی ہدایت میں مندرج ہے۔ اوراس طریقے کا مبتدی دوسرے طریقوں کے نتمی کا تھم رکھتا ہے۔ اور ان سفر ابتدا ہے ہی وطن میں مقرر ہو چکا ہے۔ اور خلوت در انجمن ان کو واصل ہو چکی ہے۔ اور دوام حضور ان کا نفذ دفت ہے۔ یہی ہیں کہ طالیوں کی تربیت ان کی بلند صحبت

ا حافظ کی برفریاد بے مقصد نہیں۔ بلکہ قصتہ می جیران کن اور بات بھی بجیب ہے۔ ا سور و زمر بار و تمن اظلم ے وابسۃ ہے۔اور ناتصون کی تھیل ان کی توجہ شریف سے متعلق ہے۔ان کی نظر امراض قلب کوشفا بخشی ہے۔ اور ان کا التفات معنوی بیار یوں کو دور کرتا ہے۔ان کی ایک توجہ سوچلوں کا کام کرتی ہے۔اور ان کا ایک التفات سالہا سال کے ریاضات ومجاہدات کے برابر ہے۔

> القشیندریا عجب قاقله سالار اند که برند ازراه بنبان برم قاقله را

ا سے سعادت کے آثار والے! اس بیان میں ہے کوئی وہم نہ کرے کہ بیاوصات وشاکل تو اس بلند طریقہ نقش ندیہ کے تمام اساتذہ واور تلائدہ کو حاصل ہیں۔ ہرگزیہ بات نہیں بلکہ بیشاکل وعادات اس بلند طریقہ کے اکابر کے اکابر کے ساتھ خاص ہیں۔ جنہوں نے کام کو نہلیۃ النہایہ تک پہنچا دیا ہوا ہے اور مبتدیات وشید نے ان اکابر کے ساتھ نسبت اراوت ورست کی ہوئی ہے۔ اور آداب کی رعائت کی ہے۔ نہایت کا ہدائت میں درج ہوتا ان کے حق میں ثابت ہے۔

بخلاف اس طریقہ کے اس مبتدی کے جواس طریقہ کے بی ناتس کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ کہ اس کے کل میں بیانی اس طریقہ کے بی م میں بیا ندراج ٹابت نہیں۔ کیونکہ ان کا بیٹن بھی نہایت کوئیں بہنچا ہوا تو مبتدی کے تی میں نہایت کس طرح متصور ہوسکتی ہے۔

> ازکور ہروں ہال ترادد کددردست کورہ سے وی چیز چی ہے۔ جواس میں ہوتی ہے

اے نجابت آٹار!ان اکابرکا طریقہ اصحاب کرام علیم الرضوان کا طریقہ ہے۔ اور بینمایت کابدایت اسلام میں میسر آپا۔ اس لئے کہ آئیرور میں اغدراج اس اغدراج کا اثر ہے۔ جو محب فیرالبشر علیہ والی المصلاق والسّلام میں میسر آپا۔ اس لئے کہ آئیروں علیہ والمصلوق والسّلام کی اوّل محبت میں وہ کھیٹیر آپا۔ جو بہت کم ہے کہ انتہا میں بھی دوسروں کو میٹر ہو۔ اور بیڈون و برکات وہی فیون و برکات ہیں۔ جو زمانہ محابہ میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ اگر چہ طاہر میں آخراول سے وسل کی نبست اوّل سے زیاد و نزد یک ہے۔ اور اس کے رنگ کے ساتھ رنگین ہے۔ متوسط حضرات اُسے باور کریں یا نہریں۔ بلکہ متاخرین میں اکثر کے بارے میں معلوم نہیں۔ کہ اس معاملہ کی حقیقت تک چینجے ہیں یا کہیں۔

وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى وَالْتَزَمَّ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَعِ عَلَيْهِ وَعَلَى الله الصَّلواتِ والتَّسُلِيْمَاتِ الْعُلْى0

ل نتشبندى عجب قاقله مالاريل كه يوشيده راسة عن قائله كورم تك يجاوية يل

# کتوبنمبر (۲۴)

حاجى محمر قركتي كى طرف صادر قرمايا:

اس کے کمتوب کے جواب میں جس میں اس نے آرزو کی تھی کہمام ذرّات میں مشاہدہ جمال میسر موادر اُس کے مناسب اُدر کے بیان میں۔

ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عَقْبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى طِ

آپ کامراسلہ شریفہ جوآپ نے کمال اظام ادر محبت کے ساتھ ارسال کیا تھا۔ موصول ہوکر بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا موجب ہوا۔ نسبت رابطہ تہمیں ہمیشہ صاحب رابطہ (شیخ) کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور فیوش العکائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس ٹھت کاشکر بچالا تا جا ہیئے۔ اور قبض وبسط دونوں اس راہ میں اُڑنے کے دوبازو ہیں۔ قبض ہے دلکیر۔ اور بسط سے سرور نہ ہول۔

آپ نے بیآر دو کی تھی کہ تمام ذرات بیں مشاہرہ جمال میسر ہو محبت کے اطواروا لے ابندے کوآردو سے کیا کام ۔اوراس کی آر دواس کے بم قاصر کے اندازہ کے مطابق ہوگی۔ جمال لا ہزال کا ذرات کے آئے بیل مشاہرہ کرنا کوتاہ بیٹی کے باعث ہے ذرات کی کیا مجال ہے۔ کہ اس جمال کے آئے بیس ۔ جو پچھ ذرات کے آئیوں میں مشہود ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہائت جمال کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اس بلند ذات کو وراء الوراء میں تا کینوں میں مشہود ہوتا ہے۔ وہ اس بے نہائت جمال کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اس بلند ذات کو وراء الوراء میں تااش کرنا جا بینے ۔اور آفاق والفس کے دائرہ سے باہر ڈھویڈنا چاہیئے۔ اس وقت جونسیت تم رکھتے ہووہ تمہاری آرزو سے فوقیت رقمتی ہے۔ لوگوں کی تقلید کر کے بستی کی طرف راغب ہونے کی آرزو ہرگز نہ کریں۔اور بلندی سے نیخ آئے کی تمانہ کریں۔ان اکا برکا رضا نہ بلند ہے۔

ٱلْمَسْتُولُ مِنَ اللَّهِ مُبْحَانَه حَمَعيتكُمُ الصُّورَية وَالْمعنوِيّة

والستلام

# کتوب نمبر (۲۵)

خواد محد شرف الدين حسين كى طرف صادر قرمايا: ابن بيان مين كه جومل بحى شريعت عزر اكم مطابق كيا جائے ذكر ميں داخل ہے۔ اگر چه خريد و فروخت بى ہو۔

اَلْحَمَدُ لِلْهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى طَ الْمَحْمَدُ لِلْهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى طَ آبِ كَاكُرامى نامَدُجُوا بِ فِي مِر عِرْمُ وَمُورِيرُ مُولانا عِبْرَالرَشِيدَاور مُولانا جان مُحَدَ مِراه ارسال كيا تھاموصول ہوا۔ اور نذر کے رویے بھی موصول ہوئے ''جو اکم الملہ سبحانہ 'حیوا' 'آپ کی صحت کی نجر سے بہت خوشی ہوئی۔ اے فرز ٹر افرصت و فراغت غنیمت ہے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو ذکر الی جل شانہ میں معروف رکھنا چاہئے۔ جو بھی شریعت عراک مطابق کیا جائے۔ ذکر میں داخل ہے۔ اگر چرفر ید فروخت ہی ہو۔ بس تمام حرکات و سکنات میں احکام شریعت کی رعائت کرنی چاہئے۔ تاکر سب کام ذکر بن جا کیں۔ کیونکہ ذکر خفلت دور کرکات و سکنات میں احکام شریعت کی رعائت کرنی چاہئے۔ تاکر سب کام ذکر بن جا کیں۔ کیونکہ ذکر خفلت دور کرکات و سکنات میں احکام شریعت کی رعائت کرنی چاہئے ۔ تاکر سب کام ذکر بن جا کیں۔ کیونکہ ذکر خوال کے کرنے والے کو سے عافل ہونے سے عافل ہونے سے خوال ہونو ای کی دوام ذکر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر صحر اے خواج گان قدس اللہ تعالی اسرار ہم کی ''یا دواشت'' سے ایک الگ چیز ہے۔ کیوں کہ وہ صرف باطن میں مخصر ہے۔ اور بیر ظاہر میں بھی جاری ہے۔ اگر چرشکل ہے۔ انڈ بہیں صاحب شریعت علیہ وطانی آلہ الصلاق والسلام والتحیۃ کی متابعت نصیب فرمائے۔

### مکنوب نمبر (۲۷)

عرقان پناه مرزاخهام الدين احد كى طرف صا درفر مايا:

اس کے اس خط کے جواب میں جس سے جانب داری کی اُو آئی ہے۔ اور اس بیان میں کہ تقین ذکر بچوں کو الفیدن اور کی کو ا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِبُمِ ط أَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عَبَادِم الَّذِيْنَ اصَّطَفَى ط صحِفْهُ مَرَمت ( مَنْوب گرامی) جوکشمیری قاصد کے ہمراہ کرم کرتے ہوتے آپ نے ارسال کیا تھا۔اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جب کہ آپ کی طرف کے حضرات کی خیریت پرمشمل تھا۔ بہت خوشی ومتر ت کا

موجب بوار مُجَزًّا كُمُّ اللَّهُ مُسُبِّحَانَه وَيُوا "

اس میں درج تھا کہ تخدوم زادہ کلال اور خواجہ جمال الدین میاں شیخ الہداد سے تلقین ذکر کے شرم کے باعث آپ کی خدمت میں نہیں گئی سکے مخدوما! اب بھی ان باتوں سے جانب داری کی اُ آئی ہے۔ اوراس طرح اوروضع سے مبانیت اور خالفت مغہوم ہوتی ہے ۔ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اِللّٰه وَ اِنّا اللّٰه وَ الله بدر گوار کی وصیت کا شرم کرتا۔ نیز ال توجہ افادہ کی بھی شرم کرتا جو مصرت ایشاں (پیر بدر گوار) کی موجود کی میں اُن کے جم سے کی گئی تھی ۔ اور میاں شیخ الہدداد کو بھی دعویٰ پیریزی کے باوجود جا ہے تھا کہ اس بارے میں دلیزی اور جرات نہ کرتا۔ اور ملا حظہ وصیت اور فائدہ پہنچانے میں بہال کرتا۔

جو پھھتم نے لکھاہے۔ حق وصواب ہوگا۔لیکن جو مکتوب مخدوم زادہ کلاں نے برادر عزیز کے ہمراہ ارسال کیا ہے (ہمارے متعلق) کمال تواضع کو مصمن اور انتہائی طلب وشوق پر مشمل تھا۔ اور اس مکتوب میں ایسی عبارات احاط تحریر میں لائی بیں کہ طلب کے جنون کے بغیر ان عبارات کا معرض تحریر مین لا نامصور تہیں۔اس مکتوب کی تحریر کے بعد نٹا کہ ہم ہے برگشتہ ہونے کی صورت بیدا ہوئی ہے۔

اے ہمارے پروردگار ہمیں ہرایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو بھی میں جالا نہ کر اور ہمیں ایس میں جالا نہ کر اور ہمیں ایس سے رحمت عطا فر مایا۔ بیشک تو ہی

رَبُنَا لَا تُوِغُ قُلُوبُنَا بَعُدَ إِذُهَدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنَكَ رَحْمَةً طَ إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَّابُ ط

· بهتعطافر مانے والا ہے۔

لین فقیر جانا ہے کہ ان کی بینی پر بر گوار کی وصیت فالی از حکمت نہ ہوگی اور امید ہے کہ اس وصیت کی برکت ہے انجام اچھا ہو جائےگا۔لیکن افسوں کی بات ہے کہ اس تم کی طلب جس کی تھوڑی ہی جھلک ان کے کھوٹ سے مفہوم ہوتی تھی ایکا کیٹن افسوں کی بات ہے کہ اس تم کی طلب جس کی تھوڑی ہی جھلک ان کے کہ توب ہے مفہوم ہوتی تھی ایکا کیٹے تم ہو جائے اور اس کی ضد اس کی جگہ لے لے دوستوں اور ہمدردوں پر بیر بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ بیر مقام فاص ابہتمام اور توجہ کا متقاضی ہے۔ مسکر ما! اگر (حق تعالیٰ تک وصول کا) کام صرف تلقین سے ممل وتمام ہو جائے تو مبارک ہے۔ لیکن معاملہ یون نہیں بلکہ فقیر کے نزدیک ذکر کی تلقین بچوں کو الف و بے کی تعلیم کے ماند ہے۔ اگر صرف اتنی بی تعلیم ملکہ مولویت پیدا کر دے تو کیا مضا کقہ ہے۔ تہمارے کرم والنف و بے کی تعلیم کے ماند ہے۔ اگر صرف اتنی بی تعلیم کے کوچوڑ دیں گے۔ اور تمام دوستوں کے ساتھ مساوی قتم کی آشائی رکھیں گے زیادہ کیا مبالغہ کرے۔ والسلام۔

### مكتوب نمبر (۲۷)

مولنا محدطا بربدشتى كى طرف ارسال كيا-

می عبدالعزیز جو نپوری کے ان اعتراضات وسوالات کے جواب مین جواس جلد دوم کے مکتوب

بعد الحمد والقلل قاميطيني الدعوات راقم عرض پرداز ہے۔ كماآ پ كاوه كمتوب جومدت مديد كے بعد آپ نے ارسال كيا ہے موصول ہوكر بہت فرحت وخوش كاموجب ہوا۔

جعرت تل سبحانہ و تعالی آپ کو ظاہری اور باطنی جمعیت سے مزین اور آ راستہ رکھے۔فقیر نے اس عرصہ من آپ کو تعن خط کھے ان میں سے ایک خط آپ کو موصول ہو چکا ہے۔ مسافت بعد کا عذر لاحق ہے اور مشخیت ما بیشن عبد العزیز نے جو کمتوب کھا تھا تمہارے کمتوب کے ہمراہ نیز موصول ہوا اور جو پچھاس میں درج تھا اس سے یوری طرح مطلع ہوا۔

فين عبدالعزيز كے مكتوب بيل درج تھا كہ تھا كہ تھا أن ممكنات جوصور علميہ سے عبارت ميں اگر عدمات ہول

جومفات کی ضد ہیں تو لازم آتا ہے کہ ان عدمات کا حصول ذات تعالی و تقدیں میں ہو حالا نکہ وہ سجانہ اس سے محق و ہے۔ شخ موصوف کا میر بجیب شبہ ہے۔ شخ عبدالعزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت میں سجانہ تمام ادنی اوراعلی اشیاء کو جانبا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کا حصول اس کی بلند ذات میں نہیں ہے اور کسی طرح اُن کا اس کے ساتھ اِنسان نہیں۔ ایں صورت میں حصول کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔

نیز اس میں ریجی درج تھا کہ تھا کی مکنات وجودی اور ثبوتی ہونی چاہئیں نہ کہ عدمی کیونکہ تھا کی مکنات کی ارواح اور نفوس سے عبارت ہے۔ (جواب) ہاں رہ تھا کی علی وجود و ثبوت رکھتی ہیں جوان کے لئے درکار ہے۔ شخ صاحب موصوف کو چاہیے کہ ریاض سب سے پہلے شخ می الدین پرکریں جنہوں نے کہا ہے کہ درکار ہے۔ شخ صاحب موصوف کو چاہیے کہ ریاض سب سے پہلے شخ می الدین پرکریں جنہوں نے کہا ہے کہ درکار ہے۔ درکار سے عبارت قرار دی کئی درکار سے عبارت قرار دی گئی الدین تا بتدا ورمعلو مات اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔

اس کنوب میں یہ می درج تھا کہ انبیاء کیم الساؤات والتسلیمات اور اولیاء کیم الرضوان اور ہاتی افراد
انسان جو ممکنات میں اگر ان سب کے حقائق عد ہات ہوں تو اس بلندگر وہ سے شرف وعزت مسلوب و معدوم ہو
جاتی ہے۔ (جواب) کیوں مسلوب و معدوم ہوجاتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تھکت بالخداور قد ربت کا ملہ
سے اپنے حسن تربیت سے اُن عد مات کو اپنے اساء و فصات کی کئے اور عکوس بنا کر نبوت وولائت کے شرف سے
مشر ف اور اپنے کمالات کے ظلال سے عزین و آئر راستہ کیا ہے۔ اور اس طرح انھیں معزز و کرم کر دیا ہے۔ جس
طرح انسان کو ایک حقیم قطرہ سے بیدا کر کے بلند درجات تک پہنچایا ہے۔ تبجب ہے کہ انسان کے شرف وعزت کو
قوت کا میں رکھتے ہیں اور واجب تعالی و نقذی کی تئر بیہ و نقذ لی کو ہاتھ سے تبحوڑ دیتے ہیں اور ہمہ اوست کہتے
ہوئے حسیس ور ذیل اشیاء کوئی تعالی و نقذی کا عین کہتے ہیں۔ اور اس مقولہ سے پر پر ہیز تبیل کرتے اور انسان
کے لئے تقائق عدمہ کو جائز قرار نہیں دیتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ حق سجانہ و تعالی انھیں تو فیق انساف

اس کمتوب میں میں میں درج ہے کہ اجماعی بات کو اختراعی چیز سے رونیس کیا جاسکا۔ (جواب) ہم تو مقولہ ہمہ ادست کو اختراع وابداع جانے ہیں۔ کیونکہ مقولہ ہمہ از اوست علاء کامتنق علیہ ہے۔ صاحب فتو حات پر آئ تک ملامت و فرمت کا جو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس ہمہ اوست کے مقولہ کے سیب ہے اور فقیر نے جو معارف کصے ہیں۔ اُن کا حاصل ہمہ از ادست ہے جو شرع اور عقل میں مقبول و پسند بدہ ہے۔ چہ جائیکہ کشف والہام سے بھی اس کی تا مُدہو چکی ہو۔

شیخ موصوف نے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد مقام شفقت میں آ کرلکھا ہے کہ ممکنات کے تقائق اگرار واح کوقرار دیا جائے تو بیج مہور کے موافق ہے (پیتیس) شخ نے جمہور کی کوئی تیم مراد کی ہے۔ کیونکہ آج تک سننے میں نہیں آیا کہ ارواحِ انسانی کوکسی نے حقائق ممکنات قرار دیا ہو شخ کی بیر گفتگو نہایت تعجب انگیز ہے۔ شخ موصوف نے خیال کرلیا ہے کہ ہر محض قیاس و تخیینے ہے بات کرتا ہے اورا پے فکر و تخیل ہے باتوں کا جال بنتا ہے۔ ایسا ہر گزنہیں۔ جومعارف کشف والہام کے بغیر گفت وٹوشت میں آئیں اور شہود و مشاہدہ کے بغیر معرض تحریر وتقریر میں آئیں سراسر بہتان وافتر او ہیں۔ خاص کر جب کہ قوم کے مخالف ہوں۔ معلوم نہیں شخ کا کیا اعتقاد ہے اور میہ معارف اس نے کہاں ہے حاصل کے ہیں۔

ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكفرين د (والمثلام)

# مکتوب نمبر (۲۸)

مولینا محرصاد تی تشمیری کواس کے استفسارات کے جواب میں لکھا۔ بعد الحمد والصلوٰۃ ونہین الدعوات عرض گذار ہے کہ آپ کا مکتوب شریف موصول ہوا۔ جب کہ پہندیدہ احوال کوشفس نقار موجب فرحت ہوا۔

آب نے لکھاتھا کہ خدا تعالی کے دراء الوراء ہونے کے معالمہ یہاں تک پینے چکاہے کہ صفات کا ذات واجب تعالی و تقدّس پر جمل کرنا تکلف دکھائی دیتا ہے۔اور ذات سکانہ کوسب سے دراء جانتا ہے۔کوشش کریں کہ میمل تکلف سے بھی تمیسر شاہ ہے۔ بلکہ معالمے کوجیرت صرف تک پہنچادے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کر شخات میں بابا آب زیر رحمۃ اللہ طلیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے کہا جب
حق سبحانہ و تعالیٰ روز آ دم کی مٹی گو عمد ما تھا۔ میں اس میں بائی ڈال رہا تھا۔ اس مقولہ کی کیا تو جیہہ و تاویل ہے۔
جان لیس کہ حضرت آ دم علی دبینا وعلیہ الصافی ہ والسلام کی مٹی کی خدمات میں جس طرح ملا تکہ کرام علی دبینا علیم الصافی ہ
والسلام کو حصہ لینے کی اجازت دی مجی اس بزرگ کی روح کو بھی خدمت گاری کی اجازت وی اور پائی ڈالنے کی
خدمت اس کے میردگی گئی۔ مجران کی جسمانی بیدائش کے بعد بلکہ ان کے کامل ہونے کے بعد انہیں اس معتی سے
اطلارع دی گئی۔

جائزے کہ حضرت تی سجانہ و تعالی ارواح جر دو کو ایسی قدرت عطا کرے کہ اُن سے افعال اجمام مادر ہوں ای قبیلہ سے ہے وہ جو بعض اکا برنے اپنے افعال شاقہ سے خبر دی ہے جو اُن سے اُن کے وجو دِ عضری میں آئے سے زمانہائے دراز پہلے صادر ہوئے۔ان افعال کا صدور ان کی ارواح جر دو سے ہوا تھا اور آئیں اس معتی پراطلاع وجودعضری من تے کے بعد حاصل ہوئی۔

ایک گروہ کوال طرح کے افعال کا صدور تائے کے وہم میں مبتلا کردیتا ہے۔ حاشاد کلا کہ کی اورجیم نے ان کی روح سے تعلق قائم کیا ہو۔ بحر ڈروح ہی ہے جوقد رہ خداد ندی جل سلطانہ سے بدن کا کام کرتی ہے اور مجے رو لوگوں کو صلالت و کمراہی میں ڈال دین ہے اس مقام میں گفتگو کی بہت مختجائش ہے۔ اور بہت سی تحقیقات فائض مونى بين \_اكرتونيق ملى تو انشاء الله تعالى صبط تحريث لائى جائيس كى \_فى الحال وقت فى مدونه كى \_

نيزآب نے دريافت كياتھا كەصاحب برشحات رشحات شي لكھتاہے۔كدجب خواجه علاؤ الدين عمرا مرة في مولانا نظام يخاموش عناراض موكران عينب سلب كرف كااراده كياتومولاناف اس وقت أنسرور عليه وعلى آله الصلوة والسلام كى روحانيت بالتجاكى اورحضورعليه وعلى آله الصلوة والسلام كى طرف يحضرت خواجه كوار شاو بواكه نظام الدين جاراب-كسي كوجي ال يرتصر ف كي مجال تبين ماحب رشحات اس كماب مي ووسرى جكة لكحتاب كدبره حايي مس حضرت خواجه احرار قدس سرة في موانا تاسي نسبت سلب كرلى مولاناني كها-خواجہ نے ہم کو بوڑھا یا کرسب کھے ہم سے لےلیا۔اورا خرکارہم کومفلس کردیا۔ بیکیے ہوسکتا ہے کہ حفرت رسالت عليه وعلى آله الصلوة والسلام كى كواپنا بناليس اور فرمائيس كركسي كواس پرتضرف كى مجال نبيس مصرت خواجه احراراس يركيسے تقرف كرسكتے بيں۔ (جواب) جان ليس كه جارے خواجہ (باتى بالله) قدس مره اس الله كويسند ميں كرية اورمولانا كے سلب نسبت كے بارے ش توقف كرتے تھے۔ اور قرماتے تھے كہمولانا سعد الدين كاشغرى کے جومولا نا نظام الدین کے مریدین مولا ناعبدالرحن (جامی) دغیرہ بہت سے مریدین اور کسی نے بھی اس تقل كمتعلق لب كشائى تبيس كى \_اوراس كردوقبول كاتذكر وتبيس كيا \_مولانا فخرادين على (صاحب رشحات في بيال كمان كسي ب-اكر إس خريس مدافت موتى توتوار معنقول موتى - كيونكه اس طرح كيقل كي بهت س اسهاب و ذرائع موجود تھے اور جب كرتو از سے منقول نہيں ہوئى بلكہ خرواحد سے تو معلوم ہوگيا كراس كے سچا

ل اولياء النداور بندگان خدا كتصر فات كمكرامام رباني قدى سره كال عقيده كافوروانساف سدمطالع فرماكي -حضرت امام ربانی قدس سره نے ایک دوسرے مقام می قرمایا ہے۔ میرا گمان ہے کہ پہلے انبیاء کی امتوں کے اولیاء حضرت على المرتضى رضى الله عند كرو ووعشرى من تشريف لائے سے تل الكى روحانيت سے تربيت ياكرولائت كے مقام يرفائز موت رب الله تعالى يزركون كى يحى عقيدت وعظمت عطاكر اوراس كروه ياك كيماته أشف كى سعادت تعيب

ع لينى خواجه علا دَالدين عطار رحمة الله عليه آب معزرت خواجه يروك شاه يها وَالْدين تُعَشِّينِهُ وَلَدُن سره كم يديق س مولانا نظام الدين قدس مروة خواجه علا والدين قدس مره ك افضل واكمل اصحاب سے تقے اور مولاناتے خواجه برزگ كى زيادت بمی کی تمی

ہونے میں شک وتر دد ہے۔اور صاحبِ رشحات کی بعض اور روایات بھی صدق وسیائی ہے دور ہیں۔اور اس بلند سلسلہ کے لوگ ان نقول وروایات میں تر ددوشک رکھتے ہیں۔وانٹد سیحانہ اعلم۔

نیز ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مفلس کردینے کا لفظ سلب ایمان پر دلالت کرتا ہے (اللہ سجانہ ہمیں اس سے بچائے)اور سلب ایمان کوچائز قرار دینا بہت مشکل کے۔

## مکتوب نمبر (۲۹)

فضيلت بناه شيخ عبدالحق عوالوي كي طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کہاس دنیا کا بہتر بن سامان حزن واعد وہ ہے۔اور اس دستر خوان کی گوار اتر بن تعمین الم ومصیبت ہیں۔

العدمد لِلله و مسلام علی عباده الذین اصطفی مند و امکر ما المعائب کوارد ہونے کو وقت اگر چرد فنی و تکلیف اٹھائی پر تی ہے۔ لیکن اس میں بہت ک عزت افزائیوں کی امید ہے۔ اس دنیا کا بہترین سامان حزن وائدوہ اور اس وسرخوان کی گوارا ترین فیمت الم ومصیب ہے ان شکر پاروں کو دوائے سلا کے باریک غلاف میں لینیٹا گیا ہے اور اس طرح ابتلا وامتحان کا راستہ کھولا گیا ہے۔ معادت مندلوگ ان کی طاوت ومشاس پرنظر کرتے ہوئے اس تنی کوشکر کی مائند کھاتے ہیں۔ اور تنی کو صفراء کے بریکس شیری محسوس کرتے ہیں۔ وولتند رصاحب بصیرت ) لوگ مجوب کی وردرسانی میں اس قدر طاوت ولذت پاتے ہیں کراس کا نعام میں وہ الذت مصورتین ۔ اگر چردردرسانی اور انعام دونوں مجوب کی طرف سے ہیں۔ تاہم دردرسانی میں محت کشن کے لئے متصورتین ۔ اگر چردردرسانی اور انعام دونوں مجوب کی طرف سے ہیں۔ تاہم دردرسانی میں محت کشن کے لئے کے جھے نیں اور انعام میں نعس کی مراد کا حصول بھی ہے۔

لے کیونکہ کی کا بھان سلب کرنے کی کوشش ایک ادنی مسلمان سے بھی ٹرک کر کت ہے۔ اکا بردین سے ایساوا تع ہونا تو بہت می بعد از قیاس ہے۔

ع شخ ونت مقدائے زمان عمرة المحد ثين ماحب المفاخر ابوالمجد حضرت ثناه عبدالحق محدث والوي رحمة الله عليه رحمة واسعة حضرت خواجه باتى بالله وقد سروه كماعاظم خلفاه بيس بيس اور مشهور منتد تصانف بيس يمحرم الحرام 100 ه بي بيدا بوئے۔ اور 10 المين وصال فرمايا - تاريخ ولا دت "شخ اولياء" ساور تاريخ رحلت "فخر العالم" كے لفظ سے تكلتی ہے۔ سے نعتوں والوں کو متیں گوارا ہوں۔

# مکتوب نمبر (۳۰)

خواجه محداشرف اورحاجي محدفركتي كي طرف صادر فرمايا:

ان كے خط كے جواب ميں اور ان كے دوسوالوں كے جواب ميں ايك نبعت رابط (تصور شيخ) اختيار كرنے اور دوسراا بے باطنى كام ميں ستى كے بارے ميں تھا۔

بسم الله الوحمن الوحيم. الحمد الله و صلام على عباده المذين اصطفی مي مي الروائر و بمايوں ني الروائر ف بمايوں ني ارسال كيا ہم موصول ہوا اور كيفيات احوال جوائل مي درن تھيں۔ پورى طرح نہيں معلوم ہوئيں۔ خواجر محرائر ف ني ني بيت رائطر (تصور ش ) معلق المحائے۔ كرائل حد تك عالب آ چى ہے كہ نماز ميں بھى اے اپنا مجود جائ اور ديكما ہے۔ اور اگر قرضاً ننى كرے قو منتى نميں ہوتا۔ اے محبت كاطوار والے بيدولت طالبان تى كى عمرنا اور آرزو ہے۔ ہزاروں ميں سے شايدا كي كوفييب ہوتى ہائى كيفيت اور معاطب استعداد اور تام المناسبت ہے۔ احتال ہے كہ ش مقتدا كي تحور كى كاموت سے الى كيفيت اور عمام كمالات كوجذب كر لے را بطر (تصور ش ) كى ننى كى كيا ضرورت ہے كيونكہ وہ مجود اليہ ہے مجود الله نہيں ہے۔ محرابوں اور مجدوں كى ننى كيون تين كر استان كی طرف موجد ہيں شاس برقيب ميں اور تمام اوقات ميں اس كی طرف موجد ہيں شاس برقيب ميں اور تمام اوقات ميں اس كی طرف موجد ہيں شاس برقيب ميں اور تمام اوقات ميں اس كی طرف موجود ہيں شاس برقيب اللہ عن اس كی طرف موجود ہيں شاس برقيب اللہ عن اس كی طرف موجود ہيں شاس برقيب اللہ عن اس كی طرف جوائے آ ہے كو (تصور ش نے سے نیاز جانا ہے۔ اور اپنے قبلہ توجہ كوائے ش نے بھر لينا ہے۔ اور اپنے معاصل كو تراب اور تاہ كر وہ تاہ ہے۔ اور اپنے قبلہ توجہ كوائے ش نے بھر لينا ہے۔ اور اپنے معاصل كو تراب اور تاہ كر وہ تاہے۔

دوسرے آپ نے اپنے فرزندوں کی والدہ کی وفات کا لکمنا تھا۔" إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ "فاتحہ پڑھی گئی اور پڑھنے کی دوران قبولیت کا اثر معلوم ہوا۔

مولانا حاتی محدنے اظہار کیا تھا کہ قریب دو ماہ کا عرصہ بوز ہاہے کہ باطنی کام کی مشغولیت میں فتوراور مستی داقع ہو چکی ہے۔ادروہ ذوق وطلاوت جو پہلے تھا اب نہیں ہے۔ دوئتی کے طور طریقوں والے اغم کرنے کی

ل حدے کی جہت ہے جس کوجدہ کیاجائے اوروہ خداتعالی ہے۔

سے متارات والے اور ایمان اللہ من کا عقیدہ صرت امام دبائی قدی مرہ کان خطے واضح ہے۔ اِن خطاک فورو آوجہ ہے باربار
برجے اور ایمان ولگایئے کے صفرت امام دبائی علیہ الرحمة نے تصور شخ کو کس قدرا بہت دی ہے اور تصور شخ کا اعتقاد ندر کھنے والوں
کو برنصیب قرار دیا ہے۔ مولوی غلام رسول میر کے بیان کے مطابق سیّدا حمد بلوی مرشد مولوی آبلیل والوی مصنف تقویة اللا یمان و
مراطمتنقیم نے شاہ عبد العزیزی در دوری کو صاف کہ دیا کہ تصور شخ شرک ہے۔ اللہ تعالی برنصیب کروہ کے عقائد سے محفوظ
در کھے۔ مرجم غفر لہ

ضرورت نبيل اگر دو چيزول ميل فتورند جو \_ ايك صاحب شريعتْ عليه دعلي آله الصلوات والعسليمات والتحيات كي متابعت میں دوسر ہےا ہے تینے کی محبت اور اخلاص میں۔ اِن دو چیزوں کی موجودگی میں اگر ہزاروں ظلمتیں اور كدور تنن طارى موجا كين توتب بهي دركى بات بين آخرائ ضائع بين كري كادرا كرعياد أبالله سجانه إن دو میں نے کسی ایک میں نقصان بیدا ہو گیا تو خرابی بی خرابی ہے۔ اگر چرحضور اور جمعیت کی حالت میں رہے کہ سے استدراج ہے۔ آخر کار اس کا انجام خراب ہے۔ اور حق سجانہ و نعالی سے گریہ و زاری کے ساتھ ان دو باتوں براستفامت وثبات کی دعا کرتے رہیں کیونکہ بھی دوامر مدار کارا در مدارنجات ہیں آپ کواور باقی تمام بھائیوں کو ملام عليم خصوصا حب قديم مولاناعبدالغفور سمرقتدى كور

# مکتوب نمبر (۱۳)

وعظ وهيحت من خواجه اشرف الدين حسين كى طرف صادر فرمايا:

المحمد لِله و سلام على عباده اللين اصطفر فرزنوزيز! فرصت فيمت ب- جاب كرب فائده كاموں ميں صرف شهو۔ بلكه قرصت كے سارے اوقات حق جل وعلا كى خوشتودى كے كامول ميں صرف ہونے جا ہیں۔ نماز ، بنگانہ جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ اداکر فی جاہیے۔ اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ ے نہائے دیں۔ اور سری کے استعفار کو بھی رائیگاں نہ چھوڑیں اور خواب خرکوش سے لذت کیرنہ ہول۔ اور فانی لذتوں يرجى فريفة ند بول ـ اورموت اوراحوال أخرت كى يادا ينانصب العين بنائيس مختر ميركدونيا \_ روكروان اور آخرت کی طرف متوجد ہیں۔اور دنیا میں بفزرضرورت مشغول ہوں۔اور سارےاوقات تیاری آخرت کے كامول سے آبادر تعيس مامل كلام بيركدول ماسواكى كرفتارى سے آزاد مونا جاہيے۔اور ظاہراحكام شرعيه سے مرّ مِن وآ راسته بنا جا ہے۔ کارایں مت وغیرایں ہمہ جے۔

باقى حالات بخير بين ـ

#### . مکتوب نمبر (۳۲)

مرزاني الله كي ظرف صادر قرمايا:

اس كے والم من جواب من جس من اس نے ائى باطنى جمعیت كى فكائت كى تقى اوراس كے المناسب امور كے بيان من:

بعد الحمد والصلوة وليلغ الدعوات عرض كرتاب كمعيفه شريفه جوآب نے ماتم يرى كے بارے مل

ل امل كام مرف يد بكرباتي سب يج ب

کھاتھا۔ موصول ہوا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم الله بِحانہ کی توفیق ہاں کی تضایر راضی ہیں تم بھی راضی رہوا اور دعا اور فاتحہ کے ذریعہ محمد و معاون ہے رہو۔ دومری بات بیہ کے تمہاری خلاصی کی خبر متر ت وفر حت کا باعث ہوئی ہے۔ اور دو تکلیف و وہاتوں میں سے ایک ہات ہے آ رام حاصل ہوگیا۔ اس پر الله سجانہ ہی کی حمد اور اس کا احسان ہے۔

آب نے جعیت باطن کی شکایت تحریر کی ہے۔ ہاں باطن کے دو بدل میں ظاہر کی پراگندگی کا بہت زیادہ داخل ہے۔ جب باطن میں کدورت اور کیل کیا کہا تا ان اندارک تو بدواستغفار ہے کریں۔ اور کوئی خوننا کے صورت طاہر ہوتو کلہ تجید' کلا حُول و کلا قُوقًا اللّٰ بِاللّٰهِ الْعَلِمَى الْعَظِيمِ ہے اے دفع کریں اور معوذ تبن خوننا کے صورت طاہر ہوتو کلہ تجید' کلا حُول و کلا قُوقًا اللّٰ باللّٰهِ الْعَلِمَى الْعَظِيمِ ہے اے دفع کریں اور معوذ تبن اسور ہی اعوذ ہرب الناس) کا اس وقت میں تکرار غنیمت ہے۔ باتی حالات الائن تعریف و حمد ہیں۔ ہیشہ اور ہرحال میں الله سجانہ ہی کی تحد اور اس کا احسان ہے۔ اور میں الله سجانہ کے پاس اہل دوڑ نے کے حال سے پناہ ما نگا ہوں۔ فقیر پر کمزور کی بدن کا انر تھا اس بناء پر تفصیل ہے حالات سپر دقام ہیں کر سکا۔ حضرت می صافح یا کی صاحبہ المعلوق والسلام والحیۃ پر چلنے میں استقامت عطا سجانہ و تعالیٰ ہمیں اور تہمیں شاہرا و شریعت مصلفوی علی صاحبہ المعلوق والسلام والحیۃ پر چلنے میں استقامت عطا کرے۔

#### مکتوب نمبر (۱۳۳)

مولا نامحرصالح كولا في كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کرمجوب تمام جالات میں محب کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ چاہے انعام فرمائے چاہے دردو نکلیف میں جا کر رے۔ بلکہ تموڑے سے اہل اللہ اللہ السیامی بیں کہ در درسائی اُن کے اُئے انعام سے ذیادہ محبت بخش ہے اور حمد کی شکر پر نشیات کا بیان اور اس کے متابب امود کے بیان میں۔ بیان میں۔

الحصد لله و سلام علی عباد ، الدین اصطفی افزی امول ناجم مالی کوملوم اور کوب کرمول ناجم مالی کوملوم اور علی می کیجوب اور کیوب کریجوب کریجوب کریجوب کی اور کیوب اور کیوب اور کیوب اور کیوب اور کی کیجوب اور اگر افزا موم ریانی فر مائے تب بھی کیجوب ہے۔ اکثر لوگوں کے بین اگر دردور نی میں جتلا کر بے تب بھی کیجوب ہے۔ اکثر لوگوں کے مزد یک جودولت محبت سے مشرف ہو بھی جی بیں۔ وقت افعام میں میجوب کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ دردور فرق عطا کرنے کی حالت کی نبست یا دونوں وفت برابر ہوتے ہیں۔ لیکن بہت تھوڑی تجداد میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں۔ جن کا معاملہ بریکس ہے۔ اس دولت عظلی کا مقدمہ کا معاملہ بریکس ہے۔ اس دولت عظلی کا مقدمہ می میں میں کی نبست زیادہ محبت بخش ہے۔ اس دولت عظلی کا مقدمہ میر سے ساتھ حسن ظن ہے۔ تی کہ اگر مجوب میت کے گئے پر تیمری چلاتے اور اس کے برعضو کو دومرے عضو

ہے جدا کردے تو بھی محبّ اس کاروائی کوائی عین بہتری جانے گا۔اوراس میں اپنی بھلائی تصور کر بیگا اور جب حسن ظن کے حصول کی دجہ سے محبوب کی تعلی کی نابیند بدگی محب کی نظر سے اُٹھ گئی تو محبت ذاتی کی دولت سے جو حبیب رب العالمين عليه وآله الصلوات والتسليمات كے ساتھ مخصوص ہے اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے معرا ہے ` مشرف ہوگیا۔اور در دورسانی میں انعام محبوب کی زیادہ لذت وفرحت پائی۔میرا گمان ہے کہ بیہ مقام مقام رضا ے اوپر ہے۔ کیونکہ رضا میں محبوب کے در درسانی کے قعل کی ٹاپیندگی کارفع ہے۔ اور اس میں در درسانی کے قعل سے لذت گیر ہوتا ہے۔اس کئے کہ محبوب کی جانب سے جس قدر جفا بلنداور زیادہ ہوگی۔ محب کی جانب سے فرحت وسروراورزياده موكاراوران دونوس مقامول ميس بهت فرق ہے۔اور جب كەمجوب محت كى نظر ميس بلكه نفس امريش ہروفت اور ہر حال ميں محبوب ہے تو لاز مآہر وفت اور ہر حال ميں اس کی تظریش بلکہ واقع اور لفس امریس محموداور ممروح بھی ہوگا اور محب اس کی طرف ہے در در سمانی اور انعام کی حالت میں اس کی مدح کرنے والا اور چنا خوال ہوگا۔تو اس وقت اس محبّ صادق کے لئے درست ہوتا ہے کہ وہ صادق اور مصدوق کی حالت میں کیے الحمد لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالِ العِنى سبتعريفي برحال من الله رب العالمين كے لئے بير اور بيمت خوش اور تكليف كى حالت من حقيقة الله سبحانة كى حدكرنے والول من سے موجاتا ہے۔ شايد حمد كوشكرير فضیلیت ای جہت ہے۔ کیونکہ شکر میں منعم کا انعام کمحوظ ہوتا ہے۔جومفت بلکھنل کی طرفر جوع کرتا ہے اور حمد میں محود کاحسن و جمال محوظ ہوتا ہے۔ برابر ہے کہ وہ حسن و جمال ذاتی ہویا وسفی یافعلی۔ اور برابر ہے کہ اس کی طرف ے انعام ہویا ایلام (دردرسانی) کیونکہ اللہ سجانہ کاریج میں ڈالنا بھی اس کے انعام کی طرح اچھا اور پہندیدہ ہوتا ہے۔اس کے حدثناء بیس زیادہ بلیغ ومراتب حسن و جمال میں زیادہ جائع۔اور خوشی اور تمی کی دونوں حالتوں میں زیادہ بقار متی ہے۔ بخلاف شکر کے کہوہ حمد کے مقابلہ میں کم درجہ ہونے کے باوجود جلدز اکل ہونے والا اور انعام و احسان كفات كماته حم الدمعدوم مواجاتاب

سوال: قونے اپ بعض مکوبات کے جن مقام رضا مقام محبت اور مقام کہ سے سے اوپر ہے۔ اور اس
کو ب میں لکھا ہے کہ یہ مقام محبت مقام رضا ہے اوپر ہے۔ ان دوبا توں میں موافقت ومطابقت کیے ہوگئی ہے۔
جواب: بیمقام محبت اور مقام کئی اس مقام محبت ومقام کئی سے وراء ہے کیونکہ وہ مقام اجمالاً وتفصیلاً نبتوں اور
اعتبارات پر مشتل ہے۔ اگر چاس محبت کو محبت ذاتی کہتے ہیں۔ اور اس کئی کو کئی ذات تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ
وصال شیون واعتبارات ہے قطع نظر نہیں ہے بخلاف اس مقام کے کہ یہ نیتوں اور اعتبارات سے معر اہے جیسا
کہ نہ کور ہوا۔ اور وہ جو بعض کم قوبات میں درج ہوا ہے۔ کہ مقام رضا ہے اوپر کی کے قدم رکھنے کی جگر نہیں گرفاتم
الرسل علیہ ہم وعلی ال کی الصلوات والعسلیمات کے لئے تو در اصل بیاس مقام سے عبارت ہے۔ جو حضور علیہ و

ل يعنى دفتر دوم كے كمتوبات تمرا مى كدائ كتوب من آب فرمايا بي "مرجد د منا أوق مرجد محبت بي الح

على آله الصلوة والسلام كے ساتھ خاص بے۔والند سجانہ اعلم بحقائق الأمور كلبا۔

جانا چاہے۔ کہ ظاہر میں کی شے ہا پہندیدگی کا اظہاد کرتا ہا طن میں رضا اور پہندیدگی کے منافی نہیں اور صورت کی کی حقیقت کی حلاوت کی تی ہیں کرتی ۔ اس لئے کہ عارف کا ال کے ظاہر اور اس کی صورت کو صفات بشریت پر ہی رہے دیا گیا ہے تا کہ اس کے کمالات کی پردہ پوٹی رہاور لوگ کیلئے ابتلاء اور آنرائش بیدا کر ۔ اور حق والا باطل والے ہلا جلارہ ہے۔ عارف کا ال کے ظاہر اور صورت کی اس کے باطن اور حقیقت کے ساتھ الی نسبت ہے۔ جیسے اکبر اکبڑ ایک بینے والے ہے نسبت رکھتا ہے اور یہ بات سب کو انہی طرح معلوم ہے کہ کپڑے کی پہننے والے تحقی کے ساتھ ایک الگ جیز ہے اور پہننے والا ایک الگ جیز ہے اور پہننے والا ایک الگ جیز ہے اور پہننے والا ایک الگ جیز ہے اور پہننے والا ایک الگ بین ہا اللہ بین کو ساخت ہے۔ عارف کا اس کی حقیقت اور باطن کے ساخت ہے۔ عارف کا اس کی اس خلاج رک صورت کو بصیرت ہے اند ہو گوگئی ہے جان پہاڑ اور اپنی ما نند بے حقیقت صورتوں کی طرح خیال کرتے ہیں۔ والمسلام علی من اتبع المهدی والتن م متابعة المصطفع ہے۔

#### مکتوب نمبر (۱۳۲۷)

تورمحرتهاري كي طرف صادر قرمايا:

اس عرایش کے جواب میں جواس نے عنف احوال کے وارد ہونے کے بارے میں اکھاتھا۔

السحہ لیللہ و سَلامٌ عَلَی عِبَادِہِ الَّلِیْنَ اصْطَفٰے ۔ آپ کا کتوب شریف موصول ہوا۔ آپ ئے کثر ت سے وارد ہونے والے احوال کے متعلق جو لکھا ہے۔ اس سے پوری طرح آگائی ہوئی۔ جان لیس کہ حضرت میں ہوئی۔ جان لیس کہ حضرت میں ہوئی جس طرح عالم میں داخل نہیں اس سے خارج بھی نہیں اور جس طرح عالم سے متفصل نہیں عالم کے ساتھ متصل بھی نہیں۔ وہ بلند وات موجود ہے۔ لیکن بیٹمام صفات وخول خروج اور اقسال وانفسال اس سجان سے مسلوب ہیں۔ اس باک وات کوان جا روں صفات سے خالی تا آس کرنا جا ہیے اور اس بلند وات کوان صفات سے باہر پانا جا ہیں۔ اگر ان صفات کی پی کھی آئیرش موجود ہے تو پھر ظلال ومثال میں گرفتاری بائی جاتی ہے۔ البذا ہے جونی و بے چونی کی صفت کی اتھے جس میں ظلیت کی گردتک نہ ہو۔ اس بلند وات کو طلب و تلاش کرنا جا ہیے۔ اور اس مرتبہ کے ساتھ بے جی اور یہ کئی کی اتھال پیدا کرنا جا ہے۔ بیدولت شخ کا مل کمل کی

ع انبیاء کرام اورادلیا و عظام کواپی شل جائے اور دئ لگانے والے لوگ حضرت ایام رہائی قدی سر و کے بیان کے مطابق بھیرت سے اندھے ہیں اور ان کے فیض و ہرکت سے این اس کور بالمنی کووجہ سے محروم رہتے ہیں۔اللہ تعالی سب کوادب واحر ام کی توثیق عطا کر رے مترجم غفر لہ ' صحبت کا نتیجہ ہے۔ کہنے اور لکھنے سے بیریات درست نہیں ہوتی۔ اور اگر لکھنٹو کون سمجھے گا۔ اور کون پائے گا۔ اپنے کام میں سرگرم دیں اور ملاقات کے وقت تک احوال کی کیفیات لکھتے رہیں۔

والستلام

# مکتوب نمبر (۳۵)

بيرزاده خواجه محرعبدالله سلمه الله تعالى كي طرف صادر فرمايا:

اس كان استفسارات كے جواب ميں جواس نے بطرز خاص توحيدادر عين اليقين كے تعلق كے

تے۔اوراس کے مناسب امور کے بیان ش۔

زياده فعتيس عطاكرون كا

کرجلوہ گرہوتی ہے۔ اور ظلال کی گرفتاری سے بالکلیہ آزادی کی صورت یہاں پیدا ہوتی ہے اوراس وقت معاملہ اصل اصول سے جانا پڑتا ہے۔ اور دال سے مدلول تص بہتی جاتا ہے اور علم سے عین اور گوٹی سے آغوش تک عروج حاصل ہوجاتا ہے اور وصل عریاں تحقق وموجود ہوجاتا ہے اور پھراک طرح آگے عروج کرتا چلاجاتا ہے۔ رمز واشارہ کے بغیر اوروہ بھی جہم طریقہ سے اور سرآ سین میں چھیا ہے اس مقام کے بارے لب کشائی نہیں ہو سکتی۔ مخدوم زادہ ہم سے عین الیقین کی وضاحت طلب کرتے ہیں۔ اور چاہے ہیں کہ عین علم میں ساجائے۔ مشکل کام ہے کیا کرے اور کیا کہ اور اس کی کس طرح وضاحت کرے۔ اور عقل میں لائے۔ امید ہے کہ خدوم زادہ صاحب ازراہ کرم معذور قرار دیں گے۔ اور طلب علم سے طلب حال کی طرف آگیں گے۔

عندوم زادہ صاحب نے جودوسوال کئے بیں ان کی بلندفطرتی کی خبردیتے ہیں۔ایک سوال بطرز خاص عین الیقین کے بیان سے معلق تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور دومراسوال منشابہات قرآنی کی تاویل کے بیان سے متعلق تھا۔ جن کاعلم علائے راتخین کا حصہ ہے۔ دوسر سے سوال کا جواب ہیلے سوال کے جواب سے بھی زیادہ دقیق زیادہ بوشیدہ اور اور پوشیدہ رکھنے کے لاکق ہے اور ظہور واظہار کے منافی۔

تاویل متثابرات کاعلم ان معاملات سے کنایات علی جورس علیم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ شخصوص ہیں اور استیوں میں سے بہت ہی قلیل افراد کو جیت اور وراثت کے طور پراس علم سے حصہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس دنیا عیں ان استیوں پر شٹا برات کی تاویل کے جمال کا صرف نقاب اٹھاتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ آخرت عیں ایک بہت براگر وہ جعیت کے طور پر استیوں میں سے اس دولت سے بہرہ ور ہوگا۔ اس قد رمعلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا عیں ان قلیل کے علاوہ لیمن دوسروں کو بھی روا ہے کہ اس دولت سے مشرف کریں کی حقیقت معاملہ کاعلم عطا نہیں کرتے اور تاویل کو منکشف نہیں کرتے۔ بالجملہ جائز ہے کہ قشا برات کی تاویل ان پعض کو حاصل ہو۔ کیکن ٹیس جانتا کہ کیا حاصل ہے۔ کیونکہ مشابرات جو معاملات سے کنایات واشارات ہیں۔ روا ہے کہ معاملہ تو صاصل ہوا در اس معاملہ سے مطم حاصل نہ ہو فقیر نے اس معاملہ کا امید وار بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے لئے ہمارے نورکو کہا کہ اس کیا رسائی ہو کتی ہے۔ تہار سے سوال نے اس معاملہ کا امید وار بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے لئے ہمارے نورکو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا در اس کیا رسائی ہو کتی ہو تر بی ہو تا در ہے۔ والسلام

#### مکتوب نمبر (۳۷)

خواجه محمرتني كي طرف صادر فرمايا:

امامت کی بحث اور قدیب الل سنت و جماعت اور کافین کے قرایب کی تقیقت کے بیان میں اور اس میں اور اس کی تقیقت کے بیان میں اور اس بیان میں جور واقعی و اس بیان میں کہ اہل سنت ہی اعتدال بریں۔ اور اس افراط و تقریط کے بیان میں جور واقعی و

خوارج نے اختیاری ہے اور حضوطان کے الل بیت کی مرح وٹنااوراس کے مناسب امور کے بیان میں۔

بسم المله المرحمن الوحيم. بعد الحمد والصّلوة و تبليغ الدعوات عرض كرتاب كردوي و تبليغ الدعوات عرض كرتاب كردوي ول سي عبت أن سارتا طوالفت أن بلند كروه كي التيل فورسة سفنى كي رغبت اور با كيزه طبقه كاوضاع واطوار ك طرف ميلان ركهنا غداو مو الطفائ كي عظيم وليل نعتول من سه باور فدا تعالى كي اعظم دولتول من سه مخرصاد ق عليه ولي آلدا لله المسلوة والسلام في فرما يا به "ألْسَمَوعُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ "انسان أن كرماته موكا حن ساته موكا حن ساته موكا من ساته عن اَحَبَ "انسان أن كرماته موكا حن ساته موكا حن ساته موكا

پی ان کا مخبت ان کے ساتھ ہے اور حریم قرب کے ترم میں ان کا طفیل ۔ قیق آٹا رسعادت اطوار فرزندی خواجہ ترف الدین حسین نے ظاہر کیا ہے کہ بیدادصاف حیدہ آپ میں پراگندہ تعلقات کے ہا وجود جمع ہیں اور پہندیدہ معانی بے فائدہ کاموں میں گرفآری کے با وجود جناب میں موجود ہیں اس میں اللہ سبحان کی جراوراس کا احسان ہے۔ آپ کی اصلاح اور دری جماعت عظیم کی صلاح اور دری ہے اور آپ کی فلاح و کامیا لی جمع کی کی کا حسان ہے۔ آپ کی اصلاح اور دری جماعت عظیم کی صلاح اور دری ہے اور آپ کی فلاح و کامیا لی جمع کی شرک فلاح و کامیا بی جمع کی اور میر بے فلاح و کامیا بی کو مسئلزم ہے۔ خواجہ شرف الدین حسین نے بتایا تھا کہ آپ میری باتوں سے آشنا ہیں اور میر بے علوم کو کان لگا کر سفنے کی رغبت رکھتے ہیں اور چند کلمات میں آپ کی جناب میں کھوں تو بہتر ہوگا۔ البذا التماس کرنے والے کی بات مانے ہوئے چند کلمات کھے گئے ہیں۔

آج کل امامت کی بحث بہت چھڑی ہوئی ہے اور ہر مخف اپنے گمان اور تخینے سے باتیں کرنے میں معروف ہے۔ اس لئے ضرورت کے مطابق اس بحث سے متعلق چند سطور کھی گئی ہیں۔ اور فرہب اہل سنت و جماعت اور خالفین کے فراہب کے مقیقت بیان کی گئی ہے۔ جماعت اور خالفین کے فراہب کے مقیقت بیان کی گئی ہے۔

نجات و بزرگی کے نشانات والے اہل سنت و جماعت کی علامات ہے ہے۔ شیخین (ابو بکر وعمر) کو فضیلت دینا اور حضور کے دو دامادوں (عثمان علی) ہے محبت رکھنا۔ شیخین کو افضل جانے کا عقیدہ جب کہ ختمین (عثمان وعلی) کی محبت کے ساتھ دجمی ہوتو میا الی سنت و جماعت کے خصائص میں ہے ہے۔ شیخین کو افضل قرار دیئے کا عقیدہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ٹابت ہو چکا ہے۔ چنا نچہ است اکا برآ تمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے اکسام شافعی ہیں۔ اور شیخ ابوالحس اشعری فرماتے ہیں کہ ابو بکر وعمر کا باتی سب است سے افضل ہونا قطعی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے گواتر ہے ٹابت ہو چکا ہے کہ آپ نے اپنی خلافت و حکومت کے وقت ایک بہت میں سب سے افضل و بہتر ہیں۔ جیسا کہ امام ذہبی نے کہا ہے۔

اورامام بخاری نے روائیت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پینجبر علیہ وعلی آلہ والصلوٰ ق والسلام کے بعد منب سے افضل دبہتر مردا بو بکر ہیں پھر عمر پھر ایک اور شخص اس پر آپ کے صاحبز اور ے حضرت محمد بن الحقیہ نے کہ ' ایک اور شخص'' آپ ہیں تو آپ نے فرمایا ہیں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ مخضریہ کہ پیخین کی تفضیل کیٹر اور معیٹر رادیوں سے شہرت وتواتر کی حدکو بھٹے بیکی ہے۔ اس کا انکاریا از راہ جہالت ہے یا از راہ تعصّب اور عبد الرزاق جوا کا برشیعہ میں سے ہے۔ جب انکار کی مجال و جراکت نہ کر سکا تو ہے اختیار تفضیل شیخین کا قائل ہوا۔ اور کہنے لگا۔ جب علی نے شیخین کو اپنے اوپر نضیلت دی ہے تو میں بھی اس کے نضیلت دیئے سے اس پر ان کی نضیلت دیتا ہوں۔ اور اگر علی تفضیل شیخین کے قائل نہ ہوتے تو میں بھی ان کی انضیلت کا قائل نہ ہوتا۔ یہ گناہ ہے کہ مجت علی کا دعو کی کروں اور پھر اس کی مخالفت کروں۔

اور جب زمانه خلافت ختين (عثان وعلى رضى الدعنها) من فتنول كاظهوراورلوكول كامور من خلل بہت زیادہ پیدا ہو چکا تھا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں بے حد کدورت اور مسلمانوں میں عداوت و کینے کا غلبہ ہو چکا تھا۔اس ضرورت کے تحت عثمین کی محبت کوچی اہل سنت و جماعت کے شرائط ہیں سے شار کیا جانے انگا تا کہ كوئى جابل اس راسة من خير البشر عليه وعلى آله الصلوة والسلام كے صحابہ كرام كے ساتھ بدنلى كاراسته نه ذكال سكے۔ اور تیغیرعلیہ وعلیم الصلوٰ قوالسلام کے ساتھ بغض وعداوت کی راہ ہموارنہ کرے۔ پس حضرت امیر (علی ) رضی اللہ تعالى عنه كى محبت اللسنت وجماعت مون كى شرط لازم قرار يائى اورجو تخص اس محبت سے فالى سے اللسنت و جماعة سے خارج ہے اور خارجی کے نام سے موسوم ہے اور جس محض نے محبت امیر میں جانب افراط اختیار کی اور جتنا جابياس سے زيادہ و محمد كا قائل موا۔ اور اس محبت ميں غلوسے كام ليا اور اصحاب خير البشر عليه وعليهم الصلاة والستلام كمتعلق دشنام طرازى اورطعن وتتنيع كى زبان درازكى اورمحابه كرام تابعين عظام اورسلف صالحين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كطريقة كوچيوژااس نے رافضي نام پايا۔ پس ابل سنت و جماعت حضرت على رضى الله تعالى عندك بارے من اس افراط وتفريط سے جوروافض وخوارج نے اختيار كى الك بيں۔ اور اعتدال كى راه صلتے ہیں۔اور شک جیس کری افراط وتفریط کے درمیان ہے اور افراط وتفریط دونوں ندموم ہیں۔ چٹانچے امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه في حضرت على رضى الله تعالى عنه في روايت كى كه حضرت على رضى الله تعالى عنه في كها كه حضرت بيمبرطيد وعلى ولدالصاوة والسلام ففرمايا اعلى توحضرت عيسى عليه المتلام كمشابهه بكريوواس کے دسمن ہوئے یہاں تک کراس کی والدہ پر بہتان تراش کی اور نصاری اس کے یہاں تک دوست ہوئے اور أے اس صدتك ينج كي المائي وومرتبدو دويا جواس كالبيل تفالين الدقر ارو دويا اس كے بعد صرت على رضى الله تعالى عنه في قرمايا كه مير معنعلق عقيد عين دوكروه بلاك اوربياه موت بيل-ايك وه جوميرى محبت مل صدی برده کیا۔ اور جو کھے جھے من بین میرے لئے ثابت کیا اور دوسراوہ جس نے جھے سے وہمنی کی اور عداوت کی وجہ سے جھے پر بہتان تر اٹی کی ۔ تو خوارج کے احوال کوآ ب نے یہود سے تثبیہ دی اور نساری کے حال کو روائض سے کہدونوں فی وسط سے دور پڑے ہوئے ہیں۔وہ تخص بہت بی جائل ہے جوالل سنت و جماعة كوحفرت على رضى الله تعالى عنه كے حتول من سے مدجا تما ہو۔ اور جعزت على رضى الله تعالى عنه كى محبت كوشيعول كے ساتھ

مخصوص رکھتا ہو۔حضرت علی کی محبت شیعیت تہیں ہے۔خلقاء ثلثہ کی شان میں تمرا بازی رفض ہے اور اصحاب کرام بربيزارى ندموم وقابل ملامنت ب-امام ثافى رحمة الله عليه فرمات بيل لَوْكَانَ رَفُضاً حُبُّ الِ مُحَمَّدٍ فَ لَيشُهَدِ الشَّهَ لان آنِي رَافِضِ

لعن المحمل الله عليه وملم كي عبت رفض بين جيها كه لوكون كالكان باورا كراى حبت كانام رفض ب تو پراس طرح کارتف دموم بیس ہے۔ اِس لئے رفض (دموم) دومرول کی تیمری بازی کی راہے آتا ہے۔نہ کہ اال بيت كي محبت كى راوي يسبس رسول الله عليه وعليهم المصلوات والتسليمات كي محبّ السنت بي اور في الجقيقت الل ببيت كاكروه بمي يمي لوك بين مشيعه جورسول الشرعليه وعليهم المصلو ات والتسليمات كي محبت كادعو كي كرتے بين -اورائے آپ کواہل بیت کا گروہ تصور کرنے ہیں۔اگر اہل بیت کی محبت پر بی اکتفا کریں اور دوسرے محابہ ہے بيزارى كااظهارنهكرين اورتمام إسحاب يغيرعليه وعليهم الصلؤة والسلام كانعظيم وتوقيركرين توبيدرست باورمحاب كرام كے باہمی اختلافات و تنازعات كوا يتھے معانى پر محول كرين تو اہل سنت ميں داخل بيں اور روائض وخوارج ے باہر ہیں۔ کیونکہ الل بیت کرام سے محبت بدر کھناخروج لیعنی خار تی بنتا ہے اور محابہ سے بیزاری رفض ہے اور تمام اسحاب كرام كي تعليم وتوقير كرماته ساته والل بيت مين معبت ركهناسديت بم يختبر بدكر وقض وخروج كى بنا اسحاب رسول عليه وعليم المعلوات والعسليمات سي بغض ركع برب اورستيت كى بنا صحاب رسول عليه وعليم المصلوات والعسليمات والتحيات سيحبت بررصاحب انصاف متقلمد بركز بغض محابه كوان كى عب برتر في وس سكا \_اور يغيرطيدالسلام مدوى كي وجهد مرس كودوست ريح كا عليه وليم العلوات والتسليمات \_ جوض مير عابرام عديت ركمتاب وودرامل مَسنُ أَحَبُهُمُ فَيِسِحُينَى أَحَبُهُمُ وَ مَنْ جهے ہے مبت رکھے کی وجہ سے ان سے مجت رکھا ہے اور ٱبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي ٱبْغَضَهُمْ (الديث)

جوان سے بخص وعد اوت رکھا ہے وہ درامل محدے

منتق عداوت كود بساليا كرتاب

اب ہم امل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ الل سنت کے حق میں عدم محبت الل بیت کا کس طرح ممان کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ رہجبت ان بزرگوں کے فزد میک جزوایمان ہے اورسلامتی خاتمہ کواس جبت کی میختلی کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا ہے۔

اس فقير كوالديز ركوارجو كابرى ادر بالمنى علوم ك عالم تقداكثر اوقات الل بيت معبت ركع

ل اكرة ل عرسلى الشغليد علم سن عبت ركمتاريس سيهادين والس كوايد بن كديش والعلى بول-

کی ترغیب دیے درجے تھے۔اور فرمایا کرتے تھے کہ اس مجب کوسلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے لہذا اس کا بہت خیال رکھنا چا ہے۔ ان کی مرض موت میں یہ فقیر حاضر وموجود تھا۔ جب ان کا معاملہ آخر وقت کو پہنچا۔ اس جہان کا شعور و احساس کم رہ گیا تو فقیر نے اس وقت ان کو ان کی بات یا دلائی۔اور اس مجبت کے متعلق استفسار کیا آپ نے اس بخودی کے عالم میں فرمایا ۔ میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں۔ اس وقت خدائے عرق وجل کا شکر بجالا یا گیا۔ اہل بیت کی محبت اہل است کا سر ماہیہ ہے۔ خالفین اہل سنت اس جقیقت سے بے فہر ہیں۔اور اس متوسط ومعتدل محبت سے جاہل ہیں۔انہوں نے خود بی جانب افراط اختیار کی ہے۔ پھراس افراط کے ماوراء کو تفریظ گمان کرتے ہوئے خود می کا فرم ہو آر اور یہ یا ہے۔ انہوں نے بینہ جانا کہ افراط وتفریط کے درمیان ایک حدوسط ہے۔ جوم کر تن اور جائے صدق ہود سیال سنت ہی کا حصر قرار پا چکا ہے۔اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول کرے۔

تجب ہے کہ خوارج کواہل سنت نے آل کیااور اہل ہیت کے دشنوں کی نٹم کی بھی انہوں نے کی ہے۔
اس وقت رافضو ن کا نام ونشان بھی نہ تھا اور اگر تھا بھی تو نہ ہونے کے برابر گریدلوگ اپنے زعم فاسد سے اہل بیت کا محب رفضہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کوروافض کہتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے کہ بھی تو اہل سنت کو خوارج میں سے شار کرتے ہیں جوافرا لیا حجب نہیں رکھتے اور بھی ان بزرگوں میں نفس عجب کا اصاس کرتے ہوئے آھیں روافض بھی ناشروع کردیتے ہیں۔ لہٰ ذاان رافضوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اہل سنت کے اولیا وعظام کو جو اہل بیت کی عجب کا دم مجرتے ہیں در آل محم علیہ وعلیم الصلوات والعسلیمات کی عب کا اظہار کرتے ہیں روافض میں بیت کی عجب کا دم مجرتے ہیں در آل محم علیہ وعلیم الصلوات والعسلیمات کی عب کا اظہار کرتے ہیں اور حضرات میان کرتے ہیں۔ اور اہل سنت میں سے بہت سے علاء کرام کو جو اس محبت میں افراط سند میں سے بہت سے علاء کرام کو جو اس محبت میں افراط وقتر میں کوشش کرتے ہیں خارجی جاتے ہیں۔ ان کی نامنا سب جرائوں پر افسوس ہزارافسوس۔
ملفا وشلہ کی تعظیم وقو تیر میں کوشش کرتے ہیں خارجی جائے ہیں۔ ان کی نامنا سب جرائوں پر افسوس ہزارافسوس۔
الشد تعالی ہمیں اس محبت میں افراط وقتر ہوئی جائے۔

سیافراط مخبت بی کا بقیجہ کے کہ خلفاء شاہ وغیرہم سے بیزاری وففرت کو حفرت امیر کی محبت کی شرط قرار دستے ہیں۔ انصاف کرنا جاہیے کہ یہ کیا محبت ہے جس کے حصول کی شرط پیغیرعلیہ الصلو ہ والسّلام کے جائیں ہوں سے بیزاری ہو۔ اوراصحاب غیرالبشر علیہ وعلیہم الصلو ات والتیات کو دشنام طرازی اوراُن پرلعن طعن ہو۔ اہل سقت کا بہی گناہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ سرور کا نتات کے سب صحابہ کرام علیہ وعلیم الصلوات و العسلیمات کی تعظیم وہ قبیر عمل ہے اور محب بی بی ساتھ سے سی کو تھی ان کی باہمی مخالفتوں اور نتاز عائت کے العسلیمات کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ وعلی آلے الصلوقة والسّلام کی تعظیم اوراُن کے حضور علیہ والے کوئی پر دسلیم کرتے ہیں اور علط کو تھ بین کی اس کی علمی کو ہواو ہوں سے دور زراد کھتے ہیں۔ اور قلم کو اجتماد کے سپر دسلیم کرتے ہیں اور علط کو غلط کہتے ہیں گیا گیا تھ کی کہتا ہے کی کو ہواو ہوں سے دور زراد کھتے ہیں۔ اور قلم کو خلط کی کو ہواو ہوں سے دور زراد کھتے ہیں۔ اور قلم کو والے کوئی پر دسلیم کرتے ہیں اور علم کو فلم کی تعظیم کی تعلیم کرتے ہیں اور علم کو معالم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کھتا ہوں کوئیں کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم ک

کرتے ہیں۔روانف اہل سنت ہے اس وفت خوش ہوں گے جبکہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بیزاری دکھا ئیں اور ان کا اکابر دین ہے بیر گمان ہوجا ئیں۔ جس طرح خوارج کی خوشنو دی اہل بیت سے عداوت اور آل مجرعلیہ وعلیم الصلوات والبرکات کے ساتھ اُخض رکھنے ہے وابستہ ہے۔اسے ہمارے برور دگار ہمیں ہدایت عطافر مانے کے بعد ہمارے دلوں کو کئی میں جنلا نہ کر۔اور ہمیں اسپنے پاس سے رحمت عطافر ما۔ بیشک تُو ہی بہت عطاکر نے والا ہے۔

اکابرانال سنت شکر اللہ تعالیٰ سیجیم کے زویک اصحاب پیغیر علیہ وعلیم الفعلوات والتسلیمات آبی میں اللہ تعالیٰ الزائیوں اور بھکڑوں کے وقت بین گروہ ہے۔ ایک جماعت دلیل اور اجتہاد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسر تی جماعت دلیل واجتہاد کے ساتھ آپ کے خالفین کوئی پر تصور کرتی تھی اور تیسر تی جماعت اس بارے بیس متوقف تھی۔ اور اس نے بھی بھی جانب کو دلیل سے تربیج نددی۔ پس پہلی جماعت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدود صرت ضروری تھی کیونکہ وہ ان کے اجتہاد کے موافق درتی پر ہے۔ اور گروہ پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے خالف گروہ کی قسرت لازم تھی۔ کیونکہ ان کے اجتہاد کا بھی تقاضا تھا اور تیسر ہے گروہ کی اور تیسر ہے گروہ کی ایک جانب کوئر جج و نیا خطا میں واغل تھا۔ پس اور تیسر ہے گروہ کی ایک جانب کوئر جج و نیا خطا میں واغل تھا۔ پس متنوں گروہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ اور جو پچھان پر لازم وضروری تھا بجالائے۔ لہذا ملامت میں گروہوں نے اپنے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ اور جو پچھان پر لازم وضروری تھا بجالائے۔ لہذا ملامت کی کیا جمان کی کیا جمان سے اور ان پر طومی و شنیج کہاں مناسب ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہا ہے منقول ہے 'بیدوہ خون ہیں جن سے اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو یاک رکھا تو جمیں جا بیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے یاک رکھیں 'اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک سے تاور دوسرے کے خطایر ہونے کے تعلق بھی لب کشائی نہیں کرنی جا بیے اور سب کوصرف نیکی کے ساتھ یاد کرنا جا ہے۔

اورائ طرح حديث نبوى عليه وعليه وعلى الدالصاوة والسلام من آيا ہے۔ لاذا ذيحر أصبحابي فائمنيسگوا۔ جب مير مامحاب كا

جب میرے اصحاب کا ذکر کرو۔ تو اپنی زبانوں کو

لین جب میرے صحابہ کا ذکر ہوا در ان کے تنازعات کے تذکرے چھڑیں تو تم احتیاط کرو۔اور آھیں ایک کودوسرے پرٹر نیچ شدونہ

لکین جمہوراہل سقت این دلیل کی بناء پر جوانھیں معلوم ہوئی ہے اس پر بیں کہ حق حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا اور آئی کے تخالف خطا پر سے لیکن میہ خطا چونکہ خطا اجہنا دی ہے اس لئے ملامت وطعن ہے دو

ا عبراني بروايت مسخود توبان رضي الله عنها اورابن عدى بروايت عمر رضي الله عنه

اور سنتیج و تحقیرے پاک وممرز اہے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی ہے وہ نہ کا فرین نہ فائل۔ کیونکہ اتھیں تاویل کی مخیائش حاصل ہے جو اتھیں کفرونس ہے بیاتی ہے۔ يس ابل سنت اور شيعه دونول حضرات امير كرئے والول كوخطا كار كہتے بين۔اور دونوں بى حضرت امير رمنى الله عنهٔ کی حقیقت کے بھی قائل ہیں۔لیکن اہل سنت لفظ خطا اور وہ بھی تاویل پر بنی سے زیادہ حضرت امیر ہے لڑنے والوں کے حق میں کچھ بچویز نہیں کرتے۔اور زبان کوطعن وتشنیج سے بچاتے ہیں۔اور محبت خیر البشر علیہ وعلیم الصلوات والتسليمات كي من حفاظت كرت بين كيونكه صنورعليه وعلى المالصلوة والسلام فرمايا ب-الله الله في اصحابي لاتتبخلوهم منتهين اليرتابون-كيريمابكيار. غَرضاً بَعُدِيُ " من الله الله عدامين نشاندندانا

لینی میرے محابہ کے بارے میں خداجل سلطانہ سے ڈرو۔خداجل سلطانہ سے ڈرو۔ تاکید کی غرض ے سیکمہ آپ نے حرارے فرمایا۔ میرے محابہ کوائی ملامت کے تیرکانشانہ بتانا۔

اورحضورعليدالصلوة والسلام فيريمي فرمايا-

أصُسحَابِي كَاالْنَجُوم بِالبَهِم إِقْتَدَيْتُم ، مير عمابة تارول كاطرح بينتم ال من س جس كى افتد اكرو كے بدائت ماؤكے۔

اور بھی بہت ی احادیث تمام محابہ کرام کی تعظیم وتو قیرین وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام محابہ کومع زومکرم جانتا جا ہے۔اوران کی لغزشوں کوا تھے مطالب برحمول کرنا جا ہے۔ یہ ہے اس مسئلہ میں اہل سقت کا قد ہب۔اور شیعال باب می غلوکرتے ہیں۔اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں اور قتم محم كاطعن وكتنيج اور مختلف كاليول بساين زبانول كوالوده كربت بيل الرمتعود حعزت امير رضى الله تعالى عنه كى جانب حقیقت کا اظہار اور جنگ کرنے والوں کی خطا کا اظہار ہے۔ تو پھراس مقعد کے لئے اہل سُدّت نے جو موقف اختیار کیا ہے۔کافی ہے۔اور وہ حدِّ عدالت و اعتدال ہے۔اکا پر دین کو کالیاں دینا اور طعن وتشنیع کرنا ویانت اور دینداری سے دور ہے جیسا کر دافقیوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور اصحاب پیمبرعلیہ وعلیم الصلوات و التسليمات كوگاليال دينا انبول نے اپنا دين دايمان قرار دے ركما ہے۔ بجب دين ہے۔ كدامحاب و جانشينان يغيرطيه وليهم العلوات والتسليمات كوكالى ديناان كاجز واعظم ب\_

بدئ كروه جنهول نے مختلف بدعات اختيار كى بيں۔ اور ابل سنت سے جدا ہوئے بيں۔ ان تمام گروہوں کے درمیان فرقہ خوارج وروائض درست معاملہ اور تی ہے دور جایزے ہیں۔وہ گروہ جوا کابر دین کو كالبال دينااورطعن كرن ايمان كاجز واعظم تصوركرتا مؤايمان سے كيا حصدر كھے گا۔ روائض كے بار وفرقے ہيں۔

ع زندي ثريي

اورسب کے سب امتحاب پینجبرعلیہ وعلیہ الصلوات والعسلیمات کی تنظیر کرتے اور خلفاء راشدین کوگالی دینا عبادت جانے ہیں۔ یہ جماعت اپنے اوپر لفظ رفض کے اطلاق سے گریز کرتی ہے۔ اور روافض اپنے سوا اوروں کوقر ار دیتے ہیں۔ کیونکہ روافض کے حق میں احادیث کے اعماد بہت وعیدیں وارد ہیں۔ کاش کہ رفض کے معنی سے بھی اجتناب کرتے۔ اور اصحاب پینجبرعلیہ وعلیہ الصلوات والتحیات سے بیزاری اختیار نہ کرتے۔ ہندوستان کے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ اور لفظ کفر سے پر ہیز گرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو کا فرنہیں جانے۔ اور کفار دارالحرب میں رہنے والوں کو گمان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے علط سمجما ہے۔ دونوں تشمیس کفار ہیں۔ اور حقیقت کفر سے موصوف۔۔

إن رافضيون في شايد يغير عليه وعلى آله القلوات والعبليمات كابل بيت كوابي ملرح مجدر كماب اورائھیں بھی ابو بکروعمر کا دشمن خیال کرلیا ہے۔اوراس گروہ شیعہ نے تغیہ کے مطابق جوان کا مسلک ہے۔اہل بیت كوبجى منافق اور دحوكا بإز كمان كرتے بيں۔اوراء تقادكيا ہواہے كہ حضرت امير رضى الله تعالى عنه تنس سال تعتبہ كے طور پرخلفاء ثلثہ ہے منافقانہ طریقہ ہے ہم پیالہ اور ہم نوالہ رہے ہیں۔اور ناحق ان کی تعظیم وتو قیر کرتے ہیں۔ عجب معامله ب\_ اگرابل بيت رسول كى محبت رسول ياك عليه وعليهم الصلوات والتسليمات عين كيوبه يوب جا مینے کہرسول کے دشمنوں سے بھی وشمنی رکھیں۔اور انھیں کالی اور ان پرلعنت اہل بیت کے دشمنوں کو گالی وسینے اوران پرلعنت سےزیادہ کریں۔ابوجہل کے بارے میں جود تمن رسول ہے۔"علیہ الصلوات والعسلیمات"اور انواع داقسام كة زارادرب شارز بادتيان أسرورعليه وعلى الهاصلوة والسلام يهين ال كروه شيعه ي نے جیس سنا ہے کدائے گالی دی ہواورلعنت کی ہو۔اوراس کی برائیاں بیان کرنے میں لب کشائی کی ہوا ابو بکر مديق كوجورسول الله عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات كوتمام مردول سيزياده بيار ي يتعداب زعم فاسد میں دشمن اہل بہت قرار دے کراس کی بٹان میں سب وطعن سے زبان درازی کرتے اور نا مناسب اُموراس کی ظرف منسوب كرت بين - ميكيا ديانت اور دينداري ب- خداخال شانه نه كري كدابو بكر وعمر اور باقي محابه كرام الل بيت رسول عليه وعليهم الصلوة والسلام كے دشمن جول \_اور آل محرصلی الله عليه وسلم كے ساتھ بغض رحميس كاش كه میاال بیت کے دشمنوں کو کالیاں دیتے اور اس فرموم فعل کے لئے اکا برصحابہ کرام کے اساء گرامی منتخب نہ کرتے۔ اوران بزرگول سے برطنی پیدانہ کرتے۔اس صورت میں اس باب میں ان کی مخالفت اہل سُقت سے ختم ہوجاتی۔ كيونكه المل سنت بھى الل بنيت كے دشمنوں كے دشمن ہيں۔ ادراُن كى طعن وشنيتے كے قائل ہيں۔

بیابل سُنت کی خوبی ہے۔ کہ خص معین کو جوانواع کفریں بنتلا ہو۔ اسلام وتوجہ کے اختال ہے دوزخی میں میں کہتے۔ اورلعنت کا اطلاق اس کے لئے جائز قرار نہیں دیتے۔ کا فروں پڑھو یا لعنت جائز جھتے ہیں لیکن کسی معین کا فریزاس وقت تک لعنت کرنا جائز نہیں رکھتے۔ جب تک اس کا سوءِ خاتمہ دلیل قطعی سے معلوم نہ ہوجائے۔

اوررواقض بيتخاشا حضرت ابوبكر وعمررضي الثدتعالى عنهما برلعنت كرتے اورا كا يرصحابه كى كاليوں اور طعن وشنيع كا نشانه بناتے ہیں۔اللہ سجان وتعالیٰ ان کوراور است اختیار کرنے کی بدائت وے۔

ال بحث من دومقام يرائل سُقت اور خالفين من اختلاف عظيم بإياجا تا بــ مقام اوّل بدبـ ابل سُنت جاروں خلفاء کی خلافت کے حق اور درست ہونے کے قائل ہیں۔ادر جاروں کوخلفاءِ برحق جانے ہیں۔ كونك يح مديث من جوغيب كي خرول من سيايا ياب

الْحِكَلافَةُ بَعُدِى ثَلاثُونَ مَنَةً . مير الدهافت مين مال بول ـ

اوربيد مت حضرت على رضى الله تعالى عنه كى خلافت كرماته كمل موكى البدااس مديث كم مداق جاروں خلیے ہیں۔اور اس مدیث کے مطابق تر تبیب خلافت بھی برق قراریاتی ہے۔اور مخالفین تین خلفاء کی خلاضت کی حقیقت کے منکر ہیں۔اور ان کی خلافت کو غضب وغلبہ سے منسوب کرتے ہیں۔اورامام برحق صرف حضرت علی رضی الله تعالی عنه کوتصور کرتے ہیں۔اور آپ نے جوتین خلفاء کی بیعت کی۔اُسے تقیبہ پرمحمول کرتے میں۔اور خیرالانام علیہ وعلی اصحابہ الصلوة والسلام کی آپس کی محبت ودوی کونفاق پر محمول کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدارات وٹری کوفریب اور دھوکا تقور کرتے ہیں۔اس لئے کہان کے گمان میں حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنه کے ساتھی اُن کے مخالفین کے ساتھ محض منافقانہ طور دوئ اور تعلق رکھتے تھے۔اور ان کے دلوں میں جو پھھ تھا زبان سے اس کے خلاف ظاہر کرتے تھے۔اور خالفین بھی چونکہ اُن کے گمان میں حضرت امیر اور ان کے ساتھیوں کے دسمن عقے۔اس کئے ان کی آشائی بھی نفاق پر بنی تھی۔اور دسمنی کودوئ کے رنگ میں ظاہر کرتے متھے ہیں روافض کے گمان میں تمام صحابہ پینمبرعلیہ والمصلوات والتسلیمات منافق اور فرینی ہے۔ (معاذ اللہ) اور ان کا ظاہران کے باطن کے برعس تھا۔ توجا بینے کدان کے زو بک اس است کے بدترین لوگ صحابر کرام ہوں۔ اور سب صحبتوں اور مجلسوں میں بدترین حضرت خیر البشر علیہ دعلی آلہ الصلوٰۃ والسّلام کی صحبت وجلس ہو۔ کیونکہ بیرنفاق اور فریب وغیرہ جسے برے اخلاق ای جلس سے بیدا ہوئے اور جائے کہتمام زمانوں میں سے بدترین محابد کا زمانہ مو-جونفاق عدادت بغض اوركينه الريز تفاحالا تكه معزت تن شجانه وتعالى اين كلام مجيد من أتحس وحسماء بَيْنَهُمُ (آيس من شفيق اورمهريان) فرماتا بـالله سجانه شيعول كرير اعتقادات بيايا -

بدلوك جب سالقين ائت (صحايه كرام) كوان يُراء اظلاق سے متصف كرتے ہيں۔ تو متاخرين امت میں کیا بھلائی اور خبریت یا ئیں گے۔اس گروہ نے شاید آیات قرآنی اورا حادیث نبوی جو محبت خبرالبشر عليه وعليهم والصلوقة والسلام اورحضور كصحابه كرام علية وعليهم الضلو ائ والسلام كى افضيلت اوراس امت كى خيريت وافضلیت میں وار دہوئی ہیں تہیں دیکھیں یا اگر دیکھیں ہیں تو ان پر ایمان تہیں۔

ل احد ترقدى اور الوداؤد بروائت خصرت مقينه مولى رسول الله ملى الله عليه وسلم

قرآن داحادیث محابہ کرام کی تیلیج ہے ہم تک بینی ہیں۔جب محابہ کرام مطعون تھبر سے توجودین اُن کے ذریعہ ہم تک پہنچاہے۔ نیزمطعون اور تا قابلِ اعتادہ وگا۔ نعوذ بالندسجانہ من ذالک سٹایکد اس گروہ کامقصود حضورعليه وعلى آله الصلوات والتسليمات كي ين كالبطال اورآب كي شريعت كالتكاري - ظاهر مين رسول ياك عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات كے الل بيت سے اظهار محبت كرتے ہيں۔ ليكن حقيقت ميں آپ كی شریعت كا ابطال كرتے ہيں۔كاش كى حضرت على اوران كے موافقين كوئى عيوب سے سالم رہنے ديتے۔اور تقيہ كے داغ سے جوابلِ مرونفاق کی صفات ہے۔واغ دارنہ کرتے۔موافقین امیر یا مخالفین امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں جس کی تمیں برس آبی میں منافقانہ مجلس و صحبت رہی اور جنہوں نے اتناطویل عرصه مروفریب ہے گذارا کیا فضيلت داجهانی ان بيس بهوگی اور ميلوگ نس طرح لائق اعما دقرار پائيس كے۔اور حضرت ابو ہريره رضي الله تعالی عنه کو چوطعن وشنیج کانشانه بتاتے ہیں۔اُن کے مطعون ہونے سے نصف احکام شرعیہ مطعون تھبرتے ہیں۔ کیونک علاء بجهتدين نے فرمايا ہے۔ كداحكام سے متعلق جوتين ہزاراحاديث وارد ہيں۔ يعنيٰ تين ہزاراحكام شرعتيہ جوسُقت سے ٹابت ہوئے ہیں۔ اِن تین ہزار مین سے پندرہ سوحصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ٹابت ہوئے ہیں۔ لیں ابو ہریرہ میں طعن نصف احکام شرعیہ میں طعن ہے۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے آئے تھے سو صحابہ کرام اور تا بعین ہیں۔ جن میں ایک ابن عباس ہیں۔اوزابن عمر بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ ای طرح جابر ابن عبداللہ اور انس بن ما لک بھی ان سے روائیت کرنے والوں میں بيل-اور حضرت الوجريره يرطعن مي جوحديث حضرت على رضى الله تعالى عنه سے بيلوك لفل كرتے بيل-سراسر جھوٹ بہتان اور تہمت ہے۔جیبا کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور حضرت سرور کا کتات علیہ والی آلہ والصلوق والسلام کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم کے بارے حدیث وُعام کے بارے حدیث وُعام شہوروم عروف ہے۔

حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔رسول اللہ علیہ کی ایک مجلس شریف میں حاضر ہواتو آپ نے فر مایا تم میں سے کون ہے۔ جواپی جا در بچھائے تا کہ میں اس میں اپنی گفتگو (علم) ڈال دوں تو وہ اسے میں اس میں ایک گفتگو (علم) ڈال دوں تو وہ اسے میں نہ بولے اسے میں نے جا در بچھا دی۔ جومیر سے اوپر تھی۔ تو تو میں نے جا در بچھا دی۔ جومیر سے اوپر تھی۔ تو تو میں نے جا در بچھا دی۔ جومیر سے اوپر تھی۔ تو میں نے اپنا کلام (علم) اس پر بہا دیا۔ حضور جا ہے۔ اپنا کلام (علم) اس پر بہا دیا۔ میکھر ہیں نے اُسے ایک اس پر بہا دیا۔ بھر ہیں کوئی چر نہیں بھولا۔

قَسَالَ اَبُوهُ سِرُيْسِرَه حَضَرُتُ مَجُلِسًا لَمِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ مُنِكُمْ رِدَاءَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَبُسُطُ مُنِكُمْ رِدَاءَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتِي فَيَصُمُّهَا إِلَيْهِ حَشَى أَفِيْتُ فِيهِ مَقَالَتِي فَيَصُمُّهَا إِلَيْهِ حَشَى أَفِيتُ فَيَصُمُّهَا إِلَيْهِ مَقَالَتِي فَيَصُمُّهَا إِلَيْهِ مَشَى أَفِيتُ بُرُوةً كَانَتُ مُتَى الله عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهُ مَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ مَقَالَتهُ وَعَلَى اللهُ مَا نَسِيتُكُ وَتَعَلَى اللهُ وَمَا نَسِيتُكُ وَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تو محض این مگان (فاسد) ہے دین کی ہزرگ شخصیت کو حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دخمن جا ننااور اس کی شان میں لعن طعن کرنا انصاف ہے دور ہے۔ بیرسب محبت میں حدسے ہڑھنے کے شکونے ہیں۔ ایبا کرنے والانز دیک ہے کہ شاید ایمان کی رسی ہے اپنامر باہر زکال لے۔

اوراگرفرضاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تق میں تقیہ جائز بھی رکھا ہے۔ تو بہلوگ حضرت امیر کے ان اقوال کے متعلق کیا کہیں گے۔ جوافضیات شخین میں اُن سے بطریق تو اتر متقول ہیں۔ ای طرح آپ کے ان کلمات قد سیہ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جوآپ سے اپنی خلافت کے ذیائے مین خلفاءِ ٹلٹہ کی حقیقت جمیائے ۔ اور تمین خلفاء کی حقیقت جمائے کے ۔ اور تمین خلفاء کی حقیقت خلافت کی حقیقت جمیائے ۔ اور تمین خلفاء کی خلافت کا بطلان خلا ہر نہ کرے۔ لیکن تیوں خلفاء کی حقیقت ظاہر کرتا اور افضائیت شخین کا بیان اس تقیہ سے بالکل علیمہ وامر ہے۔ جس کے صدق وصواب کی کوئی صورت نہیں ۔ اور تقیہ کی تاویل سے بھی اس کی تر دید کی کوئی صورت نہیں۔ اور تقیہ کی تاویل سے بھی اس کی تر دید کی کوئی صورت نہیں۔ اور تقیہ کی تاویل سے بھی اس کی تر دید کی کوئی صورت نہیں۔

اور نیز صحاح کی احادیث جو درجہ شہرت بلکہ متواتر المعنی ہو پیکی ہیں۔اور حضرات خلفاع تلفہ وغیرہ کی فضیات میں اوران میں ہے ایک گروہ کی بخت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان احادیث کا کیا جواب دیں گئے ہے۔ ان احادیث کا کیا جواب دیں گئے۔ کیونکہ حضرت پنجمبر علیہ وعلی آئے المالسلوۃ والسّلام کے تن میں تقیّہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ پنجمبروں پر تملیخ لازم ہے کیہم المقسلوات والتّسلیمات '

اور نیز آیات قرآنی جواس باب میں نازل ہوئی ہیں۔ تقینے کی مخبائش ہیں رکھتیں۔ حضرت می سُکانہ و تعالیٰ اس گروہ کوتو فیق انصاف عطا کرے۔

اورار ہا بِعقلِ سلیم جائے ہیں۔ کہ تقیہ ہُد دلی کی صفت ہے۔ اسداللہ (علی ) ہے اُسے منسوب کرنا ما ماسب ہے۔ بھریت کے تقاضے کے مطابق ایک گھڑی یا دو گھڑی یا ایک ون یا دو دِن کے لئے تقے کی صفت جائز قرار دی جائے ۔ تو مخبائش ہے۔ لیکن مسلس ہیں سال یز دلی کی اِس صفت کو اسداللہ ہیں ثابت ما نتا اور تقیّہ پر قائم رکھنا بہت ہی ناز بہا ہے۔ اور گنا و سفیرہ پر اصرار کو کیرہ کہا گیا ہے۔ ارباب بخالفت اور اصحاب نفاق کی صفات میں سے کی صفت پر قیام اور اصرار کیسے روا ہوگا۔ کاش اس امرکی قباحت محسوں کریں۔ یولوگ شیخین کو افضل قرار دینے کے عقید دیے ہوائے ہیں۔ جو (ان کے گمان میں) اپنے امیرکو مسلزم ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں تقیہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر تقیے کی صفت کے بہر کو تو برگز اُسے جائز نہ رکھتے۔ اور دو بلا وَں میں ہے آسان ترکو اُفقیار کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہشخین کی تقذیم واقع بلت میں حضرت امیرکی خلافت کا برق ہونا اپنے حال پر قائم ہے۔ اور آسپ کا درجہ ولا سے امرکی جو اور آپ کے مالئہ تعالی و جہہ مارٹ ہوائت وارشاد بھی بحال رہتا ہے کرم اللہ تعالی و جہہ کا رہی ہوائت وارشاد بھی بحال رہتا ہے کرم اللہ تعالی و جہہ کے اور آپ کے کا میں دور اس کے مالئہ تعالی و جہہ کے اور آپ کے کا میں دور اس کے مالئہ تعالی و جہہ کے اور آپ کے کا میں دور اسے کرم اللہ تعالی و جہہ کے اور آپ کے کا میں دور اسے کی کی اور جہ کی میں دور اس کے کا میں دور اس کے کہ کی کے کہ کو کو کی کھی اس کی تعالی دور والا کی جو کی کا دور و لا کی تعالی دور والا کی میں میں کی کہ کو کو کو کی کھی کی کی کھی کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کھی کے کا کی دور و کا کی کے کو کو کی کھی کی کہ کو کے کو کی کھی کی کی کھی کے کو کی کی کھی کی کھی کو کھی کو کو کو کی کھی کے کو کھی کے کو کی کھی کی کھی کی کی کھی کے کو کھی کھی کے کو کھی کی کی کھی کے کو کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کے کو کھی کھی کھی کے کو کھی کی کھی کے کو کھی کھی کھی کے کو کھی کی کی کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کی کھی کے کی کے کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

اور تعنیے کے اثبات میں تنقیص وتو بین لازم ہے۔ کیونکہ بیصفت ارباب نفاق کے خصالک اوراصحاب محروفریب کے لوازم میں سے ہے۔

یں۔ کی نے بھی اس وجہ سے دوایت صدیث میں فرق ٹیم کیا ہے۔ اور ندخالفت امیر کو فشا وطفن بتایا ہے۔
جانا چاہیے کے ضروری ٹیم کہ تمام اُمور ظافیہ میں حضرت امیر تق پر ہوں اور ان کا مخالف خطا پر۔ اگر چہ
معاملہ جنگ میں تق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسااوقات ایساہوا ہے کہ ذیا نہ صحابہ کے اختلائی اُمور میں علاءِ
تابعین اور اَ تمریح ہم تاریخ میں نے حضر امیر کے غیر کا لئے ہہا اختیار کیا ہے۔ اور حضرت امیر کے ذہب کے مطابق فیصلہ
نہیں کیا۔ اگر حق جانب امیر کے لئے بی متعین و مقرر ہوتا تو اس کے غیب کے خلاف فیصلہ نہ ہوتا ہوتے ہیں۔ غیب امیر کے مخالف فیصلہ کیا۔ اور حضرت امام حسن علیہ
جوتا بعین میں سے اور صاحب اجتہاد ہوئے ہیں۔ غیب امیر کے مخالف فیصلہ کیا۔ اور جہتہ ین نے قاضی شرق کے قول
الرضوان کی گوائی اُن کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اُن کے تق میں جائز تسلیم ٹیم کی۔ اور جہتہ ین نے قاضی شرق کے قول
کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور بیٹے کی شہادت باب کے تق میں جائز تسلیم ٹیم کی۔ اور جہت سے دوسر سے مسائل میں
میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت باب کے تق میں جائز تسلیم ٹیم کی۔ واس بارے میں ذیاوہ کی کھنے کی
مخالف ہیں۔ انساف نے جیتی و گفیش کر ٹیوا لے پر یہ بات پوشیدہ نہ ہوگ۔ (اس بارے میں ذیاوہ کی کھنے کی
مخالف ہیں کونکہ ) اس کی تفصیل طوالت جا ہتی ہے۔ اِس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ خلافت امیر میں اعتراض کی
مخواکش ٹیمیں اور آپ ایک تفصیل طوالت جا ہتی ہے۔ اِس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ خلافت امیر میں اعتراض کی
مخواکش ٹیمیں اور آپ ایک تفصیل طوالت جا ہتی ہے۔ اِس خلاصہ کلام یہ ہوا۔ کہ خلافت امیر میں اعتراض کی

حضرت ما تشصد القدر في الله تعالى عنها جوصيب رب العالمين كي وبادرة بعليه الصلاة والمتلام كي مرض موت ك ايام ان ك جره شريفه من الله جرمقبول ومنظور نظر رفيل الورجيزت بغير عليه السلام في مرض موت ك ايام ان ك جره شريفه من كذار ك اودان كي كودين جان وي اودان كي كودين جان وي الاوران كي جره مطبره من مدفون بوت اس كما ته ما ته معظرت صديقة عالم جهد المواق في المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المواق المو

ر المنظم المراجة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظ

میں کھانا عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ جو تھ کھانا بھیج عائشہ کے گھر بھیجائ وقت معلوم ہوا کہ توجہ شریف مبذول نہ کرنے کاسب بیقا۔ کہ فقیر حضرت صدیقہ کوائی کھانے میں شریک بین کرتا تھا۔ اس کے بعدے حضرت صدیقہ بلکہ آپ کی باقی از واج مطہرات کوتمام اہل بیت کے ساتھ شریک کرتا اور تمام اہل بیت سے توسل کرتا ہور نے واذیت حضور علیہ وعلی آلہ الصلوقة والسلام کو حضرت صدیقہ کی راہ سے پہنچتی ہے۔ وہ اس رنے وایڈائسے نیادہ ہے۔ جو حضرت امیر کی راہ سے آپ کو پہنچتی ہے۔ صاحب انصاف تھمندوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔

ہاں یہ بات اس صورت میں ہے۔ جب کہ حضرت امیر کی محبت و تعظیم حضرت بینج برعلیہ وعلی آلہ العسلاة والسلام کی محبت و تعظیم اور آ ب کے واسط قرابت کی وجہ ہواورا آلرکوئی شخص حضرت امیر کی مخبت استقلالا اختیار کرے۔ اور حضرت بینج برعلیہ السّلام کی مخبت کو والی نہ دے تو وہ بحث سے فارج ہے اور خطاب کے لاکت نہیں۔ ایسے شخص کی غرض و بین کا ابطال اور شریعت کی ویر ائی ہے۔ ایسا شخص چا ہتا ہے کہ بے واسط بینج برعلیہ وعلی آلہ العسلاة والسّلام راہ اختیار کرے۔ اور محد بین کے جو اور کھی اللہ کے جو اور کھی ہے۔ اور علی کی طرف آجائے۔ اور سیسین کفر اور محض بے دبئی ہے۔ اور علی اللہ میں ہے۔ اور محت کے روار سے دکھا ور تکلیف میں ہے۔

صحابہ تغیبر سے دوئی۔ آپ کے خسر اور دامادوں سے دوئی بیغیبرعلیہ وعلیہم الصلو ات والتسلیمات سے دوئی بیغیبرعلیہ وعلیہم الصلو ات والتسلیمات سے دوئی کے واسطہ سے ہے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہے۔ حضورعلیہ وعلی آلہ والصلوٰ ہ والسّلام نے فر مایا ہے۔

مَنْ اَحبِهُمْ فَبِحبِیْ اَحَبُهُمْ ط من اَحبهُمْ فَبِحبِیْ اَحَبُهُمْ ط (مدین ٹرینہ) میرے ماتھ مجبت کی دجہ سے ان سے مجبت کی۔

مَنْ ۚ أَبُغَضَهُمْ فَبِيغُصِي ٱبْغَضَهُمْ ط

جس نے اُن سے بغض کیا۔ اس نے دراصل میرے ماتھ بغض کی دجہ سے اُن سے بغض کیا۔

لین جومجت میرے مابرام سے معلق ہے۔ وہ وہی محبت ہے۔ جو مجھ سے علق رکھتی ہے۔ اِی طرح

ا ال دا قد من صاف ظاہر ہے۔ کیاموات کو کھانے وغیرہ کا تو اب پنچاہے۔ ٹیز بیک متبولانِ ہارگاہ الجی کا توسل بھی جائز ہے۔ اس مسئلے میں امام ربّانی اور فقہائے اہل سنت کے مسلک کی تفصیل معلومات کے لئے ناچیز کی تالیف 'مسلک امام ربّانی'' کامطالعہ کریں۔

ا ابن عساكر بروائيت ابونفرة وافظ سيوطى في كهاهم كراس دوايت كرجال حديث تقديل داور بيحديث متعدد طرق سے حضرت على رضى الله عند من مروى ميد تشبيدا لمباتى

103

ان سے بغض وہی بغض ہے۔جو جھے تعلق رکھتا ہے۔

طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکا برصحابہ اور عشرہ مبشر و میں سے ہیں۔ان کی شان میں طعن و تشنیع نا مناسب ہے۔ان پرلعنت و ملامت خودلعنت و ملامت کر نیوائے پرلوٹ آتی ہے۔طلحہ اور زبیر وہی ہیں۔ کہ حضرت فاروق نے اینے بعد خلافت کا معاملہ چھ افراد کے مشورہ پر چھوڑ دیا اور طلحہ اور زبیر کو بھی ان میں داخل کیا۔ اور آپ نے ایک دوسرے پرتر نیے کی کوئی واقع دلیل نہ پائی۔اورطلحہ وز ہیرنے اپنے اختیار سے اپنا حصہ خلافت چھوڑ دیا۔اور ہرایک نے تسر کے ت حظی کہا (لین میں نے اپنا صدیجھوڑ دیا۔اورطلحدوبی ہے۔ جس نے حضور عليه وعلى آلدالصلاة والسلام كى باد فى كرنے كے جرم يس است باب كول كرديا۔ اوراس كاسرلاكر حضور كى خدمت میں پیش کردیا۔اور قرآن میں اس قعل پر اس کی شاوار دہوئی ہے۔اور زبیر وہی ہے۔کہ تحریر صادق علیہ وعلیٰ آلبہ المصلوة والسلام نے اس کے قاتل کودوزخ کی وعیدستائی۔چنانچے حضورعلیہ وعلی آلہالصلوة والسلام نے فرمایا۔

قَاتِلُ زُبَيْرِ فِي النَّارِ \_ نير كا قال دوز خُي جائِكًا \_

حضرت زبیر برطعن ولعنت کرنے والا برائی میں آپ کے قاتل ہے کم بیں۔

تواسے خاطب! میں تھے کہتا ہوں۔ کہ اکابر دین اور گھر اے اسلام پرطعن کرنے سے پر ہیز کرجنہوں نے کلمداسلام بلند کرنے اورسیدانام علیدالسلام کی مدوونصرت میں اپنی بوری کوشش صرف کردی۔اوررات وان يوشيده اورطا مردين كى تائيد كے لئے است اموال خرج كے اور حُبّ رسول كى خاطراب خاندان اب قبيل اپى اولا دُاپی بیوبیال این وطن این مکانات این چشم این محیق بازیال اوراین درخت اور نهرین سب مجمع جهوز ديا\_اوررسول بإك عليه وعليهم الصلوة والسمل مى ذات كوائى ذوات يرتزج وى اوراي اموال أورائى اولادكى محبت کے مقالبے میں آپ کی محبت کو اختیار کیا۔ اور آپ کی صحبت میں برکات نبوت سے سرفراز ہوئے۔ اوروقی کا مشابده نصیب ہوا۔اور حضور ملائکہ سے بھی مشرف ہوئے۔اور خوارِق معجزات ویکھنے کی سعادت نعیب ہوتی۔ بهال تك كدان كاغيب شهادت اوران كاعلم عين بن كيا\_اورانمين يقين كي وه دولت عطاكي في جو بعد ميس كسي كو نصیب نہ ہو گی۔ یہاں تک کردوسروں کے اُعُد پہاڑ جننے خرج کئے ہوئے سونے کا تواب محابہ کے ایک سیر جوکے تواب کے برابر ہیں موسکتا۔اور نداس کے نصف تواب کے برابر ہوسکتا ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں۔جن کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صفت وٹاکی ہے۔اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔اور وہ اللہ سے۔ایہائی ان کا حال تورات میں ہے۔اور ایبابی حال الجیل میں فركورہے۔ بدائ تھیتی كی مانند ہیں جس نے سبز گھاس أ كائی۔ پس اُ ۔ قوی اور طاقتور کیا۔ پھروہ موٹی ہوئی مجروہ اینے سے پر کھڑی ہوگئے۔کسان کو بڑی خوشما معلوم ہوتی ہے۔ تاكه اللدان كيماته كافرون كوغيظ وغضب من جنلاكر مدالله تعالى في اس آيت من محابه سه تاراض ريخ والون كوكفاركها ب-ال في من يار ياركها مول كرمحابه كرام ي يقل ركع ب يالكل اى طرح بيامرورى .

ہے جس طرح كفرے \_ "والله شجانه الموثق"

جس جماعت نے آفرور علیہ والمسلوات والتسلیمات کے ہادگاہ میں مقبول و منظور نظر ہوں۔ اگریمس معاملات میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ اور ان کا ایک دوسرے سے خاتھ ہوجائے۔ اور وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کریں تو دوسرے کی مخالفت کریں۔ اور ان کا ایک دوسرے سے خاتھ ہوجائے۔ اور وہ اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کریں تو طعن اور اعتراض کی کوئی مخبائش نہیں۔ بلکدا لیے مقام میں اختلاف کرنا اور غیر کی رائے کی تقلید خرطا ہے۔ اور درست و سواب بیسے کہ وہ اپنی رائے اور اجتہاد پالیے کے بعد امام پوضیفہ رضی اللہ تعالی عہما کی تقلید خرطا ہے۔ اور درست و صواب بیسے کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کریا ہوئی اس کے ایک وہ ایک کی درست جائے ہوئی الی بھی ہوفواہ صدیق اکبر رائے کی تقلید خرا ہے۔ اور درست و صواب بیسے کہ وہ اپنی رائے کی تقلید کریں۔ اور اپنی رائے کی درست جائے ہیں۔ اگر چہوں صواب بیسے کہ وہ اپنی رائے کی درست جائے ہیں۔ اگر چہوں صوابی بی ہوخواہ صدیق اکبر رائے کی درست جائے ہیں۔ اگر چہوں صوابی بی ہوخواہ صدیق الی بی رائے کہ مائے کی درست جائے ہیں۔ اگر چہوں مطابی کی بیا کی درست جائے ہیں۔ اگر چہوں مطابی کی تعلید مائے کی درست جائے ہیں۔ اگر چہوں میں اس کی ایک میں اس کی ایک میں اس کی اس میں کہ بیا ہودو تھم کیا ہے۔ اور آئر ور علیہ وعلیہ میں اس کی اور وہ تھر کی ایک ہوئے اللہ وہ تی ہیں اس کی اور خاتم کی ہوئے کہ وہ وہ تھر کی ان ان کی میں اس کی اور نا مقبول ہوئا۔ تو ضرور اس سے روک دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں کے متعلق وعید نازل ہوتی ہی تہیں اور نا مقبول ہوئا۔ تو ضرور اس سے روک دیا جاتا اور اختلاف کرنے والوں کے متعلق وعید نازل ہوتی ہی تھیں۔ در کیکھتے کہ جولوگ آئر در مطید وظی آئر والمقبلا قوالمتلام کے ساتھ گفتگو کے دوران آؤاز بلند کرتے ہے۔ کر تھی کہ بیا کی دروان آؤاز بلند کرتے ہے۔ کر تو تھے۔ کر تو تو تھے۔ کر تو تھے۔ کر تو تھے۔ کر تو تھے۔ کر تو تھے۔ کر تو تو تھے۔ کر تو تو تھ

يَا آيُهَا الَّذِينَ امْنُو لَا تَرُفَعُواۤ اَصُواتكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبُعْضِ اَنْ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبُعْضِ اَنْ تَحَبُّطُ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ مَا

(سورة الجراث ب٢١)

اے ایمان والوا اپنی آ وازیں نبی کی آ واز سے
اور خی نہ کرو۔ اور نہ ان سے چان کر بات کرو۔
جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تم چان کربات
کرتے ہو۔ تا کہ تمہارے اعمال منائع نہ
ہوجا کیں۔ اور تمہیں شعور بھی نہو۔

جنگ بدر کے قید یوں میں اختلاف عظیم واقع ہوا تھا۔ حضرت فاروق اور حضرت سعد بن معاؤ نے ان قید یوں کے تل کا فیعلہ کیا تھا۔ اور دوسر بے حضرات نے ان کی رہائی اور فدیدے کا فیعلہ کیا۔ اور آ نسر ورعلیہ وعلیم المقبلوت والتسلیمات کی رائے میں بعول آئیں آزاد کرنے اور فدید لینے کا تھم تھا۔ اس واقعہ کے علاوہ بھی اختلاف کے بہت سے مواضع ہیں۔

الى قبيله سے ہو واختلاف جو كاغذ كے لائے مل محاب كرام كے درميان روتما بوا۔ كرة تسرورعليه وعلى

آلہ الصلوات والتسلیمات نے مرضِ وصال میں کا غذ طلب فرمایا تھا۔ کہ صحابہ کے لئے آپ چھ تھیں ایک گروہ نے کہا کا غذلانا جاہئے۔ اور دوسرے گروہ نے کاغذلانے سے روک دیا۔ حضرت فاروق رو کنے والوں سے تھے۔ اورآب نے فرمایا حسبنا کِتَابُ اللهِ جارے لئے الله کی کتاب کافی ہے طعن وسینے کرنے والوں نے اس راہ ے بھی حضرت فاروق پراعتر اض کیا ہے۔اورطعن وشنیج کی زبانیں کھولیں ہیں۔حالانکہ در حقیقت میطعن کا کوئی مقام ہیں۔اس کئے کہ حضرت فاروق جانے بھے کہ زمانہ وی منقطع ہو گیا ہے۔اوراحکام ساوی ممل ہو چکے ہیں۔ اوررائ واجتهاد كيسواا ثبات احكام من اب كوتى تنجائش بين -ان وقت آسر ورغليه وعظ آلمالصلوة والسلام جور كي الكرير ما سي كـ أموراجتهاديي عن عدولا جن شي دومرول كوي فاعتبروا ما أولى الأنصار ط لعنی اے اہل بھیرت! عبرت پکڑو کے مطابق شرکت کی اجازت ہے۔ اس طرب آپ نے بہتری اس می محسوں كى كداسقدروردو تكليف كى حالت مين آب كورج وتكليف تبين دين جابيئ اوردوسرون كى رائع اوراجتهاديرين كفايت كرنى جابيئ \_ حَسْبُنا كِتَابُ اللَّهِ يَعِيْ قرآن جيدين قياس واستنباط كاما خذب مجهدين كے ليح كافى ہے۔وہ اس سے احکام کواستنباط کرنیں گے۔ کتاب انلہ کے ذکر کی تحصیص اس بناء پر ہوسکتی ہے۔ کہ حضرت فاروق د نے قرائن ہے معلوم کرلیا ہوگا۔ کہ جن احکام کوآ ب لکھنا جائے ہیں۔ان کا ماغذ کتاب اللہ ہے۔ سُقت تہیں تا کہ سُقت كا ذكر بهى كيا جائے۔ پس حضرت فاروق كا كاغذ لانے سے روكنا شفقت و مبرياتي كے طور پر تھا۔ كمه آتحضرت كوهندت تكليف مين مزيدرنج وتكليف مين ندذ الاجائه بيزحضورعليدو على آلهالقبلوة والستلام كا كاغذ طلب كرنے كا تكم بھى استحسان واستحباب كے طور بر تھاند كدو جوب كے طور پر تاكد دوسر سے استنباط كى زحمت ہے آرام میں رہیں۔اور کاغذلانے کا حکم وجوب کے طور پر ہوتا تو آب اینے حکم کے جاری کرنے میں مبالغہ اورتا كيدفر مات اورصرف اختلاف كى بناء يراس مصرف نظرندكرت-

سوال: حضرت فاروق نے اس وقت کہاتھا۔ اُھَجَوَ اسْتَفْهِمُوهُ لَینی کیا تُصُور غلیمرض کے ہاعث کیجھ قر مارہے میں حقیق تفتیش کرو۔ کہ آپ کیا جا ہے ہیں۔ حضرت فاروق کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟

یں۔ یں و ۔ اس دور الم بن بی ج ہے ہیں۔ سرت الدوں کے است ہے۔ الما موردو تکلیف کی وجہ سے بالا قصد واختیار صادر جواب: حضرت فاروق نے شائداس وقت سمجھا ہوگا کہ حضور پر کلام دردو تکلیف کی وجہ سے بالا قصد واختیار المحادین ہوا ہے۔ جواب ہے۔ کیونکہ آئر درعلیہ السلام نے بھی پھی تیس الکھا۔ نیز آپ نے فرمایا ' کئی تہ نے بھی الکھا ہیں ہو کے جبکہ دین کا الدائعت تمام اور دضا بولی آپ سے وابستہ ہو جی اس کے بعد صلالت و گرائی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا کھی اس سے وابستہ ہو جی اس کے بعد صلالت و گرائی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا کھی اس سے دابستہ ہو جی اس کے بعد صلالت و گرائی کی کیا صورت ہوگی۔ اور ایک ساعت میں آپ کیا کھی کہا گھڑی میں حد تر میں کہ دور کر سے گرائی دور ہوگی۔ جو بھی تھی ہوگا۔ کہ ایک اور کی میں حد ت میں میں جو گرائی دور کر سے سیاں سے حضرت فاروق نے سمجھا ہوگا۔ کہ یہ کلام بناء پر بشریت بے تھی آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔ لہٰ ذا اس کی تحقیق کرو۔ اور از سر تو

دریافت کرو۔اوراس دوران اختلافی گفتگو بلند ہوگئ۔تو حضرت پینمبرعلیہالصلوٰۃ والسلام نے فر مایا۔اُٹھ جاؤاور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کہ پینمبر کے سامنے اختلاف ونزاع مستحسن نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں مزید گفتگونہ کی۔اور دوات کاغذ طلب نہ فر مایا۔

جاننا جابئے ۔ كرأ موراجتهاد بيش صحابه كرام كا أنسرورعليه وعليم الصلوات والتسليمات ہے جواختلاف موا۔اس میں عیاذ آبالله اگر خواہش تفس اور تعصب کا شائبہ ہوتا تو وہ آھیں اہل ارتد ادکے گروہ میں تھنج کر لے آ جاتا۔ اور اہل اسلام کے حلقہ سے باہر بھینک دیتا۔ کیونکہ آنسرور علیہ وعلیم الصلوات والتحیات سے اولی اور بدسلوكي كفري - أعادً نا الله شجانه منه بشايديه اختلاف فاعتروا كي عم كا بجا آوري كي طور برتفا \_ اس ليخ كه جو مخض ورجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ اجتہادی امور میں اس کے لئے ذوسرے کی رائے اور اجتہاد کی تعلید کرنا خطا اور نارواہے۔ ہاں جن احکام منز لہ میں رائے اور اجتہاد کا کوئی وظل نہیں ہوسکتا۔ان میں تقلید کے سوائسی اور شے کی مخبائش مبیں۔اوران پرایمان لانا اور اُنھیں شکیم کرنا واجب وضروری ہے۔غایۃ مافی انباب اتی بات ہے۔ کہ صحابه كرام تكلفات سے ياك اور آرائش الفاظ وعبارات سے بناز تھے۔ان كا اجتمام اصلاح باطن كے متعلق موتا تعاراوران كاظامران كي نظر من بوقعت اورغير لمحوظ تقارادراس زمانه من واب كي رعايت حقيقت ومعني كاعتبار سے موتى تھى صورت ولفظ كاعتبار كنيس موتى تھى حضورعليدوعلى آلدالصلوة والسلام كيمكم كى بجاآ ورى ان كاكام اورأ نسرورعليه وليهم الصلوات والتسليمات كونا يبند باتول عداجتناب كرنا أن كاشيوه تفا. انهول في السيع باب الى ما تين اولا داورا في بيويال سب أنسر ورعليه وعليهم الصلوات والتسليمات يرقربان كردى تعين اوركمال اعتقادوا خلاص سية نسرورعليه وعليهم الصلوات والتحيات كيلعاب مبارك كوزمين برميس كرنے دينے تھے۔ بلكهأت آب جيات كى طرح أثفاتے تھے اور حضور عليه السلام كے فصد كرانے كے بعد آپ کے خوان مبارک کو کمال اخلاص سے نوش کرنے کا قصہ مشہور ومعروف ہے۔ اگر کوئی ایسی عبارت جس سے اس جھوٹ اور قریب سے لبریز زمانہ کے لوگوں کے نزد میک بے ادبی کا وہم ہوتا ہو۔ ان بزرگوں سے آئسرور علیہ وعلی " له الصلاة والسلام كم متعلق صادر موتو أي التصمعن برحمل كرنا جاميئ . اور عيارت كا عاصل اور خلاصه ليما غاميئ الفاظ جيے بھی موں ان كالحاظ واعتبار بيں كرنا جاميے ۔ طريق ملائتي يمي ہے۔ والله سَجان الموثق ۔ سوال: جب احكام اجهمّاد مير من احمّال خطاك محنجائش هيه يوتمام احكام شرعيه مين وثوق واعمّاد جومّا نسر ورعليه وعلى آلدالصلوة والسلام يضفول ب- كسطرح قائم ادرياقى ربكا-جواب: احكام اجتهادىيريهور اونت كزارنے كے بعد أسان سے نازل شده احكام كى حيثيت اختيار كر ليتے تھے۔ كيونكه خطا پرتغبرائے ركھنا انبياء كے لئے چائز تبين على مينا وعليهم الصلو ات والتسليمات پس احكام اجتها ديہ ميں مجتهدين كيثوت اجتهاداوراختلاف آراكے بعد حضرت تن جل وعلاكے پاس سے ايك علم نازل ہوتا ہے۔ جو

صواب کو خطا ہے جُد اکر تا اور تی والے کو باطل والے ہا تھیا زیخشا ہے۔ پس حضور علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والمسلام کے زمانہ میں نزول وی کے بعد جس سے صواب اور خطا میں تمیز ہوتی ہے۔ احکام اجتجاد میہ می قطعی الثبوت ہوتے سے۔ اور ان میں خطا کا احتال نہیں رہتا تھا۔ للبذا حضور علیہ وعلی آلہ القسلاۃ کے زمانہ میں نرول وی کے بعد جس سے صواب اور خطا میں تمیز ہوتی ہے۔ احکام اجتجاد میہ می قطعی الثبوت ہوتے سے اور ان میں خطا کا احتال نہیں رہتا تھا۔ للبذا حضور علیہ وعلی آلہ السلاۃ اللہ السلاۃ اللہ احتال نہیں رہتا تھا۔ للبذا حضور علیہ وعلی آلہ السلاۃ و والسلام کے زمانہ میں تابت شدہ تمام احکام قطعی اور خطا کے احتال سے محفوظ بیں کیونکہ وہ ابتداء یا انتہاء وی قطعی سے تابت ہوئے بیں۔ ان احکام کے استنباط واجتجاد سے معمود میں تھا۔ کہ جہتدین و مسیبت اپنے اپنے درجات کے مطابق ثواب فیا کسی سے اس لئے احکام اجتجاد میں مجبد میں کے درجات عاصل ہوں۔ اور خطی و مصیبت اپنے اپنے درجات کے مطابق ثواب فیا کسی طابت ہوئے اور نزول وی کے بعد ان احکام کی قطعیت بھی تابت ہوگی۔ ہاں زمانہ نوت کے تم ہونے کے بعد کے احکام اجتجاد می فی بیں۔ جو مفید مل آئی ہی تاب احتاد نہیں بیں۔ جو مفید مل آئی جہتدین کا اجماع کی تحکیم پر منجفلہ ہوجائے تو وہ شبت اعتماد نہیں بیں۔ کہ اُن کا منکر کا فرقر الرپائے۔ ہاں آگر جبتدین کا اجماع کی تحکیم پر منجفلہ ہوجائے تو وہ شبت اعتماد تھیں جو جاتا ہے۔

#### خاتمه مكتوب مذا

اب ہم فضائل اہل بیت رسول علیہ دعائی آلہ وعلیہم الصلوات والتسلیمات والبرکات والحیات کے بیان کے ذریعہ اس مکتوب کواجھے فاتے کے ساتھ ختم کرنا جائے ہیں۔

#### ترجمه احاديث متفقه فضائل ابلبيت عليهم الرضوان

۔ عبدالبرنے نے روائیت کی ہے۔ کرحضور علیہ وعلیٰ آلم الصّلوٰ قوالسّلام نے فرمایا۔ جس نے علی سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے محبت کی۔ اور جس نے علی سے مخبت کی۔ اور جس نے علی سے بعض کیا۔ اس نے مجھ سے بعض کیا۔ اور جس نے علی کی۔ اس نے مجھ سے بعض کیا۔ اور جس نے علی کواڈیت دی۔ اس نے مجھے اؤیت دی اور جس نے مجھے اؤیت دی اس نے خدا کواڈیت کی بھیائی۔

كتاب الاستيعاب

حضرت بریدہ سے بروایت ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فی مجھے جارافراد سے محبت رکھنے کا تھم دیا اور ریکھی خبردی کہ وہ بھی ان کے محبت رکھتا ہے۔ کہا گیا یارسول اللہ بمیں ان کے نام بتا کیں۔ فرمایا علی ان جاریس سے ہے۔ ریہ بات آپ نے تین بار قرمائی۔ اور لاکا ور مقدار اورسلیمان (فاری) رضی اللہ تو اللہ عنہم۔ (تر قدی و حاکم اور حاکم نے اس کی تھے بھی کی ہے)۔

- س\_ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے۔ کہ بیتک نمی الله تعالی علیه وعلی آلہ وسلم نے فرمایا علی کود یکھناعبادت ہے۔ (طبرانی و حاکم باسنادِسن)
- ۵۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا۔ جب کہ سما منے منبر پر تشریف فر مانتھ۔ اور حضرت حسن اُن کے ایک پہلو میں تھے۔ اور آپ ایک بارلوگوں کی طرف و کیجتے اور ایک بار حضرت حسن کی طرف۔ کہ بیشک میرا بیٹا سیّد ہے۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان مسلم کرلائے گا۔ (بخاری)
- ۔ حضرت اُسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روائیت ہے۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آپ کی دورانوں پر ہتے۔ تو آپ نے فرمایا۔ میرے یہ اللہ وسلم کواس حال میں دیکھا۔ کہ من وسین آپ کی دورانوں پر ہتے۔ تو آپ نے فرمایا۔ میرے یہ بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔اے اللہ میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی ان سے اور جوان دونوں ہے محبت کرتا ہوں۔ تو بھی ان سے اور جوان دونوں ہے محبت کرے محبت کرے محبت کر۔ (تر ذری تشریف)
- ے۔ حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ کوآپ کوائل بیت میں سب سے زیادہ کس سے مجبت ہے۔ آپ نے فر مایا حسن اور حسین سے۔ (تر فر کی شریف)
- ۸۔ مسور بن مخر مدے روایت ہے۔ کہ بیٹک رسول اللہ والیہ نے فرمایا فاطمہ همیرے کوشت کا کلواہے۔ جس نے اے ناراض کیا۔ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے۔ اور جو چیز اُے رنجیدہ کرتی ہے۔ بچھے بھی رنجیدہ کرتی ہے۔ بخاری وسلم
- 9۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روائت ہے۔ کہ بیٹک ٹی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ و کو کوفر مایا۔ کہ فاطمہ بھے تجھ نے دیادہ محبوب ہے۔ادر تُو اس سے زیادہ جھے عزیز ہے۔ حاکم
- حضرت عائشرض الله تعالی عنها فرماتی میں۔ کہ بیشک لوگ حضرت عائشہ کی باری کے دِن ہدیے بھیجنے کا قصد کرتے تھے۔ جس سے ان کا مقصد پہنچم ضد اللیک کی رضا جوئی ہوتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں۔ کہ حضور علیک کے ازواج مطہرات دوگر وہوں میں منقسم تھیں۔ ایک گروہ وہ تھا۔ جس میں حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت مصرت عائشہ حضرت مصرت ما مسلمہ اور حضور میں اور دوسری ازواج مطہرات کا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا۔ تم رسول التعانی مصرف کروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا۔ تم رسول التعانی سے عض کرو۔

کہ آپ لوگوں سے قرما کیں جو تحق رسول التعلیقی کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا چاہیے۔وہ دہاں ہی بھیج دیا کرے۔ جہال حضور تشریف قرما ہوں۔ چنا نچہ حضر ت ام سلمہ نے میہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اے الم سلمی جھے تکلیف شدد سے کیونکہ جھے پر عائشہ کے کپڑوں (بستر ) کے سوا کسی عورت کے کپڑوں میں وقی نازل نہیں ہوتی۔ اُم سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کوانہ بت کی عورت نے کپڑوں میں وقی نازل نہیں ہوتی۔ اُم سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کوانہ بیا کی خدمت اللہ سکا نہ کیا رکاہ میں تو بر کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اور رسول اللہ اللہ اللہ کیا اے فرمایا اس کی خدمت اقدی میں دوانہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے جا کر میہ بات عرض کی۔ اس پر آپ نے قرمایا اس میری بیٹی ایکا تو اُسے مجبوب نہیں رکھتی۔ جے میں مجبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو قرمایا پھر تو میری بیٹی ایکا تو اُسے مجبوب نہیں رکھتی۔ جے میں مجبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو قرمایا پھر تو میری بیٹی اکیا تو اُسے مجبوب نہیں رکھتی۔ جے میں مجبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو قرمایا پھر تو میں عائشہ ہے مجبوب نہیں رکھتی۔ جے میں مجبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا ہاں۔ تو قرمایا پھر تو میں عائشہ ہے مجبوب نہیں دکھر ربخاری و مسلم شریف )

۱۳ ایوسعیدے روائیت ہے۔ بینک فر مایا رسول الله علیات نے۔ الله الله فض پرسخت ناراض ہے۔ جس نے میری بخت ناراض ہے۔ جس نے میری بخترت (اہل بیت) کے بارے میں اقریت پہنچائی۔ (دیلی شریف)

اللی ایمان کی فاتمه اللی کی تول ایمان کی فاتمه اگر دومت و دامان آل رسول اگر دومت و دامان آل رسول

ا اے اللہ! اولادِ فاطمہ کے فیل بھے ایمان پر فاتم تعیب کرنا۔ تو میری دُعارد کریا تعل سی بون میرایا تھے ہے اور آل برسول کا دامن ہے۔

وَصَلِّحِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى جَمِيْعِ اِخُوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ والْمُرسَلِيُنَ وَالمُلْئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلَى مَائِوِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ اَجْمَعِيْنَ ط

# مکتوب نمبر (۳۷)

ان كمنوبات شريفه كے جائع نفير حقير عبدالى كى طرف صادر فرمايا۔ فضائل كلم طيب كاللهُ إلا اللّه اوراس كے مناسب امور كے بيان ميں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ رَبِّ عَلَى سُلطانَهُ كَعْصَب وعَصَه كُوتُصْنُدا كرن مِين كوتى چيز بهي اس كلمه طبيبه لكا إلله إلاً اللنه بين إده تا نع بهين برجب كه ميكلمه طبيبه دوزخ كي آك مي يرث في يحضب كو تصندا كرتا ہے۔ تو دوسر کے عقوں کو جواس سے کمتر ہیں بطریق اولی ٹھنڈا کرتا۔اورتسکین دیتا ہے۔ کیوں تسکین شہ دے جب كه بنده ال كلمه طيبه ك تكرار ك ذريع ماسوائة في كافي كرك سب سه منه چير كرمعبود برق كوبى قبلير توجه بنمآ ہے۔غضب کا سبب پراگندہ تو جہات تھیں جن میں وہ مبتلا تھا۔ جب پراگندہ تو تبہات کی بندہ نے تھی کر دی تواللدتعالى كاغضب وغضه بهى جاتار بإ-ال معنى كاتوعالم مجازيس مشاهدة كرسكتاب - جب مالك اين غلام سے تاراص ہوتا اوراس پرغضب کا اظہار کرتا ہے۔ توحسن فطرت والا غلام اپنے ما لک اپنے غلام سے تاراض ہوتا اور اس پر غضب كا اظهار كرتاب ـ توحس فطرت والا غلام اين ما لك كرواء سے توجه مثا كرا بين آب كو ما لك كى طرف متوجه كرليتا ب-اس ونت مالك كواييع مملوك كحق من شفقت ورحت بيدا موجاتي ب-اورغضب وغصه رفع موجاتا ہے اور اس كلمه طيبه كوآخرت كے ننانوے ذخيره بائے رحمت كى جائي قرار ديا كيا ہے۔ بيفقيريوں محسوس كرتا اور جانتا ہے۔ كەظلمات كفراور كدورت شرك سے رفع كرنے ميں اس كلمه طيبه سے يز ه كرشفاعت كرنے والى كوئى چيز تبيں۔ جس مخص نے اس كلمدى تقديق كى ہذاورايان كاايك ذرة مجمى عاصل كرليا ہواور پھر رسوم كفرادررد الل شرك ميل كرفار موچكا موية أميد ب-كداس كلمطيب كاشفاعت بعداب سيامراوردائى عذاب دوزخ سے نجات باجائے گا۔ جس طرح اس است کے باقی کبیرہ گناہوں کی سر اور کے وقع کرنے میں حضرت محدر سول التعليظ كي شفاعت بهت تفع منداور كاركر بيا اوربيه جويس نے كہا ہے "اس امت كے كناه كبيرة ال بناء پركہا ہے۔ كه بهل امنوں ميں كبيره كنا مول كار تكاب بہت كم مواہر بلكدرسوم اور رو الل شرك كى ملاوث وأميزش بھي كم ہے۔ شفاعت كى بختاج زياده تر يمي امت ہے۔ بہلى اسوں كا ايك كروه كفر برمصر تھا۔ اور دوسرے کروہ نے اخلاص سے ایمان قبول کیا اوراحکام خداوندی کی بجاآ وری کی۔ بیگنا ہوں سے بحری ہوئی است بلاك بوجاتى \_اگر كلمه طيبه ان كى شفاعت نه كرما\_ جس طرح اگر خاتم الرسل عليه وعليهم الصلوات والتسليمات والتحيات اس امت كى شفاعت مذكرت أمَّة مُدنِهَة و رَبُّ غَفُورٌ ميكناه كاراً مت بهاوررب تعالى بخشف والا

ہے۔جس فقد رمعافی اور بخشش حق جل وعلا اس اُمنت کے لئے کام میں لائے گا۔معلوم نہیں کہ پہلی اُنتوں کے لئے کام میں لائے گا۔معلوم نہیں کہ پہلی اُنتوں کے لئے کھی کام نہلائے۔ ایک کم سور حمت شائدای پر گناہ کے لئے ذخیرہ کے طور پر رکھی گئی ہے۔

اللہ کہ مستحق کرامت گنا ہگاراں ند

اور جب كرتن سُجانه وتعالى عفو ومغفرت كودوست ركھتا ہے۔اوركوئى مقام اوركل بھى اس پرتققى مراتت كے عفو ومغفرت كے عفو ومغفرت كر بارنبيس۔اس لئے بياتت خيرالام قرار بائى۔اوركلم طيبہ جوافضل الذكر ہے۔اس امت كى شفاعت كرنے والے بيغم كوسيد الانبياء كا خطاب ملا۔عليه وعليم الصلوات شفاعت كرنے والے بيغم كوسيد الانبياء كا خطاب ملا۔عليه وعليم الصلوات والتيات بى و ولوگ بيں۔ جن كى برائيول كواللہ تعالى حسنات سے بدل دے گا' اور اللہ غفور رحيم ہے' ہاں ارحم الراحين ايبابى ہوتا ہے اور اكرم الاكر بين كى شان بى ہوتى ہے۔ ع

بركر يمال كار بأدشوار نيست

اوربيسب چھاللەتغالى كے كئے آسان ہے۔

اے مارے پروردگار! ہمارے گناہ پخش اور مارے کام میں ہمارے صدے برجے کو بھی معاف فرما۔ اور ہمارے قدم مضبوط کر اور

كافرول كي خلاف بهاري مددولفرت قرما

رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَ اِسُرَافَنَا فِي آمَرِنَا وَتُبَيْتُ آقُدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ط

يراس كلمدك فضائل من سي سنو رسول التعليظة وبارك في مايا: لَ مَنْ قَالَ لَا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْمَجَنَّةُ ط

\_6

کوتا ہ نظر لوگ تجب کرتے ہیں۔ کہ صرف فا الدافا اللہ کہنے سے خول جنت کیے میسرا میگا۔ یہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے لیم کا متحد کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوں ہوا ہے۔ کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ طیبہ کے طفیل پخش ویں اور بہت ہیں ہے کہ اگر اس کلمہ مقد سہ کی برکات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام عالم پر تقتیم کرتے رہیں۔ سب کو کقایت کرتا اور سب کو ہیر اب کرتا ہے۔ تو اس کلمہ طیبہ کی ہرکات کس قدر ہر حجاتی ہیں۔ جب کہ اس کے ساتھ کلمہ مقد سہ جمعت مقد کہ مو گوا کے ۔ اور تہائی تو حید کے ساتھ مل جائے۔ اور در سالت ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دوکلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے تو حید کے ساتھ مل جائے۔ اور در سالت ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دوکلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے تو حید کے ساتھ مل جائے۔ اور در سالت ولایت کی ساتھی بن جائے۔ ان دوکلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے

ل كونكه كريخشش كم تحق كتاه ي بوتي بي \_

ي كرم والول ك الحاكى كام مشكل تين -

س حامم بروايت الوطلح رسي الشرتعالي عنه

کمالات کا جامع ہے۔اوران دوسعادتوں کا پیشوائے راہ ہے۔ بھی کلمہ ہے۔جوولائت کوظلمات ظلال سے باک
کرتا اور نبوت کو درجہ عکیا تک پہنچا تا ہے۔اے اللہ! ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کر اور ہمیں اس پر ثابت
رکھ۔اور ہمیں اس کی تقدیق پر موت نصیب فرما۔اور اس کی تقمدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔اور
ہمیں اس کی مُرمت اور اس کی تبلیخ کرنے انبیاء عیہم الصلو ات والتسلیمات والتجیات والبرکات کی حرمت ہے جنت
میں جانا نصیب فرما۔

نیز جب نظر اور قدم عاج رہ وجاتے ہیں۔ اور ہمت کے پر وہاں نیچانک جاتے ہیں۔ اور معالم غیب صرف تک جا پہنچا ہے۔ اس مقام میں کلم طیبہ لا الله الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللّهِ الله الله الله علی بار پر عن والا اس کلم طیبہ مقد سرکوا کے بار پر عن والا اس کلم طیبہ مقد سرکوا کے بار پر عن والا اس کلم طیبہ مقد سرکی حقیقت کی الدادواعات ہے اس معافت کا ایک قدم طے کرتا ہے۔ اور اپنی ذات ہے ور اور حق جل وعلا کے قریب جا پڑتا ہے۔ اور اس مسافت کا ایک جز وتمام دائر وامکان سے کی گنا وزیادہ ہے۔ اس سے اس کلم طیبہ کے ذکر کے نصیات معلوم کی جا سکتی ہے۔ کہ اس کلمہ کے سامنے ماری دنیا کی کچھ حیثیت وقد رو قیمت نہیں ہے۔ کاش کہ ساری دنیا اس کے سامنے اتن حیثیت ہی رکھتی جنتی ایک قطر سے کی دریا ہے جو کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا کی دریا ہوتا ہے۔ جس قد ر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ طیبہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قد ر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقد سرکی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قد ر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقد سرکی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ جس قد ر پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقد سرکی عظمت کا ظہور پر مین والے والے کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس کلمہ مقد سرکی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے مطابق ہوتا ہوگا۔

یسزیدگ و جھسہ 'خشنسا اذا مسا زدنسسہ نسطسراً معلوم نبیں کہاس دنیا میں کوئی آرزواس کے برابر ہو کہ ایک کونے میں بیٹھا ہو۔اوراس کلمہ طیبہ سے لذت گیراور مخطوظ ہوتارہے۔لیکن کیا کیا جائے۔ کہتمام آرزو کی میسر نبیس۔اور عفلت اور علق کے میل جول سے جارہ نبیس۔

اے ہارے دبارے اہمارے ٹورکو کمل کر۔ اور ہماری مغفرت فرما۔ بیٹک توسب کھے کرسکتا ہے۔ مُسبُحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَمَسَلامٌ عَلَى الْمُوسَلِيُنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

#### مکتوب نمبر (۳۸)

حاتی بوسف شمیری کی طرف صادر فرمایا: اس بیان میں کرائل اللہ کے باطن کا دنیا سے دائی برابر تعلق نیس بوتا۔ اگر چہ ظاہر آ دنیا اور اسباب دنیا سے دابستہ ہوتے ہیں۔ ادر اس کے متاسب اُ مور کے بیان میں۔

لے جتنی زیادہ بارتواس کے چرے کودیکھے تجے اس کا چروزیادہ حسین نظرا ئے گا۔

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

#### مکتوب نمبر (۳۹)

سيدعبدالباقي رنكيوري كي طرف صادر فرمايا:

اصحاب یمن اصحاب یمن اصحاب شال اور سابقین کے بیان میں جنہوں نے ایک قدم شال اور دومرا یمین پروکھا

ہوا ہے۔ اور سبقت کا گید میدان اصل تک لے گئے ہیں۔ اور اس کے مناسب اُمور کے بیان میں

ہوا ہے۔ اور سبقت کا گید میدان اصل تک لے گئے ہیں۔ اور اس کے مناسب اُمور کے بیان میں

ہوا ہے۔ اور سبقت کا گید میدان الوجیہ ط اللّہ حملہ لِلّٰهِ وَ مَسلامٌ عَلَی عِبَادَمُ اللّٰهِ يَن اصْطَفَى '

الله تعالی تخفی رشد و ہدایت کرئے جان کراصحاب شال وہ لوگ ہیں۔ جوتا لا کی پردوں میں ہیں اور

اصحاب یمین تورائی پردوں والے۔ سابقین وہ ہیں جوان ظماتی اور نورائی پردوں سے باہر نظے ہوئے اور ایک قدم

شال پراور دوسرا میمین پردھ کر سبقت کا گید میدان اصل میں بے گئے ہیں۔ اور امکائی اور وجو بی ظلال سے او پر

گذر کے ہیں۔ اور انہوں نے اسم وصفت اور شان واعتبار سے سوائے ذات تعالی و نقدی کے پھوٹیس جا ہا۔

اصحاب شال کفروشقاوت والے ہیں۔ اور اسماب یمین ایل اسلام اور ادباب والائیت ہیں۔ اور بالا صالت سابقین انہیا علیم الصلوات والت ہیں۔ تابع ہونے کے اعتبار سے جے بھی اس دولت سے مشرف کردیں۔ سبعیت انبیا علیم الصلوات والت المحاب میں بھی تحق ہونے کے اعتبار سے دیے بھی اس دولت سے مشرف کردیں۔ سبعیت کے طور پر میدولت زیادہ ترانی علیم الصلوات والت المیاب میں میں گئے ہوں۔ اور فی الحقیت میں میں موسلے میں ہی کی جو میں سال اور کمالات انبیا علیم الصلوات والبرکات سے میں میں میں ہی کو میں ہیں میں شامل اور کمالات انبیا علیم الصلوات والبرکات سے میں میں ہوئے ہیں۔ اور فی الحقیقت میں میں موسلے وکی آلہ المسلو والسکول میں نے فرمایا ہے۔

تہیں معلوم کیا جاسکتا کہان کے پہلے بہتر ہیں یا .

لِ لَايُدُرِئَ أَوَّلُهُمْ خَيْرٌ أَمُّ اخِرُهُمْ.

ويجفل

اگرچه حضورعليه وعلى آله الضلطة والسلام نے مين محل مايا ہے۔

سبة ماتول سے بہتر میراز ماندہ۔

خَيْرُ الْقُرُون قَرُنِي عَرِي

کونکائے زمانے کو رون کے اعتبارے بہتر فرمایا اور آخری زمانے کواشخاص کے لجاظ سے واللہ ہجانہ اعلم کے لیا سے اللہ ہجانہ اللہ ہجائے اللہ ہجائے اللہ ہجائے اللہ ہجائے اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہجائے ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ

ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بابقین پیمن وشال کے احکام سے فارخ ہیں۔ اور ظلمانی وٹورانی معاملات سے اوپر ہیں۔ ان کے اعمال نامے کتاب پیمن اور کتاب شال سے الگ ہیں۔ اور ان کا محاسب کی معاملات سے اوپر ہیں۔ ان کے ماتھ کاروبار علیحہ ہ اور ان کے ماتھ کر شہ و ناز عبد اس کا بیمین واصحاب ہیمین اصحاب شال کے عامر ہ کے مالات سے کیا پاسکتے ہیں۔ اور ارباب ولایت ان کے امر ارکے موز اور متشابرات فرقانی ان کے مداری سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مقطعات قرآنی کی کروف ان کے امر ارکے دموز اور متشابرات فرقانی ان کے مداری وصول کے خزانے ہیں۔ اصل سے وصول تے آخیس بظل سے فارغ کر دیا ہے۔ اور ارباب ظلال کو ان کے حربی فاص سے دُور کر دیا ہے۔ مقر ب بھی ہیں۔ اور روح وربیحان انہی کا جھتہ ہے۔ بھی ہیں جو فزع اکبر (بڑے کے فاص سے دُور کر دیا ہے۔ مقر ب بھی ہیں۔ اور روح وربیحان انہی کا جھتہ ہے۔ بھی ہیں جو فزع اکبر (بڑے کے خوف) سے فکر مند نہ ہوں گے۔ اور قیامت کے دہشت ناک واقعات سے تبیل گھر اکمیں گے۔ اے اللہ اہمیں ان کے دوستوں میں سے کر۔ کیونکہ انسان اس کے ماتھ شار ہوتا ہے۔ جس سے بیار کرتا ہے۔ بھد قد سیّد الرسلین علیہ و علی آلی کی المقالوات والتعملیمات والتیات والبر کا ت

مکتوب نمبر (۴۰)

مولانابدر المدين كاطرف صادرفر مايا:

ا ترندی شریف بردایت الس رستی الله تعالی عنهٔ مع بخاری و مسلم شریف اس بیان میں کہ تجابات کا از الہ شہود کے اعتبارے ہے نہ کہ وجود کے اعتبارے۔ اور اُس کے مناسب اُمور کے بیان میں مناسب اُمور کے بیان میں

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ط

حضرت ذات تعالی و تقدی کے اساء وصفات اور شیون واعتبارات کے تجابات کا از الدوقتم ہے ایک از الد توقعم ہے ایک از الد شہود کے اعتبار سے اور دوسرا وجود کے اعتبار سے از الد شہود کے اعتبار سے اور دوسرا وجود کے اعتبار سے از الد وجودی محال ہے۔ اور از الد شہودی محکن بلکہ واقع ہے۔ اگر چہ بہت ہی قلیل اور اقص خواص لوگوں کا صقعہ ہے۔ اور وہ جوصدیث شرق یا ہے۔ ا

جینک اللہ تعالیٰ کے لئے تور اور ظلمات کے سر ہزار پردے ہیں۔ اگر وہ اُٹھادیئے جا کیں تواس کے چبرے کے انوار وہاں تک ہر شے کو جلا دیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ میں ہے۔ إِنَّ لِللَّهِ سَبُعِينَ ٱلْفَ حِجَابِ مِّنْ نُوْرِ وَ اللَّهِ سَبُحَاتُ طَلْلُمَةٍ لَوُ كُشِفَتُ لَا حُرَقَتُ سُبُحَاتُ وَجُهِم مَا إِنْتَهِى إَلَيْهِ بَصَرُه وَ مِنْ خَلْقِهِ ط

اس حدیث میں وارد کشف وازالہ سے مراد وجودی کسف وازالہ ہے۔ جو متنے ہے۔ اور جو پھاک فقیر
فیر سے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے۔ کہ حضرت ذات تعالی و تقدی سے تمام تجابات کا ازالہ ہوجاتا ہے تواس ازالہ
سے مراد ازالہ شہودی ہے۔ چنانچے حضرت تی شہانہ و تعالی کسی شخص کو ایسی بصارت عطافر ماتا ہے۔ جس سے وہ حجابات و پر دوں کا ازالہ شہود کے اعتبار سے ہے۔ تواس طرح یہ بھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو بچے فقیر نے لکھا ہے۔ بہاں تجابات کے عدم ازالہ کی حدیث کے منافی نہیں۔ کہونکہ طرح یہ بھی۔ یہ میں ایک دوسرے ازالے کا بیان ہے۔ البذائم شک صدیث میں ایک دوسرے کا ازالے کا بیان ہے۔ البذائم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَرَمَ مُتَابِعَةَ الْمُضَطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلُواتِ وَالسَّلُواتِ العُلَى .

#### مکتوب نمبر (۱۷۱)

شخ نريدها عيرى كى طرف صادر فرمايا:

اس بیان میں کرنہایت النہایۃ کے مراتب میں کئے کرایک ایسا مرتبہ مائے آتا ہے۔ جہال کا ہر ذرّہ تمام دائر ہ امکان سے کئی گناز یا دہ ہوتا ہے۔ اوراُس کے مناسب اُمور کے بیان میں۔ اللہ شکانہ کی عنایت اور بصدقہ اس کے حبیب باک علیہ وعلیٰ آلہ الفتلاۃ والسملام نہایت النہایہ کے مراتب کی طرف عروج کے وقت ایک ایسام تیہ سما ہے آیا۔ جس مقام کا ہر ذرّہ تمام دائر ہ امکان سے گئی گنا زیادہ تھا۔ پس اگراس مقام کے ایک ذر ہے کاسلوک طے کریا جائے۔ تو گویا دائرہ امکان سے کی گنا ذیادہ مسافت طے ہوجاتی ہے۔ تو اس محف کی ترقی کا کیاعالم ہوگا۔ جواس مرتبہ کی مسافت طویلہ طے کرچکا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دائرہ امکان کی وجوب اور اس سے اوپر کے مراتب کے سامنے کی حیثیت آبیں۔ کا آس۔ کہ دریائے محیط کے سامنے قطرہ کی حیثیت آبیں۔ کا آس۔ کہ دریائے محیط کے سامنے قطرہ کی حیثیت رکھتا۔ تو لازی بات ہے کہ اپنے یاؤں کی قوت سے کو چہدوست میں نہیں گئے گئے اور اپنی آئے کہ سے نہیں و کی حیثیت رکھتا۔ باوٹاہ کی عطاؤں کو اُس کو سواریاں اٹھا کتی ہیں۔

## مکتوب نمبر(۴۲)

خواجہ جمال الدین حسین ولد مرزاحسین الدین احمد کی طرف صا در فر مایا:
صوفیہ کے سیر (باطنی) کوآفاق واقض میں مخصر کرنے اور ان دوسیروں میں تخلیہ اور تجلیہ خابت
کرنے کے بیان میں اور حضرت ایشاں (حضرت امام ربّائی) قدس سرہ الاقدس کا اس معنی کواس
میں تسلیم نہ کر نا اور نہایت النہایة کوافس و آفاق سے باہر خابت کرنا بعنا ئیت اللہ سُکا نہ اور اس کے مناسب باتوں کے بیان میں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيَمِ ط اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ط وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَى سَيِدِ الْمُوسَلِينَ وَعَلَى اللهِ الْكِرَامِ وَ اَصِّحَابِهِ الْعِظَامِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيبِامِ۔ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ الْكِرَامِ وَ اَصِّحَابِهِ الْعِظَامِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيبِامِ۔

فرز عرم یز اللہ تعالی تحقیے دونوں جہاں میں سعادت مند کرے۔ ہوت کے کانوں سے سن کہ جب
سافک درئی نیت اور ارزوں سے نجات پانے کے بعد ذکر الی جا سلطانہ میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ریاضات
شاقہ اور بجاہدات شدیدہ اختیار کرتا اور تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ نیز اوصاف دفیلہ کوا ظاتی حنہ سے تبدیل کرتا ہے اور
اسے قبدوانا بت میسرا آئی ہے۔ اور دنیا کی مجب دل سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور صبر وتو کل اور رضا عاصل ہوتی
بیں۔ اور ان حاصل شدہ باتوں کو تدری و ترتیب سے عالم مثال میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اپ آپ کو کدورت
بیریۃ اور اس کی ہری صفات سے پاک اور مصفاد کھتا ہے تو بہی سیر آفاقی ہے۔ جے وہ اس طری کمل طور پر طے
بیریۃ اور اس کی ہری صفات سے پاک اور مصفاد کھتا ہے تو بہی سیر آفاقی ہے۔ جے وہ اس طری کمل طور پر طے
سات لطائف میں سے ہرلیا فیہ کو عالم مثال میں ان کے مناسب انوار میں سے کی ایک نور کی صورت میں تر اردیا
ہے۔ اور ہرلیفنے کی صفائی کی علامت ان انوار مثالی میں سے کی نور کے ظہور کو مقرر کیا ہے۔ اور اس سیر کی ابتداء
سات لطافہ قلب سے کر کے تدری کو ترتیب سے لطیفہ اختی تک جوماتہا کے لطا کف ہے پہنچاتی ہے۔ مثلاً صفائی قلب کی
علامت سالک کے لئے اس قلب کونور مرح کی صورت میں شاہر ہونا قرار دیا ہے۔ اور صفائے کروح کی علامت نور

زردی صورت قراردی ہے علی گہذالقیا سے قسیرا قاتی کا عاصل ہے کہ مالک اپنے سبۃ ل اوصاف اور تخیر الفاق کو عالم مثال کے آئیوں مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی تاریکیوں اور کدورتوں کا زوال بھی اس عالم میں مجسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کرآ ہے اپنی صفائی کا یقین اوراک کے لئے اپنی ترکیعے جودت کا علم ہوجا تا ہے۔ اور جب مالک ہر گھڑی اپنی انوال واطوار کو عالم مثال میں جوآ قاق ہے ہے مشاہدہ کرتا ہے۔ اوراس عالم میں اپنی آپ کو ایک بیت سے دو مری بیت میں مثال ہوتا دیکھا ہے۔ تو گویا نیاس کی آفاق میں میر ہوتی ہے۔ اگر چہ سیر فی کو ایک بیت سے دو مری بیت میں مثال ہوتا دیکھا ہے۔ تو گویا نیاس کی آفاق میں میر ہوتی ہے۔ اگر چہ سیر فی کو ایک بیت کے نظر آفاق ہیں نہ کہ افسان ہوتا کے اوراس کے اوصاف وا ظائی میں ترکت کئی ہے۔ لیکن جب کہ دور بینی کی اور بیا کہ نظر آفاق ہیں نہ کہ افسان ہوتا کہ کہ ہوتا ہے اور تاکو ہوتا ہے۔ اور تاکو اس میر سے وابست کی تاب کے بعد جو سیر آفاق میں میں ہوتا ہے اس کے بعد جو سیر آفاق میں ہوتا ہے اس کی اس کے بعد جو سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ اور اس مقام میں جو بیا کہ کہ کہ بیا ہوتا ہے ہیں۔ اور اس مقام میں جو بیا کہ کہ طلا کو سیر اول اللہ کا تمام ہوتا ہے ہیں۔ اور اس مقام میں جو بیا کہ دو توں میں خوار دو اس کو کہ بیات ہے جو اس کا رہ ہے۔ طلال و مکوں سے خوات پالیت ہیں۔ اور سیال کے لطا کف میں انداز میں ترکیات کے ظال و مکوں سے خوات پالیت ہیں۔ اور سیال کے لئا کف اس اسم جامع کی ہوتا ہے اس کا رہ ہے۔ طلال و مکوں کے وار دو نے کی جگہ بن جاتے ہیں۔

ال سيركوسرانس الى بركيتے بيل - كوانس اسا كے ظلال وعكوس كے آئيے بن جاتے بيل شاس بنا و بر كرم اللہ كى سيرانس اس بركوسيرا فاقى مى گزرائے - كر آئيددارى كے اعتبار ہے أہے سيرا فاقى كم اكر الله كى سيرنس مى موتى ہے جيسا كرميرا فاقى مى گزرائے - كر آئيددارى كے اعتبار ہے أہے سيرا فاقى مى واقع ہے ۔ اس سير جي فى الحقيقت اسا كے ظلال كى سير ہے جوانس كے آئيوں مى واقع ہوتى ہے ۔ لہذا اس سيركومير عاشق درمعشق ق كها كيا ہے۔

ال سیر کوسیر فی الله اس اعتبارے کہاجا سکتا ہے۔ کہ مشائ نے کہا ہے کہ سمالک اس سیر میں متخلق

ال سیر کوسیر فی الله اس اعتبارے کہاجا سکتا ہے۔ کہ مشائ نے کہا ہے کہ سمالک اس سیر میں متخلق

با خلاق الله ہو جاتا ہے۔ اورایک عادت سے دوسری عادت کی طرف انقال کرتا ہے۔ کیونکہ مظہر کو طاہر کے

اوصاف سے تھوڑ ابہت حصہ ضرور ملتا ہے۔ تو گویا الله تعالیٰ کے اسامیں سیر حقق ہوگی۔ یہ ہاک مقام کی تہایت

تفیق اوراس کلام کی تھے۔ صاحب مقام کا صال شاید کیا ہو۔ اور کلام سے متعلم کی مراویھی کیا ہے۔ کیونکہ ہو محق اپنے

ل المیند شن کا تو رسنید نلید میر کا تو ریز المیند فنی کا دیگ میں اور المیند انفی کا دیگ سیاہ تراردیا ہے۔

ل المیند شن کا تو رسنید نلید میر کا تو ریز المیند فنی کا دیگ دیا ہو۔ اور کلام سیاہ تراردیا ہے۔

ل آئید جو صورت تبول کرتا ہے۔ ترکت وسنر کرنے سے دور ہے۔ بلکہ وہ صورت کوا بی تورانیت کی وجہ سے قول کرتا ہے۔

فہم اور اپنی دریافت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اور بعض اوقات منظم کلام سے پچھمعنی مراد لیتا ہے۔ اور سننے والا اس کلام سے پچھاور مجھ لیتا ہے۔

مشائح کرام سرائعسی کو بے تکلف سرنی اللہ کہتے ہیں۔اورائے بے تخاشا بقاباللہ کے نام ہے موسوم

کرتے ہیں۔اوروصل واتصال کا مقام گمان کرتے ہیں۔اور بیاطلاعات فقیر پر ہڑے گراں گررتے ہیں۔اس

بناء پران کی تھیج وتو جیہہ میں حیلے اور تکلفات کو مرتکب ہونا پڑتا ہے۔ان حیلوں کا بچھرصہ کلام مشائح ہے ماخوذ

ہے۔اور پچھافا ضروابہام کی راہ ہے آیا ہے۔ سیر آفاتی ہیں گویا اخلاق بدے تخلیہ حاصل ہوا تھا۔اوراس سرافعی

ہیں اخلاق جیدہ سے آرائی ہوتی ہے۔ کیونکہ تخلیہ مقام فنا کے مناسب اوراس سیرافعی کی نہایت معلوم نہیں کر

سکے۔اور سالک کی عمروائی بھی اگر صرف ہوجائے تو بھی مشائے نے اس سیر کے ختم نہ ہونے کا تھم کیا ہے۔اور کہا

کر مجبوب کے اوصاف وشائل کی نہایت نہیں۔ تو بھیٹ سمالک تخلق کے آئینے میں اس کی صفات میں سے ایک

مفت اوراس کے کمالات میں ہے کی ناکمی کمال کا ظہور ہوتا رہے گا۔لہذا سیر کا انقطاع کہاں ہوگا۔اوراس کی

مفت اوراس کے کمالات میں ہے کی ناکمی کمال کا ظہور ہوتا رہے گا۔لہذا سیر کا انقطاع کہاں ہوگا۔اوراس کی

ذرہ گرلیں نیک ور بس بد بود گرچہ عمرے تک زند درخود بود
اوراس فناو بقا پر جوسیرا آفاقی اور افغسی ہے حاصل ہوتی ہے۔ولائٹ کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں اور
نہایت کمال میبیں تک جانے ہیں۔اس کے بعد اگر سیر واقع ہوتو وہ ان کے زد یک سیر رجوع ہے۔ جوسیرعن اللہ
باللہ تے جبیر کی جاتی ہے۔ اس طرح سیر چہارم کو جے سیر ٹی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔زول ورجوع ہے تعلق جانے
بیں۔اور ان مشائح نے ان دوسیروں کو بحیل وارشاد کے لئے قرار دیا ہے۔ جس طرح پہلی دوسیروں میں ففسِ
بیں۔اور ان مشائح نے ان دوسیروں کو بحیل وارشاد کے لئے قرار دیا ہے۔ جس طرح پہلی دوسیروں میں ففسِ
ولائیت کے حصول و کمال کے لئے ہیں۔اور مشائح کی جماعت نے کہا ہے کہ بئتر ہزار پردوں کا ذکر جوحد ہے ہیں۔
آنا ہے کہ:

إِنَّ لِللَّهِ مَنْ عِينَ الْفَ حِجَابِ مِنْ نُورٍ وَ يَحْكَ اللَّهُ تَعَالُى كَ لِحَ نُورُونَظُمْت كَ سَرِّ بِرَار ظُلْمَةَ : بِرَدِ عِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

تو یہ پردے سرآ فاتی میں ہٹتے ہیں۔ کیونکہ لطائف میں سے ہر ہر لطیفہ میں دی ہزار پردے دور ہوتے ہیں۔اور جب وہ سر کھل ہوجاتی ہے۔ تو تجابات بھی سارے کے سارے ذاکل ہوجاتے ہیں۔اور سالک سیرنی اللہ سے موصوف ہوجا تا اور مقام واصل میں بہتے جا تا ہے۔ بیہ ہار باب ولائنت کے سیروسلوک کا حاصل اور

لے ذر واکر چربہت اچھایا بہت مراہوا۔ ماری عرتک ودوکرتارے تو بھی این اعدی رہتاہے۔

خلاصہ اور ان کے کمال و تکیل کانٹے جامعہ اور اس باب میں جو پھھائ فقیر پر محض فضل وکرم غداوندی جُل سلطانہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور جس کے مطابق چلنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اظہارِ نعمت اور شکر عطا کے طور پر فقیراً سے معرضِ تحریر میں لاتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوْا یَا اُولِی الْاَبْصَادِ ط

جان لے۔اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کی تو فیق عطا کرے اور سید سے داستے پر چلائے۔ حضرت میں سیحانہ و تعالیٰ جو بے مثل و بے کیف ہے۔ جس طرح آ قاق سے وراء ہے۔ انفس سے بھی وراء ہے۔ اس لئے سیرآ فاقی کوسیرالی اللہ کہنے اور سیر انفسی کوسیر فی اللہ کا نام دینے کے کوئی معتی نہیں بلکہ آ فاقی اور انفسی دونوں سیریں میرالی اللہ میں داخل ہیں۔ سیر فی اللہ وہ سیر ہے۔ جو آ فاق وانفس سے کی منزلیس دور ہے۔ اور ان سب سے وراء الوراء ہے۔

عجب معامله ب\_ سير في التدكوانهول في سير القسى قرار ديا ب ادراس سيركوب نهايت كهاب ادرعمر ابدی کے ساتھ بھی اس کے طے ہونے کو جائز قرار نہیں دیا جیسا کہ ابھی بیان گررا۔ اور جب انفس آفاق کی طرح وائره امكان من داخل بين ـ تواس تقدير يروائره امكان كو طے كرناممكن شهوكا \_ توحرمان دائكي اور خسار وسرمدي لازم ہوگا۔اور اس صورت میں فتا بھی محقق نہ ہوگی۔اور بقامتصور ہوگی۔تو وصل واتصال اور قرب و کمال کیسے حاصل موگا۔ شیحان اللہ جب برزگ یانی کی بجائے سراب پر کفایت کریں اور اِلی اللہ کوئی اللہ مگمان کریں۔اور امکان کو و جوب اور چون کوبے چون ہے تعبیر کریں تو جھوٹوں اور بہت فطرٹوں کا کیا گلہ کرے۔اوراُن کے متعلق كيا اظهار شكايت كرے۔ أن بركيا آفت توٹ بڑى۔ انہوں نے كس اعتبارے انس كوئ جل وَعلا كهدويا۔ كه انفس كى سير كوحدونها بيت كے ہوئے ہوئے بے نہايت كمان كرليا۔ سالك كة كينے بي اساء وصفات واجي جل سلطانه کے ظہور کواس سیر انعنی میں انہوں نے جو قرار دیا ہے۔ وہ ادراصل اساء وصفات کے ظلال میں سے ایک طل كا كاظهور ب شدكه عين اساء وصفات كاظهور جيسا كداس معنى كي تحقيق ال مكتوب كة خريس انشاء الله تعالى آئے گی۔کیا کروں اور کس طرح جناب قدس تعالی و نقتن کے متعلق علم وتمیزر کھنے کے باوجوداس بے اوبی کوجائز ر کھوں اور اُس بلند ڈات کے ملک میں اس سے ان کے غیر کوشریک کروں۔ اگر نچدان اکا برفترس الله تعالی اسرار ہم كحقوق اليا اويرلازم خانتا مول كونكه من كى طرح سائن كاتربيت يافته مول كيكن جعزت واجب الوجود جل سلطانہ کے حقوق ان سب کے حقوق سے فائق ہیں اور اس کی تربیت دوسروں کی تربیق سے اوپر ہے۔ میں نے اُس بلند ذات کی منسن تربیت سے منور سے نجات یا تی ہے۔ اور اس بلند ذات کے مالک مقدس میں اس یاک وات كے غير كوشر يك تبين كيا۔ سب تعريقين اس اللہ كے لئے جس في تمين اس راه يرا سے كى بدائت عطاقر مائى۔ اورا گرالله جاری دستگیری نفر ما تا توجم بدایت یا قندنه و ته-

وه بلندة ات بيش وي كيف باورجوج جوني وجنري كرداع بداغدارب اس كى بلندجناب

قدس ہے دورہے۔اس لئے آفاق کے آئیوں اور افقس کی جلوہ گاہوں ہیں اس پاک ذات کی کوئی تھے اکثر نہیں۔
اور جو پچھان میں ظاہر ہوتا ہے مظاہر کی طرح مثل و کیف میں ہے ہوتا ہے۔ پس آفاق افقس ہے آگر رتا
جا بینے ۔ اور اس پاک ذات کو آفاق وافقس ہے باہر تلاش کرنا چاہیئے ۔ اور جس طرح دائرہ امکان میں آفاق ہو
جا ہے افقس اس پاک ذات کی تخواتش نہیں۔ اس کے اساء وصفات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو پچھوہ ہاں ظاہر
ہے بلنداور پاکے خرہ اساء وصفات کے ظلال وعکوس اور ان کا شہراور مثال ہے۔ بلکہ اساء وصفات کی ظلیت و مثالیت
میں آفاق وافقس سے باہر ہے۔ یہاں آراستہ کرنے اور قدرت منقش کرنے سے ذیادہ پھی ہیں۔ ظہور کس کا اور
میکی کہاں۔ اس لئے کہ اس ذات پاک کے اساء وصفات بھی اس کی بلند ذات کے اساء وصفات کی ظلیت
بے شہراور بے نمونہ ہیں۔ جب تک تو آفاق وافقس سے باہر نہیں نظے گا۔ اس بلند ذات کے اساء وصفات کی ظلیت
کے معنی سے واقف نہ دوگا۔ تو بلند و یا کم واساء وصفات تک وصول کیے تمیس آسکند ذات کے اساء وصفات کی ظلیت

عجائب کاروبارہ ۔ اگراپ کمشوفات و معلومات یقید کی بات کروں جومشائ کے خداق کے موافق میں ۔ اور خدان کے کمشوفات کے مطابق ہے۔ تو کون اعتبار کرے گا۔ اور اگر نہ کہوں اور پوشیدہ رکھوں۔ تو حق کو باطلاق کے ساتھ تر لام اللہ دینے کا مرتکب ہوں گا۔ اور جس چیز کاحق تعالیٰ و تقدس پر اطلاق جا تر نہیں اس کے اطلاق کی شخبائش پیدا ہوگی۔ اس لئے ضرورہ جوحق ہے۔ اور اس بلند ذات کی جناب قدس کے جو پچھ لاکق و مناسب ہے۔ اس کا ظہار کرتا ہوں۔ اور جو پچھ اس سُجا نہ و تعالیٰ کی جناب قدس کے نامناسب ہے۔ اس کی فئی کرتا ہوں۔ اور دوسرے کے خلاف کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ جھے اس کا پچھٹم ہے۔ دوسروں کی مخالفت کا خوف اس وقت ہوتا ہے۔ جب کہ جھے اپنے معالم معالم میں تذبذ ب اور اور شک اور اپنے مکشوف میں اشعباہ ہو۔ جب کہ سپیدہ جس کی موتا ہے۔ جب کہ مجھے اپنے معالم معالم کو تمایاں کرتے ہیں۔ اور طرح کام کی حقیقت واضی کرتے ہیں۔ اور چودھو ہیں دات کے جائے کی بانداصل معالم کو تمایاں کرتے ہیں۔ اور طلال سے ممل طور پرآگ گذار کرلے جائے اور شبرو مثال سے بلند لے جائے ہیں۔ تو اشعباہ کہاں اور تذبذ بذب کے دسکر کامل کور پرآگ گذار کرلے جائے اور شبرو مثال سے بلند لے جائے ہیں۔ تو اشعباہ کہاں اور تذبذ بذب کے دسکر و سکل ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ قدس مرہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ صحتِ احوال کی علامت کمال کے حصول کا یقین ہے۔ بینر تذبذب واشعباہ کی صورت کیے تفق ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس بگند ذات کی عنایت بے نہایت سے ان بزرگون کے احوال مقر رہ پر تفصیلی اطلاع میسر آچکی ہے۔ اور تو حید واتحا واور حاطہ وسریان کے معارف مکثوف ہو چکے ہیں۔ اور کمثوف و مشہود کی حقیقت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اور اُن کے دقائن علوم و معارف و ضاحت ہے بھی ہیں۔ اور اُن کے دقائن علوم و معارف و ضاحت سے بھی میں آچکے ہیں۔ اور می اُن علی میں میں مقام میں رہا ہوں۔ اور ان کے اس کے اور میں ہرشے سے الا ماشاء اللہ تعالی واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الا مرفعلی میں مقام میں رہا ہوں۔ اور ان کے اس کے شریعتی ہرشے سے الا ماشاء اللہ تعالی واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الا مرفعلی میں اور ان کے طاہر ہوا کہ رہیسب ظلال کے شعبدے ہیں۔ اور تعالی واقف ہو چکا ہوں۔ آخر الا مرفعلی میں اور ان کے طاہر ہوا کہ رہیسب ظلال کے شعبدے ہیں۔ اور

شبرومثال سے گرفتاری ہے۔مطلوب ان سب سے دراء الوراء اور مقصود ان سب سے ماسوا ہے۔ تو یہ فقیر مجبور آسب سے رُفتاری ہے۔ مطلوب ان سب سے دراء الورجو کچھ چوٹی اور چنری کے داغ سے داغدار ہے۔ اس سے ماک دمیر ایوگیا۔

یاک دمیر ایوگیا۔

"من نے اینا رُخ اس ذات کی طرف کرلیا جو آسانوں اور زین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں ہر باطل ند ہب سے الگ ہوتا ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے بیس ہوں۔"

اگر معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو بین مشائ کے خلاف برگر لب کشائی نہ کرتا۔ اور طن و تحقیف ہے ان کی خالفت نہ کرتا۔ اور اگر یہ خلاف واجب تعالی جل سلطانہ کی ذات وصفات ہے متعلق نہ ہوتا۔ اور بات اس بلند ذات کی تنزیبہ و نقذیس کے بارے بی نہ ہوتی تا کا بر کے مشوف کے خلاف میر کی طرف ہے بچھ دقوع میں نہ آتا۔ اور نہ بی ان کے علوم کی مخالفت میں بی پہنے کہتا۔ کیونکہ بیس کمیدا نمی کی دولتوں کے کھلیانوں کا خوشہ چین ہوں اور ان کی نعتوں کے دستر خوانوں کا لیس خور دہ کھانے والا رذیل ہوں۔ بیس کمروا ظہار کرتا ہوں کہ مشائح کرام ہی ہیں جنہوں نے انواع واقعام کی تربیقوں ہے میر کی پرورٹن کی ہے اور جھے تتمقتم کے کرام داحسان سے نفع پہنچایا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ واجب تعالی جل سلطانہ کے حقوق ان کے حقوق نے فائق ہیں۔ جب بحث اس بندہ سی کی ذات وصفات کے متعلق چیٹر تی ہے اور معوم ہوتا ہے کہ اس بند ذات کی جناب قدس کے لاگ بعض امور کا اطلاق درست نہیں۔ تو اس مقام میں خاموثی افتیار کرنا۔ اور دوسرے کے خلاف کی بچھے کہنے ہے ڈرنادین و دیا نت سے دور ہے۔ اور طاعت و بندگی کا مقام اُسے پرداشت نہیں۔ کرتا علاء کا مشائح ترجم اللہ تعالی ہے امور کا افلاف میسے مسلہ وحدت و بندگی کا مقام اُسے پرداشت نہیں۔ کرتا علاء کا مشائح ترجم اللہ تعالی سے امور کا افلاف میسے مسلہ وحدت و بندگی کا مقام اُسے پرداشت نہیں۔ کرتا علاء کا مشائح ترجم اللہ تعالی سے کشف و شہود کراستے ہے علاء ان اُمور کے قبح کو قائل ہیں۔ اور بشرط عوران کے کشن کا قائل ہے۔

مسله وحدت وجود بین شخ علاوء الدولته کا ختلاف علاء کے طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ اور ان کی جانب قیج کی طرف ناظر ہے۔ اگر چہ بہ بنج کشف کے داستے ہے آیا ہے۔ کیونکہ صاحب کشف انھیں بُر انہیں جانتا۔ کیونکہ بیر مسئلہ احوال غریبہ کا مسئلہ احوال غریبہ کا مسئلہ مسئلہ احوال غریبہ کا مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ مس

سوال: اس صورت میں مشائخ کو باطل پر مانتا پڑے گا۔ اور جن اُن کے مشوف ومشہود کے ماسوا ہوگا۔
جواب: باطل یہ ہے کہ اس کا صحیح محمل ومعنی نہ ہو سکے۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں ان احوال و معارف کا منشاحی سکتانہ کی محبت کا غلبہ اور اس باند ذات کی محبت کا ایسے طور پر غلبہ ہے۔ جوان کی نظر بصیرت میں ماسوا کا نام ونشان باتی نہیں چھوڑ تا۔ اور غیر وغیریت کے اسم درسم کونیست اور لائے کر دیتا ہے۔ اس وقت ناچا رشکر اور غلبہ حال کے باتی نہیں چھوڑ تا۔ اور غیر وغیریت کے اسم درسم کونیست اور لائے کر دیتا ہے۔ اس وقت ناچا رشکر اور غلبہ حال کے

باعث ما سوا کومعدوم جانے گا۔ اور حق تعالی کے سواکسی کوموجود نہدد کھے گا۔ یہاں باطل کیا چیز ہے اور بطلان کیا۔

یہاں تو حق کا غلبہ اور باطن کا بطلان ہے۔ اور ان بڑرگوں نے بحبت حق جل وعلا میں اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ ہر

میں تو کہ بھی ترک کر دیا۔ اور اپنا اور اپنے غیر کا نام ونشان مٹا دیتے ہیں۔ نزدیک ہے کہ باطل ان کے سایہ ہے بھی

دور بھا گے۔ یہاں سب حق ہے اور حق کیلئے ہے۔ علیا وظاہر بین ان کی حقیقت سے کیا یا سے ہیں۔ اور خالفت کے

سوا اور کیا تبجہ سکتے ہیں۔ اور ان کے کمالات سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ گفتگواس میں ہے کہ ان احوال و معارف
کے علاوہ کچھا لیے کمالات بھی ہیں۔ جن کے سامتے میا حوال و معارف دریا ہے محیط کے سامنے قطرے کی حیثیت

رکھتے ہیں۔

ا آسان سبت بعرش آمد فرود ورنه بس عاليست پيش خاک تود ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے کہ تجابات کے ذائل ہونے کے بارے میں جو پھے کہا گیا ہے۔ کہ سیرا بنا تی میں ظلمانی اور نورانی حجابات عمل طور پر اُٹھ جاتے ہیں جیسا کہ گذرافقیر کے نزدیک بدیات محفل بحل خدشہ ہے۔ بلکہ اس کےخلاف ٹابت ومشہود ہو چکا ہے۔ کہ ظلمانی تجابات کا اُٹھنا تمام مراہب امکان کے طے مونے سے وابستہ ہے۔ جوسیرا قاتی وانسی ہے متیر آجاتا ہے۔ لیکن نورانی کا انھا واجب تعالی و تقدیل کے اساءوصفات کی سیر سے مربوط ہے۔ بہاں تک کہاس کی نظر میں نداسم باقی رہے دصفت ۔ندشان باقی رہی ہے نہائتہار ۔ تواس ونت اس کے لئے تمام نورانی حجابات اُٹھنے میتر آجاتے ہیں ۔ تووہ وصل تمریانی ہے مشرف ہو جاتا ہے۔اگر چہربیوصل حصول میں بہت کم اور میدواصل بہت نادر الوجود ہے۔ بس سیر آفاقی میں معلوم نہیں کہ تصف ظلمانی تجابات أمصة مول ورانی تجابات ك أشف كى دبال كياصورت موسكتى مدعاية مانى الباب اتنى ہات ہے کہ ظلمانی تجابات کے مراتب مختلف ہیں۔جواشعباہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مثلاً ظلمت میں نفسانی حابات الى حابات ساوير بين يوقلل الظلمة فض اسية آب كونستانورانيت كعنوان سے ظام كرتا ہے۔ اور ظلمانی تجابات نورانی تجابات کی شکل میں تخیل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ظلمانی ظلمانی ہے اور نورانی نورانی۔ تیز نگاہ والا ایک کودومرے سے خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ اور اُشتاہ و کے سبب کویا لینے کی وجہ سے ظلمت پر نور کا تھم نہیں لگا تا" ہے الله كالفل ب- جے جا ہتا ہے عطا كرتا ہے ۔ اور الله فقل عظیم والا بے 'اور جس طریقے پر اس فقیر كو چلانے ہے مشرف كيا كيا هياب الساراسة بجوجذبه وسلوك كاجامع ب-اوروبال تخليه اورتجليه آيس ميس الحضاوراس مقام میں تصفیہ ویز کیدا ہی میں ملے ہوئے ہیں اور اس میں سیرانس سیرا فاق کو مضمن ہے میں تصفیہ میں تزکیہ ہے اورعين تحبليه ملى تخليه اورجذبه سلوك كوفراجم كرتا ادرانفسآ فاق كوشامل بين ليكن نفذم ذاتي تحبليه اورجذبه كوشامل ا اگرچة سان وش كانست يج ب كين توده خاك كانست بهت بلند ب

ہے۔اورتصوفیہ کونز کیہ پر سبقت ذاتی ہے۔اور محوظِ نظر اتفس بیں نہ کہ آفاق۔ پس لاز مااس طریق میں راہ اقرب ہوگئ۔اور سالک وصول میں نزد میک اتر ہوگیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیطریق یقینا منزل مقصود تک بہنچانے والا ہے۔اوراس میں عدم وصول کا احمال مفقو دہے۔حضرت تن سجانہ وتعالیٰ سے استفامت کی درخواست اور فرصت طلب كرنى جابيئ \_اوروه جويس في كما ب كريطرين يقيماً يبنياف والاب ال لئ كماب كراس راه كا يبلاقدم جذبه بـ جووصول كى دبليز باورزك جانے كمواقع يامنازل سلوك بيں يامقامات جذبات ميں جو سلوک کو مصمن نہیں۔اور اس طریق میں دونوں مواقع مرتفع ہیں۔ کیونکہ سلوک طفیلی ہے۔ جوجذ ہے مسمن میں حاصل ہوتا ہے۔ پس یہاں ندسلوک خالص ہے نہ تھن جذبہ تا کہ سدِّ راہ ہے۔ بدوہ طریقہ ہے۔ جوانبیاء علیم الصلوات والتسليمات كى شاہراه ہے۔ بديرزگ (انبياء عليم السّلام) اى راستے سے اپنے مخلف مرات كے مطابق منازل وصول تك ينيج بين إورانبون في قاق والفس كوابك قدم مين طي كياا در دوسر اقدم آفاق والفس ے باہر جار کھا ہے اور معالے کوسلوک اور جذبہ سے اوپر لے گئے۔اس لئے کہسلوک کی نہایت سيرآ فاقي كي نہایت تک ہے۔ اور جذیبے کی نہایت سیر انفسی کی نہایت تک ۔ اور جنب سیر آفاقی اور انفسی نہایت کو پینے گئی۔ سلوک وجذبه کا معامله ممل ہوگیا۔ اس کے بغد بیشلوک ہے نہ جذبہ۔ بیمغی ہرمجدوب سالک اور جرسالک مجذوب كى سجھ ميں تيس اسكا\_اس كئے كدان كرزديك آفاق وانفس كے باہر قدم ركھے كى كوئى جكر بيس -اكر بالفرض ابدی عمر بائیں۔تو ساری کی ساری سیرانفس میں صرف کردیں گے۔اور پھر بھی اُسے تمام شکر سکیں کے · ایک بزرگ فرماتے ہیں \_

ؤڑہ گر بس نیک در بس بدبود گرچہ عمرے تک زند درخود بود جیسا کہ گذرا۔اورایک دوسرے برگ کردگی ہو گئی ہے۔ پس جیسا کہ گذرا۔اورایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔کہ ذات کی بجلی گئی تھی کہ کوسورت میں ہی ہو گئی ہے۔ پس منجلی لہ نے اپنی صورت کے سوائن کے آئیندیں کی تھی ہے کہ اور اس نے تن کوئیس دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اُسے دیکھا۔۔

جاننا چاہیے کہ میرے پیراور بخدا میرے رہنما جن کے توشل سے میں نے ال راستے میں آئیس کھولی ہیں اور اُن کے توسط سے طریقت میں لپ کشائی کی ہے۔ اور طریقت میں الف و باکاسیق انہی سے لیا ہے۔ اور مولویت کا ملکہ بھی میں نے انہی کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے۔ اگر بھے میں علم ہے تو انہی کی طفیل اور اگر معرفت ہے تو وہ بھی انہی کے التفات کا اثر ہے۔ میں نے اندران النہا یہ فی البدایہ کا طریقہ انہی سے سے ما ہے۔ اور تبولیت کے طریقہ پر نسبت انجذاب بھی انہی سے اعدا کی ہے۔ اور ان کی ایک نگاہ سے میں نے وہ بچھ دیکھا ہے۔ کہ لوگ جالیس دن کے چلہ میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اُن نے ایک النفات سے میں نے وہ بچھ پایا کہ

دوسر بسالهاسال مين بھي حاصل ہيں كرسكتے

آ نکہ بہ تبریر یافت کیک نظر ممس دین طعنہ زند پر دہ سخرہ کند پر چلہ اچھاکہاہے جس نے کہاہے۔ کے -

نقشبندیہ عجیب قافلہ سالار اند کہ برند از راو پنبال برم قافلہ را ان نقشبندی برگوں نے علوِ قطرت اور بگند ہمت کی بناء پر طریقت کی ابتداء سرائفسی سے قرار دی ہے۔ اور سر آ فاقی کواس کے خمن میں طے کیا ہے۔ ان بررگوں کی عبارات میں ' مسر دوطن' ای سیر سے کنامیہ ہے۔ ان بررگوں کے طریق میں راہ بہت قریب اور وصول بہت نزد یک ہے۔ اور دومروں ٹی سیر کی نہایت ان بررگوں کی ابتداء ہے۔ اس لئے انہوں نے قربایا ہے' ہم نہایت کو ہدائت میں درج کرتے ہیں۔ الغرض تمام طریقہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ طریق مشائخ قدس اللہ تعالی اسراز جمیعہم کے درمیان ان بررگوں کا طریقہ بہت بلند ہے۔ اور یہ کہنا روا ہے کہ دوسروں کی اکثر آ گاہیوں سے ان کا حضور اور ان کی آ گائی فادر افع ہے۔ اس بناء پر جمیورا ان بررگوں نے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے اور اس نسبت سے مرادان کی بہی حضور و آگا ہی ہے۔ لیکن چونکہ ولا بت اولیاء کی قدم گاہ وگذرگاہ آ فاق وانفس سے باہر کی خبرتہیں دی اور جذبہ وسلوک وجذبہ کے مادراء اور ماسوانہیں اس بناء پر جمیورا ان بررگوں نے آ فاق وانفس سے باہر کی خبرتہیں دی اور جذبہ وسلوک سے اور پر کے تعلق گفتگونیں کی۔ یہ برگ کم اللات والا ہی کا مدروز کے مطابق فرما ہے ہیں ' اہل اللہ فنا و بقا کے بعد جو پھھ دیسے ہیں اپنے اندرد کیسے ہیں۔ اور جو پھے سے ایں۔ اور جو پھے شیں اپنے اندرد کیسے ہیں۔ اور جو پھے سنے ہیں۔ اور جو پھے شیں اپنے اندرد کیسے ہیں۔ اور جو پھے سنے ہیں۔ اور جو پھی ہوتی ہیں۔ اور جو پھے سنے اندرون کی حرب اپنے وجو دیس ہوتی ہے۔

وَفِی اَنْفُسِکُمُ اَفَلاتَبِصِرُونَ ٥ اورتہارے زیرے کیاتم نہیں دیکھتے۔ اللہ سِجانہ کی تداور اس کا احسان ہے کہ ان ہزرگوں نے اگر چدائفس سے باہر کی خبر نہیں دی۔ تاہم الفس میں گرفار بھی نہیں ہیں۔ جائے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح لاکے بیٹچے لائیں اور غیر بہت کی وجہ سے اس کی میں گرفار میں۔ حضرت خواجہ بزرگ قدس مِرت و فرماتے ہیں 'جو پھود یکھا گیا ہے یاسنا گیا یا جانا گیا سب غیر ہے

مردم از یو البحی نقش وگر بیش آرند نقش ماہم گرچہ بیاک از لوح خاک اور کلمدلا کی حقیقت اس کی نفی کرنی جامیئے ۔ اور کلمدلا کی حقیقت اس کی نفی کرنی جامیئے ۔ ان نقش نیند بیر نقش نیند او نقش نیند بیر نقش ماک از نقش ماک

ا مشمد من نظرین می جو بھا یک نگاہ میں پایا۔ دودی روز وظوت پر طعند زن اور جا کیس روز وجلے کا ندا آل اڑا تا ہے۔ ع نقش ندی بررگ بجیب قافلہ مالار بیں کہ پوشیدہ رائے ہے قافے کو ترم تک پہنچادیے ہیں۔ ا نقش ندکہلاتے ہیں گر کمی گفش میں بندیس ہیں۔ اپنے کمال اور ایوالیجی ہے برساعت بحدہ قش پیش کرتے ہیں۔ ع نقش ندکہلاتے ہیں لیکن برقش سے یاک ہیں۔ اگر چہ مارائش میں لورج فاک ہے یاک ہے۔

يهال ايك برتر ب جانا جائية كه غيريت كي في كرنا اور ب اور غيريت كے خود بخو دمنفي موجانا امر ديكر۔ان دونوں من بہت فرق ہے۔اور من نے جوكہاہے۔كدولايت كے لئے جذبيروسلوك اور آفاق وانفس ے باہر قدم گاہ جیں۔ اس کئے کہا ہے کہ ولایت کے ان ارکان اربعہ سے اوپر کمالات نبوت کے میادی اور مقدمات ہیں۔کہولایت کے ہاتھا اس بلندو ہالا درخت تک پہنچ سکتے۔انبیاء کیہم والصلوات والتسلیمات کے اکثر اصحاب اوراصحاب کےعلاوہ امتیوں میں ہے بہت کم لوگ انبیاء کیم الصلو ات والتسلیمات والتحیات کی تبعیت و ورائت كے طور براس دولت ہے منتفید ہوئے ہیں۔ اور جذب وسلوك كی ثاہراہ كے ذريعے دوري كے منازل طے كرك وجذب بيا وقدم ركها باور دائره ظلال معمل طور بربابرنكل كرائفس كوآ فاق كى طرح بيجي جهور دياب اوراس مقام من تحلّی برتی ذاتی جودوسروں کولھے کے لئے جیکنے دالی کی کاطرح نصیب ہوتی ہے۔ان کودائی طور پر حاصل ہے۔ بلکہ اُن بزرگوں کا معاملہ جنی ہے اوپر ہے جاہے برقی ہوجائے غیر برقی ۔ کیونکہ جنی بھی ایک طرح كى ظلتيت جا متى ہے۔ اورظليت كا ايك نقط بھى ان بزرگوں برعظيم بہاڑ كى طرح بھارى ہے۔ان بزرگول كے كام کی ابتدا کجذب و محبت البی جل سلطانهٔ سے اور جب خداو عرجل سلطان وعظم شانه کی عنایت بے نہایت سے بیر محبت ساعت فساعت غلبه كرتى يكي جاتى ہے۔اور توت وتسلّط پيدا كركتى ہے۔ تو ناچار ماسوا كى محبت درجہ بدرجه رُو بروال ہوتی چی جاتی ہے۔اوراغیارے گرفتاری کا تعلق بتدریج بٹتا چلاجاتا ہے۔اور جب سی صاحب دولت سے محبت خداد تدى جل سلطان كے غلبہ كے باعث ماسواكى محبت بالكل زائل ہوجاتی ہے۔ اور اس كى جگہ جناب قدس خداد تدى كى محبت وكرفارى كے ليتى ہے۔ تولائها اوصاف رذائل اوراخلاق ردتيہ پورے طور پراس سے دور مو جاتے بیں۔اوروہ اخلاق حمیدہ سے آراستہ وجاتا ہے۔اور مقامات لی عشرہ سے موصوف ہوجاتا ہے۔اور جو پچھ ميرا فاقى كتعلق ركهنا تفابيم مثقت سلوك وتفضيل اورب رياضات ومجابدات شديده ميسرا جاناب كيونكه محبت محبوب کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔اور محبت کمال کو پہنچ گئ اطاعت پورے طور پر حاصل ہوگئ۔اور جب محبوب كى اطاعت بروجيراتم توت بشرى كے اندازہ كے مطابق حاصل ہو گئ تو مقامات عشرہ بھى حاصل ہو سكتے۔ نيز اى ميرمجو بي كے ساتھ جس مير آ فاقي متبر ہوگئي۔ مير أننسي بھي انتها كو پہنچ گئی۔ كيونكه مخبرصا دق عليه وعلي آله النصلاة والستلام نے قرمایا ہے۔

لل اَلْمَوْءُ مَعَ مَنُ اَحَبَّ۔ اور جب کے محبوب کے ماتھ ہے۔ جس سائس بیاد ہے۔ اور جب کے محبوب کا فاق والنس سے ماوراء ہے۔ حب کو بھی تقاضام تعیت کے مطابق آفاق والنس سے آگے نکلنا چاہے۔ اس لئے لازما سیر انسی کو بھی چیچے چوڑ تا ہے۔ اور معتیت کی دولت حاصل کرتا ہے ہیں یہ براگ دولت معتیت کی دولت حاصل کرتا ہے ہیں یہ براگ دولت معتیت کی دوجہ سے نہ تو آفاق سے مردکار رکھتے ہیں نہ اننس سے۔ بلکہ آفاق واننس ان کے کاروبار کے تالع

ا مین توبه مبر مفکر از بداتو کل قناعت آور رضاو غیره مع بخاری و مسلم شریف به

ہے۔اور شکوک وجذبان کے معاملے کا طفیل ۔ان ہزرگوں کا سم مایہ مجبت ہے۔ جے محبوب کی اطاعت لازم ہے۔
اور شکوب کی اطاعت شریعت کی بجا آوری ہے وابستہ ہے۔ علی صاحبا الصلوق والسّلام والتحیۃ۔ جواس کا بہتدیدہ دین ہے۔ لہٰذا کمال محبت کی علامت شریعت کی کمال بجا آوری کو قرار دیا گیا ہے۔ اور شریعت کی کامل طور پر بجا آوری علم عمل اور اخلاص ہے وابستہ ہے۔ ایسا اخلاص جو تمام اتوال و اعمال اور جہتے شرکات وسکنات میں پایا جائے۔ جو تخلص بنتے کا مار حصد ہے۔ مخلصین بکسر لام اس امر وشوار کو کیا یا سکتے ہیں "مخلصین بوے خطرے میں جائے۔ جو تخلص بن تا ہوگا۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ سیروسلوک اور جذب وتصفیہ س مقصودا خلاق رد میاور اوصاف رذیلہ سے تقس کی تظہیر اور یا کیزگی ہے۔ کہ ان تمام رذائل اور اخلاق روتیہ کی رئیس اور سردار لفس اس کی مرادوں اور اس کی خواہشائت کے حصول میں گرفتار رہنا ہے۔ اس لئے سیر انقسیٰ سے جارہ ہیں اور نہ صفات ذمیمہ ے صفات حمیدہ کی طرف (اس کے بغیر) گذر ہوسکتا ہے۔ اور سیرافاقی مقصودے خارج ہے۔ کوئی مفیدغرض اس ے متعلق بین ہے۔ کیونکہ آقاق ہے گرفتاری انفس ہے گرفتاری کے داسطہ سے ہے اس کئے کہ جس چیز ہے بھی انسانی دوی ہے۔اپنے آپ سے دوئی کی وجہ سے ہے۔اوراگرانسان مال واوالد سے بحبت کرتا ہے۔اپنے تفع اور فاكدے كے لئے كرتا ہے۔ اور جب سير الفسى ميں حق جل وعلاكى محبت كے غلبہ كے باعث اپنى ذات سے دوتى زائل ہوگئ تو اس کے حمن میں مال واولا دے دوئی بھی زائل ہوگئی۔ پس سیر انفسی تو ضروری ہے اور سیرا فاقی طفیلی طور پراس کے حمن ہیں میسرا جاتی ہے۔ اِی لئے انبیاء علیم الصلوات والتسلیمات کی سیرالنس میں مخصر تھی۔اور آ فاقی طفیلی طور پر ممن میں طے ہو جاتی تھی۔ ہاں سیرافاقی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر اس کے طے کرنے کی فرصت دیں۔اور رکاوٹوں کے درمیان میں حائل ہوئے کے بغیر ہی انجام تک پہنیادیں۔اور اگراس کے طے کرنے کی فرصت نددین اور رکاوٹوں میں جتلا کردیں تو نزد میں ہے۔ کہ سرآ فاقی لا تینی کاموں میں شار ہوجائے اور حصول مطلوب كمواقع من داخل موجائے ميرانعى جس قدر طے موسكے تنيمت ہے كيونكه بدى سے يكى كى طرف جانا ہے۔ ممت عظیم ہے۔ اگرائ سرکوبندہ انجام تک لے جائے۔ اور دائرہ انفس سے باہر شبکنا شروع کردے۔ کیا ضروت اله كد (سالك) تكونيات تفس كوآفاق كآيئيد من مشابده كرے۔ اورائي تغيرات كاآفاق مين معاسم كري جس طرح اسين صفائے قلب كومثلا أئينه مثال ميس معلوم كرے اور اس صفائى كونور سرخ كى صورت ميں مجى ديجے۔ائي توت باطن كوكيوں كام من نبيس لاتا۔اوراس كى صفائى كوائي فراست كي روكيوں نبيس كرتا۔ مثال مشہور ہے۔ کہ بارہ سمالہ لڑ کے کے طبیب کی کیا حاجت ہے۔ کیونکہ سمالک اینے وجدان سے سے اپنے احوال کی تكونيات كوباليكاراور قراست سے بئ اين صحت وسقم كومعلوم كرے كاربال بديات ضرور ہے كہ سرآ فاقى ميں علوم ومعارف اور تجلیات وظهورات بهت بین کیکن ان سب کار جوع ظلال کی طرف ہے۔اور شبہ ومثال سے کملی كير مون كى بات ب- جب كرمير القسى بھى ظلال سے تعلق ركھتى ہے۔ جيبا كه (ميں نے) رسائل ومكا تيب

میں اس کی تحقیق کی ہے۔ تو جا بینے کہ سرا فاقی طل الظل سے متعلق ہو۔ کیونکہ آفاق انفس کے لیے طل کی طرح اور اس کے ظہور کا آئینہ۔۔

جاننا جاست كرانس كاحوال كوجوا فاق كة كين من مشامده كرت اورصفا وتجليد كووبال معلوم كرتے بيں۔اس كى مثال اسى بے جيسے كوئى فخص خواب ماوا قعدى عالم مثال كے اندرائے آ ب كوباد شاه ما قطب بنا ہوا دیکھے۔ فی الحقیقت وہ محض نہ بادشاہ ہے نہ قطب۔ بادشاہ اور قطب وہ بیں جوخارج میں ان دومر تبول ہے مشر ف بي مناية مافي الباب اتى بات بـ كراس خواب إدراس واقعه عند يميضوا له كر باد شاه يا قطب بنن کی استعداد معلوم ہوئی ہے۔ سخت جان ماری کی ضرورت ہے تا کہ معاملہ توت سے قعل اور گوٹی سے آغوش تک بیٹنے سے۔اورجس کے بارے میں ہم گفتگو کردہے ہیں۔اس میں تزکیہ اور تجلیہ سیر انسی سے وابستہ ہے۔ کیونکہ سیر آ فاقی میں جو چھود مکھا ہے وہ تزکیہ وتجلیہ کی استعداد و قابلیت ہے ہیں خارج میں آیئے آپ کومیر انفسی کے ساتھ مزكى اورمطهرتيس وكيرسكناك اورصرف وجدان سامية أب كومصفاتبيل باسكنافي الحقيقت فناس أسي يحده تہیں۔اور مقامات عشرہ کے ساتھ موصوف ہوئے ہے بہرہ ہے۔اوراطوار انسبعہ ہے حیلکے کے سوااس کے باته يس يحضين أيابي ناجارسر انفسي سيرالى الله بين داخل بوكن ادرسير الى الله كاتمام بونا جومقام فناب سيرانفسي کے تمام ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور سیر فی اللہ کی جو کی مراحل سیر انفسی کے بعد ہے صورت سامنے آئی ہے۔ یع كَيُفَ الْوُصُولُ إِلَى سُعَادَوٌ دُونَهَا ﴿ قُلُلُ الْجِبَالِ وَدُونَهُنَّ خَيُوكُ

اسے معادت کے آثار والے! سیرانقسی میں علمی اور تھی تعلق جوذات مالک سے منسوب تھا ازائل ہوگیا۔اور جو گرفاری اُسے اپنی ذات سے تھی اُٹھ گئ تو دوسروں کی گرفاری بھی اس کی ذات ہے گرفاری کے زوال کے حمن ذکل ہوگئ کیونکہ دوسروں کے ساتھ گرفتاری اپنی ذات کے ساتھ گرفتاری کے واسطہ سے تھی۔جیسا كداس كى تحقيق اوير ندكور بوكى \_ بس بيربات درست بوكى \_ كرمير آفاقى سيرانفسى كے من بيل مطيبوجاتى ہے۔ اورسالك اس ايك سير كے ساتھ بى ائى دات كے ساتھ كرفارى اور دوسروں كى كرفارى سے نجات ياجاتا ہے۔ تو اس کے اندازے کے مطابق سیر انفسی اور سیر آ فاقی کے معنی کی تحقیق درست ہوگئی کیونکہ فی الحقیقت سیر الفس میں موتی ہے۔ کیکن وہی سیرا فاق میں بھی ہے۔ اس لئے کہ بندرت انفس سے تعلقات قطع کرنا انفس میں سیر ہے۔ اور سيرانفسي كي من من قاق سے تطع تعلقات كى جوسورت بنى بے۔وہ أفاق من سير بے۔ بخلاف دوسرول كى سيرا فاقى اورسير أنسى كے \_كونكدو و تكلف كى بختائ ہے جيا كدكزرا يال بال جبال حقيقت ہے وہال تكلف ست أزادك بروالله مسيحانه الموفق.

ل ميعى عالم خلق وامر كرمات اطاكف كمالات.

ع سعاد معتوقہ تک پہنیا کس طرح ممکن ہے۔ جب کہ اس کے اور میرے درمیان بہاڑوں کی بلند چوٹیال اور دشوار گذار یک ڈنٹریاں واقع ہیں\_

سُن پھرسُن! کہ میر آنسی ہیں سالک کے آئیے ہیں واجب تعالی جل سلطانہ کے اساء وصفات کا ظہور جو کہا گیا ہے۔ تجلیہ بعد از کہا گیا ہے۔ تجلیہ بعد از کہا گیا ہے۔ تجلیہ بعد از کہا گیا ہے۔ تجلیہ بعد از کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ بلکہ وہ ظہور اساء وصفات کے ظلال میں سے کسی طل کا ظہور ہے جو تخلیہ کا سبب ظہور ہے اور تزکیہ اور تصفیہ کو آسان کرنے والا ہے۔

اور شی ایستد خراز قدس مرواس مقام میں متوقف ہے۔ وہ کہتا ہے ' تاز پی نیا بی زہی مدائم کدام پیش بود' لینی جب تک قطع تعلق میں اور جب تک مقصود کونہ پائے گا۔ غیر سے قطع تعلق میں کامیاب نہ ہوگا۔ میں نہیں جانیا کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کا دقوع ہوتا ہے معلوم ہوگیا کہ ظل کی یافت تعلقات سے آزاد ہونے کے بعد لہذا کوئی اشتاہ ہدرہا۔ جس طرح صی کے وقت طلوع آفاب سے پہلے سوری کے انواد کے ظلال کا ظہور ہوتا ہے۔ تا کہ عالم کوظلات سے فالی کرے اور صفائی عطاکر نے ظلات کے ذوال اور صفائی کے حصول کے بعد لئس آفاب کا طلوع ہوتا ہے۔ اس لئے آفاب کے خال کا ظہور ہوتا ہے۔ تا کہ عالم کوظلات کے ذوال اور صفائی کے حصول کے بعد لئس آفاب کا طلوع ہوتا ہے۔ اس لئے آفاب کے ظل کا ظہور ظلمات کے ذوال اور صفائی کے حصول کے بعد لئس آفاب کا طلوع نام ہوتا ہے۔ اس لئے آفاب کا طلوع نام ہونا کے اور تعلقہ میں کے اور تعلقہ کا کا خاروں کا جلوہ نما ہونا تخلید اور تصفیہ کے بعد مناسب ہوتا ہے۔ اگر چرتخلید اور تصفیہ اُن کے مقدمۃ انجیش کے طلوع بادشاہوں کا جلوہ نما ہونا تخلید اور تصفیہ کے بغیر متصور نہیں ہے۔ تو تن ظاہر ہوگیا اور جھگرا اور اشتیا ہ دور ہوگیا۔

\* "وَاللَّهُ مُنبِّحَانَه الْملَّهمَّ"

#### مکتوب نمبر (۱۳۳)

مولانا محماقضل كي طرف صادر قرمايا:

اس معنی کے بیان میں کدان ہارگاہ میں ذوقِ یافت ہے یافت ہیں اور اعراج النہایہ فی البدایہ کے معنی میں جواس بلند طریقہ کا خاصہ ہے اور اس کی دوم رے طریقوں پر افضلیت اور اس کے معنی میں جواس بلند طریقہ کا خاصہ ہے اور اس کی دوم رے طریقوں پر افضلیت اور اس کے مناسب امور کے بیان میں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفْرِ

اس بلندطریقہ کے مشائ قدس اللہ تعالی اسرارہم کی عبارات میں واقع ہواہ ہے۔ کہاس حفرت جل سلطان میں وق یافت ہے دکی یافت۔ یہ بات نہایت کی ہدات میں اندراج کے مناسب ہے۔ جوان ہر رگوں کے جذبہ فاص کے مقام کے مناسب ہے۔ اس مقام یا یافت کی حقیقت ہے کیونکہ وہ انتہا کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن جب کہ نہایت کو ہدایت میں درج کرنے کی جاشی ان ہر رگوں نے اس میں ڈال دی ہے۔ اس لئے ذوقی یافت یہاں میسر آجا تا ہے۔ اور جب جذبہ سے معالمہ باہر آتا ہے اور ابتدا سے وسط میں آتا ہے۔ تو ذوقی یافت بھی یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ نہ یافت رہتی ہے اور ذوقی یافت اور جب میں اور جب کا منہایت تک ہوئیا ہے۔ نہ یافت کی طرح عدم کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ نہ یافت رہتی ہے اور ذوقی یافت مفتو د ہوقی افت مفتو د ہوتی یافت میں جوڑ چکا ہے۔ اور آخر کا د بے طلاوتی اور جب مزگ کی گوشر گھائی چلاجا تا ہے۔ اور جب منتری کی جوڑ چکا ہے۔ اور آخر کا د بے طلاوتی اور بیت مزگ کی گوشر گھائی چلاجا تا ہے۔ ا

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحلبه وسلم و بارك بميشة ملكن اور منفكر رست منف سنف - كَانَ رَمَّوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّى الله وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكُ مُتَوَاصِلُ الله وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكُ مُتَوَاصِلُ الْحَزُن دَائِمَ الفِحُرط

سوال: جب پختی کومطلوب کی یادنت میسر آسمی تو دوق یادنت کیوں مفقود ہوگیا۔اور مبتدی جب کہ یادنت سے بہرہ سے تو اُسے دوق یادنت کہاں ہے میسر آسمیا۔

جواب: یادنت کی دولت منتمی کے باطن کے لئے ہے۔ جس ہے اپنے ظاہر سے تعلق منقطع کرنے سے مشرف ہوا ہے۔ اور جب اس کے باطن کواس کے ظاہر سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے تو لازماً باطنی نسبت ظاہر میں سرایت نہیں کرتی اور باطنی کی یادنت سے ظاہر کو کھے ذوق ولڈ ت نعیب نہیں ہوتی ہی منتمی کے باطن کومطلوب کی یادنت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ظاہر کو ذوق یادت نہیں ہوتا ہاتی رہا ذوق باطن کہ یادنت اس کاحصہ ہے جب باطن نے

ا ترندی شریف حضور علیه الصلافة والسّلام کی میر کیفیت زیاده قکراور جلال الی میں استغراق کے باعث ہوتی تھی ظاہر میں آپ کا اکثر سبستم رہنا تالیف قلب اور شففت کے طور پر ہوتا تھا۔ بے چونی سے حصہ بایا ہے۔ تو اس کا وہ ذوق بھی ہے چونی کے جہاں سے ہوگا۔ اور ظاہر کے درک میں جوسراسر چون ہے جہیں آئے گا۔لہذا بسااوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ ظاہر باطن کے ذوق کی نفی کرتا ہے۔اور باطن کو بھی اپنی طرح بے طلاوت جانتا ہے۔ کیونکہ چوں کا ذوق اور ہے اور بے چوں کا ذوق اور ۔ اور جب کہ تنبی کا ظاہر بھی اس كے باطن سے بے خبر ہے۔ تو ظاہر بین موام متنی كے باطن سے كيا دا تف ہو تگے۔ ادرا تكار كے سوا أن كے حصے ميں كياآ ئے گا۔جوذوق ان كے تيم مل اتا ہے ظاہر كا ذوق ہے۔جوعالم چوں سے ہے۔ يبي دجہ ہے كرماع وقع ہاؤ ہواور بے قراری وغیرہ جو ظاہر کے احوال اور صورت کے اذواق ہیں۔ اِن کے زد یک بردے تادر الوجود اور عظیم القدر بین۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اذواق ومواجید کو اتھیں ندکورہ امور میں منحصر جانیں۔ اور والیت کے کمالات صرف ائبی امورکو گمان کریں۔اللہ سیحان اتھیں سیدی راہ رکھائے۔ظاہر کے احوال باطنی احوال کی نسبت اس طرح بين جس طرح بول بي جول كرما من لة ثابت بوكيا كمتنى كاباطن يادن بهى ركهما باور ذوق يادن مجى مرف اتى بات ہے كہ جب وہ ذوق بے چونی كے عالم سے بہرہ ورہے تواس كے ظاہر كے ادراك ميں تہيں آ سکتا۔ بلکہ ظاہران دوق کی تفی کا فیصلہ کرتا ہے۔اگر چہ یافت باطن کی ظاہر کواطلاع ہے۔لیکن اس یافت کے ِ دُونَ کُونِیں پاسکتا۔ پس نظر به ظاہر کہا جاسکتا ہے۔ کہ نئی کویا دنت میسر ہے لیکن دُونِ یا دنت مفتو د ہے۔ اور اس بلند طریقہ سے مجھددار مبتدی کیلئے جونقدان یافت کے باوجود ڈوق یافت ٹابت کرتے ہیں۔تو و واس وجہ ہے کہ بزرگ ابتداء ش انبا کی جاشی درج کرتے ہیں۔انعکاس کے طور پرمبندی رشید کے باطن میں نہایت کا پرتو ڈالتے میں اور جب کہ مبتدی کا ظاہراس کے باطن سے مرتبط ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں توستیعلق ٹابت ہے تولاز ما نہایت کا وہ پرتو اور وہ چاشی ولایت باطن سے مبتدی کے ظاہر کے کی طرف دوڑ آئی ہے۔ اور ظاہر کواس کے باطن كى طرح رئلين كردي ہے۔اور يافت كا ذوق بياراس كے ظاہر من نماياں ہوجا تا ہے۔ توبيہ بات درست ہوگی کے مبتدی میں مفیقت مافت مفقو داور ذوق یافت موجود ہے۔اس بیان سے اکابرنقشبند قدس اللہ تعالی اسرارہم کے طریقد کی بلندی اور ان کی بلند نسبت کی رفعت معلوم ہوتی ہے۔ اور مریدوں اور طالبوں کے حن میں ان بررگوں کے حسن تربیت اور کمال اہتمام کا پنة چلا ہے۔ اور پہلے قدم میں بی جو پچھ خودر کھتے ہیں طالب صادق مر يدرشيد كوحوصلے كے مطابق عطا كردية بيں۔اور ربطِ تنى كے تعلق كى بتاء پر النفات وانعكاس ساس کی تربیت کرتے ہیں۔

دومرے ملائل کے بعض مشائے قدی اللہ تعالی امرارہ مکوان بردرگوں کے صاور شدہ قول یعنی اندواج السنھ اینہ فی المبدایہ میں اشتباہ ہے۔ اور انھیں اس بات کی حقیقت میں شک و تر دوہ اور وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے کہ اس طریقہ کا مبتدی دومرے طریقوں کے نتی کے برابر ہو جائے۔ تبجب ہے کہ اس طریقہ کے مبتدی کی دوسرے طریقوں کے نتی معزات کے ساتھ مساوات انہوں نے کہاں سے بچی ہے۔ نقشبندی بررگوں نے نہایت کو بدایت میں درج کرنے کی بات سے ذیادہ کے خیبیں کہا۔ اور بہ عبارت مساوات پر ولالت نہیں کرتی

اور (اس قول ان بررگول کا) مقصود میہ کواس طریقہ میں شخط متی اپنی توجہ وقصر ف اندکاس کے طور پر
اپنی نہایت کی دولت کی جاشن میں معتدی دشید کوعطا فرما تا ہے۔ اور اس کی ہوایت میں اپنی نہایت کا نمک ملا دیتا

ہے۔ ما اوات کی جائے اشتباہ کہاں ہے۔ اور اس کی حقیقت میں شک کی کیا گخانش ہے۔ اور اندر ان بری دولت ہے۔ اس طریق کا مبتدی اگر چفتی کا تھم نہیں دکھا۔ تاہم نہایت کی دولت سے بے نصیب شدہ کا۔ اور نمک کا وہ ذرہ اُسے کمل طور پر بلنے اور نمکین کرے گا بخلاف دوسر مے طریقوں کے مبتدیوں کے کہ نہایت ہے بہت دور بیس ۔ اور منزلوں اور مسافتوں کے طریق بخلاف دوسر مے طریقوں کے مبتدیوں کے کہ نہایت سے بہت دور کرنے کی فصر ست نددیں اور مسافتوں کے طریق کوان کوتی میں تجویز نہ کریں۔ اور جب اس طریق کے مبتدی اور دوسر مے طریقوں کے مبتدیوں کے درمیان فرق واضح ہوگیا اور اس مبتدی کی نفیلت دوسر سے ارباب برایت پر ظاہر ہوگی۔ تو جاننا چاہئے کہ اس طریق کے منتبیوں اور دوسر مے طریق کے منتبیوں میں بھی اس قدر فرق میں جاور اس فتی کی دوسر مے طریق کے منتبیوں پر اس متعدار میں نابت ہے۔ بلکاس طریقہ مالد کی نہایت دوسر سے مرات کی مشائخ کی نہایات سے وراء الوراء ہے۔ میری اس بات کا آخیس یقین آئے یا نہ آئے۔ اگر انساف سے کام لیس گو شاید باور کرلیں۔ وہ نہایت جس کی بدایت نہایت آئیز ہود دوسروں کی نہایات سے البتہ ممتاز ہوگی۔ اور دوسر حال باقی تمام نہایتوں کی نہایت ہوگی۔

الساليكه كوست ازبهارش بيدااست

132

في سال ي خوني اور تاز كى اس كى بمارك دم قدم سے ہے۔

بے پوں سے کیا خرد سے سکتے ہیں۔ اپی نارسائی کواعتر اض گمان کرتے ہیں اور اپنی نادانی سے فخر ومباہات

بے خم حبد زخود ہے خبر عیب پند ند برعم ، ہنر ّ اس فتدرنبين تبجهة كدانبياء عليهم الصلوات والتسليمات كي نهايت بلكه خاتم الرسل عليه وعليهم الضلوات والقسلمات والتحیات کی نہایت بھی تن شھانہ ہے۔اور اعتراض کرنے والوں کی نہایت اِن بزرگوں انبیاء علیهم المصلوات والتسليمات كى نهايت كے ساتھ متحد تہيں ہے۔ بلكہ دونوں نهايتيں ايك دوسرى سے بچھ مناسبت نہيں ر محتیں۔ بس ہوسکتا ہے کہ ایک جماعت کوالی نہایت میسرا تھی ہوجوان اعتراص کرنے والوں کی نہایت سے وراء ہو۔لیکن ان بزرگ انبیاء علیم الصلوات والتحیات کی ٹہایت سے بیچے ہو۔تو درست ہوگیا کہ سب کہ نہایت تن سجانہ ہے۔اور گروہوں کے درمیان ان کے درجات کے مطابق فرق و تفاوت ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ سب ا پی نہایت وصول بحق جل سلطانہ ہی جھتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جوش کے ظلال اور ظہورات کا اُن ظلال وظہورات کے تقاوت کے باو جودی تعالی و تقدّی سمجھ کیتے ہیں۔ پس تمام ارباب نہایات کی نہائتیں نفس الامر میں وصول بن تعالی و تقدس تبیں ہے۔ بلکہ ہرایک کے گمان کے مطابق اس کامنجاحی شیانہ ہے۔جس کے ماوراء بھی ظلال اورظہورات ہیں اور میکوئی بعید ہیں اور میہ بات سطرت افکارواشنیا ہ کا کل ہوسکتی ہے۔ قاصرے حرکند ایں طاکفہ راطعن قصور احاث للہ کہ ہر آرم بزبان این گلہ را

بمه شیر آن جهان بسته ای سلسه اند دو به از حیله چهان بکسلد این سلسله دا رَبُّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَفِنَا فِي آمُرِنَا وَثُبِّتُ أَقْدَامِنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُوم الْكُفِرِيْنَ ط

وَالسُّكَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

#### مکتوب نمبر (۱۹۲۷)

محدصادق ولدمحدمومن كي طرف صادر قرمايا:

اس کے استفسار کے جواب میں اس نے وحدت الوجود کے متعلق کیا تھا۔ اور علوم شرعیہ سے اس کی تطيق دينا دين انهول في در ما ونت كياتها كرادًا أَحِبُ اللَّهُ سُبْحَانَه وعَبُدًا الْحُ كِيامِعَى

ہیں۔اوراس کے مناسب اُمور کے بیان میں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ١١ بِ فِي جِهَا تَمَّا كَهُو فِيهُ وحدت وجودك

ع چند بعل اسے آپ سے بخراہے دعم می عیب کو کمال خیال کرتے ہیں۔ ل كونى كوتا وظراس گروه مِن تقل وكن كاعيب نكالے تو حاشولله كه بس اس كلے كوزياں كراؤؤں \_ جبان كے تمام شيراس سلسله سے مسلک ہیں۔ اوم ری حلے بہائے سے اس سلطے کو کیسے دوہم برہم کرسکتی ہے۔

قائل ہیں۔اورعلاءاُ سے کفروزنرقہ جانے ہیں۔حالانکہ دونوں گروہ فرقہ تاجیہ ہیں۔اس معالمے کی حقیقت تیرے نزدیک کیا ہے۔ محبت کے آثار والے! اس بحث کی تحقیق فقیر نے اپنے مکتوبات ورسائل میں تفصیل ہے لکھ دی ہے۔ اور فریقین کے اختلاف کونزائ لفظی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود جب آپ نے دریا وت کیا ہے تو سوال کا جواب ضرور ویتا جائے۔ اس لئے ضرور و تیتا ہے۔ اس لئے ضرور و تیتا جائے ہیں۔

جان لیں کے صوفیہ علیہ میں ہے جو وحدت وجود کے قائل ہے اور اشیاء کوئی تعالی کاعین و مجھا ہے اور ہمہ اوست كالحكم لكاتاب\_اس كى مراد بيبيل كداشياخ تا وعلاك ما تدمتحد بين ادر تنزيبه تنزل كري تشبيهه موكى ہے۔اور واجب ممکن بن گیاہے۔اور بے چون چون میں آگیاہے۔ کیونکہ بیرسب تفر والحاد اور صلالت وزندقہ · ہے۔ وہاں ندا تحاد ہے نہ عینیت نہ ترزل ہے نہ تشبیر ہے ۔ تو وہ شکانہ لاآن کما کان ہے۔ تو یاک ہے وہ جوندای ذات میں متغیر ہوسکتا ہے نہ صفات میں اور نہ حدوث اکوان میں اسے اساء کے اندر متغیر ہوسکتا ہے۔وہ سے انہ وتعالی اپنی اس صرافت اطلاق پر ہے۔اس نے وجوب کی بلندی سے امکان کی پستی کی طرف میلان نہیں فرمایا۔ بلکہ ہمہ اوست کامعنی ہے کہاشیاء بیس ہیں اور وہ تعالی و تقذی موجود ہے۔منصور نے جوانا الحق کیااس کی مراد بیٹیل کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں کہ بیمن کفر ہے اور اس کے آل کاموجب بلکداس کے قول کامنی ہے۔ میں جہیں ہوں حق سُجانہ موجود ہے۔ صرف اتن بات ہے کہ صوفیدا شیاء کوحق تعالیٰ و تقدی کے ظہورات جانے ہیں اور اس سُجانهٔ کے اساء وصفات کا جلوہ گاہ قرار دیتے ہیں بے شائبہ تنزل اور بختر وحبذل کے کمان کے بغیر۔جس طرح سار سخص سے دراز ہوتا ہے لیکن تبیں کہدسکتے کہ وہ سابیا سخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے یاؤہ مخص تنزل كرك سايدكى صورت من ظاہر مواہر لكدو وضحف ائى اصالت كى صرافت يرب اورسابياس سے وجود من آیا ہے۔ بے ثائبہ تنزل وتغیر ۔اگر چہ بعض اوقات ایک جماعت کوجس نے اس محض کے وجود کے ساتھ كمال محبت بيداكر لي موتى ب-ان كي نظر ب سابد يوشيده موجاتا ب-ادر مخص كسواكوني چيز البيل مشبود تبيل ہوتی۔بوسکتاہے۔کدایسے اوک کہیں کہ سامین کا عین ہے۔ لین سامید معدوم ہے اور محض موجود ہے۔اوربس۔ اس تحقیق سے لازم آیا کے صوفید کے فزدیک اشیاء تق تعالی کے ظہورات میں ندی جل سلطانہ کاعین اس لیں اشیاء تن سے بیں نہ کرتن جل شانہ ہیں۔ یں ان کے اس کلام ہمداوست کامعی ہمدازاوست ہے جوعلاء كرام كا مخار ٢- اورعلاء كرام اورصوفيه عظام كتريم الله سيحانداني يوم القيامة كورميان في الحقيقت كوني نزاع ثابت تبيل موتى \_اور دونوں باتوں كاما ل وانجام ايك بن جاتا ہے۔اس قدر فرق ہے كہ صوفيداشياء كوت تعالی کے ظہورات کہتے بیں اورعلاء اس لفظ سے بھی پر ہیز کرتے ہیں حلول اور اتحاد کے وہم سے بچتے کے لئے۔ سوال: صوفیہ اشیاء کوظہورات قرار دیتے کے باوجود معدوم خارجی جانے ہیں۔اورخارج بس حق سجانہ کے سوا كى كوموجود بين جائے۔ اورعلاء اشياء كوموجودات خارجيد كہتے بين البدا قريقين كے درميان مزاع معنوى

ثابت ہوگئے۔

جواب صوفیہ اگر چرعالم کو معدوم خارتی جائے ہیں لیکن خارج بین اس کا دہمی وجود ثابت کرتے ہیں اور اُسے اراءة خارتی کے ہے ہیں۔ کہ اس ہی کہتے ہیں ہے وہ کہ اور اس سے ذائل ہو جائے۔ اور قیام واستقر ار ندر کھے۔ بلکہ بیو ہی وجود اور بیر خیال نمود چونکہ تن سجان نہ کوار اس بلند ذات کی حدرت کا ملہ کے انتقاش ہے۔ اس لئے زوال اور خلل ہے تحقوظ ہے۔ اور اس جہان اور اس جہان کا محامل اس سے دابستہ ہے۔ سوفسطائی جوعالم کواو ہام و خیالات جائے اشیاء کا زوال وہم کے زوال ہے متعلق کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اشیا کا وجود ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ انس امریس وجود و ثبین رکھتے۔ اگر آ سان کوز مین اعتقاد کریں تو زمین ہمارے اور تائج ہے۔ اور تائج ہمارے اعتقاد ہے آ سان ہے۔ اور اگر شیریں چیز کو تائج جائیں تو تائے ہے۔ اور اشیاء کو ہمارے اعتقاد ہے تا سان ہے۔ اور اگر شیریں چیز کو تائج جائیں تو تائے ہے۔ اور اشیاء کو ہمارے اعتقاد ہے تا سان ہونے دومروں کو بھی گراہ ہوئے دومروں کو بھی گراہ گیا۔

پس صوفیداشیاء کے لئے خاری میں وجودوہی جوقیام داستقر اررکھتا ہے۔ اور وہم کے ارتفاع ہے مرتفع منہیں ہوتا کا بت کرتے ہیں۔ اور اس جہان کو جودائی اور ابدی ہے۔ اس وجود سے وابستہ رکھتے ہیں۔ علاء اشیاء کو خاری میں موجود جانے ہیں۔ اور احکام خارج ابدی اس پر مرتب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اشیاء کا وجود کی جل وعلا کے پہلو میں ضعیف و مجوف تقور کرتے ہیں۔ اور ممکن کے وجود کو واجب تعالی و نقد س کے وجود کی نسبت جانے ہیں۔ پس فریقین کے فرد یک اشیاء کا وجود خارج میں خابت ہوگیا کیونکہ اس دنیا اور آخرت کے میست جانے ہیں۔ اور وہم وخیال کے ارتفاع سے اس کا ذوال نہیں ہوتا۔ تو نزاع ختم ہوگئی اور خلاف دور احکام اس سے وابستہ ہیں۔ اور وہم وخیال کے ارتفاع سے اس بناء پر کہروج کے وقت اشیاء کا وجود ان کی نظر سے پیشیدہ ہوجا تا ہے۔ اور حق جود اس دعلا شانہ کے وجود کے حوالان کی نظر ہیں کے تیں اور وجود پر وہم کے اطلاق سے پر میز کرتے ہیں اور وجود وہم کی کہتا ہیں گئار اس کے ذوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طلاق سے پر میز کرتے ہیں اور وجود وہمی کہتے۔ تا کہ کوئی کو تا ونظر اس کے ذوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طلاق سے پر میز کرتے ہیں اور وجود وہمی نہیں کہتے۔ تا کہ کوئی کو تا ونظر اس کے ذوال کا اعتقاد نہ کرے۔ اور اس طلر حی اب وعذاب ابدی نے افاد کر کی ہے۔

سوال: صوفیہ جواشیاء کا وہمی وجود ثابت کرتے ہیں۔اس سے ان کامقصود بیہ ہے کہ بیرو جود قیام واستقرار کے باوجود نفس باوجود نفس باوجود نفس باوجود نفس باوجود نفس باوجود نفس باوجود نفس باوجود کے سوااس کا کچھ حصہ نہیں۔اور علاءاشیاء کو خارج میں نفس امری وجود کے سماتھ موجود مانے ہیں لہذائز اع واختلاف باقی رہا۔

جواب: وجودوہی اور نمود خیالی جب کے وہم دخیال کے زوال سے ڈائل بیں ہوتا تو نفس امری ہوگیا اس لئے کہا گر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال قرض کرلیں تب بھی بیدہ جود ٹایٹ رہتا ہے۔ ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہوتا۔اور داتع اور نقس الا مرکے یہی معنی ہیں۔البتہ اس قدرہ کہ جونفس الا مرحمکن کے وجود میں جابت کیا جاتا ہے۔اس نقس الا مرکے سامنے جو واجب تعالی کے وجود میں جابت ہے لاشک کا حکم رکھتا ہے۔اور زدیک ہے کہ اُسے موہو مات اور تخیلات میں بہت زیادہ فرق کہ اُسے موہو مات اور تخیلات میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔جس طرح کمی مِشکّک کے افراد کہ آپ میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالی کے وجود کی نسبت لاشک کا حکم رکھتا ہے۔اور زدیک ہے کہ اُسے عد مات میں شار کریں۔لہذا فی الحقیقت کوئی نزاع اور اختلاف نہیں۔

سوال: جب سب اشیاء کا وجود نفس الامری ہوگیا تو لازم آیا کہ نفس الامر میں اشیاء متعدد ہوں۔اور نفس الامر میں ایک موجود نہ ہو۔اور میدوحدت وجود کے منافی ہے۔جوصوفیہ وجود میہ کے ہاں طے شدہ امر ہے۔

جواب: دوٹوں چیزیں نفس امری ہیں۔وصدت وجود بھی نفس امری ہے اور تعد دوجود بھی نفس امری ہے۔ لیکن جب کہ جہت اور اعتبار ختلف ہے۔ اجتماع تقیقین کا وہم بھی مرتفع ہے۔ رید بحث ایک مثال سے داختی ہوجاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت نہیں ہے۔ اس لئے اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ صورت نہیں ہے۔ اور دہم کے اعتبار سے ہے۔ اور آئینے میں ادا ہ خیالی سے زیادہ اس کا جوت نہیں ہے۔ البذا اگر کوئی کے کہ میں نے زید کی صورت آئینے میں دیکھی ہے۔ اسے اس کلام میں عقلا و شرعا سچا جانے اور حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور جب کہ صورت آئینے میں دیکھی ہے۔ اسے اس کلام میں عقلا و شرعا سچا جانے اور حق پر گمان کرتے ہیں۔ اور جب کہ قدموں کا مین حق بر ہے اس کے اگر کوئی فی فی میں میں میں میں دیکھی سے ۔ تو چا بیٹے کہ حانث نہ ہو۔ اس اس صورت میں آئینے میں صورت زید کا علوم صول بھی نفس امری ہے۔ اور سیدور سامری ہے۔ اور سیدور سامری ہے۔ اور سیدور سامری ہے۔ اور سیدور سے۔ اور سیدور سامری ہے۔ اور سیدور سامری ہے۔ اور سیدور سامری ہے۔ اور سیدور سے۔ اور سیدور سوری ہی خیل کا عقبار جونس امری ہے۔ موال ویوت نہ ہوتا ہی سامری ہی موال وی ورت ہی ہوتا ہے۔ اس اس کے کہ اگر تو ہم ویخل کا اعتبار جونس امری ہے۔ موال ویوت نہ ہوتا ہوتا تو بہاں نفس امری ہے۔ موال ویوت نہ ہوتا تو بہاں نفس امری ہی موال ویوت نہ ہوتا۔

دوسری مثال نظر جوالد ہے جس نے تو ہم و تخیل کے اعتبار سے فارج میں دائر سے کی صورت پیدا کر لی سے ۔ یہاں فاری میں دائر سے کا عدم حضور بھی فنس امری ہے اور تو ہم و تخیل کے اعتبار سے فاری میں اس کا حصول بھی فنس امری ہے ۔ اور اس کا حصول تو ہم و تخیل کے لیاظ سے نفس بھی فنس امری ہے ۔ اور اس کا حصول تو ہم و تخیل کے لیاظ سے نفس امری ہے ۔ اور تعد دو جود امری ہے نو ہماری اس بحث میں وحد سے و جود مطلق فنس امری ہے ۔ اور تعد دو جود تو ہم و تخیل کے اعتبار سے فنس امری ہوا ہے ۔ پس اطلاق و تغید کے ملاحظہ سے ان دونوں میں فنس الامری ہوا ہے ۔ پس اطلاق و تغید کے ملاحظہ سے ان دونوں میں فنس الامر میں تناقف شدر بااور اجتماع فقیصین خابت نہ ہوا۔

سوال: جب کہ سب وہم کرنے والوں کے وہم کا زوال فرض کرلیا جائے تو وجود وہمی اور نمودِ خیالی کیسے ثابت ہوسکتا ہے۔ جواب بدوجى وجود محض اخراع وہم سے حاصل نہيں ہوا۔ كدوہم كے زوال سے زائل ہوجائے۔ بلكرت تعالى جل وعلا کے قعل سے مرتبدہ ہم سے حاصل ہوا۔اوراستحکام بیدا کیا ہے۔اس بناء پر تاجاروہم کے زوال سے خلل يذير بين موتا-اوروجودو جي ال اعتبار ب كيتي بي تن سحانه وتعالى في أسه مرتبه بس ووهم من أسه بيدا فرمايا ہے۔اور جب اس بلند ذات کا تعل خلق ہے تو جس مرتبہ میں بھی ہوگا زوال وظل سے محفوظ ہے۔اور حق شیجانہ و تعالی نے جب اُسے بیدا کیا ہے تو ناچار اس امری بھی ہوا۔ جس سرتے میں بھی اُسے بیدا کیا گیا ہو۔ اگر چہوہ انس تفس امری نہ موصرف اعتبار ہو ۔ لیکن اس مرتبے میں اس کی پیدائش نفس امری ہے اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ حضرت فی سبحانہ وتعالی نے مرتبہ س ووہم میں پیدا کیا ہے لینی اشیاء کومر تبدا بجاد میں فر مایا ہے۔ کہ اس مرتبہ کے كخصول وثبوت تبيل بمرصرف صووهم مل بصيا يك شعبده بازغير داقع اشياء كوداقع كي صورت من ظاهر كرتاب اورايك چيز كودى چيز أي كرك دكھا تا ہے حالا تكدان دى چيزوں كے لئے حسن ووہم كے سواكوئي ثبوت مين اورنفس امر مين صرف ايك بى چيز موجود ب\_اوران دس چيز ون كوجوظام كياب\_ا گرفتدرت كامله خداوندي جل سلطانہ سے ثبات واستقر إر پيدا كردي \_اورخلل اورجلدزائل ہونے ہے محفوظ كرليں \_تووى دس چيزيں نفس الامرى بن جائيں كى۔ تواس اعتبارے وہ دس چيزيں تفس امرى بيل بھى اور بيس بھى۔ ليكن دواعتبارے۔ اگر مرتبہ حس ووہم سے قطع نظر كر لى جائے تو معدوم بيل اور اگرجس ووہم كالحاظ كياجائے تو موجود بيل \_قصمشهور ہےكہ بلاد مندومتان میں چندشعبرہ بازون نے ایک بادخیاہ کے سامنے شعبدہ بازی کی۔اس درمیان میں طلسم وشعبدہ سے باع اورة م كورخت لوكول كرما منالا كاورايك عارضي تمود عاليس طام كيا اورانبول في الى يكل من ميد كى وكهايا كدوه ورخت بزے ہوئے۔ اور انھيں كھل بھى لكا۔ اور اہل مجلس نے ان كھلوں سے وكھ كھائے بھى۔ عین ای ونت بادشاه نے ان شعبره بازوں کول کرنے کا تھم دیا۔ کیونکداس نے سنا ہوا تھا کہ اگر ظہور شعبدہ کے بعد شعبره باز کول کردیں تو وہ شعبرہ قدرت خداد ندی طل سلطانہ سے اپی حالت میں موجودر ہتا ہے۔ اتفاق ہے جب ان شعیدہ بازوں کو آل کردیا گیا۔ تو آم کے وہ درخت قدرت خداد تدی جان سلطانہ سے ای حالت میں موجود رب-ادريس في الماس كرده درخت ال ونت تك موجود بي ادرلوك ان كميو علاقي ادرالله كى دات كىلئے ريكوئى مشكل كام نبين \_

پی متنازع فیصورت میں حضرت کی سُجاندو تعالی نے جس کے سوا خارج اور نفس امر میں کوئی موجود مہیں ہے۔ ایس متنازع فیصورت میں حضرت کی سُجاندو تعالی نے جس کے سرتے مہیں ہے۔ اور وجود وہمی اور ثبوت خیالی سے ان کمالات کو اشیاء کے آئیوں میں جلوہ گرکیا ہے لیجنی اشیاء کو میں خاہر کیا ہے۔ اور وجود وہمی اور ثبوت خیالی سے ان کمالات کو اشیاء کے ان کمالات کے مطابق مرتبہ جس ووہم میں ایجاد فر مایا تو انہوں نے نمو و وہمی اور ثبوت خیالی پیدا کیا۔ البندااشیاء کی جستی نمو و خیالی نے اس نمود کو استقر ارو ٹابت عطافر مایا جستی نمود خیالی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب کہ حضرت جی سُجانۂ و تعالی نے اس نمود کو استقر ارو ٹابت عطافر مایا

ہے۔اوراشیاء کی آفرنیش میں استواری واستحکام کی رعابت کی ہے۔اورمعالمدابدی کوان سے مربوط کیا ہے۔اس بناء پر ناچا راشیاء کا وجود وہی اور تبوت خیالی نفس الامری ہو چکا ہے اور ظلل سے محفوظ ہو گیا ہے۔ لہٰذا کہا جا اسکا ہے کہ اشیاء خارج میں نفس الامر کے اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نہیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے جیسا کہ مکر رگز دا۔

اس فقیر کے والد بزرگوار قدس سر و، جو علماء محققین میں سے خط فرماتے سے کہ قاضی جلال الدین آگری نے جو تبجر علماء میں سے تھا جھسے یو چھا کہ نفس الامر میں وصدت ہے یا کشرت۔ اگر وصدت ہو تو مشرک شریعت جس کا مٹنی ادکام متبائے اور متمایزہ ہیں باطل ہوتی ہے۔اوراگر نفس الامر میں کشرت ہے تو ان صوفیہ کا قول باطل ہوتا ہے جو وصدت وجود کے قائل ہیں۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس سر و من نے اس کے جواب میں فرمایا ور وُل نفس الامر میں ہیں۔اورائس سے بیان فرمایا ۔فقیر کے ذہن میں نہیں آر ہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو پچھا اس وفت فقیر کے دہن میں نہیں آر ہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو پچھا اس وفت فقیر کے دہن میں نہیں آر ہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو پچھا اس وفت فقیر کے دہن میں نہیں آر ہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا۔ جو پچھا اس وفت فی کیا ہوگئی اللّه میں ڈول کی دول میں ڈول کی ڈول کیا ہو تا کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اللّه میں ڈول کی ڈول کی ڈول کی ڈول کی دول کی ڈول کی ڈول کی ڈول کی ڈول کی کی ڈول کی دول کی ڈول کی ڈول کی ڈول کی دول کی ڈول کی دول کی دول کی دول کی دیا گیا ہوگئی کی دول کی دول کی دول کی دول کی ڈول کی دول کی

پس جوسوفیہ وصدت وجود کے قائل ہیں تق پر ہیں اور علاء جوکش ہو جود کے معقد ہیں وہ بھی تق پر ہیں۔ اور علاء جو مناسب کش سے معالمت کے مناسب کش سے مناسب کش سے مناسب وصدت ہے۔ اور انہا علیم المصلوات والتعلیمات کی دعوت اور انتحا کی مناسب کش سے ہے۔ اور انہا علیم المصلوات والتعلیمات کی دعوت اور انتحا کی علاء کے مناب کا تغایر کش سے متعلق ہے۔ اور جب حضرت تن سکھانہ وقت الله مطابق فَ بَجبَسُتُ اَنُ اُعُوف ( ہل سعیم وقعذیب بھی کش سے متعلق ہے۔ اور جب حضرت تن سکھانہ وقت الله مطابق فَ بَجبَسُتُ اَنُ اُعُوف ( ہل سے جوا اور اس کی عظمت و کر بات الله رب العالمین کی پیند بدہ اور مجبوب ہے۔ سلطان و کی شان کیلئے تو کر چا کر ہوئے ہیں اور اس کی عظمت و کر بائی کے لئے خواری ہی کی گوری ہی در کار ہے۔ وصدت وجود کا معاملہ اگر چہ حقیقت کی جائی ہی اور اس کی عظمت کی جائی ہی ساور اس کی خاص کی اور شکست کی اور شکست کی اور شکست کی اور شکست کی میں۔ اور اس مالم کو عالم حقیقت کہتے ہیں۔ اور اس عالم کو عالم حقیقت کی جائی ہو جود کی ہے۔ انتظ جوالہ اگر چہ حقیقت کی طرح ہے۔ اس بناء پر وہ حقیقت حقیقت حقیقت مجودہ کی طرح ہوگئی ہے۔ اور اس سے بیدا اور تو کی ہے۔ اور اس کی طرح ہوگئی ہے۔ اور اس سے بیدا متعارف ہے کار دو ہوگی ہے۔ انتظ جوالہ اگر چہ حقیقت کی طرح ہے۔ اور اس سے بیدا معاملہ کو حالم دو خود کی اور دو کھی متعارف ہے کار دو ہوگی ہے۔ اور اس سے بیدا دائر ہو خود کی اور دو کھی ہے۔ انتظ جوالہ اگر چہ حقیقت کی طرح ہے۔ اور اس سے بیدا دائر ہو خود کی اور دو کھی ہے۔ انتظ جوالہ اگر چہ حقیقت کی طرح ہوگئی۔

آپ نے اس تول إذا اَحَبُ اللّهُ عَبداً لا يُضُرُّه وَ ذُنْبُ كَمْ يَكُ وريافت كے تھے۔ جان ليس كر حضرت ش كان وتعالى كى بندے كودوست ركھتا ہے۔ تو گناه اس سے صادر ہی نہیں ہوتا۔ كيونكداولياء قن جل و علا ارتكاب و نوب سے محفوظ ہیں۔ اگر چر ممکن ہے كہ گناه ان سے صادر ہو بخلاف انبیاء علیم الصلوات والتسلیمات كے كروه گناه سے معموم ہیں۔ اور ان سے معموم ہیں۔ اور ان سے معموم ہیں۔ اور ان سے معموم گناه کا جواز بھی مسلوب ہے۔ اور جب گناه اولياء سے صادر نہیں ہوتا تو يقين ہے۔ کہ گناه اولياء سے صادر نہیں ہوتا تو يقين ہے۔ کہ گناه مرد بھی نہیں ہوگا۔ پس عدم معمد فرو و نب کی صورت میں لا بست و من و درست ہے۔

جیما کہار باب علم پر پوشیدہ بیں۔اور ایسا بھی ہوسکتاہے کہ ذنب سے پہلا ذنب مراد ہوجو درجہ ولایت تک وصول سے پہلے صادر ہوا ہو۔

> فَإِنَّ الْإِسُلَامَ يَحُبُّ مَا كَانَ قَبُلَدَ اورهيقت حال خدانعالي تعانه معلوم بــــ

بيتك اسلام ماقبل كى سب بانون كومناديةا بياب

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى سَائِرِ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسِلِمَاتِ الْعُلَى ـ الْعُلَامَ عَلَيْهِ وَعَلَى

## مکتوب نمبر (۴۵)

حقائق آگاہ معارف دستگاہ خواجہ حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا:
اس بیان میں کہ سارا جہان واجب جل سلطانہ کے اساء وصفات کا آئینہ ہے۔ بخلاف ذات واجب کے کیمکن اس دولت سے بندھیں ہے۔ اور ممکن کواپی ذات کے ساتھ قیام عطانہیں فرمایا گیا۔اور محمکن اس دولت سے بندھیں ہے۔اور ممکن کواپی ذات کے ساتھ قیام عطانہیں فرمایا گیا۔اور محمد مناسب اُمور کے بمان میں۔

"ٱلْحُمُدُ لِلَّهِ وَمَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى"

مخدو مأكرنال

از برچميرودكن دوست خوشر است

کی معارف عجید اعاطر تحریش لائے جاتے ہیں کان لگا کر تیں۔ اوراخص خواص کاطریق مراقبہ بیان کیا جاتا ہے پوری توجہ مبذول فرما کیں۔ جانا چاہیے۔ کہ سارا جہان واجب تعالی و تقذی کے اساء وصفات کا آئینہ اور مظہر ہے۔ چنا نچمکن میں خیات ہے تو واجب تعالی کی حیات کا نمونہ ہے۔ اگر علم ہے تو اس کھانہ کا آئینہ ہے۔ اورا گرفقد رت تو وہ بھی اس باند ذات کی قدرت کا آئینہ ہے۔ علی ھلڈا اللّقیکا میں اوراس کی باند ذات کے الم میں کوئی مظہر و آئینہ ہیں۔ بلکہ اس کی باند ذات کی عالم کے ساتھ کچھ منا سبت ہیں اور کی چیز میں اشر اک نہیں۔ اگر چہوہ منا سبت اسم میں اور وہ مشار کت صورت میں ہو۔

إِنَّ اللَّهُ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ وَ يَعْلَمُ اللهِ مِهِ الْوَلِ عَدِينَ وَ عِلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَن

بخلاف اساءوصفات ككه عالم كرماته والمي مناسبت و كهتة بين اورظامرى مشاركت ان كورميان

ثابت ہے۔ چنانچ جس طرح واجب تعالی میں علم ہے ممکن میں بھی علم کی صورت ثابت وموجود ہے۔ اور جس طرح وہاں قدت ہے بہاں بھی اس قدرے کی صورت موجود ہے بخلاف ذات کے کمکن اس دولت سے بہرہ ہے۔اوراُ۔۔ این ذات کے ساتھ قیام عطانہیں فرمایا گیا۔ بلکمکن کو جب اس بلند ذات کے اساء وصفات کی صورتوں پر بیدا کیا گیا ہے۔اس لئے سارے کا ساراع ض ہے۔اے جوہریت کی وُتک تبیل بیٹی اوراس کا قیام ذات داجب تعالی وتفترس کے ساتھ ہے اور ارباب معقول نے جومکن کو جو ہرعرض کی طرف تقیم کیا ہے ظاہر بنی کے باعث ہے اور ایک ممکن کا دوسرے ممکن کے ساتھ جو قیام ثابت ہے بیہ قیام عرض بعرض کے قبیلہ قیام عرض بجو ہر۔ بلکہ فی الحقیقت وہ دونوں عرض ذات واجب تعالی کے ساتھ قائم ہیں۔ جو ہریت ان کے درمیان ثابت تہیں۔تمام ممکنات کو قائم رکھنے والا وی تعالی و تقدی ہے۔ پس ممکن کے لئے فی الحقیقت ذات تہیں ہے۔ کہ صفات اس ذات كے ساتھ قائم موں۔ بلكة ذات صرف واجب كے لئے ہے۔ كماس بلند ذات كى صفات اور اى طرح تمام ممكنات اس كے ساتھ قائم ہیں۔اور ہر حض جواشارہ لفظ انا ہے اپنی ذات كی طرف كرتا ہے۔وہ اشارہ فی الحقیقت اس ایک ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔جس کے ساتھ قائم ہیں۔اس یات کواشارہ کرنے والا جانے یا نہ جانے اگر چہوہ بلنداور ایک ذات کی اشارہ کی مشار الیہ بیں اور کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں۔ان پوشیدہ معارف کوکوتا ونظر لوگ کین تو خیروجودی کے ساتھ خلط ملط نہ کردیں اور انہیں ایک دوسرے کا گریبان تصور نہ کر لیں ۔ تو حیدوجودی والے سوائے ایک بلنداور یا کیزہ ذات کے چھموجود تیں جائے۔ اور اس بلند ذات کے اساء وصفات کوجی اعتبارات علمی گمان کرتے ہیں۔اور حقائق ممکنات کے متعلق کہتے ہیں۔ کدان تک وجود کی اوجید كَيْكِي \_ الْلاعْبَانُ مَا شَسَمَتْ وَائِحَةَ الْوُجُودِ لِينَ موجودات فارجيد في وجود كي يُؤيل موتكى - بيان صوفيدكا كلام ہےكەر فقيراس بلندذات كى صفات كوجى وجودزائد كے ساتھ موجود مانتاہے جس طرح علاء اہل جن نے فرمایا ہے۔اورمکنات کے لئے بھی جوواجب تعالی کے اساء وصفات کے آئیے میں وجود ثابت کرتا ہے۔صرف اتنی بات ہے کہ مکنات کے لئے بھی جوواجب تعالی کے اساء وصفات کے آئیے میں وجود ثابت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کے ممکنات کواعراض کے سواجواہے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ پھی بیان اور جو ہریت جواسیے ساتھ قیام ر محتی ہے۔ ممکنات میں ٹابت نہیں کرتا۔ اور سب کا قیام اس بلندؤات کے ساتھ یقین کے ساتھ تعلیم کرتا ہے۔ موال: اس تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذات ممکن ذات وأجب تعالی کی عین ہے اور ممکن واجب جل شانہ کے ساتھ متحدے۔ اور میال ہے کیونکہ میقلب مقائق کو مسترم ہے؟ جواب: ہم کہتے ہیں کہذات ممکن مین اس کی حقیقت و ماہیت وہی اعراض متعددہ مخصوصہ ہیں جو داجب تعالیٰ کے اساء وصفات کے آئینے میں۔اور ان اعراض کے لئے ذات واجب تعالی و تقدیں کے ساتھ کی طرح کی عیتیت مبیں ہے۔اور کی وجہ سے بھی اتنا وہیں۔ تا کہ قلب مقائق لازم آئے۔ اس سے زیادہ مرکفیس کہ ان اعراض کا اس

Marfat.com

بلندذات کے ساتھ قیام ہے۔اور وہی پاک ذات تمام اشیاء کوقائم رکھنے والی ہے۔
سوال: جب ہرایک کا اثارہ جووہ لفظ انا ہے اپنی ذات کی طرف کرتا ہے۔ ذات واجب تعالی کی طرف رجوع کرتا
ہے تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ذات ممکن لیمنی اس کی ماہتیت وحقیقت واجب تعالی کی ذات کا عین ہو۔ کیونکہ ہر
ایک کا اثنارہ لفظ انا ہے اپنی ماہتیت وحقیقت کی طرف ہے اور رہے بات قلب حقیقت کا مستلزم ہے اور بعینہ ارباب

اُناائق کالفظ زبان پڑئیں لاتا۔ بلکہ بیں لاسکتا۔ کیونکہ صاحب ہوتی وئمیز ہے۔ سوال: ممکن کا ذات واجب تعالی کے ساتھ قیام مستلزم ہے۔جوادث کے قیام کو ذات واجب تعالی کے ساتھ اور مندوں

جواب: حوادث کے قیام کا امتاع محتی طول حوادث ہے ذات واجب تعالی میں۔اور پہی محال ہے لیکن یہاں قیام محتیٰ طول نہیں۔ بلکہ محتی ثبوت وتقرر ہے۔ بعنی ممکن کا ثبوت وتقرر ذات واجب تعالی کے ساتھ ہے۔ موال: جب کیمکن بتائمہ عرض ہواتو اس کے لیمجل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے ساتھ وہ قائم ہواور وہ محل کیا چیز ہے۔ ذات واجب تعالی تو ہے ہیں۔ای طرح ممتنع بھی محل قیام نہیں ہوسکتا؟

ہے۔ وات وہ بہب ماں دہ ہیں جس کا قیام اپنی ذات کے ساتھ شہو۔ بلک غیر کے ساتھ قائم ہو۔ اور جبکہ فلاسفہ نے
جواب: عرض کے معنی طول کے سولاور کے نہیں سمجھ تو مجبوراً عرض کے لئے کل کا اثبات کیا ہے اور کل کے بغیراس کے
جُوت کو محال جانا ہے۔ اور جب قیام کے دوسرے معنی بیدا ہو گئے جیسا کہ گزرے تو محل کی کچھٹر ورت شربی سیہ
بات ہمارے مشاہدے اور جس میں ہے کہ قمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالی کے ساتھ ہے۔ لیکن کی قسم کا طول
بات ہمارے مشاہدے اور جس میں ہے کہ قمام اشیاء کا قیام ذات واجب تعالی کے ساتھ ہے۔ لیکن کی قسم کا طول
وکل در میان میں نہیں۔ فلاسفہ کو اس کا لیقین آئے بیان آئے بیان آئے۔ ان کا کس کو شک میں ڈالنا بدایت سے متصادم نہیں
ہوسکتا۔ اور ہمارا لیقین ان کے شک سے ذائل نہیں ہوسکتا۔ ہم اس بحث کوایک مثال سے واقع کرتے ہیں۔
طلسمیات اور سیمیا کے ماہر لوگ اجمام غریب اور اعراض عجیبہ کی جس سے گاشم کی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اس صورت

مي سب جائة بي -كدان اجهام كاعراض كي طرح اين ساته قيام بين ب-بلكدان دونول كاقيام صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن کی طرح کا کل ان کے لئے ثابت نہیں۔ اور میری جانے ہیں کہ اس قیام میں حالیتِ اور محلیت کا شائبہ تک تہیں ہے۔ بلکہ ان کا ثیوت وتقرر حلول کے وہم کے بغیر صاحب طلسم کی ذات کے ساتھ ہے۔اور ہماری اس گفتگو میں بھی مہی صورت ہے کیونکہ حضرت تن شجانہ وتعالیٰ نے اشیاءکومرتبہ صورہم میں بیدا فرمایا۔اور استواری ومضوطی ان کی بیدائش میں کمحوظ رکھی۔اورمعالمدابدی اور تعیم وتعذیب سرمدی ان ے وابسة كيا۔ پس ان اشياء كا قيام اپني ذات ہے ہيں بلكہ ذات تن شكانہ كے ساتھ قائم ہيں بے شائبہ حلول اور بغیر گمان طول کرنے اور کل بنتے کے۔دوسری مثال بہاڑیا آسان کی صورت ہے۔جوآ میند میں ظاہر ہوتی ہے۔ احمق كوجا بيئے كه ان صورتوں كواجسام كمان كرتے ہوئے جواہر خيال كرے۔ اور ان تمثايل كوجواہر جانے ہوئے . این ذات کے ساتھ قائم جانے۔اور اگر فرضا کوئی محص ان صورتوں کواعراض جانے اور قائم بغیرتصور کرے اور ان كے وقع ہونے كى وجہ سے ان كے كئے جگہوں كاطالب بنے۔اور جگہوں كے بغيران كے جوت كومحال جانے تواييا تحص بھی بے وقوف ہے۔ جولوگوں کی تعلید میں اپنی بدائت کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ تعور ی سی تمیز رکھنے والا بھی بداہت ہے جانتا ہے۔ کدان صورتوں کے لئے بالکل جگہیں ٹابت نہیں ہیں۔ بلکہ آتھیں جگہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنی طرح ارباب کشف وشہود کے زور یک تمام ممکنات ان صورتوں کی طرح ہیں۔اور تماثیل سے زیادہ مجھ مہیں ہیں۔صرف اتن بات ہے کہ حضرت حق شھانہ وتعالی نے ان صورتوں اور تماثیل کواین کامل کار میری سے السی استوارى اورابياا سخكام بخشاب كفلل وزوال مصحفوظ ومصون بيل اورمعامله اخروى ادرابدى ان كساته وابسته ب-جيها كمئ دفعه كذر چكاب-

متظمین سے نظام نے جو معز لرعائی ہیں ہے۔ اپ انگل پوے عالم کو جموعہ اعراض جانا اور جواہر سے خالی مانا ہے۔ ہاں ہی چھوٹے ہے بھی کچی ہات نگل جاتی ہے۔ جب اس نے کوتاہ نظری کے باعث ان اعراض کا قیام ذات واجب جل سلطانہ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اور بناء پر وہ عقلاء کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا ہے۔ کونکہ عرض کے لئے غیر کے ساتھ قیام کے بغیر چارہ نہیں۔ اور وہ جو ہر کے وجود کا قائل نہیں۔ تا کہ اُس کے ساتھ قیام تنا میں سے صاحب نتو حات مکتیہ نے عالم کوئین واحد میں اعراض جمتے قرار دیا ہے۔ اور عین واحد ذات احد بت جات سلطانہ کو قرار دیا ہے۔ ایکن ان اعراض کو دوز مانوں میں عدم بقاکا تھم لگایا ہے اور کہا ہے کہ واحد ذات احد بت جات سلطانہ کوقر اردیا ہے۔ ایکن ان اعراض کو دوز مانوں میں عدم بقاکا تھم لگایا ہے اور کہا ہے کہ عالم ہرا آن میں معدوم ہوتا ہے۔ اور اس کی شل دوسری آن میں پھر وجود میں آتا ہے۔ اور اس فقیر کے زدیک سے معاملہ مودوری ہے وجودی نہیں۔ جیسا کرفقیر نے رہا عیات کی شرح کے تواثی میں اس بحث کی تحقیق کی ہے۔ معاملہ مودوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں اس سے قبل کہ اس کی نظر بالکائیہ ذائل ہو ہرا آن میں اس طرح دیکھا ہم معدوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں جوری کرتا ہے کہ عالم معدوم ہوا ہے۔ اور دوسری آن میں بھر معدوم پاتا

ہے۔اور چھی آن میں بھر موجود ہے۔ یہاں تک کہ فنامطلق ہے مشرف ہوتا ہے اور ہمیشہ ما سواکومعدوم پاتا ہے

اس وقت اس کے شہود میں عالم ستر العدم ہوتا ہے۔اور ای طرح وسط میں حسول بقااور عالم کی طرف رجوع کرتا

ہے۔ بھی عالم اُنے نظر آتا ہے اور بھی پوشیدہ ہوجاتا ہے۔اور یہاں ہے تعد وامثال کی حالت کا وہم ہوتا ہے۔اور جب عارف معاملہ بقااور عالم کی طرف رجوع انجام کو پہنچتا ہے۔اور مقام نکیل وارشاد میں قیام فرماتا ہے۔ تو عالم

اس کی نظر میں آجائے گا۔اور عالم ستر الوجود ہوجائے گا۔ پس سے معاملہ مالک کے شہود کی طرف رجاع ہوگیا نہ کہ

عالم کے وجود کی طرف کیونکہ اس کا وجود ہمیشہ ایک ہی و تیرے پر ہے۔اگر تذبذ ب ہے تو شہود میں ہے۔ وَ السلّه عَلَی المُنْ اللّهِ عَلَی اللّهِ قاب ٥

اوراعراض کے گئے دو زبانوں میں عدم بقا کا تھم جاری کرنا جیسا کہ بعض مشکلمین نے کہا ہے قابل اعتراض ہے اور جود لاکل اعراض کے عدم بقا کے سلسلے میں چیش کئے جاتے ہیں مسب ناتمام اور ناتمام اور ناتمان ہیں۔ یہ معارف دقیعہ وہاں کے اکثریاروں کے لئے گویاسیق ہے۔ توجہ کرکے ہرشوق رکھنے والے کواس کی نقل عنایت کریں۔ چونکہ فقیر کوضعف لائق تھا۔ اس بناء پر دوستوں کو ملیحہ ہ علیحہ ہ خطابیں لکھا جا سکا۔ اور انھیں معارف پر اکتفا کیا گیا۔

و السَّلامُ عَليكم وَعَلَى مَنْ لَدَيْكُمْ

#### مکتوب نمبر (۲۷۹)

مولاناحد بنكالي كي طرف صادر قرمايا:

کلہ طیبہ کے فضائل میں جوطریقت حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اور اس میں کہ والایت کے کمالات کی نبوت کے کمالات کے سماستے کچھ تقدر وقیمت نبیس ۔ اور اس بیان میں کہ والایت کے ایے شریعت ضروری ہے۔ اور ظاہر جمیشہ شریعت کامکنٹ ہے اور باطن اس معالمے کا گرفتار اور اس کے مناسب اور کے بیان ہیں۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَكِامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

لا الله الله محمد رسول الله طریکه طیبطریقت حقیقت اور تربیت کو مسمن ہما لک جب
تک مقام نی میں ہے۔ مقام طریقت میں ہے۔ اور جب نفی کے مل طور پر فارغ ہوگیا۔ اور سب ما سوااس کی نظر
سے بوشیدہ ہوگیا۔ تو طریقت کو کمل کر لیا اور مقام فنا میں بھتے گیا۔ اور جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے۔
اور سلوک سے جذبہ میں داخل ہوتا ہے قوم رتبہ حقیقت سے محقق اور بقاسے موصوف ہوجاتا ہے۔ اور اس نفی واثبات
اور طریقت وحقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبہ سے والایت کا اسم صادق آتا ہے۔ اور انس امار کی سے

اطمینان میں داغل ہوجاتا ہے اور پاک وطاہم ہوجاتا ہے۔ پس ولایت کے کمالات اس کلہ طیبہ کے جزواق ل سے وابستہ ہوئے۔ اور یہ جزوفی وا ثبات ہے۔ باتی رہائی کلہ مقد سرکا جزودوم جوھورت عاتم الرسل علیہ ولی آل وعلیم الصلوات والتسلیمات کی رسالت کا شبت ہے۔ یہ جزوا خیرشر بعت کا محصل اور اُسے کمل کر نیوالا ہے۔ یونکہ ابتداء اور درمیان میں جو پچھ حاصل ہوا تھا شریعت کی صورت تھی۔ اور اہم ونشان تھا۔ ھیقت شریعت کا حصول اس مقام میں ہوتا ہے۔ جو مرجہ والدیت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نیوت کے کمالات جو انبیاء علیم اصلوات میں ہوتا ہے۔ جو مرجہ والدیت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور نیوت کے کمالات جو انبیاء علیم اصلوات والتھات کی وراثت و جبیت کے طور پر کائل پیروکاروں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ای مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ طریقت و حقیقت جو والدیت کے حصول کا سبب ہیں۔ ھیقت شریعت اور کمالات نبوت کی خصیل کے لئے گو پاشرا لکا حقیقت جی خوالدیت طہارت کی طرح ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ طریقت میں گویا نجاسات ھیتے کا از الد ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ طریقت میں گویا نجاسات ھیتے کا از الد ہے۔ اور شریعت نماز کی طرح۔ حلی ہی با آوری کے لاگن ہوتا ہے۔ اور نمون کی معراح ہے۔ ان کے بعداس کی ادا کے قابل ہوتا ہے۔ میں مراحب قرب کی نہایت و بن کا ستون اور مون کی معراح ہے۔ ان کے بعداس کی ادا کے قابل ہوتا ہے۔ جل سے سات خیز واڈل تھرے کی طرح ہے۔ ہی مراح ہے۔ جس کے سات خیز واڈل تھرے کی طرح ہے۔ ہی میں ان است والدیت کی کمالات نبوت کے سات کے بیا حقیقت نہیں۔ ذرے کی آفاب کے سام نے کہا حیث ہے۔ ان کی ادات کی مقاب اور تیت کی سات کی ہو تا ہے۔ ان کے سات میں دی ہو تھی ہو تھیں۔ کہالات میں دیت کی مالات نبوت کے سات کی مورد ہی ہو تھی ہو تھیں۔ ان شریعت کی سات کی ہو تھیں۔ ان مورد کی آفاب کے سات میں دیت ہو تھیں۔ ان مورد کی مورد کی ہو تھیں۔ کہالات بورت کے سات کی ہو تھیں۔ کرت میں میں مورد کی ہو تھیں۔ کہا تا میں دیت کی مارے کرتے میں۔ ان مورد کی ہو تھیں۔ کہا تا میں دیت کی مورد کی ہو تا ہو تا میالات ہو تھیں۔ کہالات ہوت کے سات کی ان کے دور کی کی تورد کی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا

 کمولی تعالی و تقترس کی رضامندی کے کاموں کی طرف دلالت کریں۔اور شک نہیں کہ اس تم کی توجہ بخلق جس کے مقصود لوگوں کو ماسوا کی غلامی ہے جا ۔ دلا تا ہو بہت افضل ہے اس قوجہ بختی جات وعلا ہے جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو۔ مثلاً ایک شخص ذکر اللی میں معروف ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ ایک تابینا دیکھا ہے۔ جس کے رائے میں کواں ہے۔ کہ اگر ایک قدم اُٹھا ہے گا۔ کویں میں گرجائے گا۔ اس حالت میں اس شخص کے لئے ذکر میں معروف رہنا بہتر ہے یا تابینا کو کویں میں گرنے ہے جات دلا نا۔ شک نہیں کہ ذکر میں معروف ہے اس تابین کو نوی میں گرنے ہے جات دلا نا۔ شک نہیں کہ ذکر میں معروف ہے اس تابین ایک تعانی بندہ کو نجات دلا تا ذکر کر سے بے نیاز ہے۔ اور نابینا ایک مختان بندہ ہے۔ اس کی تکلیف دور کر تا ضرور کی ہے۔ خصوصاً جبکہ اس نجات دلا نے کا محم مل چکا ہو۔ اس وقت اس کا نجات دلا نا ذکر تی ہے کوئکہ تھم کی فرما نبرداری ہے۔ اس کے ذکر میں ایک تن کی ادا نیک ہے جوتن مولی جات شانہ ہے۔ اور نبیا گیا ہے۔ ایک تن بندہ کا اور ایک تن مولی تعانی نبیا کو ایک نبیات دلا نے میں جوتم کی بجا آوری کے تحت ہو۔ دوتن کی ادا نیک ہے۔ ایک تن بندہ کا اور ایک تن مولی تعانی مولی کوئل تعالی کا میل در نہ کہ نہ ہو گیا ہو۔ ایک تن بندہ کا اور ایک تن مولی تعانی نہیں۔ بھی اوقات ذکر کرتے رہنا گناہ میں داخل ہو۔ یونکہ تمام اوقات ذکر کرتے رہنا سے خیس ۔ جس ایا میں وقت ذکر کرتے رہنا گناہ میں داخل ہو۔ یونکہ تمام اوقات ذکر کرتے رہنا سے خیس ۔ جس ایا میں وقات آگر کرتے رہنا گیا ہے۔ ان میں ذکر نہ کر تا مستحس ہے۔ جس ایا میں دوزہ در کھنے ہے دوکا گیا ہے۔ ان میں ذکر نہ کر تا مستحس ہے۔ جس ایا میں دوزہ در کھنے ہے دوکا گیا ہے۔ ان

علم كراسة خداجل سلطانه تك يجني إلى

نیز جو ذکراسم وصفت کی شکل میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس ذکر کا ذریعہ بنتا ہے جو صدور شرعتہ کی رعایت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تمام اُمور میں احکام شرعتہ کی رعایت شرع شریف برپا کرنے والے کی کامل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور میر محبت تام اللہ تعالیٰ کے اسم وصفت کے ذکر سے وابستہ ہے۔ للذا پہلے وہ ذکر جو ایستہ ہے۔ وہاں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کی وابستہ کی ماجت۔ وہاں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کی ذریعے کی حاجت۔

الله يَجْتَبِي إليهِ مَنْ يُشَاءً و الله يركزيده بناليا عالى ذات كے لئے جے جا ہما ہے۔

ہم اصل بات کی طرف آتے اور کہتے ہیں۔ کہ ان تین معاملوں یعنی طریقت مقیقت اور تربعت کے علاوہ ایک اور معاملہ اور ایک الک کاروبار بھی ہے۔ (وہ اس حد تک اِن سے الگ ہے) کہ یہ کہنا درست ہے کہ ان تمن چیز وں کا معاملہ اس معاملہ کے سامنے بھی اہمیت اور انتبار نہیں رکھتا۔ کیونکہ اُس صورت کی حقیقت کے مرج بی جو بھی حاصل ہوا تھا اور اثبات (الاللہ) سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور بیہ معاملہ اس اس صورت کی حقیقت ہے۔ جس طرح تربعت کی صورت کہ ابتداء بیس مرتبہ توام میں حاصل ہوتی ہے۔ اور طریقت و حقیقت ہے۔ ورمعاملہ جس کی حقیقت میسر آتی ہے۔ اور خیال کرنا جا ہیں ۔ کہوہ معاملہ جس کی صورت حقیقت ہوا ورجی کا مقدمہ ولائیت ہو۔ گفتگو بیس کیسے آسکتا ہے۔ اور بیان میں کیسے سامکتا ہے۔ اور اگر بالغرض بیان کیا ہی جائے وکون ہجے ساتا اور کیا تبھی سکتا ہے۔ بیہ معاملہ جس کہ اصول ہی کم بیں تو فروع لازما

چواب: شریعت طاہر کا ممل ہے۔ اور وہ معاملہ اس دنیا جل سے متعلق ہے۔ طاہر بمیشہ شریعت کا ملک ہے۔ اور اور باطن اور باطن کو طاہر کی اعمال کی عظیم مدو کہنے تی ہے۔ اور باطن کو طاہر کی اعمال کی عظیم مدو کہنے تی ہے۔ اور باطن کر قیات بشریعت کی بجا ہ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو ظاہر ہے متعلق ہے۔ لبندا تمام اوقات بی اس دنیا کے اندر ظاہر و باطن دونوں کو شریعت کے بغیر جارہ نہیں۔ طاہر کا کام شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا حصہ شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا حصہ شریعت کے مطابق عمل ہے اور باطن کا حصہ شریعت کے متا کہ قبر اس لئے شریعت تمام کمالات کا اصل و بنیا د ہے۔ نیز تمام مقامات کی اصل ہے۔ اور شریعت کے تمرات و متا کے ای دینوں ڈیر گئی بی بی محصر تبیل ہیں۔ بلکہ عالم آخرت کے کمالات اور داکی تعین نہیں شریعت کے تمرات و میوہ جات سے ساراجہاں نے ماند و دو دو ہو جات سے ساراجہاں نے اندوز ہور ہا ہے۔ اور بیشار نو اکداس سے حاصل کئے جارہے ہیں۔

سوال: اس بیان سے لازم آتا ہے۔ کہ کمالات نبوت میں بھی باطن تن سے انہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ظاہر خلق کے ساتھ۔ اور قاہر خلق کے ساتھ۔ اور تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے اور ابھی اور بھی گذرا ہے۔ کہ مقام نبوت میں جوکل دعوت ہے پوری توجہ خلق کی طرف ہوئی ہے۔ دونوں باتوں میں موافقت کی کیاصورت ہے۔

بیہات ذہن میں کھی کہ اوا المحود تیں ہی اور الصور تیں کمی ظاہوتی ہیں۔ اور آئینے کے لئے دوسری توجہ ورکارہے درکارہے۔ اور اشیاء کے شہود کے لئے دوسری توجہ درکارہے اور نیز ظاہری آئینوں میں صور تیں بھی آئینوں کے احکام و آٹار کے آئینے ہیں۔ مثلا اگر آئینے لیے ہوں گے تو اس میں صور تیں بھی ہی آئینوں کے احکام و آٹار کے آئینے بین گے ای طرح اگر آئینے چھوٹے ہوں اس میں صور تیں بھی ہی کہی ظاہر ہوں گی اور آئینوں کی لمبائی کے آئینے بین گے ای طرح اگر آئینے چھوٹے ہوں اس میں صور تیں بھی این صور تیں کے آئینوں میں ہوگا۔ بخلاف واجب تعالی کے آئینے میں کہ اشیاء اس کے احکام و آٹار کے آئینے ہیں ہو سکتے کے ویک اس مرتبہ طیا میں کوئی تھم واڑ نہیں۔ بلکہ وہاں تمام تہیں مسلوب ہیں۔ اشیاء آٹار کے آئینے بنیں اور کس چیز کو ظاہر کریں۔ ہاں مراتب نٹز ل میں جو اساء وصفات کے ثبوت کا مقام ہے۔ اگر اشیاء واجب تعالی کے احکام کی صور توں کے آئینے بنیں تو البتہ گئجائش ہے۔ اس لئے کہ می 'بھر ما اور قدرت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔ جو ان اشیاء کے آئینوں میں ظاہر ہیں۔ مرتبہ وجوب کے تی بھر وقد درت کی صور تیں ہیں۔

ہیں۔ ساحکام مرات کے ہیں۔ جوطا ہری اشیاء کے آئیے میں طاہر ہوئے ہیں۔

جانا چاہئے ۔ کر تحقیق سابق سے واضح ہوگیا کہ تک کی صورت کے لئے جوآ کینے میں ظاہر ہوتی ہے تخیل کے سوا کہیں جو ت نہیں ۔ حصولِ صورت کے ہا وجود آئیندا پی صرافت تجر دپر قائم ہے۔ اس صورت کے ہا دراس صورت کہ جا سکتا ہے۔ کہ آئینداس صورت کو چیط اوراس صورت کہ جا سکتا ہے۔ کہ آئینداس صورت کو چیط اوراس صورت کے ساتھ ہے۔ یہ ترب وا حاطہ اور معیّت نہ جم کے جم کے قرب وا حاطہ کے قبیلہ سے ہیا جو ہر کے عرف کے ساتھ ہے وہاں وہ ترب وا حاطہ اور معیّت نہ جس کی تصویر سے عقل عاجز اوراس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ پس ساتھ ہے وہاں وہ ترب وا حاطہ عبر کی تصویر سے عقل عاجز اوراس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ پس ساتھ ہے وہاں وہ ترب وا حاطہ عابر اورا حاطہ عابر اوراس کی کیفیت ایکل معلوم ٹیس ۔ وَ لِلْهِ الْمُعَلَّىٰ الانْعَلَٰیٰ کے اس معرب میں جو میں ہو ترب میں معرب میں ہو تا ہو ہو تا ہو ہوں اورا حاطہ عابر سان نہ ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا

ای طرح ہے وہ قرب جو حضرت بی سجانہ کو عالم کے ساتھ حاصل ہے۔ ای طرح اس باند ذات کا احاطہ اور محیّت معلوم سے الانیت اور جمبول الکیفتیت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ باند ذات قریب ومحیط اور عالم کے ساتھ ہے۔ کم نیمان رکھتے ہیں کہ وہ باند ذات کہ کیسی ہے۔ کیونکہ یہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس باند ذات کے قرب واحاطہ اور معیّت کی کیفیت ہم نہیں جائے کہ کیسی ہے۔ کیونکہ یہ صفات اشیاء کی صفات سے بعد ااور امکان وحدوث کو نشانات سے بلحدہ ہیں۔ تا ہم اس کی نظر و تشبیہ عالم مجازی بین جو حقیقت کا نیم اس باند ذات کے عنایت سے مجاز کے واسطے سے حقیقت کا سراغ لگا تیں۔ اور صورت سے معنی کی طرف رغبت کریں۔ والسلام علیٰ من اتبع المهدی المحدی

ل ارباب المت كونعتين كوارا مون عاشق مكين كے لئے تو وى (غم واعروه) ب جو كھون كھون كركے في رہا ہے۔

ا ورالله بى بلندم قات والا ب سورة التحل يارور بما

س لین اس احاطه اور معیت کاوجود معلوم بے لین اس کی کیفیت معلوم بین \_ .

# مكتوب تمبر (۷۷)

تفيحت وتنبيهه مين خواجه محمرقاسم بدخشي كي طرف صادر قرمايا:

بسسم الله الرّ محمان الرّ حِيم طابعد المحمد والصلاة وتبلغ الدّعوات عرض كرتا ہے۔ الله سُجانه كي هماور

اس كا احسان ہے۔ كه اس بھائى كے كلمہ و كلام سے طلب كى حرارت معلوم ہوتى ہے۔ اور جمعیت كى يُو آتى ہے۔

پيشك بيد دولت قرب صحبت كا اثر ہے۔ بے فائدہ أمور كى گرفتارى نے ته ہيں نہ چھوڑا۔ كه ايك ہفتہ بى صحبت عيں رہو معلوم نہيں تمہارى صحبت كے كل و س وال مقدا ہوں۔ شدائے جات سلطانه ہے شرم كرنى چاہئے ۔ كه بزاروں ميں مصرف ايك ون بھى خدائے و جل كے لئے متحق نہيں كرتے۔ اور إدهراُدهر كے تعلقات سے اپنے آپ كوئی نہيں كرتے۔ تم پر جحت قائم ہوچكى ہے۔ اور تم اپنے وجدان سے جان چھو ہو كہ اس صحبت كى ايك گھڑى ديا صت و جاہدہ كے چلوں سے بہتر ہے۔ اس كے باو جوداس صحبت سے كريز كر رہے ہو۔ اور حيلوں اور بہا نوں سے اپنے آپ كو دور ركھتے ہو۔ تمہارى استعداد كا جو بر نفس ہے۔ ليكن كيا فائدہ اگر قوت سے قتل ميں شآئے۔ تہمارى استعداد بلند ہے ليكن ہمت پست ہے۔ بچوں كی طرح تفس موتوں كو چھوڑ كر فسيس فرز ف ريزوں ( مشيكريوں ) استعداد بلند ہے ليكن ہمت پست ہے۔ بچوں كی طرح تفس موتوں كو چھوڑ كر فسيس فرز ف ريزوں ( مشيكريوں )

پوقتِ مَنْ شود بَهِ روز معلومت که باکه باخته عشق در شب دیجور
اب بھی پیخیس گیا۔این اصل کام کی فکر کرنی چاہیئے۔اوراکام ' طریقت' کاعمدہ پہلوارہاب جعیت
کی صخبت ہے۔اوراگر بیدولت میسر ند ہوتواہی اوقات کو ذکر الجی جل شانۂ میں جوصاحب دولت سے سیکھا گیا
ہو۔مشغول رکھنا چاہیئے۔اور جو پیچھ ذکر کے منافی ہے۔اس سے اجتناب کرنا چاہیئے اور شرع شریف کے طلال و
حرام میں بہت احتیا لحکرنی چاہیئے ۔اوراس بارے میں ستی سے بچنا چاہیئے اور ٹماز باجماعت پابندی سے اور اکریں
اور تعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اوراس بات کا دھیان دیکھیں کہ ٹماز او قات مستخبہ میں ادا ہو۔
دورتعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اوراس بات کا دھیان دیکھیں کہ ٹماز او قات مستخبہ میں ادا ہو۔
دورتعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اوراس بات کا دھیان دیکھیں کہ ٹماز او قات مستخبہ میں ادا ہو۔
دورتعدیل ارکان میں بہت کوشش کریں اوراس بات کا دھیان دیکھیں کہ ٹماز او قات مستخبہ میں ادا ہو۔

مکتوب نمبر (۱۸۸)

ماتم پرى اور مقام رضا كے صول كى ترغيب ميں خواجہ تھ طالب برخشى كى طرف صادر قرمايا۔ بيسم الله الرَّحَمٰنِ الرِّحْيمِ ط ٱلْحَمْدُ لِلَهِ وَمَنالاً مَّ عَلَى عِبَادَهِ اللَّهِ يَنَ اصْطَفَى ط خواجہ تھ طالب! بميشہ مطلوب كے خواہاں رہیں۔ آئھوں كى ٹھنڈك تحرصدیق كى خبروفات آپ نے

ل مجمع كوروزروش كى طرح معلوم بوجائے كاركرب تاريك على أوكس التى كاركر تاريا -

تحریری ہے۔ انسا لِسلّه و انا الیه داجعون۔ برادر عزیز اِحضرت تن سُکان واتا الیان والوں کے زدیک سب سے زیادہ عزیز اور مجوب ہے۔ چاہموال ہوں چاہے انفس۔ اور زندہ کرنا اور مارنا اس بلند ذات کا فعل ہے۔ جس میں دوسرے کا قبل نہیں ہے۔ تو لازما اس بلند ذات کا فعل بھی عزیز تر اور بلند تر ہوگا۔ بلکہ یہ ایک ایسا موقعہ ہے کہ مجوں کو مجوب کو فعل سے لڈت گیراور خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ صبر کی کس بناء پر تلقین کرے کیونکہ اس میں ناب ندیدگی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور مرتبد رضا بھی اگر چدر غیت ومرود کی خبر دیتا ہے۔ تاہم مرتبہ الذا دا یک ناک بی شک ہے۔

ہر چہ معثوق باقی جملہ ہوضت درگرزال کیں کہ بعد لاچہ ماند شاد مثاد باش اے عشق شرکت سوز رفت شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت والسّلام علیٰ من البع اللهدی

عشق آن شعله ست کوچوں برفروخت شخ لا در بختل غیر حق برائد مائد الله الله باقی جمله سوخت

# مکتوب نمبر (۹۸)

خواجه گدا کی طرف صادر قرمایا:

اس بیان میں کرفیری کوفراموش کردینااس راہ میں قدم اوّل ہے۔کوشش کریں کراس ایک قدم میں تو کوتا بی ندہو۔ میں تو کوتا بی ندہو۔

نسخت مَدُه وَنُصَلِم عَلَى نَبِيهِم وَنُسَلِم عَلَيْهِ وَعَلَى الله الِكُوامِ. مَكَرَى اعقا كدى درى اور الحامِ شرعيدى بجا آورى كے بعدائي آپ و بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بمیشد ذکر الی ش معروف رکھیں۔

وابیع کداس ذکر کا غلبہ اس قدر ہوکہ باطن میں غیر فدکور کا گذر شدر ہے۔ اور ماسوا ہے تعلق جسنی اور علی کو ذاکل کر دے۔ اس دفت قلب کو ماسوا سے فراموشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ غیر کے دید ووائش سے فارغ ہوجاتا ہے۔ اگر تکلف وکوشش سے بھی اُسے یا ددلا میں آواس کی یا دیس تیس اور شربی ان کو پہنچا تا ہے اور بمیشہ مطلوب میں فائی اور مستفرق رہتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ آتا ہے۔ تو اب اس راہ کو ایک قدم طے کرتا ہے۔ کوشش فائی اور مستفرق رہتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ آتا ہے۔ تو اب اس راہ کو ایک قدم طے کرتا ہے۔ کوشش

ل عشق وه شعله ب كه جب جل أشما ب تومعتوق كيموا برج كوجلاد يتاب .

ع ال فالكارفرن كالكرة على الله الكارد كالكارد كالكارد كالكارد كالم

س باقی صرف الا الله بااس محموا محموا مراس بحد مل گیا۔اے شرکت محض وقاشاک کو مل طور پر چلادیے والے عشق او شادا درخوش رو۔

کریں کہ اس ایک قدم کے اُٹھانے میں تو کوتا ہی نہ ہو۔ اور دیدہ و دائش میں غیر کے گرفتار نہ رہیں۔ اُ گوئے تو نیق و سعادت درمیان اُگلندہ اند یہ تو نیق و سعادت کا گیند درمیان میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی میدان میں نہیں آتا۔ سواروں کو کیا ہوگیا ہے۔ بظاہر تمہارے تعلقات کم دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ شوق تعلق سے اپنے آپ کوار باب تعلق کے ساتھ جمع رکھتے ہیں۔ "جوش اپنے نقصان میں خودراضی ہو۔ وہ شفقت کا ستحق نہیں ہوتا" طے شدہ مسئلہ ہے۔ الساں م

والستلام

## مکتوب نمبر (۵۰)

ميرزاش الدين كي طرف صادر قرمايا:

اس بیان میں کے شریعت کی ایک صورت ہے۔ اور ایک حقیقت۔ اور اس بیان میں کے از ابتداء تا انہاء شریعت کے بغیر جارہ بیں ۔ اور قلب کی تمکین نفس کے اطمینان اور اجزاءِ قلب کے بیان میں جومر جہ نبوت میں ہے اور جو با تیں اس کے مناسب ہیں۔

المنت من المنت المناه على عباده الملين اصطفی و شریت كی ایک صورت بادراس كی ایک مورت بادراس كی ایک حقیقت صورت برای ان بالله و بالرسول اوران تمام احكام برایمان رکھنے کے بعدا حكام شرعہ کے بجالائے سے عمارت ہے۔ جب کہ نفس الماره كی مزاحت اوراس كی سرگئی اور بغاوت جواس كی سرشت بی رکھی گئی ہے موجود ہو۔ اس مقام بی اگرایمان ہے تو صوف اس كی صورت ہے۔ اورا گرنماز ہے تو وہ جمی صورت فراز اورا گر موزہ ہے تو وہ بھی صورت وزہ و بی فرانسان بیل نفس جو روزہ و بیلی مرف صورت روزہ و بیلی برائلت بیلی میں نفس ہو ایک عمده جرد ہے۔ اور قول انا ہے جرایک فرد کا مشار الیہ بھی بی نفس ہے۔ ابھی تک اپنے کفروا تکار برقائم ہے۔ ابدر قول انا ہے جرایک فرد کا مشار الیہ بھی بی نفس ہے۔ ابھی تک اپنے کفروا تکار برقائم ہے۔ ابدر ابد خول بیان میں مورٹ کی مقام رضا ہے۔ اور بی خوات الی جات شان کی مرف صورت کی قول فرما کی دخول بیٹ کی بیٹارت دی ہے۔ جو خدا تعالی کا مقام رضا ہے۔ اور بی کی مرف صورت کی تو اور ایک مقام رضا ہے۔ اور ابد میں اس کا احسان ہے۔ کہ نفس ایمان میں صورت نے اورایک حقیقت۔ میں اس کا احسان ہے۔ کہ نفس ایمان میں صورت ہوں گے۔ اوراد باب حقیقت بیات مورت ہوں تا ہے اورایک حقیقت۔ اور ادباب صورت مورت برائی میں مورت اور ایک کی مورت اورایک حقیقت۔ اور ادباب صورت بیات الموشین آ نر ور طیہ وکی آ کہ اصورت میں ہوگی۔ اور ادباب صورت میں ہوگی۔ اور ادباب علی مورت اس سے ایک قتم کی لذت باتے گا۔ اور صاحب حقیقت و دوسری تشم کی لذت از ورائی بی بی بیٹ میں ہوگی۔ اور ادباب مورت میں ہوگی۔ اور ادباب مورت میں ہوگی۔ اور ادباب کی برائیک کے لئزلڈ ت واجت کی الگ

ا لگ کیفیت ہوگی۔اورا گرعلیحدہ نہ ہوتو ہمارے پیٹمبرعلیہ وعلی آلہالصلوٰۃ والسّلام کے بعدتمام بنی آ دم پرامہات المومنين كى افضيلت لازم آتى ہے۔ نيز لازم آتا ہے كہ جو تفض افضل ہواس كى زوجہ بھى اس سے افضل ہو۔ كيونكه بوی خادند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ میصورت شریعت بشرطِ استقامت فلاح کی موجب اور نجات أخروی کو متلزم ہے۔اور دخولِ جنت کی گئے ہے۔جینیا کہ ابھی گزرا۔اور جب ایک شخص نے صورت بٹر بعت درست کرلی تو ولايت عامه حاصل ہوگئی۔

لعنی الله تعالی ایمان دالوں کا دوست ہے۔

اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امْنُوا ط

اوران وفت الله تعالى كى عنايت ومهريانى سے سمالك اس امركى استعداد پيداكر ليما ہے۔ كه طريقت میں قدم رکے اور ولایت خاصہ کہ طرف رُخ کرے اور بندر تن گفس کوامار گی ہے اطمینان کوطرف کھنچے۔ لیکن بیہ بات ذہن میں رکھیں کدائ ولایت خاصہ کے ساتھ منازل وصول مطے کرنا بھی اعمال شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیونکہ ذکر البی جل شانہ جواس راہ مین عمرہ چیز ہے۔ مامورات شرحتہ میں سے ہے۔ اور ممنوعات شرعتہ سے اجتناب بھی اس راہ کی ضروریات ہے۔اورادائے فرض الله تعالی کے زدیک کر بنوالی چیز ہے۔اور پیرراہ بین اورربهما جودسيله اور ذريعه بيع بجي مامورشري بياندتعالى فرماتاب-

ببرصورت شريعت كے بغير جارہ ہيں۔صورت شريعت ہو جائے طنيقت شريعت۔ كيونكه و لايت ونبوت کے تمام کمالات کے بنیادی ارکان احکام شرعیہ ہیں۔ولایت کے کمالات صورت شریعت کے ممان ہیں۔اور · كمالات نبوت هيقت شريعت كثمرات جبيها كهانشاء الله تعالى الجمي آئے گا۔ ولايت كے مقدم مقيقت ہے جہاں مطلوب کے ماسوا کی تفی اور مقصود کے غیر وغریب کودور کرنا ہوتا ہے اور جب خداو عرجل شانہ کے فضل سے غيرت الله تعالى كلى طور برنظر سے بث كيا۔ اور ديد س اغيار كانام ونتان باتى شربا۔ تو فنا حاصل بوكى۔ اور مقام طریقت اینے انجام کوچنے گیا۔اورسیرالی الله ممل ہوگئی۔اس کے بعد مقام اثبات کا آغاز ہوتا ہے۔جومیر فی الله ے عبارت ہے۔ اور بہی مقام بقاہے۔ جے مقام حقیقت کہتے ہیں اور بہی ولایت کا مقصد اعلی ہے۔ اس طریقت وحقيقت معيد وفنااور بقامة تجبير كياجا تاب مالك برولايت كانام صادق أتاب اورتفس سركش تفس مطمعنه بن جاتا ہے۔اوراپے کفروا نکارے بازآ جاتا ہے۔اوراپے مولی جل سلطانہ سےراضی ہوجاتا ہے۔اورمولی

ل سوره ما يمره ياره لا يُسجِبُ الله \_ يادر يه كيفس بادب ال آيت من "الوسيلة" مصرف اعمال صالحمراد ليت يل-اورابل الله كى ذواست مقدمه كے دسيله موتے كا الكاركرتے بيں۔ بلكه ذواست مقد نركودسيله قرارد سے كوغلا كہتے بيں۔ حضرت امام ربانی قدس سر و کی اس تغییرے واضح ہے۔ کہ ہے اوب او گول کومؤ تعن علا ہے۔ اور اعمال صالحہ کی طرح الل اللہ بھی وسیلہ اور ذريدين ازمتر جمة غرك تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجاتا ہے۔اور اس کی سرشت میں احکام شریعت سے جونفرت بائی جاتی تھی۔زائل ہو

بزرگانِ دین فرماتے ہیں۔ کہ اگر چنس مقامِ الممینان میں بھنے جاتا ہے۔ تاہم اپی سرکشی ہے بازہیں

ہر چند کہ مطمئتہ گردد ہرگز صفات خود گردد اورجهادا كرجس كاؤكر هضورتي اكرم عليدالصاؤة والسلام فصديث رَجَعَنا مِنَ الْجِهَادِ الْاصْغَرِ ؟ اللي اللجهاد الأكبر مهم جهوف جهاد يرب جهاد كاطرف والهن تعين كياب اسم الديم لفس

اور جو پھی ققیر کے کشف میں آیا ہے۔اوران نے وجدان سے پایا ہے۔مشائ کے اس بیان مشہور کے خلاف ہے۔ یفیرحصول اطمینان کے بعد نفس میں کی سرشی اور بخاوت نہیں یا تا۔اور نفس کوفر مانبر داری کے مقام من قیام پذیر دیکھاہے۔ بلکنفس مطمعنہ کومضوط دل کی طرح جوغیرت کوفراموش کرچکا ہو یا تا ہے۔ جوغیراور غیریت کی دیدودانش سے گذر چکا ہوتا ہے۔اور جاہ وریاست کی محبت اور لڈت و تکلیف سے چھوٹ چکا ہوتا ہے۔ مخالفت کہان رہی۔اورسرکشی کس نے کرنی ہے۔ لینی مقام اطمینان میں بھنے کرنفس تمام خرابیوں ہے پاک ہو جاتا ہے۔حصول اطمینان سے پہلے اگر بال برابر بھی فرق پڑے تو سرکٹی اور بغاوت کے متعلق مشائے جو پھے فرماتے ہیں۔اس کی مخیائش ہے۔لیکن حصول اظمیران کے بعد مخالفت اور مرکشی کی کوئی مخیائش نہیں۔اس باب میں اس فقیر نے اگر چہ بڑی تیز اور مجری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ اور اس معما کے اندر دور گیا ہے۔ کہ بیز بات تو م کی طےشدہ ہات کے خلاف ہے۔ لیکن الله شمانه کی عنایت سے تفس مطمعته میں بال برابر بھی مخالفت اور سر کشی نہیں یا کی۔اور ہلاک اور نیست و جائے کے سوااس میں اور کوئی چیز تہیں دیکھی۔نفس جب اینے آپ کوایئے مولی جل سلطانہ و تعالى برقربان كرد \_\_ تو بحر خالفت كى كيام خيائش رئتى ہے۔ اور جنب نفس حق سُجانه وتعالى \_ے راضى مو كيا۔ اور حضرت فى سُجانه وتعالى الى بسے راضى موكيا۔ تو سركتى كى كيا صورت موسكتى ہے۔ كيونكدىيد بات رضا كے منانى ے۔جوچیز حق جل شانہ کے پندیدہ ہوگی۔وہ ہرگڑ نا پندیدہ بیں ہوسکتی۔اور نقیر کے زویک و الله مسبحانه أعُلَم بِعَدِيقَةِ الْحَالِ -جهاداكبرسم ادبوكتى ہے۔كہدن عفرى سے جهاد ہوجو مخلف طبائع سے مرتب

ل النس اكر چى مطمعته بوجاتا ب ليكن چرنجى الى صفات ب بازيس أتا-

ع ال حديث كوش شهاب الدين مبر در دى نے حوارف جى ادرا مام غز الى نے احيا مالعلوم بنى ذكر كيا ہے۔ اور عراتى نے بروائيت جاربيل كاطرف منسوب كياب ينرخطيب يغدادى فيجى إنى تاريخ من بروايت جابرا س عديث كى روائت كى براور حضور عليه القلل قوالسّلام في ال جهاد كي تغيير عابد وتلب اورخوا بشات تغماني كحظاف مجابده سي ي-

ہے۔اوراس کی ہرطبیعت ایک امر کی خواہان ہے اور دوسر سے امر سے دور ہونا جا ہتی ہے۔ اگر شہوائی قوت ہے تو وہ بھی بدن عضری سے بیدا ہوتی ہے۔اور قوت غصبتہ ہے۔ تووہ بھی بیس ہے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ باقی حیوانات جونفس ناطقہ بیں رکھتے۔ ریمینی صفات ان میں موجود ہیں۔اور شہوت غضب غلبہ حرص اور لائے سے موصوف بیں۔ یہ جہاد بمیشہ بر پاہے۔ نفس کا اطمینان اس جہاد سے سکین نہیں بخشا۔ اور جنگ کی مضبوطی اس جنگ كودور تبيل كرتى -اس جہاد كے باقى ركھے ميں بہت سے فوائد ہيں - كيونكه ميہ بدن عضرى كے شفيه وتطبير كوشامل بهاتا كراكلي ونياك كمالات اورمعاملية خرت بالاصالت اس كماتهدوابسة مول كونكساس دنياك كمالات جم كے تالع بيں۔ اور قالب متبوع ہے وہاں كام بر عكس ہے كہ قلب تالى ہے اور بدن عضرى متبوع ۔ اور جب اس دنیا کانظام درہم برہم موجائے گا۔اوروہ جہان پرتو انداز ہوگا۔توجہاداور بیلزائی ختم موجائے گی۔اور جب الله سيحانه ك فضل من مقام اطمينان من آسيا - اورخدائ جان شانه كي مكم كافر مانبردار بن كيا - تواسلام هيتي ميترا الياراورهيقت ايمان كاصورت جلوه كربوكي إس كيعدده جوكل بحى كرے كارهيقت شريعت اى موكا \_اگرنماز اواموكى \_تووه بهى حقيقت نماز موكنى \_اوراگرروزه بهنده بهى هيقت روزه \_اوراگر جج موكا تووه بهى هيقت جي اس قياس پر باقي تمام واحكام شرعتيه - پس طريقت وحقيقت شريعت كي صورت وحقيقت كے درميان واقع بين سالك جب تك ولايت خاصه يمشرف بين موتا اسلام مجازي ساسلام حقق تك بين مينجا اور جب محض فعل خداوندى جل سلطانه سے حقیقت شریعت سے آراستہ ہوا۔ اور اسلام حقیقی میسر ہوا۔ تو اب اس قابوہوا كەنبوت كے كمالات مصاغباء عليهم الصلوات والتسليمات كى وراثث جعتيت ميں بورابيره وراور كامل حصه یا تا ہے۔ چنانچہ صورت شریعت کمالات ولائت کے لئے پاک درخت کی طرح ہے۔ کمالات ولائت مقیقت شریعت کے کویا تمرات ہیں۔اور هیقت شریعت بھی کمالات نبوت کے لئے کویا تیجر ہ مبار کہ ہے۔اور میر کمالات اس كے شمرات كى طرح بيں۔ اور جب كمالات ولائيت صورت كے شمرات بيں۔ اور كمالات بيوت حقيقت كے ثمرات ۔ تولاز ما کمالات ولایت کمالات نبوت کے لئے صورتوں کی طرح ہیں۔ اور مبقرت کے کمالات ان صورتوں

جانا چاہئے۔ کہ صورت ہر بعت اور طبیقت ہر بعت کے درمیان فرق نفس کے داستے ہے آیا تھا۔ کہ درجہ صورت میں نفس اتمارہ سرکتی کی حالت میں اور اپنے انکار پر تھا۔ اور حقیقت کے درجہ میں نفس مطمئتہ اور مسلمان سرجہ و جاتا ہے۔ ای طرح کمالات بوت کے درمیان جو صورتوں کی ظرح ہیں۔ اور کمالات بنوت کے درمیان جو حقائق کی طرح ہیں فرق جسم عضری کی طرف سے ہے۔ مقام ولائیت میں جسم عضری کے اجزاء بعناوت وسرکتی سے باز آجاتے ہیں۔ مثلاً جسم عضری کا جرفونازی اطمینانِ نفس کی وجہ سے اپنے بہتر اور برفا ہونے کی دیوئی سے باز آجاتا ہے۔ اور خاکی جزوائی عاجزی اور کمینگی سے پشیمان نہیں ہوتا۔ ای طرح باتی اجزاء اور کمالات بنوت کے مقام ہے۔ اور خاکی جزوائی عاجزی اور کمینگی سے پشیمان نہیں ہوتا۔ ای طرح باتی اجزاء اور کمالات بنوت کے مقام

وہاں فضل وفضل اور کرم در کرم ہے۔ بید مقام سابق مقامات کی نسبت ہے بہت بلند ہے۔ اور برواوسیج اور فراخ ہے۔ اور جونورانیت بید مقام رکھتا ہے۔ مقام سابق میں اس کا اثر بھی نہیں تھا۔ بید مقام اصالتہ انبیاء اولی العزم علیم الصلوات والتسلیمات کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کی فرمانیر داری میں جے جا ہیں اُسے نواز دیں۔ اور وراثت کے طور پر جے جا ہیں اُسے نواز دیں۔ اور وراثت کے طور پر جے جا ہیں اسے مشر ف فرمادیں۔ ا

باكريمان كاربا وشوار عيت

يهال كوئى مخص علطى ندكهائ اوربينه ب-كرال مقام على صورت شريعت اور هيقت شريعت ب بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔اور احکام شرعیہ کے بجالانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ شريعت اس كام كى اصل اور اس معامله كى بنياد ب\_درخت جاب كتنابى او نجااور بلندى من جلاجائے۔اورديوار جاہے گئی ہی بلندی میں جلی جائے۔ اور کا ت بلندائ پر تعمیر کے جائیں۔اصل اور بنیاوے بے نیازی تبین ہوسکتی۔اوراس کی ضرورت ہےوہ بے نیاز نہیں ہوسکتے۔مثلا ایک بلندمقام جائے تنی بھی بلندی پیدا کر لے۔اور يستى سے دور چلاجائے۔ يجے والے مكان سے بے نياز بيس بوسكا۔ أور شجے والے مكان سے اس كافحا جى دائل تہیں ہوسکتی۔اوراگر فرض کےطور پریٹے والے مکان میں خرابی پیدا ہو۔ توؤہ خرابی اوپر کے کمرے میں بھی اثر كرے كى۔ اور ينچے والے كا زوال اوپر والے كے زوال كا باعث بنے كا ۔ پس شريعت بروقت اور برطال ميں وركار ب\_اوراس كاحكام كى بجاآورى كرسبتان بيل-اورجب خدائے تعالى جل شائد كى مهربانى سے معاملهاس مقام سے اور بلند ہوتا ہے۔ اور کام صل سے عبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ایک اور مقام سامنے آتا ے۔ جو بہت بلند ہے۔ اور اصالت خاتم الرسل عليه وعليم وعلى آل كل الصلوات والعسليمات والتحيات والبركات کے لئے مخصوص ہے۔ قرمانبرداری اور ورائت کے طور پر جے جا ہیں۔ اس دولت سے مشر ف قرماویں۔وہ بلند ترین کل جوغائت بلندی کے باعث جیوٹا نظر آتا ہے۔ حصرت صدیق کے لئے اس مقام میں ورافت کے طور پر صاف تک داخل یا تا ہے۔ اور حضرت فاروق بھی اس دولت سے منتفید ہیں۔ اجہات الموثین میں سے حضرت خديجهاور حضرت صديقة كوبهي حضور عليه وعلى آليه واصحليه الصلوة والسلام كساته علاقه زوجيت كى بناء يراس مقام مين ديكما ب-اوراصل معامله الشكان ك قضر قدرت من ب-اعدار يروردكارا مين اي ياس رجت عطافر ما اور مارے لئے مارے کام من سی اور آسانی مہافر ما۔

میرے وزیر بھائی معارف آگاہ شخ عبدالی نے جب کہ مال ہامال محبت میں گزارے ہیں۔اوراب این وطن کوروانہ ہواہے۔اوروہ مقام اورعلاقہ ان کی جناب سے تعلق رکھتا ہے۔اس لئے ضرور تأبیہ چند سطریں کھی میں۔اور مشار الیہ کے حالات سے اطلاع دی ہے۔اہل کا وجود جہاں بھی ہوں غینمت ہے۔اوروہاں کے دہنے

ا كريم لوكوں كے لئےكوئى مشكل كام بين

والوں کے لئے خوشخری ہے۔ تو مبارک ہوائے جس نے اُسے پہچان لیا۔ اور ای مقام میں میرے برادر عزیز شخ نور محد بھی اقامت پزیر ہیں۔ اور فکرونا مرادی میں اپناوفت گزار رہے ہیں۔ وہ مقام ہائے رشک ہے۔ جہاں اس طرح کے دواہل اللہ ہوں۔ اور دومبارک متارے کیجاموجود ہوں۔ والسّلام

فدائے تعالی کی مدداوراس کی حسن تو فق سے مکتوبات شریف کے چھٹے حقے اور دفتر دوم کے بہلے جھے کا اردو ترجمہ اختام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی اصل کتاب کی طرح اس ترجیے کو بھی شرف قبولیت عطافر مائے۔اور مترجم کے لئے ذفیرہ آخرت بنائے۔ پڑھئے والوں سے التماس ہے۔ کہ مترجم گنام گارکوا بی دیوات صالح میں یا در جیس یا در جیس ا

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نُوْرِ عَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

محرسعیداحرنقشبندی غفرلهٔ خطیب دامام مجدحفرت داتا شخ بخش دحمة الله تعالی علیه لا مور با کستان مورخه ۲۳ مارچ ۲ کا و درجمعرات بمطابق ۲ صفر المنظفر ۲۳ ۱۴ جری

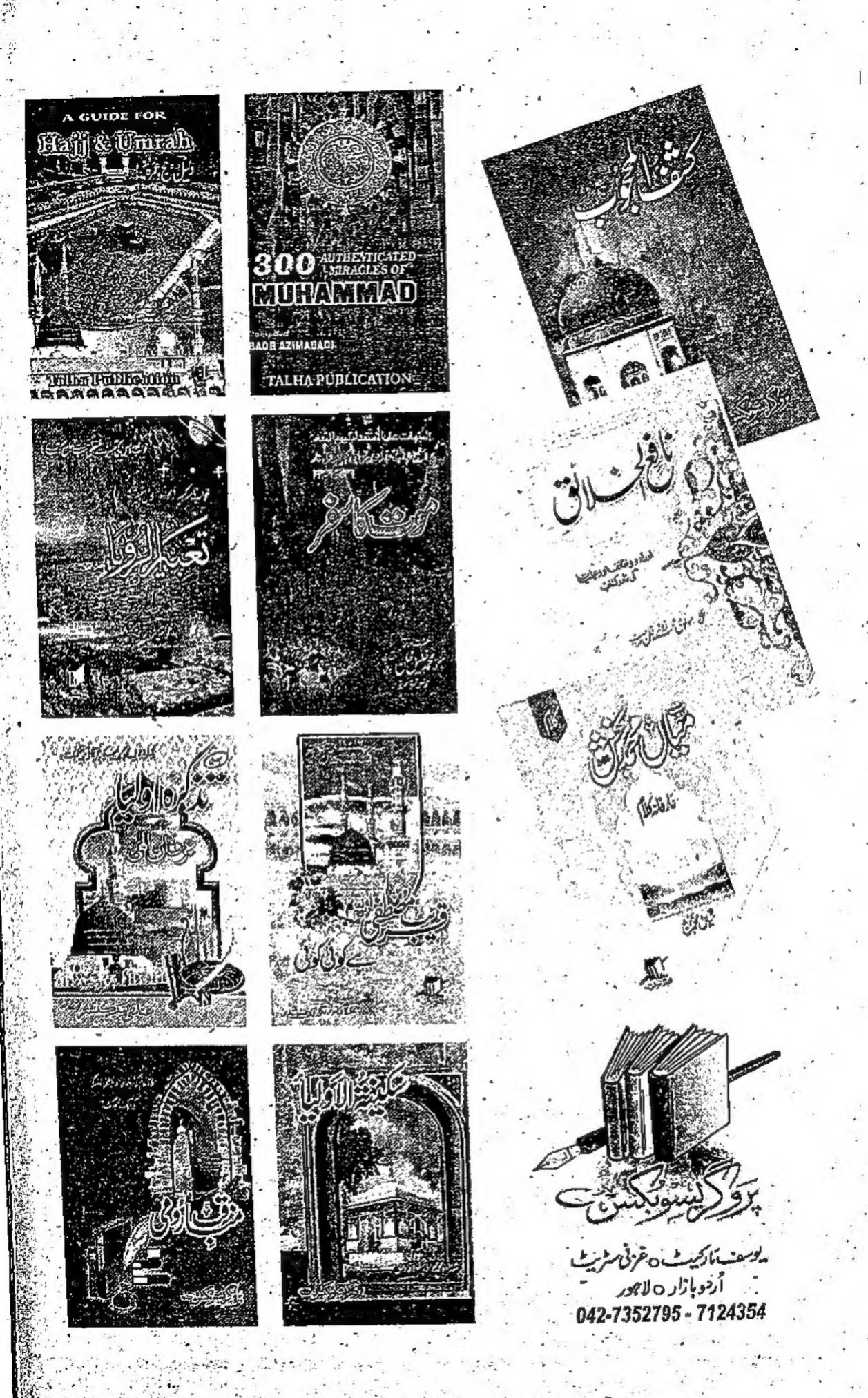

Marfat.com

